



الآرارة المين المراق المين المراق ال



طباعت ادّل ؛ ربیعالاً دل ۱۳۹۱ م : اکتوبر ۱۹۹۰ م با پتهام ؛ اشرف برا دران تمهم ارجان ناشر ؛ اداره اسلاسیات ، لا بود مطبع ؛ عرفان افضل برندنگ برلس ، لا بود

قيمت ،

المركز الميدور الميدو

ملف کے بیتے اوارہ اسلاسیات ، 19 افارکلی لاہو تا وارالاشاعت ارود بازار، کراچی سا اوارہ المعارف - وارالعلوم کورگی کراچی مختبہ وارا لعلوم - وارالعلوم کورگی کراچی تصریح
ومرائم الاعداد (الاعداد الاعداد الاعداد الاعداد الاعداد الحلی جستالا جستالا الدفعم: ۲۹۳۶ مرام التی التاریخ: ۱۲٫۹۷۹ مراد الاعدام الداد الاعدام الداد الاعدام الداد الاعدام الداد الدار الاعدام الداخل جدّ الاعدام الدائم الدائم الاعدام الدائم الدائم الاعدام الدائم الدائم



40

3

01

11

21

٥٣

04

09

41

اصيل ا ورسبك رفتار كهورك منطق الطير 14 باتقارجسك فصل خصومات قرآني مضمون قرآني مضمون وادی نملہ ابك اورتث ربح 71 قرآن مضمون و فات ا درعمر شریعیت 44 ا مركد اور ملكه ستبا نتائج وعيب رُ ٣٣ عِفْرِرُثِ مِّنَ الْجُنِّ مشیشمل خلا فت ا ورحکومت قانونِ سرفرازی ٣٨

مشتركه تجارت او رضمانت

قرآ نىمضمون

|   | ٠  | ı. |   |
|---|----|----|---|
|   | ı  | з  | ٠ |
| ı | ۲, | ð  | , |
| ŀ | ۰  | v  | , |

.

| ، جلدووم |                                                     | ۵     | بدایت <u>کے چرا</u> غ                             |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| مبخريخون | عُنوان -                                            | بدنعو | عُنوان                                            |
| 90       | و فاکی قدروقیمت                                     | 46    | . کاچ کیکہ                                        |
| "        | حيلة مشرعي                                          | 40    | بارُوت و مارُوت                                   |
| 94       | تنگ دلی یاصبر مندی                                  | 44    | قرآنی مضمون                                       |
| 94       | نِو کری<br>آ                                        | 44    | و فات سید ناسلیمان علبه السلام                    |
| 99 4     | " مذکره هستید نا پوئس علیه الشلام<br>"              | 49    | قرآني مضمون                                       |
| L        | رصاحب الحوّت)                                       | "     | · تنائج وغيبَ مه                                  |
| "        | ستيدنا يونس عليه السّلام اور قرآن عکيم              | 41    | ایک ملمی خیانت محقیقت یا مجانه ؟<br>ریمه در مرکز  |
| "        | ا تعارف                                             | 21    | ئىكەتتىبا ئەئۇ<br>ت                               |
| ۱۰۰ ح    | ستید نا یونس علیه التسلام<br>تا به مساب من سربریشنه | < P   | تصویرا در تصویرسازی<br>مربر سر                    |
| ا سا     | قرآن وحدیث و تاریخ کی رونی میں<br>تر سر درمرون      |       | بعض شکوک کے جواب<br>- بری بری                     |
| 1.6      | قرآنی مضمون<br>منابع میشدن                          | 75    | تصویر کی مض <sup>ی</sup> تیں<br>ایک عقلمند حانور  |
| 1.4      | و فات شریف<br>مناسج وعیب رُ                         | ۸۳    |                                                   |
| "        | تذكير بايام الله                                    | ~4    | تذکره ستید نا ایّوب علیه الت لام<br>دنده ستایی در |
| 1.4      | اندالهٔ غلطفهمی                                     | ,,    | ونِعْمَ العبد)                                    |
| -        | قرمون كى قسمت انبيار كمرام                          | 11:   | قرآن حکیم اورسیرنا ابوب علیه التسلام<br>تعارُف    |
| 11- 4    | کی موجد د گی میں                                    | AA    | معارت<br>مبرا بّوب دعلیهالتلام)                   |
| 1.4      | ایک نازک ترین عنوان                                 | 9     | قرآ في مضمون                                      |
| 55.      | تذكره ستيدنا فرواكلقل عليه السّلام                  | "     | إيفائے عهد                                        |
| "        | . ذكر مبارك                                         | 95    | تر<br>قرآ نی مضمون                                |
| "        | ایت فصیلی روایت                                     | 95    | نتائج وعيب ر                                      |
| וור      | تنقي                                                | "     | أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً                           |
| 110      | نتائج وعيب رث                                       | "     | ضبط واستقلال                                      |
|          |                                                     |       |                                                   |
| ×        |                                                     |       | 5                                                 |

| جلددوم                                 | 9                                                  | ,       | بدایت کیچراغ                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| بهنغو                                  | عُنوان                                             | بالأرقو | عنوان                                        |
| imr                                    | حالاتِ زندگی                                       | 110     | سيدنا ذُوالكفل عليه السّلام يا كُوتم بُرَه ؟ |
| الدلا                                  | قرآنی مضمون                                        | 114     | مديث الكِفُل                                 |
| 100                                    | دعوت وتبليغي                                       | 14.     | تذكره ستيد نائخز يرعليه التلام               |
| 144                                    | ذ <i>کری</i> شههادت                                | 11      | قرآن حکیم اور سّد ناعز ً بر علیه السّلام '   |
| 10.                                    | شب معراج ا درستيدنا يميئ عليه السّلام              | "       | استدائب                                      |
| 101                                    | بتائج وعيب رُ                                      | "       | تاریخی تعارف                                 |
| "                                      | شقی تر                                             | 177     | سبّدنا عُزير عليه السّلام اور آغوشِ منت      |
| 101                                    | خسین طن                                            |         | قرآنی مضمون                                  |
| "                                      | ایک فطری فواہش                                     |         | تحقيق واقعه                                  |
| 100                                    | يذكره أَضُحَابُ الْجِنْبُ ( باغ والے)              | 174     | ایک شُبه کا جواب                             |
| "                                      | باغ دالے                                           | ″       | و فات شری <u>ف</u><br>م                      |
| 100                                    | . قرآ نی مضمون<br>سر                               | 1,      | نتائج وعيب ئر                                |
| 104                                    | نتائج وغيب م                                       | "       | اَلْعَبُدُ عَبُدُ إِنْ تَرَقًا               |
| "                                      | عبرت ہی عبرت                                       | 14.     | تذكره سيدنا زكريا عليهالسّلام                |
| "                                      | حق معیشت<br>رئیس به پر روم و                       | "       | قرآن عليم اورسبيدنا زكريا عليه السلام        |
| 100                                    | "مَذِكره مَتَ لَمَا رَّفَلِينُ                     | "       | سلأنسب                                       |
| ļ                                      | (دیمو دوستون کا قصته)                              | 171     | مالاتِ زندگی                                 |
| "                                      | وهو دوستون کا قصته                                 | 144     | قرآنی مضمون                                  |
| 14.                                    | قرآ نی مضمون                                       | ١٣٨٠    | اولاد کے لئے دُعا                            |
| 141                                    | ِ رَبِّا تِجْ وعِيبَ نِرُ<br>رِبَاعِجْ وعِيبَ نِرُ | 124     | قرآنی مضمون                                  |
| "                                      | تذكيرا ورتنبيب                                     | 171     | نتائيج وعِببُ رُ                             |
| 144                                    | اعتراب نعمت<br>بریرورو میرم                        | ابد م   | اور میں ہی تمہاد ہیں۔<br>منت اندار           |
| 148                                    | تذكره اَصْحَابُ لُقَرِيدُ دنسِتَ والي              | 14.     | ایک بازیک نکمة<br>سر محک                     |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                    | 144     | قرآن يحيم اورسيد نائجيني عليه السّلام        |

| جلددوم    | 4                                |        | بالتريواغ                    |
|-----------|----------------------------------|--------|------------------------------|
| y is week | عُنوان                           | مغمني  | عُنوان                       |
| 109 0     | -<br>تذکره اصحاب السبّت<br>نت    | i.,    | اصحاب القريبر اور قرآن حکيم  |
|           | ( میفتے والے )<br>" پہر کا       | 140    | قرآنی مضمون                  |
| "         | قرآن مکیم ا ور اصحاب السّبت<br>ت | 144    | واقعه کی دیگر تفصیلات        |
| "         | پوم السّبت<br>« ر.               | 141    | اننقید و تبصیره<br>منابع سرو |
| 19.       | قرآني مضمون                      | 14.    | نتائج وعيب رُ                |
| 191       | واقعه كى تفصيلات                 | "      | رحمن عزومبل                  |
| 196       | قرآن مضمون                       | "      | قديم ما بلانة تصور           |
| 194       | ملعون سبتى كامقام                | 141    | اند حير عين نور              |
| 194       | ز ما نئر حادثه                   | 147    | ايك حقيقت                    |
| 194       | نتائج ونريب رُ                   | H1 0.0 | نبرّت كى ايك كسوق            |
| "         | چدحقائق                          |        | کمال فیرخواہی                |
| 199       | ارتقارِمعکوس<br>. میمله          | 4      | حياتِ برزخی                  |
| 7.1       | پا داش عمل ازجنس عمل ملت         | 140    | اہل تبلیغ کے لئے             |
| 4.4       | مجعے یہورق کہ لارہے ہیں          | "      | تین خوش نصیب                 |
| 1.0       | مسخ شده ا قوام کا انجام          | 144    | تذكره ستيدنا لقمان الحكيم يؤ |
| ۲۰۷ ۵     | تذكره اصحاب الرئس                | "      | ذائى تعارف                   |
|           | کنوس والے)                       | 149    | فرآن حكيم اورستيدنا لقمان رخ |
| "         | اصحابِدس                         | 10.    | قرآ ني مضمون                 |
| 11.       | قرآن مكيم اور امحاب الرس         | 111    | خلاصة تعليم                  |
| "         | قرآ ني مضمون                     | 105    | نتائج وعيبُ رُ               |
| 711       | نتأنج وعِب رُ                    | 11.    | سمه دا نی وسمه بینی          |
| 4         | ايك مجرى حقيقت                   | "      | غرور کے تانے بلنے            |
| 414       | تدكره دوالقب زمين                |        | م<br>م<br>مکت نقمانی         |
|           |                                  | 7.50   |                              |

| جلد دوم                                      |                                                     | / <b>,</b>        | ہدایت کے چماغ                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| بع.<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | عُنوان                                              | J. K. Cope        | عُنوان                                                       |
| 701<br>74.                                   | آ ٹ مفہوم<br>علمی لطبیفہ                            | 114<br>110<br>110 | تهمیب<br>د والقرنین<br>د و القرنمن اورسکندر                  |
| 740                                          | غار والوں کے چندا ور تذکرے<br>سور کا کہف کی خصوصیات | 1                 | قرآ فی مضمون<br>یا جوج و ما جوج اور سدِّ ذوالقرنین           |
| 7 44                                         | الى تشاء الله                                       | 774               | خروج دتبال                                                   |
| 744                                          | اصحاب کہف کے نام<br>تذکرہ قوم سے بااور بیلِ عَرِم   | S 0               | نز ولِ سیّد نا عبیه علیه الت لام<br>خُروج یا ُجوج و ماُجوج   |
| 742                                          | اور<br>مَآرِب                                       | 77A<br>778        | اها دیثِ متعلّفهٔ<br>مکمّل و بدلّل خلاصهٔ کلام               |
| "                                            | قومِتَبا                                            | ۲۳1               | قرآ بی مضمون<br>قرآ بی مضمون                                 |
| 74.                                          | مسیلِ غرِم اور سدِ مارب<br>قرآنی مضمون              | 777<br>777        | ذُوالقرنين اورنبوت؟<br>'مَا يُنج وعيب مر<br>'ما يُنج وعيب مر |
| 744                                          | نتا ش <b>ج وعیب ٹر</b><br>قرآنی تذکیر               | "                 | علم تاریخ کی ضرورت                                           |
| 140                                          | باخر محكمراني اور نيامت                             | 11                | د سیلِ را ہ<br><b>ملا</b> فت یا ملوکیت ؟                     |
| 744                                          | انگیرے انسانوں کے نرائے طورطریق<br>اہلیس کے بال دیر | 144               | ناکام دنامراد<br>تذکره اصحام الکمعت                          |
| (                                            | تذكره اصحابُ الأخدود دخندق والے                     | tra d             | (غاروا ہے)                                                   |
| 7.5                                          | اور<br>قوم ستبع                                     | 10.               | اصحابُ الكهف والرقيم<br>واقعه اصحاب الكميف                   |
| "                                            | ا<br>اصحاب الأفرود ا در قرآن كميم                   | 70T               | قرآ نیمضمون                                                  |
| YAL                                          | المعاب المعدود الور مرات يم                         | "                 | نتا سنج وعب ئر<br>اس سے پرسبق ملت ہے                         |
|                                              |                                                     |                   |                                                              |

Λ

| جلد دوم | 9                                  | 9      | بہات کے چراغ                                         |
|---------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| مغسغب   | عُنوانِ                            | بخ بهج | الله معنوان                                          |
| 777     | قرآني مضمون                        | 111    | د وعجیب وغریب قصے                                    |
| 77r     | ولادت مسيع                         | 19.    | نتائج وعيب ر                                         |
| 774     | قرآنی مضمون                        | 1,     | تفسيري نكات                                          |
| rr.     | ایک اسرائیلی روایت<br>اعلاین رسالت | 1900   | نذکرہ اصحابُ الفیل<br>دہامتی والے ،                  |
| ***     | قرآنی مضمون                        | 1,     | اصحام الفيل                                          |
| 10      | م<br>معجزاتِ اربعه                 | ۳. ۱   | قرآ نی مضمون                                         |
| 774     | قرآنی مضمون                        | ۳.۲    | نتائج وعيب رُ                                        |
| 779     | خ <i>لاصهٔ</i> تعلیمان             | "      | آنکھوں دیکھا مال                                     |
| "       | قرآني مضمون                        | ۳.۳    | جب سایا ہوں نے                                       |
| ١٦٦     | حَوارِيُون                         | ۳.۳    | مالبش الفيل                                          |
| 747     | قرآني مضمون                        | ۲.0    | چند تنفسیری کات                                      |
| -44     | نُزولِ ما يُده                     | ۳.9    | مقصود كلام                                           |
| 100     | قرآنى مضمون                        | ۲1٠    | بيتُ الله '                                          |
| 444     | ا صروری نومی                       | ٣11    | ا بدی غیر فانی مرکز                                  |
| mar     | خوان نعمت<br>حضرت عمّار بن يا سريغ | ۳۱۳ ۵  | نذکره سید ناعیسیٰ علیهانسلام<br>د کلهٔ تُناکهٔ الله) |
| 11.4    | كاايك بليغ خطاب                    | "      | تعارُف<br>تعارُف                                     |
| 44      | آسمانی پیجرت                       | ۳۱۲    | قرآن حكيم اورستيد ناعيسيٰ عليه التسلام               |
| 700     | ترآنی مصنمون                       | "      | مريم بنت عمران                                       |
| 701     | شا بربیدم القیامه                  | 710    | ولا ديت مريم                                         |
| "       | قرآ في مضمون                       | 719    | قرآ بی مضمون                                         |
| ۳4.     | التائج وعيب رُ                     | ۲۲۱    | بث رتِ مسيح                                          |

|   | - |
|---|---|
| • | • |
|   |   |
| 5 |   |

| جلد و وم |                                | 1.      | <u> بایت کم چراغ</u>                       |
|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| y source | عُنوان                         | بيديرية | عُنوان                                     |
| 444      | سلانب                          | ۲4.     | مُلبه مُبادك                               |
| 444      | قرآني مضمون                    | 741     | ملقه دعوت وتبليغ                           |
| 449      | نبوّت سے <u>بہ</u> لے          | 744     | ا ناجیل اربعہ                              |
| 444      | بعثت اورنبوت                   | 747     | قرآن عکیم اورانجیل                         |
| 40       | قرآنی مضمون                    | 740     | حواری                                      |
| 444      | نبوت اور دليل وِجدا ني         | "       | عورت ا ورنبوّت                             |
| 441      | قرآ نی مضمون                   | 71      | خلاصة كلام                                 |
| 444      | دعوت وتبليغ كى ميلى منزل       | 777     | ایک شبه اور اُسکا جواب                     |
| 444      | دعوت وتبليغ كى د دسرى منزل     | 700     | ضروری نوٹ                                  |
| 444      | قرآ فی مضمون                   | "       | ابن عزم م كى فدرت ين !                     |
| 444      | إستسرّار دمعراج،               | 791     | فارئين كي عدالت ميں!                       |
| 444      | انبيار اورسير ملكوت            | 794     | حقيقتِ گم ننُدُه                           |
| " -      | معراج نبی                      | 191     | كَذَلِكَ                                   |
| 444      | كفّاركى تكذيب اورسيت المقدس    |         | الشركى باادب بنديان                        |
| 1        | کی جلوه گری                    | ١-٧     | ۮؗڗؖؾۜؾۘٞڟؾڹڗؙ                             |
| ת א ר    | ديدار الهي                     | 4.4     | اثبات كرامت                                |
| 444      | نتائج وعيب ثر                  | ٣٠٣     | استه أحدة                                  |
| "        | ایک تاریخی روایت               | 11.0    | تذكره خاتم الانبيار                        |
| 44       | معراج جسمانی ۱ ور د لاکل از بع |         | سيّد نامحّد بن عبدالتّدرصلي التّدعليه ولم) |
| 45.      | وتو اعتراضا ا در اُن کے جوابات | "       | محمد تأسؤل النراور قرآن مكيم               |
| ۳۲۲      | المجرت                         | اام     | بث رائد البتبق                             |
| 440      | هجرتِ نبوی                     | ١٢٦     | قرآ نی مضمون                               |
| 41       | قرآ فی مضمون                   | 444     | صبح سعادت                                  |
|          |                                |         |                                            |

,

| جلد دوم  | 1                                  | 1      | بدايت كم يدايد                            |
|----------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| J. Grape | عُنوان                             | مغربية | عُنواب                                    |
| 044      | كَلِمُ لَا مُاكِثُنُ               | 11 ×   | نتائيج وعيب ثر                            |
| DYA      | تعدا و بدریّن رخ                   | "      | دارالندوه                                 |
| 019      | شهدار بدد                          | "      | خوسش نصيب خاتون                           |
| 044      | غروة أحد                           | 440    | نيك بخت نوجوان                            |
| "        | معركه أمدبيك نظر                   | 474    | اسلام کا پہلا ترانہ                       |
| 271      | جانثاران أمد كے چند نادر وا تعات   | 414    | ميزبان دسول                               |
| 041      | ناگهانی مصیبت                      | 449    | ايومُ الفرّفان، غزوهٔ بدر                 |
| 244      | المئة خيب                          | "      | تهبيد                                     |
| "        | رفيق جنتت                          | 494    | تاریخِ شجاعت کا سرمایی <sup>ک</sup>       |
| ٥٢٢      | ونداین ممبارک                      | 444    | قرآ نی مضمون                              |
| 244      | ستيدنا طلحدرم كي جانبازي           |        | ميدان بدريس                               |
| 000      | ستيد ناسعدرة وستيدنا ابود جانه رمز | 11     | قرآ نی مضمون                              |
| 1        | کی فداکاری                         | M94    | جنگ کی تیاری                              |
| "        | ستيدنا قتادُهُ كى مانبازى          | E 85   | آ غازِ جنگ                                |
| 044      | ستيدنا انس بن نضريغ كى شبادت       | 0.0    | آ غاذِ جنگ<br>ابوجهل کاقتل<br>قرآنی مضمون |
| DAT      | ایک جان ا فزاندا                   | 1      | بدر سے کا میاب والیسی                     |
| 044      | ستید نامعد بن ربیع رهٔ کی شهادت    | ۵۱۵    | اسيرانِ بدركاانجام                        |
| "        | ستيد ناحمزه رمزكي شهادت            |        | قرا تی مضمون                              |
| 009      | ستيد ناعبدالترين مجش كى شهادت      | or.    | فوعيتِ فديدا ور اطلاع على الغيب           |
| 001      | ستيدنا وبدالتربن عمروبن حرام دخ    | 1      | نتائج وعيبئر                              |
|          | کی شہادت                           | . "    | الِ غنيت                                  |
| 001      | ستيذنا غمروبن المجوح دخكى شجادت    | DTM    | آئين جوانمرد ال                           |
| 000      | ا يك عظيم كمرامت                   |        | پُرهیقت خواب                              |
|          | · ·                                |        |                                           |

| جلد و وم        | 15                                      | <b>*</b> | بایت کے چراغ                    |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|
| y is week       | عُندان                                  | ykivse   | عُنوان                          |
| 429             | مربر و تيزوو<br>بېټان غليم              | 441      | قرآن هکیم اورغزوهٔ تبوک         |
| 494             | قرآنى مضمون                             | 444      | قرآً في مضمون                   |
| 444             | ت نج وعيب رُ                            | 459      | نتائج وعيب رُ                   |
| "               | مزاجمسلم                                | "        | مسجدتفاخر                       |
| 4               | عرّتِ مسلم ا                            | 101      | عدقة الشرا ورمسجد ضرار          |
| 4.1             | مسيئله يعان                             | 400      | وعده خلاف ثعلب                  |
| 4.4             | بنونضير                                 | 409      | معذور و فادآر                   |
| 411             | قرآني مضمون                             | 441      | تلا في عسل                      |
| [ بهرر          | أنبأ فأسيق                              | 444      | بيعتِعقبہ                       |
| داله ح          | دبے بنیا ذخبر)                          | ططر د    | مری نیّت بُرے ادادے             |
| 410             | قرآ نی مضمون                            | " ]      | د کلمة الکفر)                   |
| [ [             | تحقیق کی                                | 444      | عبرت ہی عبرت                    |
| 414 4           | ایک کسونی                               | 449      | مشفر قات                        |
| 411             | خَاتْمُ النَّذَكِرَهُ                   | . 11     | تَبَتَّىٰ دِبِیْما بِنَالِینا ﴾ |
| "               | اِتَكَ مَيِّتُ دَّ إِنَّهُمُ مَيْتُدُنَ | 440      | قرآني مضمون                     |
| 414             | آغا <i>ذِ مرض</i>                       |          | ایک نازک امتحان دیپلا واقعه)    |
| 470             | عالمي نزع                               | 44.      | قرآ نی مضمون                    |
| . "             | رفيق اعلیٰ                              |          | د دسرا دا تعه                   |
| [, <u>.</u> , [ | غُسلِ اور                               | 41       | قرآنى مضمون                     |
| 474             | تجهيزو كمفين                            | 425      | تيسرا واقعه                     |
| <b></b>         | تدنین نبی                               | 414.     | قرآنی مضمون                     |
| 44. 9           | رصلی الشم <b>یلی</b> روم)               |          | حديثِ إِفَك،                    |
|                 |                                         |          | (حجونی متہمت)                   |
|                 |                                         |          |                                 |

\*

11

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُل

انبيا ، كرم على الماكم كابعدُ نياك مُقدس زين نسانون كى سررُ زشيجت

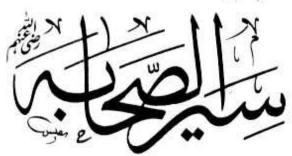

"اربِحُ اسلام، اَسَآءُ الرِّفِال اور ذخيرةُ احاديث كَيُّرا نقدركتابوں سے اخوذ مُستند حوالہ جات پرمبنی صحائبر کرم رَصَّا اُلَّامَ نَیْ نِیْمِ شُورَابِعِین تِبعِ ابعین اور اَئِنْهُ کُرم رَجِ اللهِ مِنْ مُصَلِّل حالاتِ نَدْگ پِراُردو مِیں سے جامع کِتا ہِ

## MARKARA MARKA MARKARA MARKARA MARKARA MARKARA MARKARA

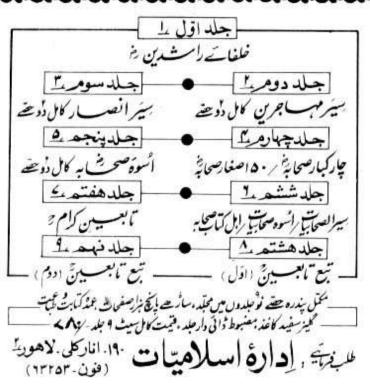



## ٔ تالیک : حضرت مولانا جنر برم العُابِر مِن سَجَادِ رَمِی ' فاری بن العُابِدِین سَجَادِ رَمِی '





## تن كره سيرارا ووعليه اليسالم في المناد المنا

آوارف المعارف المعارف المنظام المستركة الماسي معرف المائي من المن المعالم المعتقراً وصلاحیت کامظام و کر ایجائے کہ وہ جالوت سے معرف آرانی میں اپنی بے نظیر شجاعت موکی محتی بھیریہی حضرت واؤد آ گے جل کر اللہ تعالے کی جانب سے نبوت ورسالت سے محمی سرفراز ہوئے اور خلیفۃ اللہ "کے معرز لقب سے بیکارے سے ۔ آپ حضرت بعقوب الیسلام کی اولا دیہود اکی نسل سے ہیں۔

اُبن کثیرِ نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤ دعلیہ التلام کالمسلۂ نسب اس طرح

بیان کیاہے :۔

ب داؤد بن ایث بن عوید بن عابر بن سلمون بن مخشون بن عویباد بن ارم بن حصرون بن فرص بن میمود ابن میعقوب بن اسحاق بن ابراسیم

علیہم الت اللہ ۔ تورات بیں ندکور ہے کہ ایٹ کے بہت سے لڑکے مخفے اور حضرت واؤدان بیں سب سے حجود ٹے منفے محد بن اسحاق نے وہب بن منبہ کے حوالہ سے مقل کیا ہے کہ حضرت واؤد علیالسلام خیمو ٹے منفے محد بن اسحاق نے وہب بن منبہ کے حوالہ سے مقل کیا ہے کہ حضرت واؤد علیالسلام نسبتاً پہتہ قد ،نیگلوں انکھیں جسم پر بال بہت کم منفے جہرہ اور حسم سے نمفاستِ طبع اور طہارتِ قلب ظاہر ہوتی مفی ۔

قرآن كيم اورسيدنا واؤد عليه السلام قرآن كيم كي توسورتون آپ كا فرآن كيم كي توسورتون آپ كا فرآن كيم كي توسورتون آپ كا

ہرایت کے چراغ

اور کہیں مختصر طور پر اسم گرامی شولہ جگہ موجود ہے۔

آیات کی نفصیل حب فیل ہے:۔

سود گابقوہ ۔۔۔ آیت ۲۵۱

سود گابقوہ ۔۔۔ آیت ۲۵۱

سائد کا ۔۔۔ سے ۱۹۳

سائد کے ۔۔۔ سے ۱۹۳

سائد کے ۔۔۔ سے ۱۹۳۸

\_\_\_\_گل آیات ۵۱

مبروس ورسالت ہردیوزیزی کی ایک یہ علامت بھی ہے کہ حضرت طابوت کی موجودگی ہی میں قوم نے انھیں اپنا حاکم اور سردار سجویز کر لیا تھا۔ اس طرح عنانِ حکومت معی حضرت داودعلیہ السلام سے ہاتھ آگئی۔ اسکے بعد السُّرتعا لئے کا ایک خاص انعام پیھی ہواکہ و منصب نبوت سے بھی سرفراز کر دیئے گئے۔

حضرت داؤ دعلیہ الت کام سے پہلے بنی اسرائیل میں عرصہ دراز سے سیسلہ قائم تھا کہ ایک خاندان سے ساتھ ہمیشہ حکومت وابستہ تھتی اور دوسرے خاندان سے نبوت ورسالت کاسسلسلہ چلتا تھا۔ اولا دِمیعقوب میں سے بہود ا کے گھرانے میں نبوت کاسسلہ تھا اورا فراہم کے خاندان ہیں سے میومت وسلطنت تھی۔

سی اور نبی توخلیفة اللہ "کے لقب سے قرآن تکیم نے یا دنہیں کیا حضرت داؤد علیہ السّلام ورسی اور نبی کیا حضرت داؤد علیہ السّلام دوسرے نبی ورسول ہیں جن کو یہ لقب دیا گیا .

حدو و حکومت و تدبیریه ایسے بلندا وصاف سطے که ہرموقعہ پرفتح ونصرت شائل حال مہی تھی۔ وہمن خواہ کتنا ہی قوی اور لا تعدا دہو ہمیشہ کا میابی شائل حال رہتی مقی۔ اقتدار کے ہاتھ آنے کے مقور ہے ہی عرصہ میں شام ، عراق فلسطین ، شرق اُردن کے تمام علاقوں پرغلبہ وتسلط حاصل ہوگیا تھا۔ کثرتِ نشکرا وروسعتِ عدو و مملکت کے سامقہ استھ وہی انہی کے شرف نے ان کی عظمت و مشان کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا۔ رما یا کو بقین تھاکہ حضرت داؤ د علیہ الت لام سے سامنے کوئی معا ملد رکھ دیا جائے یاکوئی پیچید ہ مسلہ پیش آجائے جسمیں صدق و کذب کا المتیاز مشکل ہوجائے تو و کی انہی کے زریعہ اِن پرحقیقتِ حال منکشف ہوجا تی ہے اس کے جن وانس کو بھی یہ ہمت نہ ہوتی

تھی کہ اُن سے احکام کی خلا*ف ورزی کریں۔* ابن جریر<sup>و</sup>نے اپن تاریخ میں حضرت ابن عباس سے ایک

روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ و و آومی ایک بیل کا تضیہ کیر حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس آئے اور ہرایک دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میر آئے دوسرا غاصب ہے بحضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن وونوں کو طلب فرماکہ ندی موخر کر دیا، دوسرے دن دونوں کو طلب فرماکہ ندی ہے فرمایا کہ الٹر تعالے نے مجھ پر وحی کے ذریعہ تیرے قتل کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا تو بیج ہج بات ظا ہر کر دے۔ اس نے کہا اے السّر کے سیج نبی اس مقدمہ میں تو میرا بیان قطعاً سیج ہے اور یہ بیل میری کم کمکیت ہے۔ البتہ اس مقدمہ میں تو میرا بیان قطعاً سیج ہے اور یہ بیل میری کو وھوکا دے کرفتل کر دیا تھا۔ یشنکر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کو وھوکا دے کرفتل کر دیا تھا۔ یشنکر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اُس کو قصاص بی قتل کرنے کا حکم دیا یہ

اس قسم سے وا نعات ہوتے مقے جن کی وجہ سے حضرت داؤ دعلیہ الت الم سے عکم کے آگے

سب فرمانبردار محقے۔ آیاتِ ذیلِ انہی تفصیلات سے تعلق ہیں :۔

يَدًا وْدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَتَّ فِي الْأَمْرُضِ الْحَ

دص آبت ۲۹)

اے داؤ دہم نے تہہیں زمین ہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اہذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ حکومت کرنا اور خواہش خفس کی پڑی کنراکہ وہ تم کو النہ کی را ہ سے دور کر دیگی ۔ اور بیشک جو لوگ النہ کی را ہے معطقے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے کہ وہ یوم الحاب کو بھول گئی۔ کہ معطقے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے کہ وہ یوم الحاب کو بھول گئی۔ کو گئی آئیکنا محکس اُ قیملگا الآیة (انبیار آیت وی) اور علم اور ہم نے ہرایک (داؤ دوسلیمان) کو حکومت بخشی اور علم عطل کیا۔

وَشَدَدُ نَا مُلْكُنَا وَا تَيْنَا ﴾ الجِكُمُةَ وَفَصْلَ الْجِنَا اللهِ الْجِكُمُةَ وَفَصْلَ الْجِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

اورہم نے ان کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اورہم نے حکمت اورنیصلہ کن بات سہنے کی صلاحیت بخشی تھی ۔

کنیاب الندر کور ابنی اسرائیل کی ژشد و ہدایت سے لئے بنیا دی طور پر تورات ہی النّری کتا ب تھی اس سے مطابق انبیار بنی اسرائیل قوم کی پہمانی کیا کرتے مقے سیکن حالات و واقعاتِ زمانہ سے بحاظ سے النّر تعالیٰ نے حضرت اور علیہ استعام کو بھی کتاب عطامی بھی جسمیں تورات سے مطابق احکام منتے اور ر پرچند تشریحات بهی تقین کین اس کا بیشتر حصته التّٰرتعا کی کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس پرشتمل متها به بچرالتّٰد تعالیٰ نے حضرت واؤدعلیه استلام کو ایسا دل آویز لحن عطا فرمایا تھا کر جب وہ زبورشریف کی تلاوت فرماتے توجنّات وانسان حتی که پرندے اور وحشی جانور کیک وجد میں آجائے تھے ۔

روایات مدیث میں یہ بھی ہے کہ میں تلاوت جب دریا کے کنارے کی جاتی تو مہت پانی ڈک جاتا تھا مصنّف عبدالرّزاق اور دیچر کتب مدیث میں یہ روایت موجود سے کہ نبی کر میصلی التّرعلیہ و لم جب ابوموسیٰ اشعریؓ کی تلاوتِ قرآن کوسماعت فرماتے تو یہارشاد فرماتے ہے۔ اُبوموسیٰ پیم کو النّرتِعابیٰ نے لحن واؤدی عطائی ہے۔"

قرما ہے ہے۔ ابو موسی الوالد ربعال کے من داو دی عطا کی ہے۔

زبُور کے معنی حصّے اور ککڑے سے ہیں چونکہ پیرکتاب دراصل تورات کی تحکیب ل

کے لئے نازل کی گئی تھی تو اس کا نام زبُور رکھا گیا گویا یہ بھی تورات کا ایک حصہ اور جزرے ،

زبُور چند ایک قصا کہ اور جَع کلمات کامجموعہ تھا جس میں النّر تعلے کی حمد و ثنا ،

انسان کی عبدیت وعجز کا اعتراف اور پندونصا کے ، نتائج وعبر کے مصا مین سخے ۔ مُسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زبور کا نزول رمضان المبادک میں ہوا اور وہ موا عظ ویکم کامجموعہ تھی ۔

اسی کتاب بین نبی کریم صلی الله علیه ولم اور آپ کے اصحاب کے علق سے بشارتیں موجو دمقیں قرآن تکیم میں اس کی تصدیق موجو دہے۔ موجو دمقیں قرآن تکیم میں اس کی تصدیق موجو دہے۔

وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُوْدِ مِنْ بَعُدِ الذِّكُو اَنَّ الْأَرْضَ

يَدِيثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ - (انبياء آيت ١٠٥)

اورہم نے زبوریں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین

کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ مفترین نے یہ تصریح کی ہے کہ آیت ندکورہ میں زبور سے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم اور آپ کے اصحاب کرا م کی بشارت سے متعلق ہے۔ بخاری بشریون کتاب الانبیار میں ایک روایت ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ الت لام پوری زبور کو اتنے مختصروقت میں تلاوت کر لیا کرتے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شریع مورتے تو تلاوت بھی مشروع کر دیتے اور جب کس کر فارغ ہوجاتے تو پوری زبور کلاوت

كر ميكے ہوتے.

وراصل بیر مضرت دا وُ دعلیه السلام کامعجزهٔ تلاوت تقاجو النّد تعالے نے اَنفیر عطاکیا مقا۔

یوں توسب ہی رسول خصوصی شرف وانتیاز کے مالل ہو۔ اوراللہ تعالیے انتخیں اپنے بےشمارانعام واکرام ہے ہے تاہم درجات سے لحاظ سے فرق مراتب "مجھی ہیں او انتیازی درجات ومراتب اُن کوایک د دسرے سے ہم ا کرتے ہیں ۔

تِلْكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَا بَعُضٍ اللَّهَ

د مقره آیت ۲۵۳)

ان دسولوں ہیں ہم نے تعیش کو تعیش پرفضیلت دی ہے۔

چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام سے متعلق کمجی قرآن تھیم نے چند خصوصیات کا ڈکر کیا ہے اور بہ خصوصیات نبیوں میں بہت کم نبیوں کو دیئے گئے ہیں۔

حضرت داؤدعلیہ اتسالام التّرتعالے کی تسبیج وتقدیس میں ہوت زیادہ مشغول رہے بخے اور اس قدرخوش الحان تھے کہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے یا النّرکی حدوثنا فرماتے تو اِن کے دانشیں لحن سے منصرف انسان وجن بلکہ چزند و پرند بھی بے خو د ہموجانے اور آپ کے گر د جمع ہوکر التّرتعالے کی سبیج شروع کر دیتے ۔ قرآن حکیم نے اسکی بھی تصریح کی ہے کہ بہاڑ بھی حضرت داؤ د علیہ السّلام کی حدوثنا میں مشر یک ہموجاتے اور التّرتعالیٰ کی حدیدیں گونج اُ مطفح ۔

چرند و پرندا ورپہاڑ دں کا اپنی اپنی زبانوں سے بیجے کرنا ایک حقیقت تھی جوبطور معجزہ حضرت داؤ د علیہ الت لام کوعطا کی گئی تھی ۔

يب أبين تخلوقات اورجما دات كاتسبيج برصناكوني نمنسيل يامجازنهبي بلكه ايس

حقیقت ہےجسکوقرآن حکیم نے غیرمبہم الفاظیس ظاہر کیا ہے:-

الْكُنُ وَمَنُ فِيهُ وَ الْكُنُ وَمَنُ فِيهُ وَ الْكُنُ وَمَنُ فِيهُ وَ الْكُنُ وَمَنُ فِيهُ وَ وَ الْكُنُ وَ مَنُ فِيهُ وَ وَالْكُنُ وَاللَّهُ وَالْكُنُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ساتوں آسمان اور زمین اسکی تسبیج کرتے ہیں اور و ہ سب مخلو قات جو اِن کے درمیان ہیں اور کا کنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو الله كتب يج نه كرنى بهوليكن تم أن كتب يج كافهم وإ دراك نهين كر سكتے. آیتِ بالایں خوراس مٹ بیکا جواب موجود ہے کہجب ہر چیز سبیج کرتی ہے تو تھیرہم اسکو كيون بهين سن ياتے جبكه شننے سے لئے الله تعالے نے بمبین كان ديتے بن ؟ شبه کاجواب قرآن علیم بیر دیتا ہے کہ اِن مخلوقات کی سیجے کافہم انسانوں کو میسّر

نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جیباحیات شہدار کا دراک عام انسانوں کونہیں کیے. وہ زندہ ہیں

۔ مشہورمحدّث ابن حزمے نے اپنی کتاب الفصل " میں اس موقعہ **پرایک شبہ پیش** کیاہے۔ ککھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو یہ بیان کرتا ہے کائنات کی ہرشی انٹرگی سبیجے بیان سرتی ہے دیکن ایک دہری (الٹرنعالے کامنیز) انسان بھی شنی میں داخل ہے۔ حالا مکہ وہسی لمحه الله كي تسبيح نهبي كرتا لهذا آيت كاعموم كيسے باقى رہے گا۔

علامه ابن حزم کا بیب مبیر دراصل تحویی حقیقی وزن رکھتا اور بنراتیا اہم ہے۔ شایر شبہ بیان کرتے وقت اُن کی نظر قرآن حکیم سے اُس مطلب و مرا دے اُوجھل ہوگئی جواس مقام

یر قرآن کے پیشی نظرے ·

قرآن يحيم ينعو دبيان كرر بإيجاوراُس كامقصدِ بيان بهي ہے كه نافرمان انسان کے علاوہ کا کنات کی ہرچیزالٹری سیجے بیان کررہی ہے اوریہ انسان ہی ہے جو ابحارا وربغاوت كرر بإہے۔ قرآن يحيم كاسياق وسياق خود اس كا اظہاركرر إہے۔ الغرض قرآن طنيم كايدارك وكركائنات كى ہرشتے اللّٰركى حمدوثنا كرتى ہے اپنے حقیقی معنی برجمول ہے اور زان حال کے ساتھ اسکی یا ویل کرناعقل و فول کے خلاف ہے ،البتران کی لیے بیچے وتحمید انسانوں کے عام فہم وا دراک سے بالا تر کھی گئی ہے اور الترتعاليے کی مرضی ومشیت سے تخت سمجھی انبیار کورس کواس کافہم وا دراک عط ہوجا تا ہے جو اُن سے بئے بطور معزہ و دلیل سے ہوتا ہے۔ چناسچے حضرت داؤ دعلیہ السلام كى خصوصيات بين سے ايک خصوصيت پيھي ہے کہ جب وہ صبح ونشام اللّٰر کی حمد و نشا كرتے توج زر ویرندا در پہاڑیمی بلندآ دانہ سے الٹیری جیج و تحمید میں اُن کی ہمنوا نی

سمرتے اور حضرت داؤ دعلیہ الت لام اُن کی تسبیج کوظا ہری کا نوں سے ٹیننے ۔ قرآن حکیم ک آیاتِ ذیل انہی حفائق کا اظہار کرتی ہیں ۔

> قَرْ الْخَرَالُ الْمُصْمُولُ وَ سَخَّرُنَامَعَ دَاوُدَ الْحِبَالَ يُسَبِحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ. دانبيارا يت ٢٥)

اورہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤ دکے تا بع کر دیا کہ وہ داؤ دکے تا بع کر دیا کہ وہ داؤ دکے ساتھ سبیج کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہو۔ داؤد کے ساتھ سبیج کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہو۔ وَ الْفَادُرُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُل

اور بینک کہنے داؤ دکو اپئی جانب سے فضیلت بختی ہے (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا) اے پہاڑواور پر ندو تم داؤ دکے سائق ملکرت بیج اور پاکی بیان محرو۔

ُ اِنَّاسَخَّدُنَا الْحِبَالَ مَعَدُ يُسَتِحُنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْرَاتِ وَ الْطَلْيُرَمَحُشُورَةً كُلُّ ثَنَا اَوَّابٌ ـ رَضَّ آیت ۱۰، ۱۹)

بیشک ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لئے مسخر کردیا کو اُن کے ساتھ صنحر کردیا کو اُن کے ساتھ صنح کردیا کو اُن کے ساتھ صنع وسٹ الم تسبیج کرتے ہیں اور پرندوں کے پرے کے پرے مجمع ہوتے اور سب اُن کی سبیج کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔

علامه عینی نے محققین سے اس مسلک کومختصرطور پر گمر مدّل بیان کیا ہے کہ کا رُنات کی ہر چیز الٹرکی حمد و ثنا کرتی ہے وہ ککھتے ہیں :۔

وَإِنْ مِنْ شَكُمُ اللَّهِ مُعَدُونَا كُرِنَ اللَّهِ كَامِعَى اللَّحْقِق مِهِى اللَّهِ اللّهِ كَامِعَى اللَّحقق مِهِى اللّهُ اللّهُ كَلَ مِهِ وَتَنْ كُرُنَ ہِ اور ہر شُكَى كُواُ سَكَ درج كِيرَ اللّهُ كَى حَمْدُونَا كُرِنَ ہِ اور ہر شكى كواُ سَكَ درج كے مناسب زندگى واسل ہے۔ نباتات میں زندگی اُس وقت تک باقی رہتی ہوجانا اُس كی موت كو رہتی ہوجانا اُس كی موت كو اعلان ہے۔ اور خشك ہوجانا اُس كی موت كو اعلان ہے۔

عما دات كى زندگى أسيح سالم ومحفوظ رہنے سے وابست ب

اور اس کا مکٹرے مکٹرے ہوجانا اسکی سوت کا بیغام ہے ،ا وراہل تحقیق کا میری مسلک ہے کہ آیت بغیر تا وہل کے اپنے عموم پرہے. البنة اسمیں اختلات ہے کہ بیراٹ پارکراحقیقة اسبیح کرنی ہیں یا اپنے حال سے صانع وخالق بردلات كرنابي خودا بح تسبيح ہے ؟ تو اہل تحقیق كا فیصلہ مہی ہے کہ یہ اسٹ یا مضقة السبیج کرتی ہیں (گوہمارے ادراک سے بالا ترہو) ا ورجبكه عقل تعبى اسكومحال نهبين محبتى اوزمصِ فرآني تعبى بصراحت اسس كا اظهار کرنی ہے تو کوئی و جنہیں کہ اِس کا وہی مطلب لیا جائے جواہل تھیت نے

سمجھاہے۔ رمینی شرح بخاری جراصتی ہے) ابر عقل کا اسپر اتفاق ہے کر گفتگوا ور قول کے لئے نطق وزبان " شرط نہیں اگر کسی شنی میں جیات اورصوت دا وانى موجو دېپ تواسى جانب قول كى نسبت ورست صحيح ہے. لېذا جا نورول كابيج ر نا کھے بعید نہیں ، جدید سائنس سے وورس تو بیمٹ بدہ ہور ہاہے کہ نبا تات سے اندر مجی تحیات واحساس" و و نوں موجو دہیں بیجیو نی مونی "کا درخت ہا تخد لگانے سے مُرجِها جا تا ہے اوا المخد الگ ہونے سے پھرٹ واب ہوجا ناہے "مروم خور درخت" انسان باحیوان سے قریب ہونے پراس کا احساس کرتاہے اور فوراً اپنی ثنافیل دراز کرکے اسکو اپنی گرفت میں کرلیتاہے په تو رات ون کے مشاہرات ہیں بنی کرئیم <sup>ص</sup>لی اللّه علیہ وقم کے مجزات میں کنکریوں **کا کلہ تڑھ**نا اسطوانهٔ خنا نه کاروپژنا جیوا نات کاآپ سے کلام کرنا اس تعدر شبور ومعروف ہے کداسٹ کا إنكارسورج كے انكار كے مساوى ہے۔

لو با اور قول و جكر حضرت داؤ دعليه التلام كى حكومت وسلطنت وسيع تريخى با وجود الشيملكت سے ماليہ ہے ایک درہم تھی نہیں لیتے اور اپنا اور اہان عیال كى معاش كابار بيت المال يرسب والته مقع بلكه اين محنت اور بائف كى كماني سے حلال دورى حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معالق بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اسی وصف معالق کو حدیث شریف میں اس طرح سرا ہاگیا ہے۔ نبی کریم صلی التندعلیہ ولم نے ارشا د فرما یا تھی انسان کا بہترین رزق اُسکے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا بہوا رزق ہے۔ اور النّر کے نبی حَضرت وا ؤوعليه التلام اين بامق منى محنت سے روزى كماتے مقے . (بخارى كتاب البجاره)

علام عینی کھتے ہیں کہ حضرت دا و دعلیہ الت لام و عامان گاکرتے کتے الہی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میرے گئے ہاتھ کی کمائی آسان ہوجائے ہیں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہیا۔ چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی اس خواہش کو النّد تع نے اس طرح پورافر مادیا کہ آن کے ہاتھ ہیں لوہے اور فولا دکو فرم کردیا جب وہ کوئی چیز بنا ناچا ہے تولغیر کسی آلات وا وزا دکے فولا دکوجس طرح چاہتے کام ہیں لاتے اور وہ اُن کے ہاتھ ہیں آتے ہی موم کی طرح فرم ہوجا تا تھا۔

میں آتے ہی موم کی طرح فرم ہوجا تا تھا۔
قرآن مکیم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:۔

اورہم نے واڈ د کے لئے لو ہا نرم کر دیا کہ بنائیں زرہی کشاد<sup>ہ</sup> دجنگی آ سنی لباس) اوران کے جوڑیں مناسب انداز رکھیں اور تم سب نبک کام کریں میں خوب د بچھ رہا ہوں جو کچھ تم لوگ کررہے ہو۔ نبک کام کریں میں خوب د بچھ رہا ہوں جو کچھ تم لوگ کررہے ہو۔ وَعَلَمْنَا ﴾ صَنْعَتَ لَبُوْسٍ فَكُوْلِيَة خُصِنَكُوْمِ فِنَ كُورِ مِنْ بَا سِكُورُ

فَهَلُ أَنْتُكُونُهُ إِكْرُونَ. (انبياء آيت ٨٠)

اورہم نے داؤ دکوستھا تی زرہ بنانے کی صنعت تمہارے نفع کے سے کی صنعت تمہارے نفع کے سے کے سنعت تمہارے نفع کے سے کے سکتے ہائی کے موقعہ براس سے بچاؤ مآصل کرسکونس کیا تم شکر گزار بنتے ہو۔

تاریخ سے پتہ جلتا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ الت لام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد کک تو ترقی کرئی تھی کہ فولا دکو گھلاکراُس کی سپاٹ تختیاں بنالی جاتی تھیں اور بھراُن کو جوڑ کرجنگی نباس نیار کیا جاتا تھا تھا ہے جوڑ کرجنگی نباس نیار کیا جاتا تھا تھا تھا جو صرف قوی ہیکل انسانوں کے استعمال کے لئے ممکن تھا حضرت واؤد علیہ الت لام پہلے رسول ہیں جنکو اللہ تعالیٰ فرق می خور کے ذریعہ ایسی زر ہیں ایجاد کرنے کی توفیق وی جو باریک زنجیروں کے ملقوں سے بنائی جاتی تھیں ہلی اور کم وزن ہونے کی وجہ سے ہرانسان باریک زنجیروں کے ملقوں سے بنائی جاتی تھیں ہلی اور کم وزن ہونے کی وجہ سے ہرانسان اسکو بہن کرمیدان جنگ ہیں آسانی سے نقل و حرکت کرمکتا تھا۔

مددوم منظی الظیر حضرت داود علیه است لام کوالٹر نعالیٰ نے یہ بھی شرف عطافر ما یا مقا کہ وہ پرندوں کی بولیاں مجھ لیا کرتے تھے اور وہ پرندوں سے تفتگو مجھی کریتے تھے۔ مطق طیر کی تفصیلی بحث تذکرہ سید ناسلیمان علیہ است لام بیں آرہی ہے:۔ قصولی خصر دور تکمہ ان سے میں وجھے میں دورہ کی اور سے کھرانی سے وہ

قصل خصومات اقرآن کیم نے حضرت داؤد علیہ ات لام کے دوئیکمرانی کے قدو مقدمات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کو التر تعالی نے فہم کا مل اور جھکڑا چکانے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا دقرآن تکیم نے اس خصوصیت کو قصل الخطاب کے عنوان سے ظاہر

کیاہے۔

سیاسی ایک مرتبہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی خدمت میں دفخص ایک مقدمہ کی جامز ہوئے ایک مقدمہ کی جامز ہوئے ایک مرتبہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی خدمت میں دفخص ایک مقدمہ کی جائے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میری تیار شدہ تھیبتی کو اِس سے بحریوں نے چرکیگ کرتباہ کر دیا ہے اور میرا پورا تھیت ختم ہوگیا ہے دوسرے نے اس کا اعتراف کہا۔

اور میرا پورا تھیت ہم ہوئیا ہے دوسرے کے اس کا اعتراف کیا۔
حضرت وا کو دعلیہ اس لام نے اپنے علم وسمت کے پیشِ نظریفیصلہ دیا کہ مدی کی
تھیتی کا مقصان چونکہ مری علیہ سے بمریوں کی قیمت کے قریب قریب سے بہذا یہ پورا گلہ بطور
تا وان مری کو دید یا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ اسلام جوابھی کم عمر تھے اس وقت اپنے
والد اجد سے نز دیک ہی بیٹھے تھے کہنے لگے ایا جان اگر جہا پ کا فیصلہ تھیج ہے مگراس سے
مھی زیادہ مناسب تکل یہ ہے کہ مڑی علیہ کا تمام ربوڑ مرعی کے شپر دکر ویا جائے اکہوہ اسے
دو دوراور اُون سے فائدہ اُٹھائے اور مری علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس مرت میں مرعی کے
محصیت کی خدمت انجام دے اور جب تھیت کی پیدا وا را پنی اصلی حالت پر آجائے توکھیت
محصیت کی خدمت انجام دے اور جب تھیت کی پیدا وا را پنی اصلی حالت پر آجائے توکھیت
محصیت کی خدمت انجام دے اور جب تھیت کی پیدا وا را پنی اصلی حالت پر آجائے توکھیت

خضرت داؤد علیه استلام کوبیٹے کا یہ فیصلہ بہت پیندا یا اور اسی کے مطابق

فيصله دياء

سیست دیا تران مکیم نے بھی اس طرف ارٹ ارہ کیا ہے کہ اس معاملہ میں صاحبزاد سے سلیمان علیہ الت لام کا فیصلہ زیادہ مناسب رہا. فصل خصوبات کا دوسرامشہور واقعہ قرآن مکیم نے قدر مے فصیل سے بیان

کپ ہے۔

یہ واقعہ دراصل حضرت داؤ دعلیہ السلام کی آز مائش سے تعلق ہے۔ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو اسی آزمائش حضرت داؤ دعلیہ اللہ سے کچھ لغزش میں محضرت داؤد علیہ اللہ سے کچھ لغزش میں ہوگئی تھتی جس پراُ مفول نے اپنی بندگی اور اعترافِ تقصیر کا فوری اظہاد کیسا اور یہ بات السُّر تعالیٰ کو مہت پسند آئی اور اسی غرض کے تحت یہ واقعہ قرآن حکیم میں بسیا ن کمیا گیا ہے کہ السُّر کے نیک بندوں سے جب کوئی نا دانستہ لغزش ہوجاتی میں۔ انبیار کرام متنبہ ہوجاتے ہیں اور بارگاہِ الہٰی میں نوبہ واست تعفار کیلئے سربسجو دہوجاتے ہیں۔ انبیار کرام کے ایسے واقعات جن میں اُن سے کچھ لغزش ہوگئی اسی غرض کے لئے قرآن کرئم میں بسیان کے ایسے واقعات جن میں اُن سے کچھ لغزش ہوگئی اسی غرض کے لئے قرآن کرئم میں بسیان کے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الت الم کا ممنوعہ درخت سے کچھ کھا لین ، حضرت نوج علیالسلام کا این مشرک بیلے کے گئے والے اس علیہ الت الام کا اُن عظار کے اپنے آپ کو ہمیا رہا ہے علیہ الت الم کا انتظار کے بغیر ہجرت کرجانا وغیرہ۔ کا وی الہٰی کا انتظار کے بغیر ہجرت کرجانا وغیرہ۔

ان واقعات کا قرآن جگیم میں دُھرا یا جا نا اسی مقصد کے تحت ہے کہ اطاعت گزار بندوں سے جب بھی کوئی لغزیش ہوجا تی ہے بغیر سی تاخیر بارگا ہ الہٰی میں تو بہ واستغف ا کرتے ہیں۔انبیار کرام کا پیواسو ہ ساری انسا نیت کے لئے درس اور رہنما تی کا ور لیے قرار یا تا ہے جو ایسے واقعات میں قرآن جگیم کا نبیا دی مقصد ہوتاہے۔

الغرض حضرت داؤ وعلیه است لام کا ایک ایسا ہی واقعہ قرآن علیم نے بیان کیا ہم جس میں اُن کوکسی آز ماکش میں ڈال دیا گیا تھا وہ دراصل و وادبیوں کا جھڑوا تھاجس کا جلد فیصلہ دینے میں حضرت واؤ دعلیہ است لام سے نغزش ہوگئی اور اسکے بعد ہی انہیں اسکا احساس بواتو فوری درگاہ الہی ہیں طالب خفرت ہوئے اللہ تعالیٰ کوان کی یُرُانا بت" بہت بہت بیا مانٹ کر دیا اور اُن کی رہنعت شان کواور زیادہ بلند کردیا۔

قرآن علیم اور احادیث محیحه میں اس واقعه کی تفصیلات موجو دنہ ہیں اور نہ مستند اسلامی تاریخ میں اس واقعہ کی تفاصیل ملتی ہیں جن جن کتب تنفسیر میں اس تعلق سے جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ خالص اور خالص اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے محققین نے اِسکی شدت سے تردید کی ہے۔ ہذااسکونظراندازکرکے اور ان نتمام تنفصیلات سے الگ ہوکر اہل تحقیق نے آیات کی جوتفسیر کی ہیں وہ یا تو آٹارصحا بہ سے منقول ہے یا قرآن مکیم کے سیاق وسیاق سے ماخو و ہے اس لئے بہی سمیح اور فاہل توجہ ہے۔

علاوه ازیں او تیفصیل سے تکھا جاچکا ہے کرکسی بھی واقعہ سے نقل کر نے میں قبرآن حکیم کامقصد اُس واقعہ سے نتائج اور عبر کااظہار کرنا ہو تاہے نہ کہ واقعات می

تنفصيلات اوراسحي مُجزئيات.

علامہ ابن عزم ظاہری کیھتے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدر سے کہ وقی میں اچانک محراب داؤ دہیں دافل ہو گئے جہاں حضرت داؤ دعلیہ الت الام شغولِ عبادت بھے اور چونکہ ان دونوں کامعا طہ ایک نازک شکل اختیاد کرنے والا تھا اس کئے اُس کے طے کرانے ہیں دونوں کو عجلت تھی جلد بازی ہیں در وازہ تھلوانے کے بجائے دلیوار بھا ندکر داخل ہوگئ ہیں دونوں کو عجلت ابن عبائل سے منقول سے کہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام نے اپنے روز مرہ کی معمولات کو چار دنوں پر اس طرح تقسیم کر لیا تھا :۔

ایک دن فالص عبادتِ اہمی کے لئے ۔

ایک دن فالص عبادتِ اہمی کے لئے ۔

ایک ون فصلِ مقدمات کے لئے۔

ایکت دن بنی اسرائیل کی رُشد و بدایت کے لئے۔ ایکٹ دن خانص اپنی وات سے لئے۔

یہ دونوں خص عبادت اللّٰی والے دن داخل ہوئے اور دہ بھی دلوار ہجاند کر، حضرت دا کو د علیہ است الم نے اچا نک خلاف ممول اس طرح و از انسانوں کو موجود یا یا تو بتقضائے بہت کھراگئے. دو نوں نے صورت حال کا اندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں ہم دونوں ایک جھکڑے ہیں آپ سے فیصلہ لینے آئے ہیں۔ یہ کہ کرائن میں سے ایک نے اپنی بات مثروع کردی کہ یہ میرا مجانی ہے اسکے پاس ننا نواقے دنہیاں دہجریاں) ہیں اور میر سے پاس صوف ایک ہونہی میرے والہ کری ہے۔ مصرت دا کو دعلیہ السلام نے جواب کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے مغلوب کردیا ہے۔ حضرت دا کو دعلیہ السلام نے جواب دیا اس خص نے اپنی ذمبیوں کے ساتھ تیری ونبی ملا لینے کا مطالبہ کرسے مقینًا تجھ پڑھ کم کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ل گرائی دوسرے پرزیا و کیا کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ل گرائی کر ساتھ د ہے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پرزیا و کیا

شرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جوا یمان رکھتے ہیں اور ٹیک عسل سرتے ہیں اور ایسے لوگ ہیت کم ہیں .

یہاں پیشبہ نہ نہونا چائیے کہ حضرت داؤد علیہ است الام نے ایک ہی فراق کی بات سے نکر اپنا فیصلہ کیسے دے دیا ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بڑی کی شکایت پر برعا علیہ خاموش رہا وراسی تر دیدیں کچھ نہ بولا تو یہ خود اس کے افراد کا ہم عنی سمجھا جا تا ہے اس کئے حضرت داؤ دعلیہ است الام نے داؤد علیہ است الم مے افراد کا ہم عنی سمجھا جا تا ہے اس کئے حضرت واؤد علیہ الت لام نے بحطر نے دیا جو بڑی بیان کرر ہاہے۔

مہر حال حضرت واؤد علیہ الت لام نے بحطر نے نے طرف فیصلہ دے دیا بسکین بات کے ختم ہوئے کچھ دیر بھی نہوئی تھی کہ حضرت واؤد علیہ الت لام کو شدّت سے احساس ہوگیا کہ التّر تعالیٰ نے درافسل اس واقعہ سے میری آڑ مائش کرلی ہے فوری نوبہ واستغفار کرتے ہوئے سجدہ بس طرف میں میں میں میں ا

چونکہ قصور کی نوعیت ایسی تندید نہھی کہ اُ سے معاف نہ کیا جاتا ،الٹر تعالے نے اسمعیات نہ کیا جاتا ،الٹر تعالے نے اسمعیات کردیا وردنیا وآخرت میں ان کو جو بلند مقام عطابھا وہ بھی برقرار رہا۔
ہمارا خیال ہے کہ واقعہ کی بہ تنینر بچے آیاتِ قرآئی سے ہٹکر نہیں ہے اور نہ اصول ہے سے مکراتی ہے اور نہ عقل سلم سے خلاف پڑتی ہے۔ علاوہ ازیں اقوالِ سلف سے خلاف میں مہمی نہیں ہے۔ ور نہ نقد وتبصرہ کی ضرورت ہے اور نہ اُس پر سہارا میں بہارا ہے۔ بہذا بعض مخالف روایات پر نہ نقد وتبصرہ کی ضرورت ہے اور نہ اُس پر سہارا

ر میں سرورت اسکےبعد فرآن کیم نے حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی آز مائش سے تعلق جو داقعہ نقل کیا ہے برگا و عبرت سے پڑھا جائے .

> قَرِ فَى مَصْمُونِ وَهَلُ أَتِنْكَ نَبَأُ الْخَصْرِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِخْرَابِ الْحَ رصَ آيات ملاتا ملا)

کیا آپ کو خبر مینہی ہے اُن مقدمے والوں کی جو دلوار جڑھ کر اُس کے عباوت فانے میں گھٹس آئے۔جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تودہ اُنھیں ویچوکر گلبراگئے۔اممفوں نے کہا ڈریے نہیں ہم وڈو فرنق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیا دنی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیا مٹھیک بٹھیک تق سے ساتھ فیصلہ کردیجئے اور بے انصافی نہ تیجئے اور ہمیں را ہ راست بتا ہے۔

یہ میرا تبھائی ہے اسکے پاس ننانوے مونبیاں ہیں اورمیرے پا صرف ایک ہی مینی ہے ۔ اِس نے کہاہے کہ یہ ایک ونبی تبھی میرے حوالہ کردے اور اُس نے گفتگویں مجھے مغلوب کر دیاہے ۔

داؤدنے کہا اس شخص نے اپنی و نبیوں کے سا کھ تیب ری و نبیوں کے سا کھ تیب ری و نبیوں کے سا کھ تیب ری و نبی ملا لینے کا مطالبہ کر سے یہ قینا مجھ پر طلم کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ مل کر سا بھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیاد تیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نیس میں کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں، اور (یدبات کہتے کہتے) واؤد نیک ممل کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں، اور (یدبات کہتے کہتے) واؤد سمجھ گئے کہ ہم نے دراصل اُن کی آزمائش کی ہے۔ چنا سنچہ اُسموں نے اپنی دیسے معافی جا ہی اور سجدے ہیں گر پڑے اور رجوع کر لیا۔

بتبہم نے دنھی) ان کا قصورمعان کیا اور بیقیناً وہ ہمارے ماں عزت کا مرتبہ ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے .

اے داؤ دہم نے تم کو ملک میں (اپنا) نائب مقررکیاہے سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنا او زخس کی خواہش پر نہ چلناکہ وہ تم کو النٹر کی را ہ سے ہٹا دیگی ۔ بیشک جولوگ النٹر کی را ہ سے ہٹ سکتے ہیں اُن کے لئے سخت عذا ب ہے۔

ایک اور آثار صحابہ سے استنباط پر پر میر سے اور آثار صحابہ سے استنباط پر پر میر سے پر میر سے پر میر سے جارا اس واقعہ کی ایک اور تفسیر سے جسکوٹ ہور محدث حاکم نے اپنی کتاب متدرس میں حضرت عبدالتّر بن عباس وہ سے مقل کی ہے اور دیگر محدث میں نے اس دوایت کو سحیج اور حسن سلیم کیا ہے۔ حضرت ابن عبال مخطرت واؤد علیہ الت ام کی آز مائش کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں :۔
مضرت واؤد علیہ الت الام کی آز مائش کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں :۔
"ایک مرتبہ حضرت واؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں از داؤد

عض کیا اہلی دن رات ہیں ایک ساعت مجبی ایسی نہیں گزرتی کہ داؤد

یا آلِ داؤد ہیں سے کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی تیری بھیجے قہدیل
میں شغول ندرہتا ہو دحضرت داؤ دعلیہ الت لام نے دن ورات سے
میں شغول ندرہتا ہو دحضرت داؤ دعلیہ الت لام نے دن ورات سے
میں ماوقات اپنے گھروالوں پرقسیم کردیئے بھے کر گھردکر الہی سے فالی
ندرہے، الترتعالیٰ کو اپنے اس مقرب اور مقبول بندے داؤ دعلیہ السّلام
کا یہ انداز پ ندنہ آیا وی آئی اے داؤ دیہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری
توفیق اور فضل وکرم کا نتیجہ ہے ورنہ تم میں یا تمہاری اولاد میں یہ قدرت
کہاں کہ وہ اس نظم پرقائم روسکیں اور اب جبکہ تم نے یہ دعویٰ کرہی دیا
ہے تومین تم کو ضرور آزمائش میں ڈالوں گا۔

کمفرت دا ؤ دعلیہ استلام نے استدعاکی الہی جب ایسا ہو تو پہلے مجھے اطلاع وے دی جائے ۔ سین آز مائش کے معاملہ میں حضر واؤ دعلیہ السلام کی استدعا قبول نہیں ہوئی اور اُ مخصیں اس طرح آز مائیش میں ڈال و ماگیا۔ جو قرآن حکیم میں ندکورہے۔

آنہ اکثر میں ڈال ویا گیا۔جو قرآن تکیم ہیں ندکورہے۔ بعنی حضرت داؤد علیہ التلام اس قضیے سے فیصلہ دینے میں جیجے توہلیل سے محروم ہو گئے اور اس وقت آل داؤد میں بھی کوئی شخص عبادتِ الہی میں شغول نہ تھا۔ بس مہی آزا کش معتی میں کا تذکرہ قرآن تحیم نے کیا ہے۔

رامی ایک روایت نقل کی ہے جو کتب صحاح ستہ میں بھی

وفات اورغمر شربين

منقول ہے جس کامضمون ہے ہے :۔ حضرت ابوہر ریڑ کہتے ہیں کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم نے ارمٹ و فرما یا اللّہ تعالیٰ نے عالم بالامیں حضرت آ دم علیہ است الام کی بیشت سے اُن کی تمام اولا د کو نکال کر اُن کے سامنے بیش کیا بحضر آ دم علیہ است لام نے اپنی اِن اولا دمیں ایک خوبصورت میکتی ہوئی پیشانی والے لڑکے کو دکھا اور دریا فت کیا پر وردگار یہ کون لڑکا ہم ؟ جواب ملاتمہاری اولاد میں مہت بعد میں آنے والا تمہارا لڑکا داؤدہے۔ حصرت آدم علیہ استسلام نے عرض کیا الہی میں اپنی عمر سے چالین سال اس لڑکے کو بخت تاہوں۔

گرجب حضرت آدم علیه استلام کی و فات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیه استلام کی و فات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیه است کها انجی تومیری عمری و پالیس سال باقی ہیں . فرشتے نے جواب دیا آپ بھول گئے آپ نے اپنی عمر کا پرحصتہ اپنے بیٹے داؤ دکو بخش دیا تھا۔ نیس آدم علیہ استلام مجولے ۔ اُنکی ذرّیت بھی مجولے گئی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت واؤد علیہ التلام کی عمر شریف نظومال کی ہوئی۔ تورات اور کتب تواریخ میں ہے کہ حضرت واؤد علیہ التلام نے پیرانہ سالی میں انتقال محیا اور اسرائیلیوں پرچالیس سال حکومت کی ۔

جعفر بن محدی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الت لام نے سینتر سال مکومت کی حضرت ابن عباس فرمانے ہیں کہ حضرت داود علالیہ لام کا انتقال یوم السبت دہفتے کے دن ) اچا بک ہوا جبکہ وہ اپنے عبادت والے دن ذکر الہی میں شغول تھے اور پر ندوں کی مکڑیاں پرے باندھے اُن پر رہا یہ مگن تھیں ۔ دستدرک ، فیض الباری)

## متارنج وعب

خلافت اور مادشاہ کی مکومت درمیان یہ واضع فرق نظرا کے گاکہ اوّل الذکریں ہر درمیان یہ واضع فرق نظرا کے گاکہ اوّل الذکریں ہر قسم کی شان وشوکت کے باوجو د تواضع ، انکساری ، خدمت خلق ، عدل وانصا ت کا نمایاں حصّہ ملے گا اور ثانی الذکریں کبرو نخوت ، جبروا نانیت ، زعم و پندار کا غلب نظراً کے گا۔ وہ مخلوق خداکو ایک مقدس ا مانت سے بجائے محکوم اور الدکار سمجھیگا۔

قرآن عميم اس تقيقت كواس طرح بيان كرّا ب-اَلَّذِينَ إِنْ مَنكَنَّا هُمُولِ فِي الْأَكْرُضِ اَقَامُوا الصَّلْوٰةَ وَ التَّوُا الذَّكُوٰةَ وَالمَرُوُا بِالْمَعُرُونِ وَنَهُوُاعِنِ الْمُنكرِ. التَّوُا الذَّكُوٰةَ وَالمَرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهُوْاعِنِ الْمُنكرِ. والحج آيت ملكِ)

جن لوگوں کوہم زمین کی خلافت ویتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوٰ قریتے ہیں اورنیکی کاظکم کرتے ہیں اور بُرا نئ سے روکتے ہیں۔

حضرت سيدنا دا ؤ دعليه التلام كي چاليس ساله خلافت بيس پيسب چنري نظرآتي بي.

فانون جلاآر ہے کہ جوشخص عزت وعروج پر پہنچے کے بعد جس قدرتھی اللہ تعالیٰ کاشکر اور اس کے فضل وکرم کا اعتراف کرتا ہے اُسی قدر اُسکومزید انعام واکرام سے نوا زاجا تا ہو۔ خاصانِ الہی کی زندگی ہیں یہ کیفیت نمایاں نظراتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِنجی اگلی زندگی تھیلی زندگی سے ممتاز اور کمالات سے بھر بور ہواکرتی ہے۔

وَلَلْاَ خِزَةُ خَيْرٌ لَكَ فِي الْاُوْلِيْ. ﴿ وَالضَّىٰ آیت مِ) حضرت داؤ دعلیه استلام باین جلالتِ قدر معمولی لغزش پر توبه واستغفار کرنے کرتے سجدہ میں گر پڑے۔ اسکے صلہ میں التّرتعالے نے اُمفین پینوشخبری دی۔ وَإِنَّ لَنْ عِنْدً مَا لَكُولُفَا دَحْسُنَ مَا بِ دَصَ آیت ۲۵) اور میقیناً ہمارے ہاں اُکی مرتبہ ہے اور احتصاطه کانہ۔

مشترکہ تنجارت اورضمانت مقدمات کے ذائر واقع بیان کئے گئے ہیں جنگ

تفصیل گزشته اور اق میں آچکی ہے۔ اِن میں ایک مقدمہ کا فیصلہ دینے کے بعد سبّد نا داؤد علیہ استلام اپنا تأثر اس طرح بیان کرنے ہیں ، وَإِنَّ كَیْنِیُوَا مِنَ اَنْعُلَظَاءِ لَیَبْغِیُ بَعْضُهُمُ عَلَیْ بَعْضِ اِلَّا الَّذِیْنَ أَمَنُواْ وَعَيِلُواالصَّالِحَانِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. دص آيت علا)

ا و راکٹر شرکار دکی مادت ہے کہ) ایک دوسرے پر دیوں ہی ہزیاد ۔ کیا کرنے ہیں مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. داسی زیادتی سے احتیاط کرتے ہیں) اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔

قرآن کیم کا اس آیت میں مشتر کہ کا روباد \_\_\_\_\_کا ایک عام عیب بیان کیا گیا ہے اور آج کے دور میں اس کا عام طبن دیجا بھی جا آہے ۔ مشتر کہ تجارت میں ہر شریک مال تجارت کا اور نفع کا مالک ہو اسے اور اسی ملی تصور سے مالکا نہ حقوق اور قوتِ اختیار کا شدیدا حیال کا اور نفع کا مالک ہو اسے اور اسی ملی تصور سے مالکا نہ حقوق اور قوتِ اختیار کا شدیدا حیال بیدا ہو جا آہے۔ اور میں احساس تھی تھی فلم وزیا دقی ، نٹور دو گر د، چوری وخیا نت کے صور دیا میں داخل کر دیتا ہے ۔ میں وجہ ہے کہ بڑے بڑے بڑے کا روباد ، قدیم مشتر کہ تجارتیں ، لمیٹ ٹرکار فانے ، نٹرکار کی خو دغرضی ، ظلم وخیا نت اور ایک دوسرے کی حقوق تلفی کے باعث نتباہ و رباد ہوگئے ہیں۔ البتہ اس صیب ہول ، قرآن کھیم نے جہاں یہ تجارتی عیب بیان کیا ہے وہاں اس کا علاج بھی بیان کیا ہے اور یہ ھی انگشاف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح شرکار بہت ہی اس کا علاج بھی بیان کیا ہے اور یہ ھی انگشاف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح شرکار ہوت ہی تجارت کیلئے خفاظت کم ہوتے ہیں۔ مشرکہ کاروبار کرنے والوں کے لئے قرآن کیم کی یہ آیت تجارت کیلئے خفاظت کم ہوتے ہیں۔ مشرکہ کاروبار کرنے والوں کے لئے قرآن کیم کی یہ آیت تجارت کیلئے خفاظت کی انت کی جندت کھتی ہے۔

نبی کریم صلی الشرعلیہ وقم کی یہ حدیث بھی اس ضمانت کی شہاوت دیتی ہے۔ آپ ارشاد فرما۔ یہ ہیں کہ الشرنعالیٰ فرما آ ہے: آگا ڈالڈ الشید نگائی ٹی ماکم نیجو کی اور اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کا اللہ کا اللہ کا کہ کا

گو امشترک تجارت کا ایک مشر بیب خو درب العالمین تھی ہے بشرطیکہ اس نجارت ہیں خیانت یا عزری نہ ہو۔

یا پرری میں ہو۔ و کا الکر پیدے اسیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک لقب و االاً پُر سمبی بیان کیا گیاہے۔ دص آیت، آ میں کے لفظی معنی مرادنہیں ہوتے اور نہ اس معنی کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تاہے۔ "بر" سے معنی سے جہاں ہا تھے گئے ہیں و ہاں طافت وقوت کے میں انہیں۔ لہٰدا جب مسی می مفت کے طور پر یہ لفظ بولا جائے توان کے لازمی معنی صاحب قوت سکے ہونے ہیں ۔ فرآن صحیم فرحضرت ابراہیم واسحاق وبعقوب علیہم التلام کا یہی لقب بیان کیا ہے ۔ دس آیت ہی کا میمی لقب بیان کیا ہے ۔ دس آیت ہی کا میمی مناز ہو علیہ التلام کی صفت ہیں یہ لفظ قرآن کیم نے استعمال کیا ہے جس کا غیر مہم ترجمہ قوتوں والا ہوگا ۔ ان قوتوں ہے کونسی قوت مراد ہے ؟ تمفصیلات سے قرآن محیم ساکت ہے بنگین قرآن کیم می مراد ہے جت اُن کے جو اوصا ف بیان کئے ہیں اُن میں مثلاً جستمانی قوت ہی مراد ہے کہ ہم باک مثلاً جستمانی قوت ہی مراد ہے کہ ہر بات کا فیصلہ نہایت نوبی سے کردیا کرتے سے موقعہ پرنا ہر بہوا۔ قوت فیصلہ می مراد ہے کہ ہر بات کا فیصلہ نہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بولیے تونہایت فوجی ایکرتے سے اور جب بولیے تونہایت فوجہ ایک مراد ہے کہ ہر بات کا فیصلہ نہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بولیے تونہایت فوجہ ایک مقالم کردیا کرتے سے اور جب بولیے تونہایت فوجہ ایک مقالم کردیا کرتے گ

. فوجی وسیاسی طاقت بھی مراد ہے جبی بدولت انتخوں نے مشرک قوموں کو شکست د کمبرایک غطیم سلطنت کی بنیا درکھی اور اپنا آبائی وطن فلسطین بھی آزا د کروالیا۔ د میرایک غلیم سلطنت کی بنیا درکھی اور اپنا آبائی وطن فلسطین بھی آزا د کروالیا۔

۔ آخلاقی طاقت بھی مراد ہے جبتی بدولت اُمضوں نے بادشاہی بیں فقیری کی اورزندگی جم

اینے اعظ کی کمانی سے روزی ماصل کی۔

عقبادت کی طاقت بھی مراد ہےجس کا یہ حال تھاکہ جن وانس کی حکمرانی اورجہا د فی سبیل الٹر کی بے شمار مشغولیت کے با وجو د زندگی بھرایک دن روز ہ رکھتے ایک دن افطار کرتے دے اور ہرروز ایک تہائی رات عبادت ہیں گزار تے تھے۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ بین صنرت ابوالدر دائڑ کی ایک روایت مقل کی ہے کہ حب سے کہ حب سے کہ حب سے کہ حب سے کہ حب حضرت دا کو دعلیہ التسام کا ذکر آتا تونبی کر بھے ملی النٹرعلیہ ولم فرمایا کرتے :۔ حب حصرت دا کو دعلیہ التسام کا ذکر آتا تونبی کر بھے ملی النٹرعلیہ ولم فرمایا کرتے :۔ کاک آئے ہیکہ آلبہ شکیدِ ۔ دا بحدیث )

وہ انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔

## تنكره سرباليلماك علياليام مكارية

العارف العارف العارف المذاان كانسب تهى يهودا دا ولادِ بيقوب) كے واسطے سے حضرت بيقوب

علیہ استلام ہے جاملتا ہے۔

قرآن محیم نے ان کو اولا و ابراہیم دعلیہ الت لام) میں شمار کیا ہے۔ والدہ ما جدہ کا نام معلوم نہ ہوسکا۔ تورات اور دگر کتب تاریخ میں بنت سبع نام بتا یا گیا ہے کین اہلے قتی نے ایکی تر دیدی ہے کیونکہ اسی تورات کی وضاحت سے مطابق یہ نام حضرت واؤ دعلیہ السلام سے ایک فوجی افسراوریا ہ کی بیوی کا تھا ۔ اس لئے مجھی یہ نام تاریخی حیثیت سے محیح نہیں ہے ۔ البتہ ایک حدیث میں صرف اس قدرمنقول ہے نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم نے ارشا و فریا یا کہ سلیمان بن داؤد دعلیہ استلام) کو فریا یا کہ سلیمان میں داؤد دعلیہ استلام) کو فریا یا کہ سلیمان میں داؤد دعلیہ استلام) کو بیضیحت فرمانی ؟۔

بیٹارات بھرینہ سوتے رہا کرواس لئے کہ رات کے اکثر حصب کو نیند میں گزار نا انسان کو قیامت سے دن اعمالِ خیرسے محت ج

بنا دیتا ہے۔ دابن ماجہ)

قرآن کیم نے بھی صرف اسقدر بتایا ہے کہ وہ حضرت بعقوب علیہ الت الم کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ الت الم کی مسل سے ہیں :۔
حضرت ابراہیم علیہ الت الم کی مسل سے ہیں :۔
وَ وَ هَبُنَا لَكُ اِسْعَاقَ وَ يَعْقُونُ بَ كُلَّ هَدَ يُنَا وَنُونُمًا هَدَينَا وَ وَ هَبُنَا لَكُ اِسْعَاقَ وَ يَعْقُونُ بَ كُلَّ هَدَ يُنَا وَنُونُمًا هَدَينَا وَ وَ هَبُنَا لَكُ اِسْعَاقَ وَ يَعْقُونُ بَ كُلَّ هَدَ يُنَا وَنُونُمًا هَدَينَا وَ وَ هَبُنَا وَ وَ هَبُنَا وَ وَ هُ اللّٰهِ مَانَ وَ وَ اللّٰهِ مَانَ وَ اللّٰهِ مَانَ قَبُلُ وَمِنَ ذُيْنَ يَبْتِهِ وَ اوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَ اللّٰهِ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُيْنَ يَبْتِهِ وَ اوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُيْنَ يَبْتِهِ وَ اوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَ اللّٰهِ مَانَ قَبْلُ وَمِنْ ذُيْنَ يَبْتِهِ وَ اوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَ اللّٰعَامِ آيتِ ہِمَا

ا ورسم نے ابراہیم کو اسحٰق ومعقوب عطا سے ہرایک کو ہایت

بخشی اور نوح کومجی ابراہیم سے پہلے ہرایت بخشی اور اِس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤ داورسلیمان کو ہرایت عطاکی ۔

قران كم اورستيرنا سليمان عليه السلم عبيه استلام كاذكر ميارك

وا دو دعلیه است از این بین بیندمقا بات پر مجھ فصیلی وکرموجو دیا وراکٹر جگر مختصر طور پر اُن انعامات کا ذکرہے جو الٹر تعالے کی جانب ہے اُن پر اور اُن سے والد بزرگوار حصرت وا و دعلیہ است لام پر نازل ہوئے ہیں ۔ اُن مقامات کی تفصیلات بر ہیں :۔

سور لا بفرلا \_ أيت ١٠٢

- الأساء الله الماء الم
- " انعام\_ " ٥٠٠
- " انبياء\_ أيات مه، 24، 10-
- « نمل » ۱۱،۱۱،۱۱،۸۱۱،۳۱۲ » مام. « مام. ۳
  - س سبا \_ آیت ۱۲
  - ر صت\_\_\_ أيات به المهر

جُمله الوله آيات.

وارث واؤد علیم الت الله عضرت سلیمان علیدات ام ی فطرت ہی میں التٰرتعالیٰ نے ذکاوت ،فصل مقدمات اور

اصابت رائے کا کمال رکھا تھا بچین ہی ہیں اس کے مظاہرے پائے گئے۔ اپنے والدحفرت داؤ دعلیہ الت لام کی معیت ہیں جب سن شعور کو پہنچے تواس وقت حضرت داؤ علیہ الت لام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰے نے اِنھیں نبوت سے سرفراز کیا اور حکومت ہیں بھی حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی وراثت قرار کا جانشین بنایا۔ قرآن حکیم نے اسی جانشینی کو حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی وراثت قرار دیا ہے۔ گویا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی نبوت ہیں بھی وارث قرار پائے نبوت کوئی وراثت کی اسے نبوت ہیں تھی وارث قرار پائے نبوت کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے جو لازیا اولا دیے حصے میں آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰے نے

ہدا بت کے چراغ

بعض انبیا علیهم است لام پریهمی فضل کیا ہے کہ آنکی اولاد کو نبوت میں بھی اُن کا جانشین اُن کا جانشین اُن یا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ است لام بھی اُن انبیار کرا م میں سے ایک ہیں۔
اسکے علاوہ حضرت واؤ وعلیہ است لام بی طرح التّرتعالیٰ نے حضرت سیمان علیہ است لام کو بھی خصوصیات اور انتیازات سے نوا زا تھا جسکی بدولت وہ طبقہ انبیار ورسل میں ممتاز حیثیت سے معروف ہیں :۔

وَ وَمِهِ فَ مُسَلَيْمَا نُ كَذَا وُ ذَ اللّهِ دَمُل آیت ۱۱) اور وارث سوت سلیمان (حضرت) وا و و دعلیه السلام) کے ۔ وَ کَقَدُ اٰتَبُنَا دَا وَ دَوَسُلَیْمَانَ عِلْمًا اللّهِ دِسُل آیت ۱۵)

ا ورسم نے داؤد وسلیمان کوعلم عطاکیا۔

مَنْ طِقَ الطَّنِيمِ صَرِتُ واؤ دعليه استلام کی طرح حضرت سلیمان علیه استلام کو مین طبح الته استلام کو محمد الطبی استفاله و ه پرندون کی بولیان سمجه لیتے تقے اور اُن سے کام بھی رنداز حال تھا کہ و ه پرندون کی بولیان سمجه لیتے تقے اور اُن سے کام بھی کردیا کرتے ہے نظر اُن کیا ہے و ہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ السی عظیم الشان معمت تھی جسکو آیت السرکہا جا تا ہے مثلان ازین خود حضرت سلیمان علیہ السی استعظیم محمت کو فضل مبین " قرار دیتے ہے۔ اُن سی خود حضرت سلیمان علیہ السیام استعظیم محمت کو فضل مبین " قرار دیتے ہے۔

إِنَّ هَانَ الْمُعُوالْفُقَضُلُ الْمُبِينُ وَلَا يَتِهِا

یمنطق الظیر (پرندوں کی بات چیت) بلاسٹ بدائے ہی تھی جیسا کہ ایک انسان دوسر سے بات کرتاہے جسمیں صوت (آواز) اور الفاظ کا اختلاف پایا جاتا ہے جونکہ بدالتر تعالی کی خاص عطا دیجنٹ تھی اس لئے اسکوا سباب ونیوی سے کوئی علاقہ نہ تھا اور نہ بداکتسا ہی طور پر جاس کیا جاسکتا ہے۔ دنیا میں لوگ آج بھی پرندوں اور چرندوں کی آواز سے اُن کا نشار ومراد جان لیتے ہیں جیسا کہ پالتو جانوروں کی مجوک بیاس کے وقت کی آواز، مالک کو دیچر خوف کی آواز ، دشمن کو دیچر کرخوف ناک آواز وغیرہ یہ اور اس سم کی آواز وں کو سمجھ کا مانا دات کہا جاسکتا ہے۔ یہ ملم تھوڑے ہے ہرایک کو حاصل ہوجا تا ہے۔

اسی طرح منطق الطیر سے وہ علم مجی مرا دنمہیں جوموجودہ علمی دور میں علم زولوجی کی راہ سے مصل کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ مجن اسمال کا تیرہے جو قیاس وطن سے حاصل کیاگیا اسمیں قطعیت توگیا فیاس بھی مشکوک ہے ۔خود علم جیوا مات کے ماہرین کے زدیک بھی بیغیر قیبنی ہے ۔ علاوہ ازیں بیزخود ایک اکتسابی علم ہے جو بھوڑی بہت محنت و توجہ سے بعد شخص کوچ کل ہوسکتا ہے اور ظاہرے کہ حضرت واؤد علیہ التلام اور حضرت سلیمان علیہ التلام کے اس علم کو قرآن حکیم نے جس استمام اور قدر فرمانی سے اندازیں بیان کیا ہو وہ ایسامعمولی اور غیرا ہم نہیں ہوسکتا جسپراحسان وکرم جتلایا جائے اور حضرت سلیمان علیالسلام اسکوایے عظیم الن ان محسب قراد دیں ۔

یقیناً یہ ایک غلیم الت ان معزہ تھا جو اسباب و نیوی سے بالا ترقانونِ خاص کے عصرت سلیمان علیہ الت الم کوعنایت کیا گیا تھا وہ چزند و برند کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح تسمجھتے تھے . حضرت سلیمان علیہ الت لام اور مردم نیا مکا لمہ جس انداز سے قرآن کی منے بیان کیا ہے وہ اسمی واضح شہادت ہے جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ قرآن کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الت لام سے اس شرف خاص کا اس طرح وکرکیا ہی۔ قرآن کی منے حضرت سلیمان علیہ الت لام سے اس شرف خاص کا اس طرح وکرکیا ہی۔

نَ مضمون وَلَقَدُ النَّنَا وَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا لُحَمْدُ فَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا لُحَمْدُ لِنَّا اللَّهُ مِنِينَ الْمَا عَلَا كَيْنَا مِنْ عِبَادِمُ النَّوُمِنِينَ الْمَا عَلَا كَيْنَا مِنْ اللَّهُ مِنِينَ الْمَا عَلَا كَيْنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ يَنَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ

اور بینک ہم نے داؤد اورسلیمان کوعلم دیا اوران دونوں نے کہاتعربیت اللہ ہی کے لئے زیبا ہے جس نے اپنے مہت سے مومن بندوں پر کہاتعربیت اللہ ہی کے لئے زیبا ہے جس نے اپنے مہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطاکی ہے۔

اورسلیمان داؤد کے دارث ہوئے اور امفول نے کہا کے گوارث ہوئے اور امفول نے کہا کے گوارث ہوکے اور امفول نے کہا کہ لوگو ایم کو ہر چیز بخشی گئی کے بیارے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے بیشک یہ التٰرکا کھلا ہوافضل ہے۔

ٹا ورالوجو حکمرافی احضرت سلیمان علیہ است الم سے خصوص امتیازات ہیں سے ایک امتیاز یہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہوا کو ایکے ذیر فرمان کردیا تھا وہ جب اورجہاں چاہتے اُس کو جلنے اور درک جانے کامکم دیتے تھے ۔ بہوائیں اُنکے

صم سے زم اورسک رفتار ہوجاتی تھیں اورجب تیزروی کا تکم دیتے تو برق رفتاری کا پیر عالم ہو تا کہ اُس کے دوش پرسوار ہوکر ایک ماہ کی مسافت صبح کے اولین ساعت ہیں اور ایک ماہ کی مسافت شام سے آخری لمحات میں طے کر لیتے تھے۔ اِن کا تختِ شاہی ہوا اپنے کا نعو

پرلىكرجهان وه چاست ئېنجادىتى مقى -

بخیرِ یا ح اورمسافتِ رفیّاری پریفیت کوئی تمثیلی یا مجازی حیثیت سے نہ تھی ملکہ ایک حقیقت بھی جوہرطرح کی تا ویل وخیل سے بالاترہے۔ یہ ایسے بی جیساکہ آجل ہوا فی جہاز پرسفر۔ كياجاتا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے ص طرح عام قوانين قدرت سے بحث كائنات كى استسيار كوا سباب کے ساتھ مربوط کردیا ہے۔ اسی طرح اپنے کچھ قانونِ خاص کے تحت انبیار ورسل سے ساتھ و ه معامله فرما یا ہے جسکواسلامی زُبان میں معجزہ یا آیت کہا جا تا ہے ۔ ہوا کا تابع امر ہونا اسی

اسی طرح مضرت سلیمان علیہ استسلام سے زیرگئیں نہ صرف انسان ہی ستھ بلکہ جنات اورجيوا نات بعي تابع فرمان تقے اور يه اقتدار ايسا تفاكه كائنات ميں شاير بي سي اور كو عطا

ڪيا ڪيا ٻو۔

اس عطائے خاص سے بارے میں قرآن تھیم یہ جی اظہاد کرتاہے کہ حضرت سلیمان عليه ات لام نے ايك مرتبہ بارگاہ اللي بيں يہ وُ عاكى :-سَ بِي اغْفِرُ فِي وَهَبُ فِي مُنْكًا لَآ يَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِن أَعْدِي

إَنْكَوَ انْتَ الْوَقَابُ. رَصْ آيت ٢٥)

اے پروردگارمجھ کونجش دے اورمجھ کوالیبی حکومت عطاکر جورے بعد سے لئے بھی میشر نہ ہو ہے شک توبہت دینے والاہے۔ چنانچه الله تعالیٰ نے اُن کی دعاکو قبول فرمایا اور آیک الیی عجیب وغریب مکومت وی که نه اُن سے پہلے کسی کونصیب ہوئی اور بنداُن سے بعد کسی کومیتر آئی۔ حضرت ابوہر روا بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح بی کرم ملی السّر علیہ الم نے ادش و فرما یا گزشتہ شب ایک سمخش جن نے اچا کک میر كونسان كى كرميري نماز بين خلل والحد التُدنِعاكِ في مع محكوات بيرقالو وے دیا اور میں نے اسکو کیولیا ۔ اسکے بعد میں نے ارا وہ کیا کہ اُس کو

مسجد کے ستون سے باندھ ووں ٹاکہ تم لوگ دن میں اُس دیکھ سکو گر اس قت مجھ کو اپنے مجانی سلیمان دعلیہ السلام) کی یہ دُعا یاد آگئی کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا:۔

مَ يِهِ هَبُرِنْ مُلُكًا لَا يَنْبَغِي لِاحَدِ مِنْ بَعُدِي الآية يه يا و آتے ہى مِن نے أسكو ذليل كر كے فيور ديا ربى رى تالانيا

عمل نبی کریم ملی الترملیہ وقم کی تواضع کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ آپنے اپنی شخصیت کوحضرت سینمان سے مع

الترتعالیٰ نے جنات کوالیں مخلوق بنایا ہے جوشکل سے مشکل میں میں منایا ہے جوشکل سے

مشکل اور سخت کام انجام دے سخت کام انجام دے سے سخت کام انجام دے سخت ہے۔
التّد تعالیٰ کی اس سخیر کی بدولت حضرت سیمان علیہ استلام نے یہ ارا دہ کیا کہ سجد اقصیٰ کے چاروں جانب ایک بڑا شم ہر آباد کیا جا ہے اور سبحد کی از سرنو تعمیر بھی تی جائے دور دراز خواہ ش تھی کہ سبحد اور شہر کو سین قیمت تچھروں سے بنوائیں اور اسکے لئے دور دراز علاقوں سے نیمیت کی وہ دور دراز علاقوں سے نیمیت کی وہ دور دراز علاقوں سے نیمیت اور سین تپھر فراہم کئے جائیں۔ چنا نے جا اس بہ خدمت کی وہ دور دراز علاقوں سے خوبصورت اور بڑے بڑے بڑے کرکے لائے اور شہر بیت المقدس کی تعمیر کا

کام انجام دیتے۔
اس طرح حضرت سلیمان علیہ الت الم سے حکم سے سبحدافصیٰ اور شہر کی تعمیر جبہ ید
عمل میں آئی جو آج کک لوگوں کے لئے باعثِ حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پیچرا ورچٹ ایس
کماں سے لائے گئے ؟ کس طرح لائے گئے ؟ اور اُس زبانے کے مختصر ومحدو د وسائل کے باوجود
د وکون سے آلات استعمال کئے گئے جن کے ذریعہ اُن پچھروں کو ایسی بلندیوں پر پہنچپ کر
باہم پیوست کر دیا گیا یہ سب کام صفرت سلیمان علیہ الت لام کی محران میں جنات کی
جماعتوں نے انجام دیا تھا۔ جنات نے بیت المقدس کی تعمیر کے علاوہ اور بھی تعمیر ات
کیس اور بعض ایسی چیزیں بھی بنائیں جو اس زمانے کے لیا ظریے عجیب وغریب سمجھی

تفسیر بیضا دی میں ایک اسرائیلی روایت نقل کی گئی ہے جس سے جنا<sup>ت</sup> کی صنعت گری کا بہتہ چلتا ہے ۔ جنات نے تختِ سلیمانی کو اس کار گری ہے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور نونخوار شیر کھڑے کئے اور ڈو گدھ معلق محقے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر مبلوہ افروز ہونے کے لئے تخت سے قربب تشریف لے آتے تو وہ دونوں سشیر اپنے باز دیجہ یلا کر بمٹھ جاتے اور تخت نیچا ہم و جا آیا اور وہ اسپر ببٹھ جاتے تو بھر شیر کھڑے ہم وجاتے اور فور اً ہم بیتناک گدھ اپنے پروں کو بھیلا کرحضر حضرت سلیمان علیہ السلام سے سر بیرسا نے گن ہم وجائے متھے۔

(بیضادی سوره سیار)

اسی طرح جنات نے تیجر کی بڑی اور مھاری دیگیں بنائی مقیں جوا دیخے اونچے چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی بلند و بالا قامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آئی تھیں ۔ بڑے بڑے حوض بیفر کی چٹا نوں میں تراش کر بنائے متھے اور اس طرح سٹسہر بیت المقدس اور بہل دمسجاتھی ) اور اِن سب اشیار کی تعمیر میں صرف شات سال صرف ہوئے۔

الترتعالے کے سجہ اصابات یں سے ایک علیم احسان یہ بھی ہے کہ خصرت سلیمان علیہ است لام کو پچھلے ہوئے تا ہے سے چھے فراہم کئے گئے سے جسکو تعمیرات کے استحکام بیں گارے اور چونے فراہم بجائے استعمال کیا جاتا تھا بعض مفسرین کھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السّلام پر النّر تعالیٰ کا یہ العام خاص تھا کہ زمین کے جن حصوں میں علیہ السّلام پر النّر تعالیٰ کا یہ العام خاص تھا کہ زمین کے جن حصوں میں تا نبا پانی کی طرح پچھل کر مہر رہا تھا اور اُن سے جہلے کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے جینے عول پر آگا وار اُن سے جہلے کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے جینے عول پر آگا ہ نہ تھا۔

ابن کثر فی حضرت قاری کی ایک روایت مقل کی ہے کہ پھلے ہوئے اپنے کثر فی کے سے کہ پھلے ہوئے کے اپنے کی ہے کہ پھلے ہوئے اپنے کے اپنے کا میں میں مقدرت سلیمان علیہ التلام پر ظام کر دیا تھا۔

(البدايه والنهايه ج ٢ صص)

قرآن مضمون وَلِسُكَيُّنَ الدِّيجُ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَمْرِ ﴾ [ك

مرتی بھی)

(سبأ آيت ١١٠)

اورسلیمان کے گئے مسخرگر دیا ہواکو کو سیج کو ایک ماہ کی مسا طے کراتی متی اور شام کو ایک ماہ کی سیافت ، اور ہم نے اُن کے لئے

پھلے ہوئے تا ہے کاجیٹ مہ بہا دیا اور ایسے جن اُن کے تابع کر دیئے جو
اپنے رب کے حکم ہے اُن کے آگے کام کرتے تھے اور اُن ہیں سے جو
ہمارے حکم سے سرتا ہی کر ہا اسکو ہم مجھڑ کتی آگ کا مزہ چھاتے ۔ وہ جنا
اُن کے لئے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے اُونچی عمارتیں اور مجسے اور وہن جیسے بڑے بڑے لگن اور اپنی جگئے ہے نہ ہٹنے والی مجاری دیکیں ، اے
واؤد کے خاندان والوعمل کروٹ کر گزاری کے طریقے پر اور میرے
بندوں میں مم ہی شکر گزار ہیں۔

وَ الْمُخْذُرُنَا لَهُ الرِّدِيُجُ تَجُدِئ بِأَمُوعٍ دُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

دمت آیت ۲۲۱)

اورستخرکردیا ہم نے ہواکوسلیمان کے لئے کہ وہ ملتی ہے اُن کے حکم سے نرمی کے سابھ جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنُ يَّغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

دُوْنَ ذِلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ خِفِظِينً . دانبيارآيت٥٨١

اورشیاطین (مرکش جنوں) میں سے ہم نے ایسے بہت ہو<sup>ں</sup> کوسلیمان کا تا بع بنا دیا تھا جو ان کے لئے سمندر میں (موتی نکالنے کے لئے) غوطے لگاتے اور اُس کے سوا دوسرے کام کرتے ہتے اِن سب کے نگراں ہم ہی تھے۔

ئى جنات وشاطين منع وشام سيدنا سليمان عليه السلام كرسا مضصف بستدادب واحرام سے كھڑے ہوتے تضاور كم كے نتظرد ہم تقے۔

وَحُشِرَ لِسُكَمُّنَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِنِ وَ الْإِنْ نَبِي وَالطَّيْرِ نَهُمْ يُوزَعُونَ (النمل آيت ١١)

اورسلیمان کے لئے جن اور انسانوں اور پر ندوں کے لئے کمن اور انسانوں اور پر ندوں کے لئے کمن اور انسانوں اور پر ندوں کے لئے مع کئے سمنے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔
وَالشَّيْطِيْنَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَّغُوَّاسٍ وَالْحَدِیْنَ مُقَدَّ نِیْنَ مُقَدِّ نِیْنَ مُقَدِّ نِیْنَ مُقَدِّ نِیْنَ مُقَدِّ نِیْنَ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نِیْنَ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نِیْنَ اَوْلَامُ نِیْنَ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا فَامُونَ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا فَامُنْ اَوْلَامُ نَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

اورسرش جنول کومجی اُ بھے تا بع کر دیا۔ ہرطرح کے معماراور غوطہ خورا ور دوسرے وہ مجمی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہتے (سکڑ و باغی قسم کے ، ہم نے سلیمان سے کہا یہ ہماری عطاہے تم کو افتیارہے جسکو چاہو دوا ورجس سے چاہے روک لوکوئی حساب کتاب نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعاتِ زندگی میں ایک مختصروا تعد قرآن کیم نے مقل کیا ہے۔ اس واقعہ کی روسیداد

اصیل اور شبک رفتار گھوڑے

قرآن کیم میں موجود ہے۔ اس کئے مفسرین نے اسکی وضاحت مختلف عنوان سے کی ہیں۔ پہلے جس مدیک قرآن محیم نے واقعہ بیان کیا ہے اسکومِنُ وَمُنْ مَقَل کیا جا نامناسب ہے بھراہل تفسیر کی وضاحت درج کی جائے۔ قرآن محیم نے اس واقعہ کا آغاز اس طرح فرایا ہے:۔ وضاحت درج کی جائے۔ قرآن محیم نے اس واقعہ کا آغاز اس طرح فرایا ہے:۔ وَ وَ هَ بُنُا لِلَهُ اَوْدَ سُلِیمُانَ یَعْمُ الْعُبُدُ الْحَ

(من آیت ۳۰ تا ۲۲)

اورداؤد کوم نے سلیمان (میسابیل) عطاکیا وہ بہترین بندہ مقاکرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ (اس کا ایک واقع قابل ذکر ہے) جب اسکے سامنے شام کے وقت اصیل اور مسبک رفتار گھوڑ ہے بیش سے گئے تو وہ کہنے لگے دافسوس) میں اس مال کی محبت کی خاطرا پے رب کی یاد سے غافل ہوگیا یہاں کہ کہ آفتاب پرد و دمغرب میں مچھپ تحسیسا د غالباً کوئی نماز فوت برگئی بھرخادموں کو حکم دیاکہ) اِن تعور وں کو اُلہ اِللہ میرے سامنے لاؤ دچنا بچہ لائے گئے سوا مخوں نے اِن تحقور وں کہ بندیو اور گردنوں پر (تلوارسے) ہا تقرصاف کرنا شروع کر دیا دیعنی اِن کہ دیکھ کردیا ) درمنشور) دیم مالی صدقہ تھا جوبطور کفارہ الٹر تعالیٰ کی را بیں مقسیم کردیا گیا)

ىس اسى حدىك قرآن تحيم نے اس واقعه كو بيان كيا ہے ۔ اس بيں تيفصيل نهز، سے كغفلت تحيوں ہوگئى ؟ وە ذكر الله كيا تھا جوگھوڑوں كے معائنہ ميں چھوٹ گيا ؟

مافظ ابن کشر نے اس واقعہ کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک وز حضرت سلیمان علیہ اس کی ہے کہ ایک وز حضرت سلیمان علیہ السلیمان علیہ السام محمولہ ول کے معائنہ میں اسقد رمنہ کسہونے کہ عصر کا وقت جو ساز پڑھنے کامعمول متھا فوت بہوگیا اور سورج غروب بہوگیا۔اس انہماک برسخت افسوس الکہ مال دکھوڑوں) کی محبت نے باد الہٰی سے غافل کر دیا لہٰدا اسکی تلافی کرنی چا ہے بھر الممنوں نے تھوڑوں کو طلب کیا اور اُن کو النّر تعالیٰ کی خوست نودی کے لئے قربان کر محمد مساکن من مشتبیم کر دیا ہ

اس فصیل کی تائیدایک مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے جبکوا مام سیوطی ؓ نے معجم طبرانی کے حوالہ سے نقل کی ہے :۔

بم برن سے و مرحے من میں کعب عن النبی صلے اللہ علیہ وسلمر عَنُ ابْ بِن کعب عن النبی صلے اللہ علیہ وسلم فی قول، فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسَّوْقِ وَالْاَكْفُنَاقِ الآية

قال قطع سُوْقَهَا وَأَعْنَا فَهَا بِالسِّيفِ (الحِديث)

حضرت اُبی بن کعرش نے نبی کریم ملی الترعلیہ ولم سے اس آیت فَطَفِیٰ مَسُعًا بِالسَّوْقِ وَمُ اللَّهُوْلِ السَّوْقِ وَمُ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَ

ا مام سیوطی کے اس حدیث کی شند کو تسن قرار دیا ہے۔ (درمنثورج ہ صوبی

اس مدیث کو ایام طرانی نے اپنی کتاب اوسط مین مقسل کر کے لکھا ہے اس میں ایک راوی سعید بن بشیر ہیں جن کو امام شعبہ نے ثقہ کہا ہے اور امام ابن معین نے ضعیف قرار دیاہے البتہ اس کے باتی راوی ثقہ ہیں۔ رمجمع الزوائدج، مساق

الغرض اس مدیث کی وجہ سے ابن کثیر کی تفسیر کا فی مضبوط اور قابل ترجیح ہوجاتی ہے البتہ اس پرایک ظاہری سٹ بیر پیدا ہوتا ہے کہ ایک نادانستہ غفلت کی وجہ سے چندا یک

محصور و آکو قربان کردینا کچھ عجیب سالگتا ہے۔ اللہ تعالیے کی خوسٹنو دی سے ایکن میں میں ہے۔ اللہ تعالیے کی خوسٹنو دی سے لئے قربانی

پیش کرنا ہر ندہب میں عبادت سمجھا گیا ہے اور خاص کر ملّتِ اسلامی میں جس کی پیروی
سرنے والوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ الت لام بھی ہیں ۔ جانوروں کو بلاکسی تقصیہ
صحیح سے ذیج کرنا میقیناً اسراف اور گناہ کا کام ہے سکین الٹرتعالیٰ کی رضا وخوشنودی
سے لئے ذیج کرنا اور اُس کا گوشت تقسیم کر دینا پسندیدہ بات ہے۔ خاص طور پرائیں
صورت میں جبکہ مال و دولت کی مشغولیت و کر الہی سے عفلت کاسب بن جائے۔

یں جبکہ ہال و دولت کی مشغولیت دکر انہی سے عقلت کا سبب بن اس مقیقت کی تا ئیدا مادیث بنت ہور ہ سے بھی ہوتی ہے۔ " نبی کریم سلی النہ علیہ ولم کی خدمت ہیں اُبوجہم صحابی نے ایک ن می چا در ہدیئا بیش کی تنی جس پر تجیفت ونگار تھے آپ نے اُس چا در ہیں نمازا داکی تھر حجرہ ہیں تشریف لائے اور حضرت عائش ہے سے فریا باکہ یہ چا در ابوجہم کو والیس کر دوکیونکہ نماز ہیں قریب تھاکہ اسکے

نقش ونگار مجھے فقنے ہیں ڈال دیتے۔ (مؤطا الم الک )
اسی طرح حضرت ابوطلی انصاری ایک مرتبہ اپنے بین مناز پڑھتے ہوئے ایک پر ندے کو دیکھنے ہیں مشغول ہو گئے کہ وہ کماز پڑھتے ہوئے ایک پر ندے کو دیکھنے ہیں مشغول ہو گئے کہ کہ وہ درختوں می کثرت کی وجہ سے با ہر نکلنے ہیں وِقت محسوس کرر ہا تھا،جس درختوں می کثرت کی طرف وصیان نہ رہا۔ بھر آپنے وہ پورا باغ صدقہ کر دیا۔ بین کر میں اللہ علیہ وہم کوجب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے خوشی بین کر میں اللہ علیہ وہم کوجب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے خوشی

کااظہار فرایا۔ معلوم ہواکہ آگر مال و دولت کی محبت میں ذکر الہی فوت ہوجا سے یا الٹر تعالے کی یاد سے غفلت ہوجا سے تو مال و دولت کا صدقہ وخیرات کر دینا ایک اچھاعملہ ہے۔ سین اسمیں یہ بات ملحوظ کھنی صروری ہے کہ الیسی صورت میں مال کو ضائع کرنا درست نہیں جس سے اسراف لازم آجائے موفیائے کرام میں حضرت شبال کا ایک واقعہ نقل کمیا گیا ہے کہ امھوں نے اسی قسم کی غفلت میں بطور سنرا اپنے کپڑے کہا گیا ہے کہ امھوں نے اسی قسم کی غفلت میں بطور سنرا اپنے کپڑے مبلا دیئے سے لیک صوفیہ میں سے ایک صوفی شیخ عبدالو ہا ہے۔ شعرا فی شیخ عبدالو ہا ہے۔ شعرا فی شیخ عبدالو ہا ہے۔ شعرا فی شیخ ان کے اس عمل کو صحیح قرار نہیں دیا۔ دردے المعانی)

الفارجیسک انون ابتلار دا زمائش ابھی ایک تفل سنت النّہ ہو عام طور پر موتے ہیں۔ یہ بات النّر نوالے ہی کے جاری ہوتا ہے لیکن خاصان خدا بھی اس سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ بات النّر نوالے ہی کے علم ہیں ہے کہ نیکوں کی آز مائش میں جہاں درجات کی بلندی مقصو دہوتی ہے و ہاں اور بھی خمیں پوسٹ یدہ رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علالسلام کو بھی النّہ نے ایک واقعہ ہی آز ما یا جبو قرآن تھیم نے القاہم جبد سے تعبیر کیا ہے۔ دایک ناتمام جب کا واقعہ ہی آیات قرآنی میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السّلام کو جب ناتمام جب کو اللّکیا اور وہ فوراً اللّم کی جماس میں جو ج ہوئے اور مغفرت چاہی۔

المام جبم ڈوالاگیا اور وہ فوراً اللّم کی جناب میں جو ج ہوئے اور مغفرت چاہی۔

الموب صرف واقعات کی کرنا نہیں سے بلکہ اُس کے نتائج اور مغفرت چاہی۔

مقصود ہوتا ہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے پیش نظر مقصود ہوتا ہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے پیش نظر واقعات کا گراد اور کہیں اجمال کہیں عفصیل سے کام لیا گیا ہے جضرت سلیمان علیالیا میں مقصود ہوتا کا گراد اور کہیں اجمال کہیں عفصیل سے کام لیا گیا ہے جضرت سلیمان علیالیا میں مقصود ہوتا ہے تاکہ انسانیت کو عبرت مقصود ہوتا ہے جات ہی اس مقصود ہوتا ہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے سینے میں اسی مقصود ہوتا ہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے سینے میں اسی تعلید کا کہیں تعلید کا کہیا بیا گیا ہے جو میں اسی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ کی پہلی آیت ہی اس مقصود کی پہلی آیت ہی اس مقصود کی پہلی آیت ہی اس مقصود کی دو اللہ کیا گیا ہو کہیں گیا ہے۔

و این مین کے اُن کی آزایا اور ڈال دیا ہم نے اُن کی آزایا اور ڈال دیا ہم نے اُن کی کے اُن کی کے اُن کی کی میں میرو ہ الٹرکی جانب رجوع ہوئے '' مرسی پر ایک ناتمام جسم مجرو ہ الٹرکی جانب رجوع ہوئے '' رحق آبت ۳۲)

تاہم مفسرین کرام نے اس واقعہ کی تفصیل میں و وعنوان افتیار کی ہیں۔

بعض تحبتے ہیں کہ قرآنی واقعات میں قیاس اور خمین سے کونی رائے قائم نہیں كرنى چاہتے۔ صرف اسى قدرمقين ركھنا چاہتے كدان آيات بيں الله تعالے نے ينظا ہر فرمايا بح كخضرت سليمان عليه التلام كوأس في كسى آزمائش بين بمثلا كياجس كاتعلق تخنتِ سليمان اورا يك جم كاتخت سليمان پر والے جانے سے تعلق ہے التى كيفيت نامعلوم ہے كہ و ہ جسد رجيم ، كيا تها ؟ كيوب والأكيا ؟ اسمين تحق من أز مائش منى ؟ تبكن حضرت سليمان عليه السلام نے دیگر انبیار ورس کی طرح فوری بارگاہ اللی میں رجوع کیا منفرت طلب کی اور اس سے بعد ایک ایسی حکومت کی دُما کی جو بے نظیراور ہے مثال ہو جنانچہ الٹرتعالے نے اُن کی قیمسا قبول فراماني اور أن كي مقبوليت او دعظمتِ شان كوسرا بإ-

آياتِ زير بجتُ مِي تنفسير بين يه طريقة حافظ ابن كَثْيِرٌ اور ابن حزمٌ اور دَيمر مبل القدر

محذبين ومفسرين نے اختيار کيا ہے۔

بقیہ دیگر محذبین نے اِن آیات کی تفسیریں پہلکھا ہے:۔ " ایک مرتبه حضرت سلیمان علیه است لام کا ایک نشکر کسی مهم سے ناكام واليس لوماجس پرحضرَت سليمان عليه التسلام كوسخت باگوار كزرا اور النول نے شدتِ غضب میں یہ خیال ظاہر کیا کہ آج کی شب میں استے حرم سے ساتھ از دواجی فریصنہ اداکروں گا تومیری ہرایک بیوی سے اورکا پیدا ہوگا اور وہ میدانِ جَہا د کا مجامہ بنے گا۔اس وقت حرم ہیں کئی ایک بيوياں تھيں لکين اپنے اس اظہا دخيال بيں إنشارالتّٰد كہنا پھُول كتّے "

الترتعالے کوایک اولوالعزم پیغیبر کا پیر طرز پسندیهٔ آیا اور اُس نے حضرت سلیمان علیہ السّلام موکے اس دعویٰ کو اس طرح غلط ثابت کردیا کہ تمام ا زواج مطہرات ہیں سے صرف ایک بیوٹی کے میروہ ناتمام بیچّہ پیدا ہواجس کو تھسی خادم نے اِن کئے سامنے ایسے وقت پیش

كياجكه ووتخت يرتمكن نتقي

حضرت سلیمان علیه استلام کو شدت سے احساس ہوا کریہ تیجہ ہے اُس بات کا جسكومين اپنے پُراعتماد لہج میں انٹ ارائٹر کھے بغیرا داکیا تھا۔ چنانچہ اُسی وقت وہ النّاتُو كى جانب رجوع ہوئے اور منعفرت طلب كى اور تھے وہ دُعا مانگی جس كا ذكر قرآن مكيم ہيں صراحتاً موجودے۔

میزنمین کرام اپنی اس تفسیر کی دلیل بیں بخاری و کم کی درج ذیل حدیث بیش کرتے ہیں اور اس کو اس تفسیر کی سند قرار دیتے ہیں :-عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةٌ عَنِ النّبِیِّ صَلّے اللّٰهِ عَکَیْدِ وَسَلّہُ هُورِیْرَةٌ عَنِی النّبِیِّ صَلّے اللّٰهُ عَکَیْدِ وَسَلّہُ هُورِیْرَةٌ عَنِی النّبِیِّ صَلّے اللّٰهُ عَکَیْدِ وَسَلّہُ هُورِیْرَةً عَنِی النّبِیِّ صَلّے اللّٰهُ عَکَیْدِ وَسَلّہُ هُورِیْرَةً عَنِی النّبِیْ صَلّے اللّٰهُ عَکَیْدِ وَسَلّہُ هُورِیْرَةً عَنِی النّبِیْ صَلّے اللّٰهُ عَکَیْدِ وَسَلّہُ هُورِیْرِیْ اللّٰهِ عَلَیْدِ وَسَلّہُ مُورِیْرِیْ اللّٰهِ وَسِلْسَالُهُ مِنْ اللّٰہِ وَسَلّمَا مِنْ اللّٰهِ وَسَلّمَا اللّٰهُ عَلَیْدِی وَسَلّمَا وَسَلّمَا مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ وَسَلّمَا وَاللّٰهُ عَلَیْدِی وَسَلّمَا وَاللّٰهُ عَلَیْدِی وَسَلّمَا وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِیْ صَلّما وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلّمَا وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَیْدِی وَسَلّمَا وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَیْدِی وَسَلّمَا وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰهُ عَلَیْدِی وَ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

"خفرت ابوہر پر ہائے مردی ہے کہ دسول التہ صلی التہ علیہ وہم کے ادر خار اللہ مرتبہ سلیمان بن دا و دعلیہ التہ اللم نے فرما یا کہ آج کی رات میں اپنی تنظر بیویوں کے پاس جا وُں گا ہرا یک بیوی کے ایک ایک نندز و رلاکا پیدا ہوگا جو التّد کی را ہ میں جہا د کریگا جھزت ملیمان علیہ است لام کے وزیر نے یا فرضتے نے اُن سے کہا افتاً التّل مگر حضرت سلیمان علیہ است لام کو اس جملہ پر دھیان ندر ہا اور نتیجہ مگر حضرت سلیمان علیہ است لام کو اس جملہ پر دھیان ندر ہا اور نتیجہ یہ نکا کہ کوئی بیوی سے ناتمام سجے بیدا یہ ناتمام سجے بیدا ہوا جس کا ایک بازو نہ تھا ۔"

ا سے بعد نبی کریم سلی النّرعلیہ ولم نے ارنا و فرما یا اگرسلیمان دعلیہ السّلام ، انت ارالیّر کہہ دیتے تو ہرایک حرم سے بطن سے مجاہد فی سببل النّر پیدا ہوتا . بہر حال واقعہ تی فصیل کچو بھی بہوفیس واقعہ اپنی جگہ قائم ہے . قرآن مکیم یہ بنایا جا ہتا ہے کہ النّرکے نیک بندوں سے جب مجمی بھی بھول یا غفلت ہوگئی وہ فوری طور

پر بارگا ہ الہی میں سربیجو د بہوئے۔ التر سے غفلت الیسی چیز نہیں ہے جسکو نظر انداز کرتیا مائے حضرت سلیمان علیہ است لام کا یہ اسو ۂ حسنہ انسانوں تھے لئے نصیحت وعبرت ہو۔ ان آیات کی تفسیر میں بیان کورہ تفاسیر کے علاوہ اور بھی بہت سی البی روایا کتب تفسیر ہیں درج ہیں جن کا اسسلامی روایات سے دُور کا بھی تعلق نہیں اور بلاست بہ

معب میر یہ دری ہیں ہی ہوا ہوں ہوا ہے۔ وہ تمام تر میہودی روایات اورصص ہیں جنگوروایات کہنا بھی روایات کی تو ہیں ہے۔ محدث ابن کشیر شنے اور دیگر محدثین کرام نے اِن کو خُرا فایت

محدث ابن کبیرے اور دیر محدث کرام کے اِن کو حمدا قات اور ہزلیات سے تعبیر کیاہے ان کو لکھنا اور پڑھنا سوائے اضاعتِ قت كاور كونهي والتراعلم وتفيرابن كثيرا القاء جسد كايد واقعه آبات ويل بن اس طرح آبا ب :-و لقد فتنا سُلَيمان و العَينا عَظ كُونِ مِيبِهِ جَسَلًا اللهِ وَمَن آبَتِهِ اللهِ عَلَى كُونِ مِيبِهِ جَسَلًا اللهِ وَمَن آبَتِهِ اللهِ عَلَى كُونِ مِيبَهِ جَسَلًا اللهِ وَمَن آبَتِهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُونِ مِيبَهِ جَسَلًا اللهِ وَمَن آبَتِهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُونِ مِيبَهِ جَسَلًا اللهِ وَمَن آبَتِهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُونِ مِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُونِ مِينَ اللهِ اللهِ

اور بیشک ہم نے سیمان کو آزیا یا اور ڈال دیا ہم نے اُسکی
کرسی پر ایک دیے دوج جسم بھروہ الترکی طرف رجوع ہوئے۔
کہا اے پرور دگار مجھے بنش دے اور مجھ کو ایسی مکومت
عطا کر جومیرے بعد کسی کو میشرنہ آئے بیشک توہی بخشے والا ہے۔
عطا کر جومیرے بعد کسی کو میشرنہ آئے بیشک توہی بخشے والا ہے۔
تب ہم نے اُن کے لئے ہواکومسخر کر دیا کہ وہ اُن کے مکم سے
زم رفتار سے لیتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہئے۔

وادی مملک است صفحات میں یہ وضاحت آپی ہے کہ حیوانات کی ہُولیاں سم منا اُن علوم سے تعلق نہیں جبکواہل اُنیا جانے یا سمجھتے ہیں ۔ یہ علم خاص اللّٰہ کی طرف سے اُن انہیار ورسل کو دیا جا تا ہے جن کے تحت رشد و ہدایت انسان کی ذمہ داری سیردکی جاتی ہے . طبقہ انہیار ہیں حضرت واؤ دعلیہ السلام وحضرت سلیمان علیہ السّلام کو یعلم خاص عطا وَجُنْتُ اور معجزہ کے طور پر دیا گیا تھا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو بے تکلف سن لیتا ہے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السّلام پرندوں کی ہولیاں سُن لیا کرتے تھے اور اُن کی مرا دا ورمفہوم سے آگاہ علیہ السلام پرندوں کی ہولیاں سُن لیا کرتے تھے اور اُن کی مرا دا ورمفہوم سے آگاہ میں موجواتے تھے۔

، وجائے ہے۔ اللّٰہ کی اس عطا پر حضرت سلیمان علیہ اس الم اظہار تشکر کے طور پر اسس کو فضل مبین "قراد دیتے تھے ۔ اس حقیقت کی اہمیّت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس سورہ میں اس فضل مبین "کا ذکر آیا ہے اس کا نام ہی 'سورہ نمل "رکھا گیا ہے۔ جس سورہ میں اس فضل مبین "کا ذکر آیا ہے اس کا نام ہی 'سورہ نمل "رکھا گیا ہے۔

رچیونٹی کے قصتے والی سورت)۔ بعض روایاتِ صدیث بیں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ استسلام کے زمانے میں بارسٹس نہیں ہوئی تحط کی حالت پیدا ہوگئی حضرت سلیمان علیہ استسلام کے زمانے میں بارسٹس نہیں ہوئی تحط کی حالت پیدا ہوگئی حضرت سلیمان علیہ استسلام ا پنی جماعت کے ساتھ صلوٰ قِ است نقار سے لئے میدان بیں بحلے راہ میں دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اسکھے پیراُ ٹھائے آسِمان کی جانب نظر کئے یہ دُ عاکر رہی ہے :۔ خدایا ہم مجی تیری مغلوق ہیں اور تیرے فضل وکرم کے

محتاج ، ہم کو بارشش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ فرما۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسطی مناجات ختم ہو کئ توقوم سے فرمایا والیں چلو ایک حیوان کی دُعانے ہمارا کام پورا کر دیا۔ اب بارسٹس ضرور ہوگی۔

(تاریخ ابن کثیرج اصلے بنفیرابن کثیرج اصافع)

وادئ نملہ دچیوٹیوں کی وادی کا ایک واقعہ فرآن کیم نے مقل کیا ہے جوحضرت سلیمان علیہ است لام سے زمانے میں پیش آیا تھا۔ مؤرخ ابن بطوطہ اور بعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ یہ وادی عسقلان کے قریب مقی لیکن مفترین کی ایک بڑی تعدا دنے اس کا مقام ملکتام

تف یہ بہواکہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علبہ السلام جن دانس اور حیوا نات کے ایک عظیم نے کر کے جاؤیں تھی میں میں میں میں تشکیل کے جادیے مقص نے کے جادیے مقص نے ملائے کے بیچے باوجو و میں میں جافراد کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجا ور اُرتبہ کے ملائ آگے پیچے ہوجائے سب فرما نبر وار غلاموں کی طرح فوج در فوج جل دیے تقفے چلتے جلتے اشکر ایک ایسی واوی میں پہنچا جہال چیونٹریاں بے شمار مقیں اور پوری وادی اِن کامتی بی بہوئی تھی چیونٹریوں کے میروار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم شکر کو دیکھ کر اپنی قوم کے کہا اے چیونٹریوں تم فوراً اپنے اپنے گھروں میں وافعل ہوجا و کہ بی سلیمان اور اُن کا سے کہا اے چیونٹریوں تم فوراً اپنے اپنے گھروں میں وافعل ہوجا و کہ بی سلیمان اور اُن کا سے کہا اے چیونٹروب کی دیکھر سلیمان علیہ است لام نے چیونٹریوں کے سرواد کی جب یہ بات شنی تو اِسفیں ہنسی آگئی ۔ اس عظیم انگاف پر الشریخ وجل کاشکر اداکیا اور مزیز کی و پر ہمیز گاری کی دُعا کی ۔

وادئ نمله كايه واقع قرآن عليم كي آيات ذيل مين اس طرح أياب:-

قُراً فَيْ مُضْمُونِ وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلِيمًا نَ عِلْمًا وَقَالًا الْحُمَدُ لِلْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَالل

ا در ہم نے داؤد اور سلیمان کوعلم عطاکیا اور اُمخوں نے کہا کرمٹ کرہے اس خداکا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطاکی.

اور داؤد کے وارٹ سلیمان ہوئے اور اُس نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہرطرح کی چیزیں دی گئی ہیں بیٹک یہ (الٹرکا) ٹھلافضل ہے۔

اورسلیمان کے لئے جن اور انسانوں اور پرندوں کے نشکر جمع کئے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے ہتے۔ جمع کئے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے ہتے۔ یہاں کک کرجب یہ سب چیونٹیوں کی وا دی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیوں اپنے بیوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو

پیر اس کے ایک میں اور ان کے کئی کے ایک میں اور اُنھیں خبر ہی نہو کہلیمان اور ان کے کئی کم تمہیں تحیل ڈوالیں اور اُنھیں خبر ہی نہو سلیمان اس کی بات پرمسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور تھنے لگے:۔

سیمان ( ۱ کی بات پر سز سے ہوت ، ت پرت ( رہے ہے۔ اے میرے رب مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیراسٹ کرا دا کہ ول جو تونے مجھ پراور میرے والدین پر انعام کیاہے اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو مجھ کو بیٹ ند آئے اور محھکو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں

میں داخل فرما۔"

مرم اور ملکی سیا قرآن کیم نے حضرت سیمان علیہ است لام کا ایک اور عبر اور ملکی سیا تعلیم کا ایک اور عبر اور ملکی سیمان کیا عبیب وغریب تاریخی واقع قدر نے فصیل سے بیان کیا حقیقت تو او پر آجی ہے کہ حضرت سیمان علیہ الت لام کی حکم ان جہاں انسان اور جنات پر حقی و ہاں چرند و پر ندوں پر بھی حاوی تھی۔

ایک مرتبہ در بارسلیمانی اپنے پور سے جاہ وجلال کے ساتھ منعقد تھا۔ انسان جنات ، حیوانات بھی صف ورصف تحوی سے حضرت سیمان علیہ السلام ان کامعائنہ فرار ہے متھے کم پرندوں کی صف میں کم کمر پرندہ موجود نہ تھا استی اس غیر حاصری

بدایت کے جراغ

کومحسوس کر کے دریافت کیا ، کیا بات ہے میں مُرمُر کوموجو دنہیں یا تا ؟ اگروہ واقعی غیر*جانا* كامرتكب بهوا بهوتوي اسكوسخت سزادون كايامجرذ بح كرادالونكا إلّا به كهوه اپني غيرطاخري كي كوني معقول جربيان كرد يه عتابِ سليما ني هوېې رېا تفاكه مُدمُد ماضر مبوگيا اورخضرت سليمان عليه الت لام

ی بازیرس پر کہنے لگا:۔

ئیں ایک الیبی مقینی اطلاع لایا بہوں جسی خبرآپ کو اس سے

وہ یہ کہ بمین نسے علاقے میں ملک سبائی ایک ملکہ رستی ہے جو ملک پر حکمرا نی کرتی ہے اور النرنے اُسکوسب کچھ دے رکھاہے اور اُس کا تخت اپنی فاص خوبیوں کے اعتبارہے نہائیے عظیم اسٹان ہے. ملکہ اور اسکی قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے انھیں گمراہ کر رکھا ج ا وروہ نمدائے وا مدکی عبادت نہیں کرتے اورشبطان نے اُن کی آفتاب پرستی کو اُنکے یئے خوسٹنما بنا دیاہے۔

حضرت ستیمان علیه استلام نے بیٹ سنکر فرما یا که احتیاتیری بات کی صداقت کا ابھیعلم ہوجاً ہے گا اگر توسیجا ہے تو کمیرا یہ خطالیجا اور اسکومان تک پہنچا دے اور انتظار کرکہ وہ اس سےمتعلق کیا گفتگو کرتے ہیں ۔

مرم خط لیکراً ژا اور ایسے وقت و ہ خط گرا یا جب ملکہ سبا در بارکررہی تھی بخط ملکہ کی گو دمیں گرا. ملکہ خط پڑھکر اہل ور بارے کہنے لگی تھ اتھی اتھی میرے یاس ایک معزز کمتوب آیاہےجس کی عبارت پہ ہے:۔

''یہ خط سلیمان کی جانب سے اور النگر کے نام سے شروع ہے

جو برا مبر بان رحم والاہے۔

تم کوہم پرسکتی اورسر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس التر کے فرما نبروار دسلم) ہوکر آؤ۔" اریخ یہ بتلاق ہے کہ قدیم زمانے ہیں خطوط رسانی کا کام پر ندوں سے بھی لیا جا آ انتھا۔

پرندوں کو اس مدنیک شدھا یا جا تا تھا کہ س کسی کوخط پہنچا نا ہو تا تھا اُس تمت پرند ہے تُواُ دُا دِیا جا تا بھا اور وہ مٹنیک مٹنیک اُسی سمت اُرْتا ہوا مُرَسُلِ الیہ تک بینچ جا تا مقا۔ مکیسبانے خط کی عبارت پڑھکر کہا اے ار کانِ دولت تم جانتے ہو کہیں نے

اہم معاملات ہیں تمہارے مشورے سے بغیر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اس لئے اب میں تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہئے ؟

ار کانِ دولت نے کہاجہاں یک مرغوب ہونے کا تعلق ہے تو اسکی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زُبردست طاقت اورجنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا آخری فیصلہ وہ آپ کے

ہا تھ ہیں ہے جومناسب ہواسکے لئے مکم کی ضرورت ہے۔

م ملکہ نے کہا بیٹک ہم طاقتوراور صاحب اقتدار ہیں نیکن سلیمان کے معالمے ہیں ہم کوعجلت نہیں سر تی چاہئے۔ پہلے ہم کواُن کی قوت وطاقت کا اندازہ کرلینا چا ہیئے۔ كيونكوس عنوان كے ساتھ بہخط لكھا گياہے وہ ايسانہيں كہ اسكونظرا نداز كرديا جائے۔ اس لئے میراا پناخیال یہ ہے کہ پہلے اپنے چند قاصد روا نہروں اور و ہلیمان کے لیئے عمدہ اورمیتی تحفے بیجائیں اس بہا نہ سے وہ اُن کی شان وشوکت کا اندازہ لگاسکیں سکتے اور پیرهبی معلوم به وجائیگا که وه هم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زبر دست قوت وشوکت کے مالک بی تو بھر اُن سے اڑنا فضول ہے اس لئے محصاحب تئوکت باد ثنا ہوں کا یہ دستور رہاہے کہ جب وجھی شهرمین فاتحانه دامل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل وخوار کر دیتے ہیں۔ اس منے بلاوجہ بربادی مول لینی مناسب نہیں ہے۔

اہل در بارنے ملکہ کی وانشسندانہ بات پراتفاق کیا، کیونکہ بیخط کئی ایک وجوہ

ایک په که وه عجیب غیر عمولی طریقے سے آیا تھا بجائے اسکے که کونی سفارت اُسے

وتركير كيرك وفلسطين ومثام ك فرما نرواسليمان عليه السلام كي جانب ي "ييتركي يدكراس خطاكو الترومن ودميم كے نام سے شروع كيا گيا لے حالانكماس وقت دنیا میں کہیں کسی سلطنت کے مراسلوں میں پہ طریقہ رائج منها .

مجران سب باتوں سے ہٹکرجس اختصار اورصاف صاف باتوں کا اظہار کیا گیاہے وه اسى اہميت اور زياد ه برها ديمائے كه اسميں واضح طور پريد دعوت دى كئى ہے كه يخالفت جيوار كراطاعت اختيار كرتس اورتالع فرمان بنكريام لمان بوكر ماضر بوجائين. خط کی عبارت ہیں و وَ أَتُونِي مُسْلِيدِينَ السلم بوكرما ضربونے كامكم مقاء

مسلم ہوکہ حاضر ہونے سے واومطلب ہوسکتے ہیں ایک پیکمطیع بن کر حاضر ہوجائیں دوسرے یہ کہ دین اسلام قبول کرکے حاضر ہوں ۔

بہلامفہوم حضرت سلیمان علیہ است الام کی نگان فرماں روائی سے مطابقت رکھتا ہے جبکہ دوسرامفہوم سے ان پنجیبری کے نٹایانِ نٹان ہے۔ اورحقیقت یہ ہے کہ بیجاح لفظ ہر و ومفہوم کی ادائی کے لئے لکھا گیا ہو۔ الغرض قاصدوں کا انتخاب کیا گیا اور شحف وٹھا کف میں قیمتی اسٹ یار رکھے گئے۔ تاریخی روایات میں جہاں بیٹیمار تفصیلات ہیں وہاں چند خصوصی چیزیں پیتھیں:۔

ر شیجه سونے کی اینٹیں ، کچھ جو اہرات اور ایک سوغلام ، اور ایک سوکنیزیں اور سے تھ ہی ملکہ کا ایک خصوصی خط جس میں

چند اہم سوالات تنفے۔

حضرت سلیمان علیہ است لام کو النّد نِعالیٰ نے اسکے تحفوں کی تنفصیلات اُن کے بہنچنے سے

پہلے بتلادی۔ پہلے بتلادی۔

جہد بھی و میں میں میں میں میں است الام نے جنّات کو حکم دیا کہ در بارسے بیش سیس ل کی مسافت ہیں سونے چاندی کا فرش کر دیا جائے اور راستہ ہیں ووطرفہ مختلف نوع کی جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے ،اسی طرح اپنے در بار کو خاص اہتمام سے مزین کیا اور اس کے دائیں بائیں چارچار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف اہل علم کے لئے دوسری طرف اہل دربار وزیاں سلطنت کے لئے رکھ دی گئیں ،جوا ہرات سے پورا در بار مزین کیا گیا۔

ملکہ سبائے کے قاصدوں نے راہ ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہے اور اور باروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہے اور اور باروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پرجا نوروں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی اینٹوں پر جانوں کو کھڑا دیکھا تو سازی ہیں سونے کی جانوں کو کھڑا دیکھا تو سازی سے سازی ہو تو سازی کو کھڑا کیا گھڑا کیا گھڑا کیا کیا گھڑا کیا

علاست کے تعفے سے مشروائے۔ جُوں آگے بڑھے دوطرفہ چزر و پرندی صفیں دلیمیں تھے جنات اپنے تیجفے سے مشروائے۔ جُوں آگے بڑھے دوطرفہ چزر و پرندی صفیں دلیمیں تھے جنات کی صفیں دکھیں تو مرعوب ہو گئے۔ لیکن جب دربار میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو اضع واکرام سے مانوس ہوئے۔ اور و ہ خوف جا تا رہا جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے حشہ میں ملیم سے مانوس ہوئے۔ ا

ے م وحدم تو دیو تربیدا ہوا تھا۔ ملکہ سبا کے بخالف پیش کئے گئے جضرت سلیمان علیہ السّلام نے نسسے مایا تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط سمجھا ٹا برتم نے میں مجھ لیا کہ میں اِن قیمی اشیار سے خوش ورامنی ہوجا وَں گا، حالا تکہ تم دیجھ رہے ہو کہ التّر تعالیے نے مجھ کو کیا مجھ خابت

کپ ہے۔

بنداتم اپنے ہدا یا والی ایجا وا وراپی ملک کہناکہ اگرتم نے میری اطاعت سنگی تو میں ایفاعت سنگی تو میں ایفاعت سنگی تو میں ایفاعت سنگی بینچ جاؤں گا میرتم اسکی مدافعت اور مقابلہ سے عاج نہور ہوگے۔ ابنام کارسب کے سب ذلیل و نوار ہوکر شہر بدر ہوجاؤگے۔

تاصدوں نے والی ہوکر ملکہ سباکو لوری دو کدا وسنائی اور حضرت سلیمان علالی سلگی اور وضرت الیمان علالی اور فاص طور پریہ بات کہی کہ اُن کی حکومت مذصون النالوں پر ہے بلکہ جن اور چرند و پرند بھی اُن کے زیر فرمان ہیں۔

عکد اور ارکان دولت نے جب بیف سیاسی توسب نے طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ است کا میکہ اُن کی معدمت میمان علیہ است اور شم و خدم میں ماضر ہوکر اطاعت قبول کرلی جائے۔ چنانچہ ملکہ سبا اپنے ادکان دولت اور شم و خدم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلیمان کی جائے تی تفاسطین کی جانب روانہ ہوگئی ممکل سبامی فلسطین کی یومیافت بھریہ اُن فیرہ ہوگئی ممکل سبامی کے فلسطین کی یومیافت بھر بیا ڈیٹرھ ہزار سیل سے زائد بیائی جائی ہے۔ ملکہ سباجب بیت المقدی کے فرید بینچ کئی اور دو ایک دن کی مسافت بائی روگئی می کہ حضرت سلیمان علیہ التسلام کو وی الہی کے درلیو معلوم ہوگیا کہ ملکہ سباطاعت اختیار کرنے کے لئے آرہی ہے۔

عفر دیگ قت ایجی صفرت الیمان علیه است الام نے اپنال دربار کوجع کیا اوران میں جاہتا ہوں کہ ملک سامے بہاں بہنچنے سے پہلے ہیں کاشاہی تخت اسماکر میہاں ہے آیا جائے اور فالباً منتا اس کا پیتھا کہ حضرت سلیمان علیہ است الام دعوت و ببلیغ کے ماعظ مالا اور اسکے درباریوں کو ایک میخود و کھانا چاہتے ہے تاکہ اسمفیں معلوم ہوکہ الترتعالیٰ اپنے انبیار وم سلین کویسی کمیسی فیمولی میخود و کھانا چاہتے ہے تاکہ اسفیں معلوم ہوکہ الترتعالیٰ اپنے انبیار وم سلین کویسی کمیسی فیمولی تقدیمی علیہ است الام واقعی الترک تعدیمی میں موجائے کہ حضرت سلیمان علیہ است الام واقعی الترک بھی میں ورسول ہیں۔

نبی ورسول ہیں۔

یسٹنگرایک ویوپکیرجن اُٹھا اور سمنے لگا جناب مالی یہ کام میں انجام دوں ؟ آپکے دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے اس تخت کولے آؤں گامجھکو یہ طاقت ماصل ہے اور ہیں ایک امانتدارجن بہوں۔ دیوپپ کرجن کا یہ دعوی مسئنگر اُسی دربا دیے ایک اہل علم نے کہا اور میں آپ کے پیک جھیکئے سے بہلے اُس تخت کو آئی خدمت میں پیش کرسکتا ہوں جھٹر سلیمان علیہ است لام نے بس رُخ بچیر کر دیکھا ہی مقا کہ ملکۂ سبا کا ثنا ہی تخت سامنے موجود مقا۔ فرمانے کئے یہ میرے پر ور دگار کافضل و کرم سے وہ مجھ کو آز ما تاہے کہ ہی اُسکا مث کرگزار بنتا ہوں یا نا فرمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو خص اللّٰہ کا مشکر گزار ہوتا ہے در اُسل اپنی ذات ہی کو مفع پہونچا تاہے اور جو نا فرمانی کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اسکی نا فرمانی سے بے نیاز کر اور اُس کا وبال خود نا فرمانی کرنے والیے ہی پر پڑتا ہے۔ اور اُس کے بیاز کر

اس اہل علم کے بارے میں فطعی طوّر پُر بیمعلوم نہیں کہ وہ کون تھے۔ اُن کے پاس کس قسم کاعلم تھا اور کتاب سے مراد کونسی متاب مرادہے ؟ قرآن کیم نے اُن کا تعارف صرف کس قسم کاعلم نے اور کتاب سے مراد کونسی متاب مرادہے ؟

اس مدیک کیاہے :۔

وَقَالَ اللَّذِي عِنْدَةَ عِلْمُ مِنْ الْكِتَابِ الْحِ دالسَل آب، الله والسَل آب، الله اللَّهِ عَلَمُ مِنْ الْكِتَابِ اللهِ والسَل آب كل الرب تخص كے پاس كتاب كا أيك علم تفاوه بولا ميں آپ كى

پاک جھیکنے سے پہلے اُس نخت کو لے آتا ہوں۔

لهذا إن امورکی کوئی وضاحت نهبی . نه ہی احادیث صحیحہ بیں اس کا پہتہ جلتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ است لام کے کوئی مصاحب شقے جسکوالٹرکی' الکتاب'' کاکوئی غیر عمولی علم حاس نھا اس علم خاص کی طاقت سے وہ تخت اُمٹھالا بعض بہتے ہیں کہ وہ کوئی بزرگ جن نھا جسے پاس اسمار الہیہ کاعلم نھا اسم اعظم کی طاقت سے اسکو اُمٹھا لیا بعض ککھتے ہیں کہ وہ کوئی فرسٹ تہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ الت لام کی ضدمت۔ ہیں

ر إكرتا تقاء

راکٹ بھی، مسئلہ صرف اتناہی نہ تھاکہ ایک شناہی تخت ملکہ سے محل سے اُ مٹالا کے میعیناً اُس محل پریبره دارمقرر سوں سے اور وہ ملکہ کی غیرموجود گی ہیں ضرورمحفوظ جگہ رکھا گیا ہوگا۔انسا جاكر أن النا ياب تواس كے سائق ايك جها به مار دسته بهونا چاہئے كەنۇمجۇكر أہے بېېردارو ہے جبین لائے اور بیسب کچھ صرف اور صرف چند کمات میں طے پاجائے ۔ اس چیز کا اگر شعبور كيا جاسكتاہے توا يج حقيقى جن ہى كے باركے بين كيا جاسكتا ہے .اس لئے قرآن تحكيم كے الفاظ سے جو بات متر سے ہوئی ہے غالباً و واسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔

بهرحال حضرت سليمان عليه التسلام نے اوائے شکر کے بعد اپنے مصاحبین کو علم دیا کہ اس تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے ۔ ہیں جاننا جا ہتا ہوں کہ ملکۂ سے با میہ یه دیچه کرحقیقت کی طرف را ه یاب بهوتی ہے یانهیں ؟ بعنی و ه اس حیرت انگیز معجز سے کو دیکھوکر

مدایت پاتی ہے یا اپنی گمراہی پر قائم رستی ہے .

سمچه عُرصه بعد ملکهٔ ب حضرت لیمان علبه الت لام می خدمت بین پنج گئی اورجب وہ دربار میں حاضر کیونی تواس سے دریا فت کیا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟

عقلمند ملکہ کے جواب دیا پہنوگو یا وہی ہے بعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت توبه بتار ہی ہے کہ بدمیرا ہی شخت ہے لیکن معمولی سی تبدیلی اس مقین میں شک پیدا کررہی ہے اسے مائد ہی ملکہ حقیقتِ مال یک مینج گئی اور کہنے گئی ہم لوگوں کو تواس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو بھی ہے اور تہم اُسی ونت سے دل مے مطیع ہو بھے ہیں جبکہ قاصد کے آب کے احوال معلوم بروئے مقے.

قرآن تهیم نے بھی اس طرف اسٹ ارو کیا ہے کہ وہ واقعی سمجعد ارخاتون متی مگرجندروز جوا يمان نهب لائي تواسى وم يهمي كراس كوا بمان لانے سے غير النگر كى عباوت نے جسكو اسكى عادت تقتى روك ركها بتقا اور وه عادت اس لئے پڑگئى تقى كە اُس كى قوم كافرىتى لېذا جو سب کو دیجها وہی آپ کرنے لگی ۔ قومی عادات اکثراد قات انسان سے سوچنے سمجھنے ہیں رکاو بن جانے ہیں اور انسان اُسی وصارے میں ہینے لگتاہے۔

حضرت لیمان علیہ است الم نے چا کا کونبوت کا اعجاز و پھنے کے بعد ملک سباکوظا ہری شانِ لطنت بعی دکھلادی جائے کا کوہ اپنے اکروہ اپنے الدوہ اپنے

کو دنیا کے لحاظ ہے جبی عظیم نہ سمجھے اس کے لئے شیش محل بنواکر اُسکے صحن ہیں ایک بڑا ہون بنوایا اور اُس بیں پانی اور پانی کے جانور جبوڑ کر اسکوسٹ یٹ ہے پاٹ دیا۔ شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسانفیس فرش بنا دیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ وھو کہ کھا جاتی کو صحن میں صاف وشفاف پانی بہہ رہا ہے اور یہ حوض ایسے موقع پر بھا کہ اُس محل میں جانے والے کولا محالہ اُس پرسے عبور کر ناپڑ یا بھا۔ جنوں کی مدد سے یہ عالیشان شیش محل آٹا فاٹا تیار ہوگیا جو اپنی صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ بھا۔

ملکئنسباسے کہا گیا کہ قصرت اسی میں قیام کرے۔ ملکمحل سے رامنے پہنچی توشفا پائی بہتا ہوا پایا۔ یہ ویچے کر ملکہ نے اپنے کپڑوں کو پنڈلی تک آٹھا لیا حضرت سلیمان علیالسلام نے فرما یا اسکی ضرورت نہیں یہ پائی نہیں ہے سارے کا ساراممل اور اس کاخوبصورت صحن چیکتے ہوئے آبگینہ کا ہے۔

یہ آخری چیز مفی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول ویں۔

پہلی چیزحضرت سلیمان علیہ استسلام کا وہ خط تھا جوءے م با دٹ ہوں کے طریقے سے ہٹکرالٹٹرزمنن ورحیم کے نام سے شروع کیا گسیا تھا۔

دوتری چیزا کے بیش بہا ہریوں کورد کرنا تھاجس سے ملکہ کو اندازہ ہوا کریہ بادیث ہال ومتاع کا حریص نہیں۔ تیسیری چیز قاصدوں کا وہ بیان تھاجس سے مضرت سلبمان

علیه الت لام کی شخصی و خانگی زندگی اور ان کی اتقاراور نیازمندانه د. گری استادی به

تی میں میں جیر اسکے اپنے عظیم الثان تخت کا مکک سبا ہے آنا فا بیت المقدس پہنچ جانا تھا جس سے ملکہ کو بیقین ہو گیا کہ اس شخص کی بیشت بر اللہ تعالیٰ کی طاقت کارفر ماہے۔

بانچوی اورآخرچیزید مقی که اُس نے دیکھا جوشخص بیرما مائیین نعم رکھتا ہوا ور ایسے ایسے سٹ ندا رمحلات میں رہتا ہے وہ کس قدر غروزِنفس سے باک ہے ۔ کتنا خدا ترس اور نیک نفس سے ، کس طرح اس طرح حضرت سليمان عليه التلام كاپيغام (دَا تُعْوِي مُسُيلِينَ) پورا ہوا اور ملكهُ سبا

قرآن حکیم نے ملکۂ سباکے اس واقعہ کو ایسے معجزانہ اختصار سے ساتھ بیان کیا کہ خفس واقعہ سے ساتھ قرآن حکیم کاحقیقی مقصد "تذکیر" مھی نمایاں رہے اور واقعہ سے اہم اجزار بھی بیان ہوجائیں۔

يه مارى تفصيلات اس طرح تذكور بي :-

فَرِ فَى مَضْمُونِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَفَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَكَ يَا الْمُدُهُدُ أَمُ الْمُدُهُدُ أَمُ الْمُعَلِينَ اللّهُ اللّ

(ایک موقع پر)سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہاکیا بات ہے کہیں فلاں کہ کہ کونہیں دیچھ رہا ہوں کیا واقعی وہ غائب ہے ؟
اگر ایسا ہے تو ہیں ضرور اُس کوسخت سزا ہیں ڈالوں گایا اسکو بھر ذبح ہی کر دوں گایا وہ بھر میرے پاس غیر حاضری کی کوئی معقول وجربیان کرے۔
کر دوں گایا وہ بھر میرے پاس غیر حاضری کی کوئی معقول وجربیان کرے۔
کچھ زیادہ ویر نہ گزری بھی کہ اُس نے آکر کہا ہیں نے وہ علوات مال کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں میں ملک سبائی ایک بھینی خب ر

بیںنے ایک عورت وہاں دیجی ہے جواس قوم پرمکمرانی کرتی ہو اسکو ہرطرح کا سازوسا مان مہیا کیا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا تطیم الشان ہو میں نے اُسکو اِس حال ہیں یا یا ہے کہ وہ اور اُسکی قوم الٹرکو چھوڑ کرآفتا ب کی برستن کرتی ہے اور اُسکے سامنے سربجو د ہوتی ہے ا ورشیطان نے اُن کے اعمال اُن کے نئے خوشنما بنا دیتے ہیں اور اُنہیں راہ تقیمے ہٹار کی ہے اس وجے وہ سیدھاراستہ نہیں یاتے۔ رتعبے ہے کہ و ہ کیوں اس الند کوسجد ہنہیں کرتے جو آسمانوں ا در زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور و ہ سب کیھ جانتا ہے جوتم چیاتے ہواور ظاہر کرتے ہو۔

سلیمان نے کہا اتھی ہم دیچھ لیتے ہیں کہ تونے سے کہا ہے یا توحیوٹ بولنے والوں ہیں سے

میرا یہ خط لیجا اور اُن لوگوں کی طرف اسکوڈوال دے بھر

الگ ہشکر دیجھے کہ وہ کیا رغمل ظاہر کرتے ہیں۔

ملکہ بولی اے اہل در بارمیری طرف ایک معزّز خط ڈالاگیاہے۔ و ملیمان کی جانب سے ہے اور بیرکہ وہ النّدرمن دسم کے نام سے ىشروع كياگيا ہے.

دمضمون پیسے کہ)میرے مقابلہ میں سکشی نکروا ورسلم ہوکر

میرے یاس آجا ذ

(خط سناکر) ملکہ نے کہا اے سردارانِ قوم میرے اس معاملے میں مجھےمشورہ و و میں کسی معاطمے ہیں فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ أمفول نے جواب دیا ہم طاقتورا ور لرمنے والے ہیں آ گے فیصلہ آپ کے ماتھ ہے آپ خود دیجالیں کہ آ کیوکیا مکم دینا ہے۔ مكدنے كہاكہ عام طورير بادث ہ جب كسى ملك بيں فاتحانہ دامل ہوتے ہیں تواسے خراب اور اُسکے عزت والوں کو ذلبل و خوار كردية بن اوريه وا تعب كرسلاطين اليها بى كرتے بن -اور میں ان کی مانب ہر بہمجیجتی ہوں میمر دیکیجوں گی کہ ظامید كباجواب ليرآت بس

جب ملکہ کاسفیرسلیمان کے ہاں مپنچا توسلیمان نے کہا کیا تم میری مالی
اعانت کرنا چاہتے ہو ؟ جو کچھ النّد نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے
بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے تمہادا ہریہ تم ہی کومبارک رہے۔
اے سفیروالی جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم اُن پرالیے
سفر لے کرآئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کرسکیں گے اور ہم انہیں الیہ
فرت کے ساتھ و ہاں سے نمکالیں گے کہ وہ خوار ہوکر رہ جائیں گے۔
ذریع کے ساتھ و ہاں نے کہا اے اہل ور بارتم میں سے کون اُس کا
شخت میرے یاس لے آئے گا ؟ قبل اسکے کہ وہ لوگ مطبع ہوکر میر سے
یاس ما فرہوں گے ؟

جنوں میں ہے ایک قوی ہمکل جن نے کہا میں اُسے ماصب کر دوں گافبل اسکے کہ آپ اپنی محلس برخاست کر ہیں اور میں اس کی ملاقت رکھتا ہوں اور ایا نندار ہوں ۔

جن خص سے پاس الکتاب کاعلم تھا وہ بولا بیں آپ کی پلک جھیکنے سے پہلے اُس تخت کو لائے دبیا ہوں.

مچرجبسلیمان نے دیلک جھیکتے ہی) اسکو اپنی ہوجود پایا تو کہا یہ میرے پرور دگار کافضل ہے میری آز مائش کے بئے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناسٹ کری اور جوسٹ کر کرتا ہے وہ اپنے مفن سے لئے کرتا ہے اور جو ناسٹ کری کرتا ہے تو میرا پرور دگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔

سلیمان نے کہا اس تخت کی ہیئت کچھ بدل کر اسکوملکہ کے سامنے پیش کرور تھیں کہ و صحیح بات تک پہنچتی ہے یا اُن لوگوں ہیں سے ہے جورا و راست نہیں یاتے ہیں (تاکہ اس لطیف پیرایہ سے ملکہ کا دمین فہیم ہونامعلوم ہوسکے۔)

المكه جب عاصر ہوئی تو اُس سے كہا گيا كيا آپ كا تخت ايسا ہی ؟ وہ بولی يہ توگويا وہی ہے اور ہم تو بہلے ہی جان سے تھے اور ہم نے

سراطاعت حبعكا ويائخا.

اس کو ایمان لانے سے جس جبزنے روک رکھاتھا وہ ان معبودوں کی عبادت مقی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوحتی تھی کیو کمہوہ ایک رفہ قدمہ معبد

ہ مربوم ہے ہے۔ اس سے کہا گیا کرمل میں داخل ہواس نے جود کھا توسمجھی کہ گہرا پانی بہدر ہے اور پار ہونے کے لئے پاننچا و پر اُٹھا لئے دکسی نے کہا) یہ تو ایک ممل ہے جس میں آ بھینے جڑے تئے ہیں۔ کے کہا) یہ تو اُٹی پر ور دگار میں نے ابتک اپنے نفس برطلم کیا ہے اور میں اب سیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اُس النسر پر جو تمام عالموں کا

يرور د گادے۔

مکارے ملکم آیاتِ نرکورہ میں ملکر سباکا واقع اسی پرختم ہوگیا کہ وہ حضرت سلیان علیہ الت لام کی خدمت میں ما ضربوکر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اسکے بعد کمیا مالات پیش آئے قرآن تکیم اور اما دیث سحیحہ اس بار ہے میں ماکت ہیں کسٹ خص نے مشہور محدث ابن محیدینہ سے پوچھا کہ کیا حضرت لیمان علیہ السلام نے ملکر سیاسے نکاح کرلیا ؟

انفول نے جواب ویا اِس کا معاملہ اسپر حتم ہوگیا اَسْلَمَتُ مَعَ سُلَیْمَاتَ لِلَهِ عَلَیْمَاتَ لِلَهِ عَلَیْمَاتَ لِلَهِ عَلَیْمَاتَ اِلْمَالِینَ مطلب یہ کہ قرآن کیم نے بہیں تک اس کا حال بیان کیا ہے۔ ہم کو بھی اس کا خال بیان کیا ہے۔ ہم کو بھی اس نفتیش میں پونے کی ضرورت نہیں ۔ بینی وہ ضرت ملیمان علیہ السلام جول کرنے گرمی خارت ابن عیا کرنے حضرت ملیمان علیہ السلام جول کرنے والی وحاکم کی حیثیت سے والیس روانہ کردیا اور گاہے گاہے حضرت سلیمان علیہ السلام والی وحاکم کی حیثیت سے والیس روانہ کردیا اور گاہے گاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کے کہن تشریف نے جاتے متے اور یہ بھی کھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کیلئے کین میں بین ایسے عمد ومحل تیار کروائے جوابی نظیر آپ متے۔

میں میں بین ایسے عمد ومحل تیار کروائے جوابی نظیر آپ متے۔
و این میں ایسے عمد ومحل تیار کروائے جوابی نظیر آپ متے۔

ماروت و ماروت بین بنی اسرائیل سے اندرید تھرائی شروع ہوگئی تھی کہ جنات

برُ حكومت كرتے محقے اس طرح جا د و مجرراً مج بہوگیا۔

ایت کے چراغ

قرآن کیم نے سحری اس نسبت کو جوست یاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کردی تھی اس طرح روکیا ہے اور ضمناً ہاروت و ماروت کی حقیقت بھی ہیں ان کردی ہے۔ کردی ہے.

البتہ ہاروت و ماروت کے کے اسلہ میں جومشہور ومعروف زُہرہ کا قصۃ نقل ہوتا چلا آر ہاہے اس سے قرآن حکیم اورا حا دبیث صحیحہ ساکت ہیں۔اس قصے سے تعلق سے ابن کثیرؒ اور دوسرے اہل علم نے یہ فیصلہ دیا ہے :۔

"اس بارے ہیں جومرفوع روایات نقل کی جاتی ہیں دراصل وہ کعب احبار کا اسرائیلی قصتہ ہے جسکو و ہ مسلمانوں میں بیان کر دیا کرتے سکتھے اور جس کو بعض مبلیل القدرصحا بہ نے بھی نقل کر دیا اور و ہ مسلمانو<sup>ں</sup> میں بیس بھیل گیا۔ اس بار سے میں کوئی تصحیح روایت ذخیرۂ حدیث میں موجو دنہ ہیں۔ د تفسیر ابن کثیر ج اصلاہ) موجو دنہ ہیں۔ د تفسیر ابن کثیر ج اصلاہ) ماروت و ماروت کا یہ قصتہ قرآن حکیم کی آیات میں اس طرح سان کما گیاہے :۔

باروت و ماروت کا یه قصته قرآن حکیم کی آیات میں اس طرح بیان کمیا گیاہے :۔

مرافى مضمون وَلَمَّاجَاءَهُ مُونَ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقَ وَ اللهِ مُصَدِّقَ عَنْدِ اللهِ مُصَدِّقَ عَنْدُ اللهِ مُعَالِمُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ مُعَالِمُ اللهِ مُعَلِّمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعَلِّمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعَلِيدُ اللهِ مُعَلِّمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعَلِّمُ عَلَيْدُ الللهِ مُعَلِّمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعْمَالِهُ عَلَيْدُ اللهِ مُعْلَمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعَلِّمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعْلِمُ عَلَيْ عَلَيْدُ اللهِ مُعْلِمُ عَلَيْدُ اللهِ مُعْلِمُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ مُعْلِمُ عَلَيْدُ اللّهِ مُعْلِمُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ مُعْلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ مُعْلِمُ عَلَيْدُ اللّهِ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورجب ان کے پاس الٹرکی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جوان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو اِن اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے الٹرکی کتاب کو اس طرح نہیں بیشت ڈوال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

اور لگے اُن چیزوں کی پیروی کرنے جوستیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لیکر بڑھا کرتے تھے ۔ حالا نکرسلیمان نے کہمی کفرنہیں کیا کفر کے مرتکب تو وہ سنیاطین سفے جولوگوں کو جا دوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے بڑے اُس چیز کے جو بابل میں ڈٹو فرسنتوں ہاروت اور ہاروت پر نازل کی گئی تھی، حالاتکہ وہ فرشنے جب بھی کسی کو اسکی تعلیم دیتے تھے تو بہلے صاف طور پر خبرداد کر دیتے مقے کہ دیجھو ہم محض ایک اُز ہائش تو بہلے صاف طور پر خبرداد کر دیتے مقے کہ دیجھو ہم محض ایک اُز ہائش

ہیں ہیں کفریں بہتلانہ ہونا بھر بھی یہ لوگ اُن سے وہ چیز سکھتے تھے جس سے شوہراور ہیوی ہیں جدائی ڈال دیں ، ظاہر بھاکہ ا ذنِ الہٰی کے بغیر وہ اس ذریعے سے سے کسی کو بھی ضرر نہ بہنچا سکتے سکتے سکتے سکتے باوجو دوہ ایسی چیز سکھتے سکتے جو خودان کے لئے مفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان وہ تھی اور اُخییں خوب معلوم بھاکہ جو اس چیز کاخریدار بنا اُس کے لئے آخرت ہیں کوئی حصّہ نہیں اور کتنی ہری متاع بھی جس کے بدلے ایموں نے اپنی جانوں کو بیچ فوالا کاش ایمنی معلوم ہوتا۔

اور آگر وہ ایمان اور تقویٰ افتیار کرتے تو الٹرکے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ اِن سے لئے زیادہ مہتر تھا کا ش اضیں خبر ہوتی۔"

الغرض قرآن تحکیم نے اس واقعہ کوجس غرض سے بیان کیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ است لام کی جانب جاد و دکفر، کی نسبت کرنا بہت ان اورا فترارہے۔ یہ کام مشیاطین کا مقاحضرت سلیمان علیہ است لام کا دامن اس سے پاک مقااور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیاد کرلی اور التدکی کتاب کولیں پشت موال دیا اور است ہم بام بن ہاروت وہاروت پرجوکچھ نازل کیا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کے لئے بطور آزمائش تھا اور انتخوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔

وفات سبرناسلیمان علیدالسلام بیت المقدس ئی تعمیر جس کا آغاز حضرت داؤد

علیہ استلام نے کیا تھا اپنی و فات کی وجے مکمل نہ کرسکے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علبہ استلام نے کیا تھا اپنی و فات کی وجے مکمل نہ کرسکے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علبہ استلام نے اس کی خوشی میں بطور شکرانہ استلام نے اس کی خوشی میں بطور شکرانہ ہزار گائے اور بیس ہزار بکر ہوں کی قربانی کرکے توگوں کو دعوتِ عام دی اور النّہر کا مشکرادا کیا جواس نے اسکی توفیق بخشی۔

اس اصل تعمیر سے تحمل ہونے سے باوجود تھی کچھ ذیل کام باقی تھا اور یہ کام جنات کے سپُرد تھا جنگی طبیعت میں سرکتنی غالب تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کیا کرتے تھے ۔اس درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب کام کیا کرتے تھے ۔اس درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آگیا میساکہ انبیار کرام کو اُنکی موت سے قبل اطلاع دے دی جاتی ہے۔ حضرت سیمان علا السلام کو بھی جب موت کی اطلاع دی گئی تو اُنمغول نے سونیا کہ اگر جنات کو معلوم ہوگیا تو گا چھوڑ دینگے اور تعمیر دہ جائیگی اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ الت لام نے یہ کیا کہ موت سے کچھ قب ل اپنی محراب ہیں داخل ہوگئے جو شفاف شیفے سے بنی ہوئی تھی باہر سے اندر کی سب چیزیں منظر آتی تھیں بھرائے معمول کے مطابق عبادت ہیں مشغول ہو گئے اور ایک عصا کے سہارے کھوٹ ہوگئے کو روح پرواز کرنے کے بعد بھی جہم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمار سے دخفرت سلیمان علیہ الت لام کی روح وقت مقرزہ پرقبض کر لی گئی گروہ اپنے عصا ہم مہارے اپنی جگہ کے مطابق عصا کے سہارے ایک قبر ہوگئے اور ایک عصا کا سہار اس بھر تا تو ایک عصا کا سہار اس ہو تا تو دندہ سمجھ کر کام میں ہم تن منظول رہے یہاں تک سال بھر گزرگیا اور لکڑی کمزور ہوگئی عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ استام گر بڑے۔ اس وقت جنات کو ان کے موت کی خبر ہوگی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ استام گر بڑے۔ اس وقت جنات کو ان کے موت کی خبر ہوگی ختم ہوا تو صورت سلیمان علیہ استام گر بڑے۔ اس وقت جنات کو ان کے موت کی خبر ہوگی ختم ہوا تی تو اس مشقت کے کام میں ہر گر

جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ الیسی قوئیں عطائی ہیں کہ وہ وور دراز کی مسافیت کو چند کمات میں طے کر لینے اور بہت ہے ایسے حوا دف و واقعات کو جن ہے انسان واقعات کو جن ہے انسان میں تو نا وان انسان سمجھ کے لینے ہیں اور جب انسانوں کو یہ اُن واقعات کی خبر دیتے ہیں تو نا وان انسان سمجھ ہے کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں عالا کر غیب سوائے النہ تھے کوئی نہیں جانت کو بھی یہ خیال ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی خبریں جانے ہیں جفر سلیمان علیہ اسلام کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس حقیقت کوظا ہر کر دیا کہ جنات میں موت کے اس عجیب واقعہ نے اس حقیقت کوظا ہر کر دیا کہ جنات کی موت کا ایک سال قبل علم ہوجا تا اور یہ سال مجم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر رہے سمجھ حکم موت کا ایک سال قبل علم ہوجا تا اور یہ سال مجم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر رہے سمجھ حکم کو دانت کر رہے سمجھ حکم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر روانٹ کر رہے سمجھ حکم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر دوانٹ کر رہے سمجھ حکم کی موت کا ایک سال قبل علم ہوجا تا اور یہ سال مجم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر دوانٹ کر رہے سمجھ حکم کی موت کا ایک سال قبل علم ہوجا تا اور یہ سال مجم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر دوانٹ کر رہے سمجھ حکم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر دوانٹ کر رہے سمجھ حکم کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کی محنت کر رہے سمجھ کی محنت کر رہے سمجھ کی محنت کی دوانٹ کر رہے سمجھ کی محنت کی محت کی دیا کہ کیا کہ کی محت کی مح

ا مام بغوی نے علمار تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الت لام کی عمر سٹریون تربیبن سال کی ہوئی اور ابھی سلطنت و حکومت چالیس سال رہی ۔ تیرہ سال کی عمر بیں سلطنت کا کام سنبھال لیا ہجت اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی حکومت سے جو مصفے سال میں سٹروع کی تھی ۔ آگی موت کا تذکرہ اس طرح موجود ہے ۔ فَرَا فَي مُضمون فَلَتَا قَضَيْنَاعَلَيْ الْمُوْتَ مَا دَلَّهُ مُعَلَى مَا اللَّهُ وَ مَا مَلَ الْمُوْتِ مِا اللَّهُ وَ مَا مَا اللَّهُ وَ مَا مَا اللَّهُ وَ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

دا بندا کا بندا کا مالی کا می میسان کا ایک کا کا بیات کا کا کا کی میرجب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا توجنات کو اُن کی موت کا پند دینے والی کوئی چیز سوائے اس زمین سے کیڑے ( دیک ) سے نہ مقی جو اُن کے عصا کو کھار ہا تھا ، مچرجب سلیمان کر پڑے توجنوں پریہ بات واضح ہوگئی کہ اگر وہ غیب سے جانے والے ہوتے تواکسس بریہ بات واضح ہوگئی کہ اگر وہ غیب سے جانے والے ہوتے تواکسس بریہ بریہ ہیں۔

ذتت سے مذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کہا جا تا ہے کہ جنات پریہ را زجب تھلا کہ تعمیر کمل ہو گئی تھی اس کئے جنّوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ آگر وہ غیب داں ہوتے تو اس سے مہت پہلے آ زاد ہو گئے ہونے اور انتخیس اپنی

نادانی کااعتران کرنا پڑا۔

اسے علاوہ اُن گمراہ انسانوں کو بھی معلوم ہوگیا کہ جنات اور شیاطین غیب
کی خبر سنہ ہیں جانتے ہیں اور غیب سے ایسے ہی بے خبر ہیں جیسا عام انسان ہوا کر اہے۔
زیانے قدیم کی یہ جہالت ہر دور ہیں دہرائی جاتی رہی کہ جنات غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں
خاص طور پر عاملوں کی ووکا ہیں اسی مکر و فریب سے جل رہی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ
قرآن جکیم نے جس نظریہ کی تردید سے لئے یہ واقعہ بیان کیا ہے مسلمانوں کی ایک جماعت
فرآن جیسی کو اپنی تائید و مصرت خیال کیا، یا تنایقتی و آنا البہ ایک ایک جماعت

## مثانج وعب

انت خضرت سلیمان علیہ استلام طبقہ انبیار میں پہلے اور آخسر نبی ہیں جن کی فوج ہیں انسانوں کے علاوہ جنات اور چزر دوپرند مجالہ مجالہ مجالہ مجالہ معالم

طرح خدمت انجام دیتے متھے۔ سورہ النمل ہیں اس کی وضاحت آئی ہے :- وَكُمِيْسَرَ لِلسُّكَيْمُنَ جُنُوْدُكَا مِنَ الْحِينِ وَالْإِنْسِ وَالْطَلِيْدِ فَهُ حُدُيُونَ عُوْنَ - دالنمل آيت ،)

اورسلیمان کے لئے جنّات اور انسانوں اور پرندوں کے نشکر جمع کئے گئے منتے اور و ہ پورے ضبط ہیں رکھے جاتے ہتنے۔

موجودہ ذمانے کے بعض لوگوں نے یہ نابت کرنے کی کوشش کی کرجِن اور طبر سے مراد جنات اور پرند ہے نہیں ہیں بلکہ انسان ہی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ ات لام سے بشکر میں مختلف کام کمیا کرتے تھے۔اُن کا خیال ہے کہ جِن سے مراد پہاڑی قبائل کے وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ الت لام نے سخرو نابع کر لیا تھا اور یہ لوگ اِن کے ہاں نہایت جیرت انگیز کام کرتے تھے اور طبرسے مراد محصور اسواروں کے دستے ہیں جو پیدل دستوں کی بہ نسبت بہت زیادہ تیزی سے نقل وحرکت کرتے تھے۔

اسی طرح تختِ بلقیں کو بمن سے اُسٹا کو للسطین ہے آنے والا بھی ایک قوی ہیکل اور طاقتور انسان ہی تھا۔ اسی طرح بُر پر ندہ بھی ایک فوجی خبر رسال افسر تھا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ قرآن محیم میں ہے جاتا ویل کی بدنزین مثالیں ہیں۔ فرآن محیم میہاں جن، انس ، طیر نین الگ الگ افسام کے نشکر بیان کرر ہاہے اور سرای بینس کو ستفل طور پر واو داور ، کے لفظ کے ساتھ لا یا گیاہے۔ لہذا جن اور طیرانسان نہیں ہو سکتے بلکہ وہ توسنقل مخلوق ہیں۔ علاوہ ازیں کوئی شخص جوعر بی زبان سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہو یہ توسنقل مخلوق ہیں۔ علاوہ ازیں کوئی شخص جوعر بی زبان سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہو یہ توسنقل مخلوق ہیں۔ علاوہ ازیں کوئی شخص جوعر بی زبان سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہو یہ توسنگر اس کے ایک سے پر سکتا کہ وہ کا انگلیسر پر سکتا کہ وہ کا دستہ مراد لیا جاتا ہوا ور نہ کوئی عرب ان الفاظ کوسن کر ان سے پر سنی سے دبان اور بات سے دبان اور بات سے دبان اور بات سے زبان اور لغت ہیں اس سے پر معنی لینا محصر کے رہی ہو دبان اور دسی ہی کے بغیر محسکت ہے۔ زبان اور لغت ہیں اس سے پر معنی لینا محس

یہاں کونسا قرینہ سے کہ الفاظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد ہوں ؟ کسی کلام میں کسی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کو صرف اُسی وقت استعمال کیا جا آہے اور بننے والے بھی اِن کو مجازی معنوں میں صرف اُسی وفت سے سکتے ہیں جبکہ اُس باس کوئی واضح علامت ایسی موجو د ہوجو اُ سکے مجاز ہونے پر تنقاصنہ کرتی ہو۔ اور آیت ندکورہ ہیں ایساکوئی قریبنہ موجو د نہیں ہے۔ بھیرانس کا لفظ جِنّ اورکلیر کے در میان آیاہے۔اگرجن اورطیرانسان کی جنس سے ہوتے تواس طرح کہا جاتا :-وَحُیشِنَد لِیسُلِیُمان جُنُودُ کَا الْحِنَّ وَ الطَّیْوُمِنَ الْاِنْسِ اورسلیمان کے لئے جن اور پر ندے انسانوں بیں سے جمع کئے گئے۔

ہور میں انسانوں سے پہاڑی اور قبائل شکراور تیزر فتار گھوڑا سواروں کی فوج

جے کی ہے۔ اگر اللہ تعالے کو یہی مضمون بیان کر ناہو ٹا توکیا اسکے لئے عربی مبین ہیں الفاظ موجود نہ تھے کہ اس ہیر تھجیر کے ساتھ اِس مضمون کو بیان کیا جا تا ؟ یہ پہلیوں کی زبان آخر قرآن مکیم ہیں کہاں استعمال کی گئی ہے ؟

اگریمی شخص میں تعصب اور ہٹ وصرمی نہو بلکہ وہ افلاص کے ساتھ حقیقت کا جُویا ہو تو اُسکوصرف ایک اسٹ رہ ہمی کا فی ہے۔ البتہ اگریسی کا ول قرآن صیم کی بات پر یقین نہ کرنا چا ہتا ہو تو اُسے صاف کہنا چا ہئے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ بڑی بدا فلاقی بز دلی اور علمی خیانت ہے کہ آ دمی قرآن کے صاف صاف الفاظ کو تو مرو اُر کر اپنے من ما دیے اور بھریہ ظام کرے کہ وہ قرآن صیم سے بیان کو مانتا ہے۔ اعود باللہ من الشیطان المرجیعة

پرندہ بیوں کر ہوںکیا ہے؟ عقل سے ان مفلسوں کی بیمجبوریاں ہیں جس کی وجہسے وہ ہدکہ کو پرندہ سیم نے پر آباد ہنہیں ہیں۔ پہلا جواب تو یہ سے کہ یہ فرآن حکیم کے سیدھے سادھے مفہوم سمی تفسیر نہیں بلکراسکی تخریف اور تنغلیط ہے ۔

برا باید ای طرفی اور میداید استان ایران با میان می ایران کا بردے میں اور اس کو بردے میں اور اس کو بردے میں اور اسکو کیا مجدوری تھی کہ وہ اس کو بردے میں

ر کھ کر بیان کرے ؟

برطار بیان میک : آخریه کهناکیاشکل مخاکهسلیمان نے محکمه خبررسانی کا جائزه لیا اور ایک ذیر دار افسرکوینه یا یا ۱۶

بجائے اسکے بہ فرما ناکہ پرندوں کا جائزہ لیا اور اسمیں ٹرٹرکو نہ پایا۔صاف و دانسج بات ہے کہ ٹرٹر پرند ہ ہی تھا انسان نہ تھا۔

بھر حضرت سلیمان علیہ الت لام فرماتے ہیں کہ مدیدیا تو اپنے غیر حاصر ہونے کی کوئی معقول وجہ بیمیان کرے وریذیں اُسے سخت سزا دوں گایا ذیج محردوں گا۔

انسان کوفت کی جاتی ہے یا بھانسی دی جاتی ہے یا سنرائے موت دی جاتی ہے؛
فریج کون کرتا ہے ؟ بڑے سے بڑے مجرموں کو بھی ذیج کرنے کا طریقہ ندا ہے نہ پہلے
خطا کوئی بڑا ہی سے نگدل اور ہے در و آ دمی جوش انتقام میں اندھا ہو چکا ہوتوٹ بدلسی
آدمی کو ذیج بھی کر دے مگر کیا پیغمبراور رسول سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اپنی فوج سے
ایک آ دمی کو محض غیرط افری کے جرم میں ذیج کر دینے کا اعلان کر دیں گے ؟ اور الشرنعالیٰ
جبی استعمین اعلان پر کوئی ایک ندمت کا لفظ مجھی نہ فرمائیں ۔

بسوخت عفل زخيرت كداين چه بوانعجبي ـ

د وسری بات بیمنی قابل توجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السالم اُس کہ کہ کو خط دیکر یہ فرماتے ہیں ہے۔

داً لُقِتْ إِلَيْهِ هُ ) يرخط أن كى طرف وال وس يا يجينك وس.

ظاہرے کہ یہ ہدایت صرف پرندے کو دی جاسکتی ہے لیکن کسی آ دمی کو اپناسفیر یا قاصد بناکر بھیجنے کی صورت میں یہ انتہائی غیرموزوں اور نا شائستہ عنوان ہوگا کہ یہ خط اُ سکے آگے وال دے یا اسکی طرف بچھینک دے ۔ فاص طور پرجبکہ ایک با دشاہ دوسرے ملک کے بادش ہوکوئی اہم خط رواز کرر ہا ہو۔ہم جیے معمولی لوگ بھی اپنے کسی ہمسائے کے پاس اپنے ملازم کو جھیجتے ہوئے یہ عنوان اختیار نہیں کرتے کہ یہ میرا خط لیجا کر فلاں صاحب کے آگے بھینک آ ۔

اگرتسی کی عقل ہی خبط ہوگئی ہوتو اور بات ہے ۔ اب بھی اگر کوئی شخص یہ مانے کے لئے تیار نہیں سے کہ مرکز کوئی پرندہ تھا تو ایسے شخص کوصاف وصریج الفاظ ہیں یہا علان كه دینا چاہئے کہ بیں قرآن تیم سے اِن غیر معقول باتوں کو سلیم نہیں کرتا ، مجلا کوئی جانور بھی بات جیت کیا ہے جو مرد کرے گا ؟ (ٱللهُ مَدَ آيِرِنَا الْحُقَّ حَقًّا)

ا تبیله قحطانی کی ایک مشہور ثاخ سباً ہے۔ یہ اپنے قبیله کاجداعلیٰ تھا اور اس کا نام عبد شمس مقا اورسباً اس کالقب یه عرب مؤرضین کی رائے ہے۔ تورات کا بیان ہے کہ اس کا نام خو د بائتھا۔ پیخص بہت بہا در اورصاحب جراًت مخسا۔ اس نے زبر دست فتوصات کے بعد حکومت سے آئی بنیا دوالی سے اُکا زمانہُ عروج تنقر پیاً سنلائة تبل مسيح كها جاتا ہے وسباكى حكومت كا اصل مركز عرب مے جنوبی حصد يمين سے مشرقی علانه بیں تھا اور دار الحکومت کا نام مآرب تھا موجو َ وہ مین دارالسلطنت صنعار سے تقريبًا ۵۵میل بجانب شمال مشرق واقع تفااس کازمانهٔ عروج مَعِین کی سلطنت کے زوال کے بعد شروع ہوا۔

اس شهر کوسباً بھی کہتے تھے اور بھیراس کا دائرہ وسیع ہوکرمغرب میں حضرموت يك بجبيل سِّيا مقا أورَّ د وسرى جانبُ حبشه ا فريقه يَك بهى اسى حكومت قائم بمقى بسباً نينے یمن اور اطرابِ بمن میں اپنے مشہور زمانہ قلعے تعمیر کئے تنفے ملوکِ سبا کا آخری **دورِمکو** ۔

من<u>ەھ</u> ئەتىل مىسىچ بىيان كىياجا تا ہے۔

انہی ملوک سے با ہیں شہرہ آفاقِ ملکہ دبلقنیں ہمجی ہے جوحضرت سلیمان علیالسّلام کے عہد میں اپنے ملک پڑھران تھی قرآن جکیم نے اس ملکہ کا نام ظاہر نہیں کیا ہے صرف خانون کے نفظ سے تعبیر نجی ہے ۔ البتہ اسرائیلی روایات ہیں اِس کا نام بلقتیں بیان کیا گیا ہے اوراسی نام سے اسلامی کتب میں وہ معرون ہے۔ اہل حبشہ جن کو پیر دعویٰ ہے کہ وہ ملکہ سے اور حضرت سلیمان علیہ است لام کی اولا د سے ہیں اپنی زبان ہیں ملکہ کا نام '' ماکدہ ہ

ملكب سباكا سركارى ندبهب سورج كى يرستش تھا. يەلوگ سور جے كوسب سے بڑا خدا سبھتے تھے اور اسکی پوجا کرتے تھے۔ ملکئٹ باکا ایمان لانا تو قرآن جیم سے ثابت ہے البتہ کیا اس کا بکامے بھی حضرت لیمان علیہ الت لام سے ہوا ؟ قرآن تحیم اس صرفت سے ساکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہور محدث ابن عینیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیب حضرت سلیمان علیہ الت لام نے ملکئر سبائے نکاح کرلیا تھا ؟ توانھوں نے فسے ما یا مصرت سلیمان علیہ الت لام نے ملکئر سبائے سے نکاح کرلیا تھا ؟ توانھوں نے فسے ما یا

اس کاموالله وَ اَسْلَمْتُ مَنْعُ سُلَيْمَانَ لِللّهِ سَبِ الْعَالَمِينَ. پِرْفَتَم ہُوگیا۔ یعنی قرآن مکیم نے اسی حد تک اس کا حال بیان کیا ہے اسکے بعد کا حال بتلا نا قرآن مکیم نرچھ ڈول سے قسمیں تھی اسکی تمفتیق نے کر بی مارسٹریگر این عہ اکر نے حفت

قرآن عمیم نے چھوڑ دیائے تو ہمیں بھی اسکی تمفتین نہ کرنی چاہیئے۔ گرا بن عساکرنے حفرت عکرمہ کی ایک روایت منفل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ است لام نے ملکہ سباسے شکاح کرلیا تھا اور اسکواپنے ملک پرحاکم برقرار رکھ کروایس کردیا۔ والٹراعلم۔

تصوبرا ورتصوبرسازی حضرت سلیمان علیہ است لام اینے تا بع جنّات سے جو کام سیا کرتے ہے آن کی کچھ فصیل قرآن تھیم نے

اس طرح مقل كى ہے: - يعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَامِ يُبَ وَتَمَا ثِينَا وَجِفَانِ كَالْحُوابِ وَقُدُومِ تُرسِينِ وَسِينَا مَا يَسَاءَ وَسِيانَ مِنْ مَعَامِ يَبَ وَتَمَا ثِينَا

وَجِفَا بِنَ كَالْمَجُوَابِ وَقَدُوبِ رَسِيبٍ رَسِيبٍ رَسِبًا آيت سِل) "و ه جنات سليمان كي كئه بناتي تصحوكجو و ه چاہتے بتھے اونجي

عمارتیں اورتصوبریں اور حوض جیسے بڑے بڑے لنگن اور اپنی جگہ نے

مهٔ سطنے والی بھاری دیگیب''

اس آیت میں اُن کاموں کی کچھفصیل ہے جو حضرت سلیمان علیہ ات لام جنّات سے لیسا سر تر مقہ .

ھے اُدیاب کی جمع ہے جو بلند و بالا جگر کے لئے بولا جا ناہے جس سے بلند عماریں اور قطعے بھی مراد لئے جاتے ہیں ۔ اگر اسکو حرب سے شتق ما نا جائے توا سکے معنی فوجی قلعے بھی مراد لئے جات ہیں اور چو کلم سجد ہیں امام کی جگر معزز ومحترم ہوتی ہے اس لئے مصلے کو محراب کہا جاتا ہے ۔ بعض ائمہ تفسیر نے محادیب سے مرا و مساجد لی ہیں النون مصلے کو محراب کہا جاتا ہے ۔ مصرت سلیمان علیہ الت الام نے یہ سب کام جنات لفظ محادیب سب کو من اس ہے ۔ حضرت سلیمان علیہ الت الم منے یہ سب کام جنات سے لیا ہے ۔ ابنی مرضی کے مطابق بڑے برائے دو بالا مساحد تعمہ کروائیں ، بلند و بالا مساحد تعمہ کروائیں .

تنما ثنيل - تِشَال کی جُمع ہے. تبثال نصو برکو کہا جا پاہے خوا ہ وہ جاندار چیزوں کی نصوبریں

ہوں یا ہے جان اسٹ یار کی ، تھر ہے جان تصاویر خوا ہ پتھرومٹی کے ہوں یا درخت و تھیل تھول کے ہوں ، لفظ تمانیل عام ہے اس سے ہرقسم کی تصویر مراد لی جاتی ہے۔ ابن عربی کی احکام الفرآن بیں بیرساری تفصیل موجو دہے ۔ بعض تاریخی رو ایات میں نخت سلیمان پر پرندوں کی ننصا ویر کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ الت لام جنّات سے بیرکام تھی لیا کرتے تھے ۔

سے مان سیبہ من مبیہ ہے۔ بچفان ۔ جفنہ کی جمع ہے ایسے بڑے برتن کو کہا جا استجو پانی سے لئے استعمال کیا جا آ

ہے جیسے تف لہ یا طب وغیرہ ۔

انجھوا ہے۔ جابئی تی جمع ہے جھیو ٹے حوص اور تالا ب کو کہتے ہیں. مرادیہ ہے کہ پانی تھرنے کے بڑے بڑے برتن ایسے بناتے تھے جس ہیں جھیو ٹے حوص کے برا بر پانیٰ ہے ہیں۔

قدور۔ قدری جمع ہے ہنڈیا کو کہاجا تا ہے۔

را اللیات. اپنی جگہ تھیری ہوئی جمی ہوئی مراد یہ ہے کہ اتنی وزنی اور بڑی دیگییں بناتے مصح جو ہلائے نہ ہیں جمکن ہے کہ یہ دیگیں بچھرتراش کر بچھرہی کے چو لہوں پر رکھی رہتی ہوں جا مام تفسیر ضحاک نے یہ بہت کہ یہ دیگیں بچھرتراش کر بچھرہی کے چو لہوں پر فائل مونی ہوں۔ امام تفسیر ضحاک نے یہ بہت بی کھے ہیں۔ فالباً حضرت سلیمان علیہ الت لام کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر مہماں نوازی ہوئی تھی حوض جیسے برتن اس لئے بنائے جاتے تھے کہ اِن بیں کھانا رکھا جائے اور مجاری محاری ویگیں اس لئے بنائی جائی تھیں کہ اِن بیں بیک وقت ہزاروں مہمانوں کا کھانا بیکا یا جاسکے۔

اس آیت بین لفظ تما تیل د تصویریں) سے بعض مغرب پرست ذہنوں کو بہتقویت پہنچی کہ تصویر بنا ناممنوع نہیں کیو کہ الٹرنغالے کے ایک ملیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ استلام تصویر بنا ناممنوع نہیں کیو کہ الٹرنغالے کے ایک ملیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ استلام تصویریں بنوانے بھے۔ اور قرآن حکیم نے اِس عمل کو اُن کی خصوصیات بیں ذکر کیا ہے اور اسپراین ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے ہندا بیمیل حلال ہوگا۔

يه استدلال ذو وجوه سے غلط ہو گا

اوّل به که تمثال مراس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شیّ کے مشابہ بنائی جائے قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان یا کوئی درخت ہو یا مجول و دریا وغیرہ .

سے میں چیز کے مانند بنائی گئی ہو۔ تبدید معن ککی م

تفسيركت في يمعني لكھے ہيں ب

التستال كُلُ مَا صُوِرَ عَلَى صُورَةِ غَيْرِةٍ مِنْ حَيُوانٍ قَ

غَيُرِحَيُوَانٍ.

یہ تاریخ کا اس تصویر کو کہتے ہیں جوکسی دوسری چیز کی صورت کے اس تصویر کو کہتے ہیں جوکسی دوسری چیز کی صورت کے ا

مِماثل بنا نی گئی ہوخواہ وہ جاندار ہویا ہے جان "

ہذا قرآن کیم کے اس بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آٹاکہ حضرت سلیمان علیہ الت لام کیلئے جنات جو ٹمانیل بنائے نضے وہ ضرور انسانوں اور جبوانوں کی تصویریں یا مجیمے ہی ہوں ؟ مکن ہے وہ نفش و نگار مچول پتیاں اور قدرتی مناظر ہوں جن سے حضرت سلیمان علیالسلام نے اپنی عمادتوں کو آداستہ کیا ہو؟

علاوہ ازیں بحض اس لفظ کے سہارے چکم نہیں لگایا جاسکتا کہ قرآن مکیم نے انسانی اور جیوانی تصاویر کو ملال قرار دیاہے۔ جبکہ تماثیل کالفظ جاندار اور سبے جان بریں بریسی

وونوں کے لئے آتا ہو۔

دوسرے یہ کہ نہایت کثیر تعدا دیں ا مادیث سجیدسے ثابت ہے کہ نبی کریم کی اللّٰر علیہ اللّٰہ علیہ وکی علیہ وکی علیہ وکی علیہ وکی تعلیہ اللّٰہ وکی ہے اور اسکور کھنے کی قطعاً اجازت نہیں وکی اور اسکے بنانے والے پرشدید عذاب کی اطلاع دی ہے اور لعنت اور رحمت الٰہی سے دوری کی بھی خبروی ہے۔

چندسشهورا مادیث ملاحظه بول:-

عَنُ أَنِي جُحِيْفَةَ أَنَّ مَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُنَ الْمُعَمِّدِينَ . ( بَحَارَى كَتَابِ البيوع)

حضرت ابوجيف كابيان بيك دسول الشرصلي الشرعلية ولم فيمعقور

پرىعنت فرما ئى ہے۔

عَن ابَن عباسٌ فَقَالَ سَيعَتُ مُحَمَّدًا صلى الساعليه وسلم يَقُولُ مَن صَوَّرَصُورَةً فَى الدُّنيَ كُلِفَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ اَن يَنُعُخُ فِيهُا الْرُّورَةَ وَلَيشَى بِنَا فِخ . ربخارى باب التصاوير)

"ابن عباس نبی کریم ملی اکترعلیہ ولم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ارت د فرمایا جس نے دنیا بیں کوئی تصویر بنائی قیامت میں اسکو مجبور کیا جائے گا کہ اسمیں روح ڈالے اور وہ ڈال نہ سکے گا۔"

عن ابن مسعورٌ قَالَ سَمِعَتُ النّبي صَلّے اللّه عليه وسلّم يَقُولُ إِنَّ آشَدَ النَّهُ عِليه وسلّم يَقُولُ إِنَّ آشَدَ النَّاسِ عَدَ البَّاعِندُ اللّهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ المُصَوِّدُونَ . يَقُولُ إِنَّ آشَدَ النَّاسِ عَدَ البَّاعِندُ اللّهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ المُصَوِّدُ وَنَ . وَفَا رَي كَتَابِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

"ابن سعود فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کر بم صلی التّرعلیہ ولم کویہ فراتے میں کہ میں سن سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو بہوگا۔" والوں کو بہوگا۔"

عن ابن عمرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اُبُن عمر فراتے ہیں کہ رسول السُّر صلی السَّر علیہ ولم نے ادت او فرما یا جولوگ یہ تصویریں بناتے ہیں انتھیں قیامت کے دن عذاب یاجا بُیگا اور اُن سے کہا جائیگا جوتم نے پیدا کیا ہے اُسے زندہ بھی کرو ''

اتوزوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں حضرت ابو ہر بریا کے ساتھ مدینہ کے ایک مکان میں واحل ہوا۔ دیجھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور مصور تصویر بنار ہاہے اسپر حضرت ابو ہر بردہ نے فرایا ہیں نے دسول الشر ملی الشر علیہ ولم کو یہ فرماتے مناہے کہ الشر تعالیٰ فرما اسے کہ استخص سے بڑا علیہ ولم کون ہوگا جو میری تخلیق کے کوشش کرے یہ لوگ ایک وات بالکہ چیونٹی تو بناکہ دکھا ہیں۔ (بخاری کتاب اللباس باب انتصاویر)

دمسنداحمدا ورسلم شریف کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ سے مکان مرد ان کا تھا جو مدینہ منور ہ کا گور نرتھا)

حضرت عائث صدیقہ رہ فرماتی کہ ایک دوز اُم جبیبہ اور اُم سلمہ اُن کے ایک دوز اُم جبیبہ اور اُم سلمہ اُن کے نبی کریم صلی اللّٰرعلیہ ولم سے ملک حبشہ کے گرجا گھروں کا ذکر کیا جسسیں مصا ویرخیں ،اسپر آج نے ادما د فیرمایا :۔

ان ہوگوں کا یہ حال تھا کہ جب کہ بھی اُن میں کوئی نیک انسان مرجا آ ' نواسکی قبر کوعبادت گاہ بنالیتے اور اُس میں یہ تصویر ہی بنالیا کرنے متھے یہ ہوگ قیامت کے دن اللہ کے نز دیک برترین مخلوق ہوں گے۔

ز بخاری کتاب الصلوٰۃ ،سلم کتاب اللہ اللہ ملک کا اللہ اللہ اللہ ملک کے جن کہ ایک روز نبی کریم سلی التہ علیہ وقم ایک جنازے میں شریک محقے آپ نے ارت او فرما یا تم میں سے کوئی ایسا آوی ہے جو دینہ جاکہ کوئی بُت نہ چھوڑے جے توڑ نہ دے اور کوئی قبر نہ چھوڑے جے زمین کے برا بر نہ کر دے اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جے مشانہ وے ؟ ایک خص اس کے لئے نیا رہوا چنا بخہ وہ گیا گرسمت بار ببیا ہا ایک دینہ کے خوف سے کام کئے بغیروالیں آگیا ۔ بھر حضرت علی شنے عرض کیا یارسول النہ میں جا ابوں حضور نے ادر نے ادر نے اور کوئی بیت نہیں جور الے توڑ نہ دیا یارسول النہ میں جور الے توڑ نہ دیا یا دین کے عور اللہ کی بیت نہیں جور الصے توڑ نہ دیا یا دین کے توڑ نہ دیا دائی میں نے کوئی بیت نہیں جور الصے توڑ نہ دیا

واپس آکرعض کمیا یا دسول الترمیں نے کوئی مُت نہیں جھوڑا جے توڑ نہ دیا ہوا ورکوئی تصویر ہوا ورکوئی تصویر نہیں جھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہوا ورکوئی تصویر نہیں جھوڑی جسے دمین کریم صلی الترعلیہ ولم نے ادشاد فرایا۔ اسپر نبی کریم صلی الترعلیہ ولم نے ادشاد فرایا۔ اب آکرکسی شخص نے اِن چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اُس نے اس تعلیم سے کوئی چیز بنائی تو اُس نے اس تعلیم سے کوئی چیز بنائی تو اُس نے اس تعلیم سے کوئی جیز بنائی تو اُس نے اس تعلیم سے کوئی جیز بنائی تو اُس نے اس تعلیم سے کوئی ہے۔

ومنداجد مسلم كتاب الجنائذ ، نسائى كتاب البنائز )

سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت ابن عباس اللہ کی خدمت ہیں حاضر تھا ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابوعباس میں اپنے باتھ سے تصویریں بناکہ اپنی روزی کما تا ہوں میرا یعمل کیسا ہے ؟

حضرت ابن عباس نے فرمایا بیں نے نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم سے یہ بات سنی ہے کہ جوشنخص تصویر بنائے گا الٹراُسے عذاب دے گاجب تک کہ وہ اسمیں روح نہ چھو بک ڈوائے۔ یہ بات سنکر وہ معتود سخت برا فروخت ہوا اور اُسے چہرے کا ربگ زر دہوگیا۔ اسپر حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تیری بہی مجبودی ہے توکسی ورخت یا کسی بے جان چیز کی تصویر بناکر اپنی روزی پیداکر۔ زبخاری کتاب البیوع مسلم کتاب اللباس)

كيام. آپ نے ارف د فرمايا يه تكيه كيسا ب

یں نے عرض کیا یہ آج ہی کے لئے ہے جب بیٹھیں تو اسپر ٹیک لگالیں آپ نے ادمث د فرما یا ان نصویر وں کے بنانے والوں کو قیامت کے دور عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائیگا جو کچھ تم نے بنایا ہے اسکو زندہ کرودا کھیو کا منا حکقتہ کہ ) اور درحمت کے) فرشتے ایسے گھریں داخل نہیں ہوتے جمیں تصویریں ہوں۔ (بخاری ولم کتاب اللباس)

حضرت عائف صدلیة روز فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ اپنے دروازے پر ایک پر وہ لطکا دیا تھاجہ میں تصویریں تھیں نبی کریم سلی السر علیہ ولم تشریف لائے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا بھر آپ نے اُس بردے کو بھاڑ دیا اور فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا اُن ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو السرکی تخلیق کے مانند شخصلیق کرتے ہیں۔ د بخاری وسلم کتاب اللباس)

دوسری روایت میں ہے کہ اُس پردے پر گھوڑوں کی تصویری ہے۔ دلسری روایت میں ہے کہ اُس پردے پر گھوڑوں کی تصویری ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر كہتے ہيں كه ايك مرتبہ جبرتيل اين نے نبئ كريم

صلی النظیہ ولم کے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا گر بہت دیر لگ گئی وہ نہ آئے

نبی کریم صلی الند علیہ ولم کواس سے پریٹ ٹی ہوئی اور آپ گھرسے نکلے تو وہ

مل گئے آپ نے ان سے شکایت کی توجبر ئیل ایمین نے کہا ہم کسی ایسے گھر

میں د اخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو د تلاش کرنے پر معلوم ہو ا

کہ کتے کا ایک حجوث ابتے چار پائی کے نیچے آبیے ٹھا تھا ) د بخاری کتاب اللباس )

اس مضمون کی اور کئی روایات حدیث کی متند ترین کتابوں بخاری و سلم کے علاوہ

مسنداحمد ، ابو داؤد ، نبائی ، تر ذی ، ابن باجر، موطا وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ تو آ ہے

ارٹ وات مقے ۔ رہا اصحاب رسول کاعمل و ہجی قابل توجہ ہے :۔

حضرت عمر ہے نے عیسائیوں سے کہا نضا کہ ہم تمہارے عبا ذرگا ہو

میں اس لئے داخل نہیں ہونے کہ اُن میں مصویر ہیں ہیں ۔

( نخارى كتاب الصلوة)

حفرت ابن عباس گرجا دچرچ) بین نماز پڑھ لیتے مقے گرکسی ایسے چرچ بین نہیں جس بین تصویریں ہوں۔ دباری کتاب الصلوٰۃ)
دیسے چرچ بین نہیں جس بین تصویریں ہوں۔ دباری کتاب الصلوٰۃ)
حضرت علی شنے اپنے ایک شاگر و ابو الهتیاج اسدی سے فرا یاکہ بیں تم کو اس مہم پر روانہ نہ کرول جس پر رسول التر صلی التر علیہ ولم نے مجھے روانہ کیا جھا ؟

وہ یہ کہ تم کسی مجمہ کو نہ چھوڑ و جسے توڑنہ دواور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑ دو جسے زمین کے برابر نہ کر دواور کوئی تصویر نہ چھوڑ و جسے مطانہ دو۔ دمسلم ، نسانی ، کتاب ابخائز ) دمسلم ، نسانی ، کتاب ابخائز )

اس لئے امت سے علمار وفقہار نے کسی بھی جاندار چیز کی تصویر کو نہ صرف حرام بلکہ شخت گناہ قرار دیاہے. ہر حالت ہیں تصویر کشی حرام ہے کیو بحہ اسمیں الٹرتعالیٰ کی تحلیق سے مشابہت ہے جس پر الٹر کاغضب بیان کیا گیاہے۔ مشابہت ہے جس پر الٹر کاغضب بیان کیا گیاہے۔

ا مام مالک ، ا مام الوصنیف ، سفیان توری ، ا بن سیری ، سعید بن جبیر سالم بن عبدالتر ، معبد بن جبیر سالم بن عبدالتر عکرمه بن خالد و فیریم کی یہی رائے ہے۔

مریتفصیل منع الباری ج ۱۰ صنت اور مینی شرح بخاری اور نووی شرح مسلم ج

میں موجودے۔

استفصیل ہے یہ بات احجی طرح واضع ہوتی ہے کہ تصویر کامسئلہ کوئی مختلف فیہ یا تیاس ورائے کامسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک واضح اور فیصلہ کُن بات ہے ۔ اس کومض چند اقوال یا تا ویلات کے دربعہ بدلانہیں جاسکتا۔

لبعض شکوک کے جوابات میں فرق پیدائرنے کا در ہائے بنائی ہوئی تعبویر میں فرق پیدائرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ

و ٹوگرا فی تصویر بنانے سے مکم میں نہیں آتی کیونگہ یہ انسان کاعکس ہے جو کاغذ پر حیب پاک ہوجا تاہے یہ لیسے ہی جیسے آئینہ یا دِصوب میں انسان کاعکس آجا تاہے۔

ہوجا ہے ہے۔ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوت ہے ہوئی ہے۔ بنظریعتِ اسلامی نے طلائکہ یہ ایک فریب خور دہ فکرا ورحقیقت سے پہلونہی ہے۔ بنظریعتِ اسلامی نے تصویر کوحرام قرار دیاہے نہ کہ تصویر سازی کے سی خاص طریقے کو ۔ فوٹو گرافی اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں تصویر ہیں ۔ اگر انصاف کی نظر سے دیجے اور کہا ہے کا نظر سے دیجے اور کہا سے کا ختر کھیں ہیں۔ تو فوٹو گرافی کی تصویر سے بچھزیا دہ ہی تصویر کہلا سنے کا حتر کھیں ہیں۔

کوت لیم بھی کرلیا جائے توسوال یہ ہے کیا اب دنیا ہیں شرک وہت پرستی کا فاتمہ ہوگیا ہو۔
عالانکہ آج خو د برصغیر ہندو پاک میں کروڑوں بت پرست اورمشرک موجود ہیں۔ دنیا کے ہر
خط میں مشرک ہور ہاہے۔ عیسائی دنیا کا تو ہذہب ہی بت پرستی اور شرک ہے۔ حضرت
عیسیٰ ومربم علیہم الت لام کے مجسے اِن کی عبا دت گا ہوں کی علامت ہیں۔

تحتیٰ کہ سلمانوں کی ایک بہت بڑی تعدا دیمی مخلوق پرستی کی تعنت سے محفوظ نہیں بھریہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ اسلام نے مثرک وبت پرستی کے خطرے کی وجہ سے تصویر کومنع کیاہے اور اب وہ خطرہ باقی نہ رہا۔

تعض لوگوں کا بہ بھی خیال ہے کہ وہ تصویری ممنوع ہونی چا ہئیں جومسٹر کانہ نوعیت کی ہیں جنکومعبود بنالیا گیا ہو۔ رہی وہ تصویریں جوبغرض یادگاریا تنفریح طبع کے طور پر

لى جاتى بي أتضي حرام كينے كى كونى وجرنهيں -

تیکن شایدائس طرح کی باتیں بنانے والے بیسمجھتے ہیں کہ ملال وحرام کی اصطلاحیں دراسل الٹیرورسول کی نہیں بلکہ انسانوں کی دسمی بیدا وار ہیں۔انسانی عفل جس چیزکو چاہے حرام کہدے اورجس کو چاہے ملال ۔ یہ وہ تباہ کن نظریہ ہے جواسلام کی بنیا دہی کوا تھیسٹر مجینکتاہے۔

الترورسول پرایمان لانے کے بعد ایک مومن پرلازم ہو جاتاہے کہ وہ الترورسول کی ہدایات سے احکام اور فانون افذکرے نہ یہ کسی مفروضہ فکر کے تحت بعض چیزوں کو ملال قراد دے اوربعض کوحرام ۔ بھراس طرح سو چنے والوں کو یہ بھی جاننا چا ہیئے کہ تصویر نہ صرف شرک و بنت پرستی کی موجب رہی ہے بلکہ ہردور میں مختلف فقنوں کا سبب بھی رہی ہے اور آج بھی ان فقنوں کا سبب بھی رہی ہے اور آج بھی ان فقنوں سے پاک نہیں .

تصور برکی مضری است کی مضری است بھیلانے کا بہت بڑا ذریع بھاگیا ہے اور آج یہ فتنہ ہردورے زیادہ برسرعروج ہے۔ عُریانیت کی اور آج یہ فتنہ ہردورے زیادہ برسرعروج ہے۔ عُریانیت کی تشہیراسی کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ عورت کی ناموس کو سربازار اسی فقنے سے ذریعہ پال کیا گیا۔ تصویروں کے ذریعہ ہے دین اور آخرت فراموش انسانوں کی عظمت عوام الناس کے ذہنوں میں بیوست کی جاتی ہے اور آج سب سے زیادہ استعمال کی جارہی ہے۔

تصاویر قوموں میں نفرت اور عداوت کے بیج بونے ، فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کوطرح طرح سے گراہ کرنے کے لئے بھی بکثرت استعمال کیاجا تاہے۔ اس لئے یہ خیال سرنا کہ شریعت اسلامیہ نے تصویر کوصرف بُت پرستی سے اندیشے کے بخت حرام قرار دیا بالکل غلط نظریہ ہے۔

تعض لوگ بظاہر حید بے ضرقسم کی جاندارتصویروں کی طرف اثبارہ کرکے تصویر سازی
کی پوری ثقافت کا جواز پیدا کر لیتے ہیں اور مسلما نوں ہیں رواج دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ
یہ مجول جاتے ہیں یا اور وں کو مجلا دینے کے فریب میں مبتلا ہیں کرنم سلی الشرعلیہ وسلم
نے اس بارے ہیں امّت کے لئے جو قانون یا ضابطہ چھوڑا ہے وہ کوئی مُوقتی یا سے رسری
نہیں بلکہ محل و واضح ہدایت ہے جسبی مضرت کوصاف صاف عنوان سے ظاہر فرایا ہے۔
نہیں بلکہ محل و واضح ہدایت ہے جسبی مضرت کوصاف صاف عنوان سے ظاہر فرایا ہے۔
ہم قانون سے زنہیں قانون کی پیروی کرنے والے ہیں ہمیں جب صریح مسلم

مل جائے تو اس سے رک جانا چاہئے۔ میں دبین وانش کا تقاضم میں ہے۔

تصویر ازی کے منوع ہونے کی ایک اور تھی وجہ ہے اور وہ یہ کہ صورت گری ایٹ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں ، التّد کے اللّٰہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں ، التّد کے اسمار ہیں المصوّر بیان کیاگیا ہے وہ ہی ماؤں کے پیٹ ہیں صورت گری کرتاہے اور جہ اسمار ہیں المصوّر بیان کیاگیا ہے وہ ہی ماؤں کے پیٹ ہیں صورت گری کرتاہے اور جہ اسمی کی قدرت ہیں ہے کہ مخلوقات کی ہزار کا انواع ہیں کروڑوں افراد ہوتے ہیں ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔

انیان ہی کو لیجئے مرد اورغورت کی صورت ہیں نمایاں انتیاز ہے بھرغورتوں اورمردو

کے کروڑوں افراد ہیں و وفرد بالکل کیساں نہیں ہوئے۔ اسی طرح حیوا بات ، نبا بات بحادا ،
پرغور کریں کوئی دوفرد ایک جیسے نہیں ہوتے اِن ہیں ایسا واضح فرق رہتا ہے کہ دکھنے والوں کو بغیر کسی غوروفکر کے ہر ذرق میں انتیاز ہوجا تا ہے۔ یصورت گری اللہ رب العزت کے سوا کسی غوروفکر کے ہر ذرق میں انتیاز ہوجا تا ہے۔ یصورت گری اللہ رب العزت کے سوا کسی کی قدرت ہیں ہے ؟ اب اگر کوئی انسان کسی جاندار کا بحسہ یا تصویر بنا تا ہے وہ گویا عملی طور پر اس کا مدی قرار پاتا ہے کہ وہ بھی صورت گری کرسکتا ہے اس کے صحیح بخاری وغیرہ کی اصادیث میں ہے کہ قیامت کے دوز تصویر بنانے والوں کو کہاجا نیگا کہ جب تم نے ہماری نقل امادیث میں ہے کہ قواسکو کمل کرکے دکھلاؤ اسمیں دوج بھی ڈالو ، اور یہ کام مخلوقات میں کسی کے اس کا نہیں۔

اس کے تثریعتِ اسسلامی نے تصویر سازی کی قطعاً اجازت نہیں وی اور اسپر شدیدوعیدیں بیان کی ہیں ۔

رہے وہ امور جو موجودہ مونیا کے عارضی تقاضے ہیں اس کے بارے میں علمار کرام سے مراجعت کی ضرورت ہے۔ والٹراعلم وعلمه اتم۔

ایک عظمند جانور اسیدناسیمان علیدات لام سے واقعات بیں وادی نسله رچیونلیوں کی وادی) کا ایک جیرت انگیزواقع گزشته منعات

میں درج کیاگیاہے اس واقعہ نے انسانوں کومپلی مرتبہ اس کا احساس ولا یا کہ مانوروں کومجی عقل وشعور کسی ناکسی درجے ہیں دیا گیاہے۔

حیوا نات سے عقل کی بالکلیہ نفی کر تا ہے دلیل بات ہے۔ نماص طور پر چیونٹی کے بارے میں موجودہ زیانے میں موجودہ زیانے میں ماہرین علم حیوا نات نے بہت کچھوا نکتنا فات کئے ہیں۔ ذہا فوت منظیم ہم تھا ہے۔ نماط سے چیونٹی کی زندگی ہم طرح کامل اور کمل ہوتی ہے۔ ذکا دت ہنظیم ہم تا می فراتے ہیں کہ کہو ترسب پر ندوں میں زیادہ عقلندہے۔

ابن عطیہ کہنے ہیں کہ چیونٹی مہایت ذہبین اور عقلمند جانور ہے۔ اسکی قوتِ شامتہ دسونگھنے کی قوت) بڑی تیز ہوتی ہے۔ زبین کے اندر سے زبین کے او بیر والی شک کا ادر اک کرلیتی ہے۔ اسکے قبضہ بیں جو دانہ آجا تا ہے پہلے اُس کے دوّ مکر ہے کردیتی ہے تاکہ وہ اُگے نہیں۔ سردی کے زبانے بین اینے لئے غذا کا

ذخیرہ جمع کرلیتی ہے ۔ د قرطبی) چیونٹی بڑی حقیراورمعمولی سی نظرا تی ہے لیکن محنت اور ذیانت میں ایک ایسا نا درنمونہ ہے جسکی مثال جانوروں بیں شکل سے ملیگی ۔ یہ نہ کمجمی بریکار بمٹیھتی ہے اور یہ آرا م کرتی ہے ہروقت مشغول رہتی ہے ۔

علم حیوا بات کے ماہر مین کا خیال ہے کہ چپونٹی حضرتِ انسان سے مہت کچھ مشاہبت رقعتی ہے۔ ذہانت و زکاوت کے علاوہ انسانوں کی طرح اپنے لئے مادم بھی رکھتی ہے، جانور پالتی ہے ان کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتی ہے، فوج رکھتی ہے دشمن پر تملہ کرتی ہے، سکو کھیتی باٹری کا بھی سلیقہ آتا ہے بھیتوں میں باگر چلاتی ہے بہج بوتی ہے ، کا شت تیار بہوتی ہو تو اسکونہایت احتیاط سے تہہ خانوں ہیں محفوظ اور نتقل کردیتی ہے۔ اس مخلوق ہیں جاگیردارانہ نظام بھی پایاجا تاہے۔ اِن کے جاگیردار ہمارے جاگیرداروں کی طرح مطلبی ، آرام لیند، قومی فرائض سے غافل بطن پرور ، تن آسان ہوتے ہیں ، ان کوکسی کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی

ون تجرکھاتے بڑے رہتے ہیں۔ چیونی کی گائے جینس ایک قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جنے شکم میں شہد معرارہاہے چیونٹی اپنے باریک ڈنکوں کی مددسے ان کیڑوں کا شہدماسل کرلیتی ہیں۔ ان کیڑوں کے انڈے بچوں کی بڑی ختی سے حفاظت بھی کرتی ہیں۔ چیونٹی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اپنے ہجنس کو دووھ دیتی ہے۔ براعظم آسٹریلیا کے بعض مصول میں یقسم کثرت سے پائی ماتی ہے۔ ان کی زندگی کامقصدا ہے ہمجنسوں کو آرام اورغذا پہنچا ناہو تاہے۔ یہ زمین کے اندر دلیواروں سے اسطرح چمی طالتی رہتی ہیں جیسے انگور کے خوشے لٹک رہے ہوں۔ بیجیونٹیاں عموماً جلنے بھرنے کے فاہل مہیں ہوئیں ان کے پیٹ شہد سے مجرے رہتے ہیں بشہد کم ہوجائے تو ابضیں چلتا بھریا ویکھا کیا ہے۔مزدور اور رضا کارچیونٹیاں جب بھو کی ہوجاتی ہیں توان کے پاس آگر اپنی غذا حاصل سرکنیتی ہیں اور بھر کام بیں شغول ہوجا تی ہیں جیونٹیوں سے گو دام بڑے سلیقے سے بنے ہو تے موتے ہیں ان میں ان کے سال بھر کا غلّہ محفوظ طریقے پر جمع رہتاہے۔ اُگر گو دام میں غلہ ،نمی ورطوبت کی وجہ سے خراب ہونے لگے تو ساری چیونٹیاں پورے غلے تو باہر نکال کر دھوپ میں خشک کرلیتی ہیں اور مجرا کیے گو دام میں محفوظ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور مجی ان کا نظام زندگی بیان کیا گیا ہےجو خالق کائنات کی عظمت وکبریائی اور قدرتِ مطلقہ کے تصور میں غیر عمولی اضافہ کر دیا ہے۔ فتارك الله احسن الخالقين.

مضرت ایوب علیه السّلام کا ذکر مبارک قرآن حکیم می جار سور نوں میں آیا ہے۔ قرآن حکیم کی جار سور نوں میں آیا ہے۔

سورة النسأ \_\_\_\_ أيت ١٩٢

سورهٔ نسار اورسورهٔ انعام میں صرف اسم گرامی ملتا ہے بقیہ دوسورتیں الانبیار ، ورصّ میں مختصرطور پریہ بیان کیا گیا ہے کہ اُن پر امتیان و آز مائین کا ایک سختِ مرحسلہ بيش آيا نفاا ورمصائب وآلام نے اتنحین ہر جارشمت گھیرلیا تھا مگر و ہصبروسٹ کرکے سوا حرِف شکایت یک زبان پزہمیں لائے ، اللہ کی جناب میں آبنا وہی عبدیت کاتعلق برقراد دکھا بلکہ کچھ اور ہی زیادہ رجوغ ہوئے اسپرالٹرتعالیٰ نے اپنی رحمت میں اُ مضیں ڈھانک لیا اور صائب وآلام کے بادل دورکر کے اُن کو اپنے فضل وعطا سے مالا مال کر دیا اور انکی تعرفین

وہ مہت ہی احچھا بندہ تھا ہماری طرف کثرت سے رجوع ہونیوالاً۔

نعارُف صرت ایوب علیه است لام سے زمانہ بعثت اور اُن کی قومیت کے بارے

یں دو ماخذ اہم جانے گئے ہیں۔ اوّل تورات ۔ دوم ۔ تاریخ قدیم کے بعض افتساسات۔

ان ہی و و و اوں سے حضرت ایوب علیہ ات لام کا کچھ تمعارت مل سکتا ہے قرآن کیم اور احادیث سے جہری ان کی قومیت ، زیانۂ بعثت اور سلسکہ نسب کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں ملتی اور جیسا کہ پہلے بھی لکھا گیا قرآن مکیم کے مقاصد ہیں یہ بات ثنامل نہیں کہ وہ تاریخی چشیت اور اُس کے موضوع سے بحث کرے ۔ اُس کا اقل و آخر مقصد تذکیر، وعوت و تابیخ ، عبرت و نصیحت ہے ۔ ان ہی مقاصد کے تحت وہ انبیار و دل کے تذکرے اور اُسکے تابیم بطور تنعارت تاریخ قدیم سے بعض افتیا سات کا نقل کرویا فائدے سے خالی نہیں۔

کتب تاریخ میں ایک نام تو باب ملتاہے۔ اہل تحقیق کاخیال ہے کہ ایوٹ اور یوبا ایک ہی شخصیت کے ذکو نام ہیں۔عبرانی زبان میں یو باب کواوب کہاگیا اور یہی عربی ا دب

میں ابوع ہوگیا۔ دعلیہ الت لام)

یون بن مولانا آزان<sup>و</sup>کی تحقیق بہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ است لام بنی یفطان کی نسل سے ہیں، اور عربی نژاد ہیں۔ اس لئے وہ یا تو حضرت ابراہیم علیہ است لام کے ہم زمانہ ہیں یا تجب حضرت اسحٰق وحضرت بعقو بعلیہم السّلام کے معاصر ہیں، ککھتے ہیں:۔ اولاً محققین تورات اکثر اس طرف کئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام

عرب تھے۔ عرب ہیں ظاہر ہوئے اور سفر ابوب اصلاً قدیم عربی ہیں تکھی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے اسے قدیم عربی سے عبرانی بین شقل کیا، سف رابوب ہیں ہے کہ وہ شہرعوض دمشر فی فلسطین ، ہیں دہ سے تھے اور آ کے میلکر تصریح کی ہے کہ ان کے مولیثی پرسٹیبا دسباً ، کے توگوں نے حملہ کیا تھا۔ ان دونوں تفریح ل سے بھی اسکی تصدیق ہوجانی ہے کیونکہ کتا ہے۔

پیدائش (تورات) اور تواریخ اقل میں عوض کو آرام بن سام بن نوح علالسلا) کا بیٹا کہاہے اور آرامی بالانفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہمرہ (ترجمان انقرآن ج ۲ صدیم)

عرب مؤرخ ابن عساکر بھی حضرت ایوب علیہ است الم کو ابراہمی معہد کے قریب سلیم الم کا براہمی معہد کے قریب سلیم کا معمر اور اِن کو حضرت لوط علیہ است لام کام معمر اور دین ابراہمی کا بیرو خیال کرتے ہیں۔ (فتح الباری جلاص المالا)

مُولِف تَصْص الانبيار سَجَادِ مصرى نفِ حضرت ايّوب عليه السّلام كازمانه حضرت ابراسيم عليه السّلام سے ابک سوسال پہلے لکھا ہے۔ والتّداعلم۔

ابن عباکرنے بیمھی لکھاہے کہ وہ بنت نوط دعلیہ انسلام) کے صاحبزادے ہیں اور قامنی بیضا وی لکھتے ہیں کہ وہ کیا بنت بیعقوب دعلیہ السلام) یارحمت بنت ا فرائیم

بن يوسف دعليه التلام اكے صاحبزادے ہيں۔

ا مام بخاری کی بھی غالباً مہی رائے ہے کیونکہ امفول نے کتاب الانبیار میں انبیار کرام کی جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوٹ کا ذکر حضرت بوسف علیالسلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے قبل کیاہے ۔

الغرض حضرت ایوب علیہ الت لام عربی ہیں کیونکہ تمام مختلف اقوال ہیں بھی اُنکے عرب ہونے پرسب کا انفاق ہے ، اور آپ کاعہد حضرت یعقوب وحضرت موسیٰ علیہم الت لام کا ورمیانی عہد ہے۔

صبر الوسع القرآن مكيم نے اگر چرحضرت ايوب عليه المث ألام كے واقعہ كونهايت اختصار كے ساتھ بيان كيا ہے كہا

واقعہ کی روح اور ان کا اُسوہ آیاتِ قرآئی میں نہایت واضح طور پرنقل کیا گیاتے وہ ایک اور مقدس انسان مختجو اللہ تعالیٰ کے بہاں انبیار ورسل کی جماعت میں سٹامل ہیں۔ وہ دولت و ثروت اور کشرت اہل وعیال کی وجہ سے بہت خوش بخت اور فیروزمند سفے مگر ایک امتحان و آزمائش میں آگئے۔ مال ومتاع ، اہل وعیال ، جسم وجان سب پر آفت آئی۔ مال ومتاع ختم ہوا ، اہل وعیال فوت ہوئے جسم وجان کوسخت بیماری نے گھیر لیا، تب میں اُمخوں نے نہ شکوہ کیا نہ شکایت بلکہ صبروت کر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سوائے عرض حال کے اور کوئی حرف زبان پر نہ لائے۔

التُّرِتْعالَىٰ كَى جَنَابِ مِي مُخْصَرِرَينِ الفاظ مِينِ البَّنِي تَكليف كا اس طرح وَكركيا :-اَ يَيْ مُسَيِّىٰ الضَّرِّوَ اَنْتَ أَرْجَهُمُ الزَّاحِيدِينَ .

ر الانبيار آيت ٨٣)

(مجمکو بمیاری لگ گئی ہے اور توارجم الراحمبن ہے)

و عاکا اندازکس قدر لطیف اور باا دب ہے صرف اپنی تکلیف کا اجمالی ذکر کرتے ہیں اور اسکے بعد یہ کہکر رک جاتے ہیں توار حم الراحمین ہے "آگے نہ شکوہ نہ شکایت، کوئی مدّعا نہیں کسی چیز کا مطالبہ ہیں۔ پاس ا دب کا یہ عالم ہے کہ یہ ہیں کہا تو نے مصیبت ہیں ڈال دیا " بکہ شتر کو شبطان کی جانب نہوب کیا اور فربایا " شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف کے ساتھ باحقہ کا گایا ہے ۔"

م طرط الما المركی میکار کوالتر نے سنا اور قبول کیا جو مال ومتاع ختم ہوا تھا اور جواہل وعیال کو فرن ہے کہ کا کہ فوت ہوگئے تنے التّر نے اپنے فضل و کرم سے دو چند اور زیادہ سنن دیئے اور صحت و تذریبتی سے لئے زیر قدم ایک مفتارے پانی کا جیشعہ پیدا فرا دیا جس سے پانی ہیں بین فامسیت معنی کہ اُس سے فسل کرنے اور اُسکے پینے سے اُن کی بیماری دور ہوگئی۔

سی رہ ان سے میں حضرت ایوب علیہ الت لام کا کر دار سرا پاصبرت میم ورضا اور انکی زندگی اس قصے میں حضرت ایوب علیہ الت لام کا کر دار سرا پاصبرت میم ورضا اور انکی زندگی عبا دت گزار دں سے لئے اُبدی نمونہ" اور بلا وآز مائش میں مبتلا انسانوں سے لئے نصیحت و درس کے چینہ سے ت

کی حیثیت رکھتاہے۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالئے نے انھیں جہاں ان کا مال ومتاع ووچند کردیا و ہاں اہل وعیال کی عطا کا بھی ذکر کیا ہے بعنی ان کی فوت شدہ اولا داور اہل خانہ کو دو بارہ عطا سریا گیا۔مفسرین میں ابن کثیرہ ، امام حسن ، امام قنادہ کی رائے یہی ہے کہ فوت سندگان کو

حیاتِ نوجشی می . امام رازی اور ابن حیان اندنسی کی رائے بیہ ہے کہ فوت شدگان کی مجکہ دوجیٹ مر اہل وعیال عطاکئے گئے۔ آیت میں ہر دومفہوم کی گنجائش ہے . وَ وَ هَذِنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مُعَهِمْ مَ حُمَّةً مِثْنَا .

رص الایہ ۱۷۳)

اٌورہم نے ان کو اُن کے اہل وعیال عطا کئے اور اُن کے ساتھ اُ تنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر '' اور آخریں اُن کے انجام پر بطور سند تیونٹیق فرما دی۔ 'بلاٹ مبہم نے اُسخیس میرکرنے والا پایا اور وہ احجا بندہ سے بیٹک وہ اپنے رب کی طرف مہت رجوع ہونے والا بندہ تھا۔''

حضرت ايّوب عليه التبلام كى بلا وآز مائش اور اُن كى فرياد إورصبرواستقامت اورالتُرتعاليٰ كَي عطا وَجِشْتُ كَا ذَكر أيات ذيل بي اس طرح بيان كيا كياسي.

> صمول وَأَيُّوكِ إِذْ نَادِلَى مَ بَّنَا أَنَّ مُسَّنِى الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ الْرَّاحِيمِينَ ١٠٤ د انبيار آيت ٥،١٨٨)

أور ایوب کا حال بھی یا دکر وجب اُس نے اپنے رب کو یکا را تھا (النی)مجھکو تکلیف بہنچ رہی ہے اور آپ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہیں۔ میرہم نے اُن کی دُعا قبول کرلی اور اُن کا دُکھ دور کر دیا اور ہم نے اُن کواُن کا کنیبعطا کیا اور اُن کے برا بر اور معبی اپنی رحمتِ خاص کے سبب دیا۔اورعبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لئے دیشِل وکرم فرما یا)" وَاذْكُوْعَبُدُنَا ٱيُّوُبَ إِذْ نَادِينَ دَبَنُ ٱيْنَ مُسَيِّنِيَ الشَّيُظِيُ

بِنَصَبٍ وَعَدَا إِلَى ١٤ رَصَ آيات ١٨ تا١٨)

' اُورہمار کے بندے ایوٹ کا ذکر کر وجب اُس نے اپنے رب کو بكاراكه مجعكو شيطان نے ابٰدا اور تكلیف کے ساتھ ہاتھ لگایاہے .

تب ہم نے اُن سے کہا اپنے یا وُں سے مفوکر مار داُ مفوں نے ایسا ہی کیا اورجیشعہ زمین ہے اُبل پڑا تو ہم نے کہا ) یہ نہانے کا تھنٹرا یانی ہے اور پینے کا۔

ادر ہم نے اُس کو اُس کے اہل وعیال عطاکتے اور اُن کے ما نندا درزیاد ه این بهربانی سے اوربطور یادگارعقلمندوں سے لئے "

لفات عمد حضرت ایوب علیه است لام کے زمانہ علالت بیں سب نے ایکا ساتھ جِهِورُ دیا تھا۔عزیزوا قارب، دوست احباب نے بھی منھ بھیرلیا تھا صرف ایک بیوی نے اس تمام بیماری میں ساتھ دیاوہ ہرروز ان کی خدمت ابنے م دیا کرتی سمتی اوران سے وککہ در دمیں برا بر کی مشرکیٹ تقییں۔ ایک مرتبہ بیوی نے حضرت ايوب عليه استسلام كى انتها في يحليف سے بقرار بوكر كيمدايسے كلمات كهد دستے جومبر

۔ وٹ کرکے خلاف تھے اور الٹر تعالے کی جناب میں شکوہ کا پہلو لئے ہوئے تھا جضر ایوب علیہ است لام کو یہ شکا بیت بیب ندنہ آئی اور آپ کی زبان سے اس قسم کا عہد

ے بے ۔ "اگریں شفایاب ہوگیا تو والٹر تجھ کو شٹو کوڑے ماروں گا۔" امام احمد سے کتاب الزید زمسنداحمد میں احضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت

مقل کی ہےجس کا خلاصہ یہ ہے کہ :۔

بدایت کے جماغ

"حضرت ایوب علیه استلام کی بیماری کے زمانے میں ایک باد شیطان طبیب کی شکل میں آپ کی بیوی سے پاس آیا نیک بیوی نے علاج کرنے کی گذارش کی اسپراس نے آمادگی ظاہر کی اور اسکے لئے یہ شرط رکھی کہ اگر تمہارے شوہرصحت یاب ہوجائیں تو تم میرااس طرح سنسکریہ او اکرنا: آپ نے میرے شوہرکو شفاعنایت کی "میرے علاج کا یہی ندرآ سے۔ نبک بیوی نے وعدہ کرلیا اور اس کا ذکر حضرت ایوب علیه السّلام سے سیا جضرت ایوب علیه السّلام کو اس سے بخت و کھ ہوا فسر مایا کہ وہ شیطان تھا جو ایسے شرکیہ کلمات تم سے کہلوا نا جا ہتا تھا اور تم نے وعدہ کر کیاں تک پہنچ عکی ہے؟

مچر آپ ہے قابو ہو گئے اور قسم کھالیا کہ جب میں صحت یا ہے۔ ہوجا وَں گا تو تم کونٹو کوڑے ماروں گا۔

بهرحال جب حضرت الوب عليه التلام كو الترتعالى في شفادى توضم دايفائي عهد) كاسوال پيش آيا ايك جانب نهايت و فادار ، غم خوار دفيقه حيات ہے دوسری طرف قسم كو پوری كرنے كامسكد ؟
حضرت الوب عليه الت لام سخت تردّد اور فكر بي سخة سيك مبت جلد الله تعالى في نيك بيوى كوشو ہركے ساتھ و فادارى كا بيصله دياكہ ايك فاص طريقة سے اس قسم كو پوراكرنے كاحكم نازل كيا اورادشا و فرمايا كرا ہے اپنی قسم مذتور بي بكت شوشكوں كا ايك گھا بنائيں اورائس فرمايا كرو بي بيون كو ايك ضرب لگا ديں ۔ بس قسم پورى ہوجائيگی . چنا نچ حضرت

## ایوب علیہ التلام نے ایسا ہی کیا اور اپنی تسم کو پوراکر دیا." اس وا قعہ کو قرآن مکیم نے اس اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے:۔

ماكم اورابن حبّان نے حضرت انس كا ايك اثر منقل كياہے كه: -

حضرت ابوب علیه استلام تیلو سال یک مصائب سے امتخان میں بتلارہ حتیٰ کو ان کے تمام عزیز وا قارب نے ان سے کنار کھٹی افتیار کرلی البتہ عزیز وس میں سے صرف قوا دمی صبح و شام ان کے پاس آتے اور خیر خیر بیت معلوم کرتے ۔ ایک مرتبہ ان بی سے ایک نے دوسر سے کہا ایسامعلوم ہو تاہے کہ ابو بٹے نے کوئی بڑا گنا ہ کیا ہے جبی پا داش میں ان کو ایسی سخت سزا دی گئی ہے ۔

یہ بات دوسرے نے حضرت ابوب علیہ التلام سے کہدی بھڑت ابوب علیہ التلام یہ طعنہ سنگر مہت ہی ہے قرار ہوگئے اور الترتعالیٰ کی جناب میں نہایت آہ وزاری سے اس طرح پکاراکہ دٹنا یک مجی کسی نے ایسا یکارا ہو)

التُرنے وی نازل کی اور اسمنیں یہ ہوایت کی کہ اپنا پر زمین پر ماری۔ حب اسمنوں نے مطوکر ماری تو معًا پانی کا ایک مفتد اچشہ آبل پڑا۔ بھر ہوایت کی گئی کہ اسمیں غسل کریں جب غسل کر کے باہر نکلے تو بہلے سے ہوایت کی گئی کہ اسمیں غسل کریں جب غسل کرکے باہر نکلے تو بہلے سے زیادہ سمجیح و تندرست نظر آنے گئے۔
زیادہ سمجیح و تندرست نظر آنے گئے۔
مجر جب بیوی نے و بچھا تو اسمنیں قطعًا بہجان نہ سکیں نودھنوت

ایوب علیہ التلام سے دریافت کرنے گئیں کہ بیہاں میرئے بیمار شوہر رہا کرتے ہتے آج کہاں چلے گئے ؟

حفرت ایوب علیہ الت الام نے انھیں اطبیان ولا یاکہ ہیں ہی ایوب ہوں اور الٹرکے فعنس وکرم کا واقع سنایا ، روزم و کے کھانے کیلئے حفرت ایوب علیہ السلام کے ہاں جو گھری گیہوں اور جو کی بھی الٹر تعالیے نے انہوں اور جو کی بھی الٹر تعالیے نے انہوں کو مونے اور تجو کو چاندی میں مائی دولت ہیں اضافہ کرنے سے کے گیہوں کو سونے اور تجو کو چاندی میں بدل ویا۔ دفتح الباری ج 4 صفاع

ا ما م بخاری نے اپنی کمآب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی الٹرطلیہ و لم نے ارتفاد فرما یا جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرمارہ سمتے الٹر تعالیٰ نے سونے کی چند ٹرڈیاں اُن پر برسا میں ۔ حضرت ایوب علیالسلام نے جب یہ دیجھا تو اُنمفیں پکڑ کر گڑے میں رکھنے گئے۔ الٹر تعالے نے حضرت ایوب علیہ الت لام کی طرف وی نازل کی اور پوچھا ایوب اکیا ہم نے تم کوسب محجھ دیکر غنی نہیں بناویا ؟

پھر یہ میں بیب بیات با است الام نے عرض کیا پر ور دگاریہ تھیج ہے لیکن آپ کی نعمتوں سے کون بے نیاز ہوسکتا ہے ؟" آپ کی نعمتوں سے کون بے نیاز ہوسکتا ہے ؟"

وَالْكِنُ لَا غِنْ عَنْ بَرُكَتِكَ فَد رَجُارى كَتَابِ الانبيام)

اسی طرح کا واقعہ ابن ابی حائم نے حضرت ابن عباس کے سے جن تقل کیاہے۔ "مہب بن منبۃ نے اس بیمادی کی مدّت بین سال بیان کی ہے اور حسن بھری سے سائت سال منقول ہیں ؟

(تفيرابن كثير جلد ١٣ صهما)

تُورات کے باب سفر ایوب میں نرکورے کہ ابتلارہے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ است لام ایک کسو چالیس تک بقیدِ حیات رہے اور اپنی اولا دکے چارلیٹت دیکھے ''

## متارنج وعب

اشت التامین مبلاً قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ کی پرسنت رہی ہے کہ جبکوالٹ تھ کے ساتھ جتنا قرب و منزلت ماسل ہے انھیں بلا اور سے نائش بھی سخت رہی ہے ۔ اور جب اس بلا کے پیش آنے پرایسے لوگ صبرواستقامت سے کام لینے ہیں تو وہی آلام ومصائب اُن کے دنیا وی واخروی درجات کے بلندی کا ذریعہ بنا دیئے جاتے ہیں۔

نبى كريم شلى النير عليه ولم نے اس حقيقت كو اسطرح ظاہر فرما ياہے :-اَشَدُّ السَّاسِ بَلَامًا لَا يَبْيَاءُ نُحَدًا لِصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْنُكُ

فَا أَكُمْ مُثَلُ الحديث وتنفسيرا بن كثيرج ٣ صفف

مصائب مي سب سے زيا و وسخت امتحان البياعليهم السلام

كابوتاب التح بعدصله كانمبرب اور مجر حسب مراتب ودرجات و يُن بنه صَلاَبَةً مُن كَانَ فَيُ يُنهِ صَلاَبَةً

ين يُوفِي بَكَرِيم. الحديث وابن كيرج صفا

انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزیا یا جا تا ہے اگر اُس کے دین میں بچیکی اور مضبوطی ہے تو و ومصیبت کی آزمائش میں بھی

ووسرون سےزیا و ہ ہوگا۔

حضرت الوب عليه التلام كايه واقعد التي بهترين مثال --

ضبط واستفلال الله تعالی کاشکر اور احسان کچوزیا ده شکل به آسان الله تعالی کاشکر اور احسان کچوزیا ده شکل به س آسان لکن بلاومصیبت ،عسرت و نگاستی بس حرف شکایت یک زبان پرنه لا نا اورصبرواستها کا ثبوت دیبا بہت شکل اور براکھیں کام ہے اور اسی منزل پر انسان کے ایمان بالٹر کا وزن معلوم ہوجا تاہے بیکن جب کوئی بندہ اس زبون مالت میں بھی ضبط واستقلال کا وامن ہاتھ ہے جانے نہیں دیتا اور صبرو شکر کی زندگی اختیار کرلیتا ہے تو مہت جلد الٹر کی وستگیری شامل حال ہوجا نی ہے اور اُس پر فضل وکرم کی بارش ہونے نگئی ہے۔ الٹر کی وستگیری شامل حال ہوجا نی ہے اور اُس کی روشن مثال ہے الٹر تعالی نے اسی صبرواستقلال کی وجر سے اُسٹیں دوچند عطاکیا۔

وفا کی قرروقیمت زیاده محبوب شخ ہے۔ اما دیث یں اس عورت کوجنت کی بشارت دی گئی جو اپنے شارت ہو۔ اور اس و فا ومجت کی قدر قیمت اس وقت وی بشارت دی گئی جو اپنے شوم کے حق میں و فا دار ثابت ہو۔ اور اس و فا ومجت کی قدر قیمت اُس وقت قیاس واندازے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوجا تی ہے جب اس کا شوہر مصائب والام میں گرفتار ہوا ور اس کے عزیز واقر بارتک اُس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں بخترت ایوب علیہ التلام کی قدم کو بورا کرنے وغمنواری کا شہوت دیا الشرنے اُس احترام میں حضرت ایوب علیہ التلام کی قسم کو بورا کرنے کے لئے عام احکام سے بالکل مختلف ایک ایساطکم دیا جس سے اُس نیک بی بی کی قدر وُنزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔

حب الم من علی صفر ایوب علیه الت الم نے اپنی بیما ری کی مالت ہیں ناداض مور اپنی بیما ری کی مالت ہیں ناداض مور اپنی بیوی کو شو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اورجب صحت ہوگئی تو یہ بریشانی لاحق ہوئی کہ اگر قسم کو پورا کیا جائے تو خواہ نخواہ ایاب وفاوار بیوی کو ارز اگر قسم توڑ دی جائے تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتباک ہوگا۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نامی اس طرح بھالا کہ انتھیں حکم دیا ایک گھا لوجس میں ایک ہوں جننے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ بھیراس گھھ سے بیوی کوبس ایاب سرب لگا دیں تاکہ قسم بھی پوری ہوجائے اور بے گناہ بیوی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ مقیناً یہ سرب لگا دیں تاکہ قسم بھی پوری ہوجائے اور بے گناہ سوی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ مقیناً یہ ایک طلبہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بے شرعی صلہ ایک حللہ کا دیں باک سے دخوص تو ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بے شرعی صلہ ایک حلے دید بیری ہی مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بے شرعی صلہ ایک حلے دید بیری ہی مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بے شرعی صلہ ایک حلے دید بیری ہی مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بھی خوص میں ہی مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بھی خوص میں مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بھی خوص میں ہیں مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بھی ہوں میں مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بھی ہوں کا میالی میں مقابو حضرت ایوب علیہ استلام کو بتایا گیالیکن اس قسم بھی ہوں کو مقابوں کی مقابوں کی مقابوں کی مقابوں کو مقابوں کی مقابوں ک

دابت کے چراغ ملد دوم

کی پہلے حقیقت سمجھ لینی چاہئے ور مذھیلہ سازی کے حدود کفرسے جا ملتے ہیں کہونکہ ہوشخص۔

ناپاک اغراض کے لئے حیلہ کر تاہے وہ گو یا الٹرکو اپنے زعم ہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔

حضرت ایوب علیہ الت لام کو جو حیلہ تنایا گیا تھا وہ کسی فرض سے بہنے کے لئے مہیں بلکہ ایک برائی سے بہنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ لہذا سنرلویت اسلامی ہیں صرف وہی چلے جائز بہوں سمجے جو آ دمی کو اپنی زات سے یاکسی دوسر پنخص سے طلم وگنا ہا ور بُرائی کو مائز بہوں سمجے جو آ دمی کو اپنی زات سے یاکسی دوسر پنخص سے طلم وگنا ہا ور بُرائی کو دفع کرنے کے لئے اختیار کئے جائیں، ورنہ حرام کو ملال کرنے یا فرائض کو سا قط کرنے یا بی سے بہنے کے لئے حیلہ سازی گنا ہی نہیں گنا ہ درگنا ہ ہوگا۔

مثلاً ایک شخص زکوٰۃ سے بچنے سے لئے سال ضم ہونے سے بہتے اپنا مال اپنی ہوی کی ملکیت بین منتقب ل کر دیا اور جب اگلا سال نختم ہونے کو قریب ہوا ہوی نے شوہر کو ہمبہ کر دیا۔ اس طرح دونوں پر زکوٰۃ واجب نہ تحقیری ،کیونکہ ہر ایک کی ملکیت میں سال بھریک مال قائم نذر ہا اور ا دائی زکوٰۃ سے معان سمجھ بیٹھا۔ ایسا شخص نہ صرف ایک فرض نے فرار اختیا دکر تاہے بلکہ وہ یہ جم سمجھتا ہے کہ النّر تعالیٰ اس کے اس کا سے فرار اختیا دکر تاہے بلکہ وہ یہ جم سمجھتا ہے کہ النّر تعالیٰ اس کے اس کا ہری فعل سے دھوکہ کھا جائے گا اور اُسکو فرض سے سبکدوش سمجھ لے گا۔ داستغف رالتّدرتی )

فقہار کرام نے اپنی کتا ہوں میں کتاب الحیل " کے عنوان سے جو بھی مثالیں دیں ہیں اُن کا یہ مطلب ہر کر نہیں کر کسی حبلہ کے دراجہ سے فرار اختیار کیا جا سکتا ہے بلکہ اِس کا دہی مطلب ہے جو او پر بیان کیا گیا ہے کہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے مطلب ہے جو او پر بیان کیا گیا ہے کہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لئے کوئی سنسری صلہ اختیار کیا جائے تو وہ جا کڑے جبیا کہ حفرت ایوب علیہ است الم کو تلقین کیا گیا تھا۔ دالتہ اعلم .

منگ دلی باصبرمندی قرآن کیم نے حضرت ایوب علیہ ات الام کا واقعہ انتظام کا واقعہ انتظام کا واقعہ انتظام کا واقعہ انتظام کے بیک بندے مصائب اور شدائد میں مبتلا ہوتے ہیں تو آبنے رہ سے بدگران نہیں ہوتے جب مصائب اور شدائد میں مبتلا ہوتے ہیں تو آبنے رہ سے بدگران نہیں ہوتے

اور نہ تنگ دل ہوتے ہیں بلکہ صبرواستقامیت کے ساتھ اُس کی نازل کی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اُسی کے مدد ما بگتے ہیں ،اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں ،اور اُسی سے آس لگائے رہتے ہیں۔ اُن کا پیطریقہ نہیں ہوتا کہ اُگر کچھ کہت یک اللّٰہ تعالیے سے وُعب ما تکتے رہے پر بلا نہ ملے تو پھراس سے مایوس ہور دوسروں سے آستانوں پر ہاتھ بھیلانا مشروع كردين وإن كے قلوب پراس بات كا پورااطمينان رہتاہے كہ جو كچونمى ملناہے التّرتع ہی سے ہاں سے لمناہے اس نے مصیبتوں کاسلسلہ چاہے کتناہی وراز ہووہ التُدتِعالیٰ کے پرستاراوراس کے آستانے پر ہاتھ مجیلانے والے ہیں۔

مصائب وشدائدين حضرت ايوب عليه استسلام كى يهسيرت قرآن حكيم اس طرح

بیان کرتا ہے:-

إِنَّا وَجَدُنَاهُ صَابِرًا نِعْتُمُ الْعَبُدُ إِنَّ أَوَّا بُ -رص آیت ۱۲۲۳)

بلات سنرہم نے ایوب کوصابر پایا، مہترین بندہ ،اپنے رہ کی طرف رجوع کرنے والا "

و کرمی انسان کونه احجے حالات میں اللّٰرتِعالیٰ کو بھولنا چاہئے بنہ بُرے مالات میں اُس سے مایوس ہونا چاہتے ! احچا اور بُراسب التّرومدہ ً لا شریک لؤ کے قبضہ وافتیار ہیں ہے.

انسان تقدیر کی گرفت میں ہے اور اُس کا پابند، نیکن الٹرتعالیٰ تقدیر کانہ پا بندہے اور نہ مجبور، وہ چاہے تو انسان کے بُرے مالات کو بہترین حالات میں بدل دے اور جائے تو بہترین حالات کو بُرے حالا<sup>ت</sup> میں بدل دیے۔

اس بئے مسلمان کو ہر حال میں الٹر تعالیٰ پراعتماد اور تو کل

کر ناچاہیے· سیدنا ایوبِ علیه الت لام نے اپنے ناموافق حالات میں نہ صوب ا پنامتعلق برقرار رکھا بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار کنزت سے رجوع ہوتے

رہے اُسکے صلی اُن سے اہل وعیال کو نہ صرف واپس دیا گیا بلکہ ڈوپند
اور دیا گیا اور اس عطا کے بعد قرآن عکیم نے یہ درس دیا کہ المترتعالیٰ کا
یہ دو چند فضل وکرم ہوعفل والے کے لئے نصیحت ہے۔
وَ وَ هَبْنَا لَکَ آهُلَکُ وَمِثْلُکُ مُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّتِنَا لَکَ آهُلَکُ وَمِثْلُکُ مُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّتِنَا لَکَ آهُلکُ وَمِثْلُکُ مُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّتِنَا لِکَ اللّٰ کُلُبُ ہِ وَمِثْلُکُ مُ مَّعَهُمُ وَحُمَةً مِّتِنَا لِکَ اللّٰ کُلُبُ ہِ وَمِثْلُکُ مُ مَّعَهُمُ وَحُمَةً مِّتِنَا لَکَ اللّٰ کُلُبُ ہِ وَمِثْلُکُ مِنْ اَیْتِ الله)
وَ ذِکُورُنی لِا وَ لِی اللّٰ کُلُبُ ہِ وَمِنْ اَیْتِ الله)
اُسْتُ ہی اور دیئے این طرف سے رحمت کے طور پر اور نصیحت دیا دگار،
کے طور پر عقل والوں کے لئے ''

سر الوس عليه اليسا رصا العوت)

سیدنا پونس علیم السلام اور قرآن کیم کی چیدسور توں بیں حضرت پونس علیم السلام کا ذکر آیاہے ،چار سور توں بین نام ذکورہے اور داوسور توں بیں نقب زائنگون اور صاحبُ الحوت مرکز میصفت

کا اظِ ارکیا گیا ہے:-

سوري نسآء

٠ انعام

ر يونس

ر 1 نبياء

182 TITA " ر الصافا

" القلم

سورة ن اراورسورهٔ انعام بن انبیار کرام می فهرست بین سرف نام ندکور ہے. بقت جیار سورتوں ہیں وا نعات پرمختصرروشنی ڈالی گئی ہے اورحضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیتیہ سے صرف اسی پہلو کو نما یاں کمیا گیا ہے جو اُن کی بیغیبرانہ زَندگی سے وابستہ ہے اور جس میں اُن کے رُشد و ہدایت کے مختلف گوشنے دعوتِ بھیرنِ ہیں ۔

تعارف اموزمین اسلام اس بات پرتنفق ہیں کرحضرت یونس ملیرا سلام کے والد کا نام متی ہے ۔ بخاری کی ایک روایت ہیں بھی یہی نام آیا ہے۔ الا كرّاب مؤخلن ان كے والد كا نام كو نا ہ لكھتے ہں اور زیانۂ بعثت سندے تاسمن عقبل

مسیح کے درمیان بتاتے ہیں۔

حضرت پونس علیه است لام اسرائیلی نبی منصے مگر انتھیں آشور (اسیریا) والوں کی ہرات کے بینے عراق بھیجا گیا تھا اسی بنار پر آشوریوں کو قوم یونس کہا جا تاہے ۔ اس قوم کا مرکز اُسس ز انے میں بمنوی کامشہورشہر تھا جس کے وسیع محنڈرات آج بھی دریائے دہار کے مشرقی کنارے موجود وہشہ مرصل سے عین مقابل پائے جاتے ہیں اور اسی علاقے ہیں کولس نبی "

ے نام سے آج بھی اُیک مقام موج دہے۔ مافظ ابن مجرور کلمتے ہیں کہ یونس علیہ استلام کے زیانے کاتعین تاریخی روشنی ہیں مشكل ہے البتة بعض مؤرضين نے كہاہے كرجب ايران د فارس إلى طوائف الملوكى كا دور مقا مس وقت بینوٰی میں حضرتِ یونس علیہ است لام کومبعوث کیا گیا۔ قرآن تکیم نے اس شہر کی مردم شاری ایک لاکھ سے زائد بتانی ہے۔ تر ندی کی ایک روایت میں یہ تعدا و ایک لاکھ بیس ہزار بیان کی گئی ہے۔

> سيدنا يُونس عليه التلام قرآنُ وحدنيث وياريخ كي روشيے شي ميل

حضرت يونس عليه استلام كاوا قعدجس كالحجو حصته توقرآن عليم بس موجود م أوربقبه روا بات حديث اور تاریخ ہے ٹابت ہے۔

جيباكه بيان كيا گيا حضرت يونس عليه انسلام عراق میں سف مرموس کے مشہور متفام نینوی کی طرف مبعوث كئے سمئے عقے اس قوم میں تنرک و محفر

کی کثرت بھی حضرت یونس علیہ است لام کو اِن کی پرایت کے لئے مامور کیا گیا۔ و و ایک طویل عرصه تک قوم کو توجید کی دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے ان کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ اپنے کفروشرک پراصرار کرتے رہے اور گزشتنہ قوموں کی طرح اِن کابھی مذاق اُڑانے لگے؛ اورا بیان لانے سے ابکار کر دیا۔ جب اجتماعی طور پر قوم نے ایسا فیصلہ کر لیا تو الٹر تعالیے نے حضرت يونس عليه است لام كوحتم وياكه إن لوگوب كوآگا محرو و كذبين دن سحے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والاہے۔

حضرت یونس علیه استسلام نے قوم میں یہ اعلان کر دیا، عذاب کے اس اعلان پر

قوم کے بعض سرواروں کو احساس ہواکہ پینس علیہ الت لام نے کبھی حبوث نہیں کہا اور نہ یہ بات ان سے شنی گئی لہنداان کا یہ اعلان نظرانداز کردیئے سے قابل نہیں اسپرغور کرنا جا ہیئے چنانچة ایس مین مشوره کیا گیا اور به طع پا یا که به ویکها جائے که یونس علیه است لام ،رائے کو

بمارك ينهرس ابني جكيفيم رست بن يانهين أكروه اپني جگمقيم بن توسمجھ لوكہ تجھ نہيں ہوگا ادر آگروہ يہاں سے چلے گئے تو

مقین کر لیاجائے کہ سم کوہم پر عذاب آئے گا تبیترادن آنے سے پہلے آدھی رائے و حضرت بونس علیدانت لام وی الهی سے اس ابث رہ پرشہر سے کل سے اور مہت دور علے سے صبح ہونی توعذاب اہلی ایک سیاہ بادل کی شکل میں اِن کے شہر برمنڈلائے لگا و رفضار آسمانی ہے نیچے ان سے قریب ہونے لگا۔ یہ اچانک اور وحشت ناک صورت ویچو کر قوم کومیقین ہوگیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں بھیرحضرت یونس علیہ است الم می تلاش میں تکل گئے اور طے کرلیا کہ اُن پر ایمان لے آئیں گے اور پچھلے انکارسے تو ہہ کرلینگے۔ لیکن حضرت یونس علیہ ایت لام کو نہ پا یا توخو دہی پورے اخلاص سے ساتھ تو ہر واستغفار كرتے ہوئے بنتی ہے ایک میدان میں تکل آئے بحورتیں بچے ،مرد بوڑھے سب اس میدان میں جمع ہو گئے اور نہایت آ ہ وزاری سے توب اور عذاب سے پناہ ما سکنے میں اسطرح مشغول ہوئے کہ پورامیدان آہ و مبکاہے گونجنے لگا۔اِن کی اس یمی حالت پرالیٹرتعا کی نے ان کی توبة قبول فرائ اوراً ترنے والاعذاب أن سے دوركر ديا جيساكه قرآن حكيم نے بيان کیاہے۔ روا بات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ عاشور اربعبی وسویں محرم کا ون مھا۔

او صرحضرت یونس علیه است لام نسبتی سے باہراس انتظار میں مصے کر اب اس قوم پر مذاب نازل ہوگا اور اِنتیں قوم کی تو بہ واستغفار کا حال معلوم نہ تھا۔جب عذاب مل طحیا توفكر بهونئ كهقوم بين مجهج حجوثا قرار ديا جائے گاا وراس قوم كا يہ قانون تھا كرخب شخص كا حجوث واضح ہوجائے السحوقتل کر ویاجائے معضرت یونس علیہ است لام کو یہ خطرہ پیدا ہوگیا کہیں اب رینی صفائی تمجی سینس نه کرسکون گا اور قانون کی روسے قتل کردیا جاؤں گا۔ انبیار کرام آگرچہ برخمناه ومعصیت سے پاک ہوتے ہیں مگرانسانی فطرت اور طبیعت سے جدانہیں ہوتے۔اس وقت طبعی طور پریه پریٹ نی اورخوف لاحق ہوا کہ اگر میں قوم میں والیں جا وُں تو قانون کی رُو مے قتل کرد یا جاؤں گا۔ اس عم و پریٹ نی میں شہر حیوا بھرت سے ادا دے سے تکل بڑے

یہاں تک کہ بجرفرات سے کنادے پہنچ گئے وہاں ایک شتی دکھی جو لوگوں سے بھری ہونی ً تتیار کھٹری تھی لوگوں نے حضرت بونس علیہ الت لام کو دیجھا توسوا رکر لیاکشتی روا نہ ہوئی جب وسط دریا میں پہنی ایا نک تلیر گئی سٰآگے بڑھتی نہ سیجھے ملیتی بھنے والوں نے اپنی کوشش پوری تحرفے کے بعد انگلان کیا کہماری شنی میں کوئی بھاگا ہوا نلام ہے ایسے آ دمی کوظا ہر بہوجا نا چاہئے تاکہ ایک آدمی کی وجہے سب برمصیبیت نہ آجائے ۔ ہماری بی<sup>شن</sup>تی منجانب الت<sup>کر ط</sub>لبتی</sup> مھی ہے اور ُرحتی تھی ہے۔

حضرِت پونس علیہ است لام کہنے لگے اگر ایسا ہی اس کا دستور ہے تو و ہ بھا گا ہوا غلام میں ہوں جمبونکہ میں نے اپنے سنٹ ہر کو بغیرا ذنِ الہٰی جھوٹرا ہے مجھے اپنے رسب کی اجازت كا انتظار كرنا جاسيئے مضاء لہذا مجھے دریا ہیں ڈال دو تاكدا ہل کشنتی نجات بإجأبیں۔ تنشتی والے حضرت یونس علیہ انستلام کی راست بازی اور نیک صورت دیچھ کر اس ہے۔ تیار نہ ہوئے انھیں یقین نہیں آیا تھاکہ ایسائٹنخص مجرم تھی ہوسکتا ہے ؟

آخربعدمشور هطے یا یا کہ فرعد اندازی کرلی جائے جس کا نام محل آئے اُس کو دریا

میں تھینک دیا جائے۔

ا تفاقاً قرعه بب حضرت يونس عليه السلام ہي كا نام نكل آيا لوگوں كواسپرتعجب ہوا دو بارسے بار فرعہ اندازی کی ہر بار انہی کا نام نکلا۔

التد تعالیٰ کا بیمعاملہ حضرت یونس علیہ انسام کے خصوبسی مقام کی وجہ ہے تحت آكرج امفون نے كوئى البى خلاف ورزى نهين كى تفى جبكو كنا د يامعصيت كها جا تالىكن يغيرك لمندم قام کے بیرمناسب نرمتاکہ و محض طبعی خوف کی وجہ سے بغیرا ذن خدا و ماری ہجرت کرتا ہی۔ الله بداسي فسوري وجه سان سے سائت بيمعا بلدكيا كيا .

الغرض جب بار بارحضرت بونس عليه است!م من كا 'ام آ" ا، ما توسب في أحسب دريامين وال ديا ثنا بمركناره فربيب متفاتير كركنارے تك بينج جانے كا ارا و ه كريائيان الناتع كانتيصار كمجه اور بنها يُركن بوني كتُنتي چلئے لگی اِد هرالتّد تعاليے تحتیم سے ایک بہت بڑی مجهلي نے حضرت يونس عليه الت إم كو اپنا اخمه بنا ديا ا ورحضرت يونس عليه الساام سيد ھے اس کے پیٹ میں چلے تھے۔

حضرت ابن مسعودٌ فرما يا كرتے تھے كرحضرت يونس عليه السلام

اس مجھلی کے پیٹ میں چالیس یوم تک رہے۔ یہ اِن کو پانی کی تہ تک کی جاتی اور دور دراز مسافتوں میں بھیراتی رہی بعض مفسرین نے سات اور بعض نے تمین دن اور بعض نے چند ساعات مجھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کھی ہے ۔ مقیقت حال الٹریک کومعلوم ۔ دمظہری ) حضرت بونس علیہ است کا مرائے جھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا ، سجدہ میں جاکر اپنی اس ندامت کا اطہار کیا اور عفو و در گرزرکی

اس طرح مناجات کی :۔ اگرا ف القالیدین ۔ "الہی نیرے سواکوئی معبو دنہیں توہی کیتا ہے ہیں نیری پاکی بسیان کرتاہوں بلاشہ میں اپنے نفس پرخود ہی طلم کرنے دالا ہوں ؟ الٹر تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ است لام کی درد بھری پکار کو سُنا اور قبول فرما یا ، مجھلی کو حکم ہواکہ یونس کو جو تیرے باس ہمیاری ایانت ہے

اگل دے بخیلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ است الام کواگل دیا۔
حضرت ابن سعور و فرماتے ہیں کر معیل کے پیٹ میں رہنے کی وجہ اُن کا حبم ایسا ہوگیا تھا جیسا کرکسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ (جس کا جسم بیدرم ہوتا ہے) الغرض حضرت یونس علیہ الت الم نہایت نحیف و ناتوان مالت مین پر ڈوال دیئے گئے۔ التہ تعالیے نے اپنے نفسل ہے اُن پر ایک بیلدار در خہت اُگا دیا جس کے پتوں کا سا پر حصرت یونس علیہ است الام پرسائبان کا کام دینے لگا اور ایک جبھی کری کو النہ تعالیٰ نے مامور کردیا وصبح وست ام ان کے باس آ کھڑی ہوتی اور حضرت یونس علیہ است الام وصبح وست ام ان کے باس آ کھڑی ہوتی اور حضرت یونس علیہ است الام وصبح وست ام ان کے باس آ کھڑی ہوتی اور حضرت یونس علیہ است الام وصبح وست ام ان کے باس آ کھڑی ہوتی اور حضرت یونس علیہ است الام اس کا دووج بی لیتے۔

چند دن بعدجب قوت وطاقت لوث آئی توعکم دیاگیا که دوباره اپنسشهزمینولی جائیں اور قوم میں رہ کر اُنکی رہنما نی کر ہیں ۔ چنانجے سنسہر والیس آئے قوم نے جب اُن کو دہنما تو بے حدمسّرت وخوشی کا اظہار کیا اور اُن کی رہنمانی میں و نیا وآخرت کی کا مرانی حاصل کی۔ آخر کار پوری قوم خفر یونس علیه السلام کے ہاتھ پر ایمان ہے آئی۔ ابن کثیر شنے واقعہ کی جو ترتیب قائم کی ہے وہ کچھ اسی طرح ہے جو درج کر دی گئی ۔ والٹر اعلم۔ (تمفیر ابن کثیر سورہ الصافات) اس واقعہ کے مختلف اجزار جن جن سور تول میں موجو دہیں وہ یہ ہیں :-

قُرْ فَى مُضمون فَكُولَ كَانَتُ قَذْيَةً أَمَنَتُ فَنَعَمَا إِيْمَا نَهَا اللهَ فَكُولَ كَانَتُ قَذْيَةً أَمَنَتُ فَنَعَمَا إِيْمَا نَهَا اللهَ فَرَا فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

فاص مدت تك زندگى سے بہرہ مند ہونجى مہلت دى يَّ وَ ذَا النُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَّنُ نَقْلُهِ لَهُ عَكَيْرِ فَنَا دِي فِي الظَّلُمُهُ شِهِ اَنْ لَآ إِلْهَ إِلَّا اَنْتَ سُبُحًا فَكَ

إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِيدِينَ . (الانبياء آيت ١٥٠٥)

اور دوالنون دمجهل دا کے کا دا تعربا کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ وہ دراہ حق میں غضبناک ہوکر چلاگیا بھراس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی داڑ مائش میں مضبناک ہوکر چلاگیا بھراس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی را زمائش کی تنگی نے تنگی داڑ مائش کی تنگی نے تاکھیراتو) اس نے دمجھل سے پیٹ میں اور دریا کی گہرائی کی ہمار کیوں میں کی کارا، اللی ایرے سواکو کی معبود نہیں تو ہرعیب سے پاک ہے حقیقت کی ادر سے کہ میں نے اپنے او پر بڑا ظلم کیا ہے۔ تب ہم نے اسکی دُعاقبول کی در اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا اور میں کے اسکی خوات دیا کہ سے نہاں دیا کہ در ہوں گ

وَإِنَّ يُونُسُ لِمِنَ الْمُحْرَسِلِينَ - إِذْ اَبَنَ إِلَى الْفُلُفِ الْمُسَنِّحُونِ. الْحُ رانسا فات آيات ١٣٩١ ١٣٨١)

اُور بیشک پونس پنمیبروں بیں سے مختے دا در ده واقعه یاد کرد) جبکه و همجری مونی کشتی کی جانب مجاسکے۔ ۱۱ ورجب شتی والوں نے غرق ہونے کے خوٹ سے قرعہ ڈ<sup>و</sup>ا لا) سو بونسس مھی مثریب قرم ہوئے تو قرعہ میں ملزم تھیرے۔

مچرنگل گئی اُن کو ایک محبیلی اور و ہ د نوم کے باس سے معاگ آنے پر) اینے آپ پر ملامت کورے سے ۔ پس اگر وہ سبیج کرنے والوں یں سے نہ ہوتے ہوتے توروزِ قیامت تک مجھلی سے پیٹ ہی میں رہتے۔ آخر کارہم نے اُن کو د مجیلی کے بیٹ سے بکال کر اجٹیل میدان

میں ڈوال ویا اور وہ ناتواں اور بے حال تھے۔

ا درہم نے اُن پر دسا یہ کے لئے، ایک بیلدار درخت اُگا دیا۔ اورہم نے انھیں ایک لا کھ سے زائدانسانوں کی جانب پنعیسر بنا کرمجیب ایس و ہ ایمان ہے آئے تھے ہم نے اُن کو ایک مرت (موت) تك سامان زندگى سے نفع أنھانے كاموقعہ دیا۔

فَاصُ بِرُلِحُكُيْمِ مَا يَبِكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذَ

نَادْي وَهُو مَكُظُومُ الْحِرْ (القلم آیت ۱۹۸ تا ۵۰)

پس (اے نبی) اپنے پرورد کار کے علم کی وجہ سے صبر کو کام میں لا وَا ورَحِیلی والے دیونس) کی طرح دیےسکون انہوجا وَ جبکہ اُتھوں نے الله كوپكارااور و غم سے كھٹ رئے تھے۔ اگر خداوندى احسان أن كى وستگیری نیرا تووه اُس میدان میں بدحالی کے ساتھ فوالے جاتے. بمچراُن کے رب نے اُن کو اورازیادہ رتبہ کے) صالحین میں

وفات حضرت یونس علیہ است لام سے مقام وفات سے بارے میں مفسرین سے وو قول مشهور بي :-اقل شهر نینوی جشمیں وہمبعوث کئے تھے۔

مدددم دوم علاقه فلسطین سے شعبر الخلیل میں وفات یا بی جواکثر انبیار کرام کا مدفن

الل تحقیق نے پہلے قول کو ترجیج دی ہے کیونکہ تمام مؤرضین اس بات پرتنفق ہیں کہ صفرت یونس علیہ است لام مجھلی کے پیٹ سے بجات پاکم نمینوئ واپس تشریف سے گئے اور استفول نے اپنی بقید زندگی قوم کی ہدایت ورشد سے لئے وقف کر دیم بھی ۔ بندا فرین قیاس معموم ہوتا ہے کہ اور معموم ہوتا ہے کہ اور معموم ہوتا ہے کہ ان کی وفات بھی سند مینوئی ہیں ہوئی ہو۔ والٹراعلم ۔

## مانع وعب

مرکی با مام الند از کری سیدنایون علیه است لام بین یه بات خصوصیت کیدا تھ میں یہ بات خصوصیت کیدا تھ میں است خصوصیت کیدا تھ تھ در نہ کرنا یا اس سے خفلت برتنا ایک ایسانقصان ہے جبی تلانی جمین نہیں ، است ذکرہ میں غفلت شعاد انسانوں کو نبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو انکار وسرکسنی ۔ سے غفلت شعاد انسانوں کو نبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو انکار وسرکسنی ۔ سے باز آجا وُرورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تو بہتر و گئے تو تو بہ قبول نہ ہوگی ایمان لاؤے تو ایمان مقبول نہ ہوگا اور وہ دو قد دفت ہیں :۔

آخرات كاعدايب آنكھول سے نظر آجائے يا موت آجائے.

قوم بوئٹ نے اپنی زندگی کی فرصت کوغنیمت ما نا آخر کمی ہیں جب غداب سے آثاد مشروع ہورہ بے سخطے نوب واستغفار کرکے ایمان قبول کر لیا توالٹر تعالئے نے ابج رسواکن عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، اس طرح و د ایک ہولئاک عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، اس طرح و د ایک ہولئاک عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، اس طرح و د ایک ہولئاک عذاب سے بچاگئے

مَلَهُ لَا تَكَانِبُ فَرُيَةً أَمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَا نُهَا إِلَّا الَّا تَكُومَ

يُونسُ الح ديوس آيت من

اس آیت بس ادسی و سے کمنکروبیں ایسے وفت ابان ہے آپی جب اُن کا

ا بمان ان کوشفع و مے سکتا تھالیکن میمعذب قویمیں عذاب نازل ہونے مے بعد ایمان لا میں جیسا کہ فرعون نے عذاب و تھنے کے بعد ایمان کا اقرار کیا تھا۔اگر ایسا ہو تاکہ عذاب سے قبل ایمان کیے آتے تو اسمیں عداب سے بچالیا جا تا جیسا کہ قوم یونس نے ایمیان

قبول کرے اینے آپ کوعذاب سے محفوظ کر لیا۔ ونصيحت سے عنوان بن تذكير بإيام النگر دخوا دٺ وواقعات سے عبرت ليبنا ايک مستقل عنوان ہے جو اقوام وملل کے واقعات میں پایاجا گا ہے۔

ا زالته غلط جهمی نبی کریم الله علیه ولم نے ایک مرتبه حضرت یونس علیه السّلام کا وکرخیر رسرے یہ تنبید فرمانی :-

تم میں ہے کوئی ننخص ہرگزیہ نہ کہے کہ میں دیعنی نبی کریم صلی النّعر عليه ولم) يونس بن متى اعليه السبلام) سے افضل ہول " د بخارى تاب الأبيار) آ ہے کا نشا یہ مخاکر جوئے خص حضرت یونس علیہ است لام کے واقعات کا مطالعہ کر سے ۔ اُس کے دل میں آپ کی ذاتِ اقدس سرتعلق سے کوئی تنقیص کا بہلو ہرگز پیدا نہ ہونے یا کے ،اسی اندیث سے میٹی نظرآ ہے نے اُن کی عظمتِ ثنان کو اس طرح نم یاں کرنا ضرورى تمجها منفصة نيقيص وتحقير كي ننفي كرني تهتى . ر بانبي كريمسلى التُدعلية و لمم كا افضل لانبيام ہو یا و ہ ایک علیجد ہ حقیقتِ مسلمہ ہے جس کا اس تنبیہ سے کوئی تتعلق نہیں ہے۔

قوموں می قسمت انبیار کرام می موجود گی ہیں جن قوموں میں انبیا ہقید حیات رہے ہیں

قوموں کی قسمت نبی کی دعوت و تبلیغ ہے والبستہ رہی ہے جب وہ نبی کی دعوت سے منهه مودر کرانکار وبغاوت پراصرار کرنے تکسی اور نبی آخر لمحه مایوس ہوکر اُن کو عذا ب کی اطلاع دے دیتا ہے تو بھیراس قوم سے بئے صرف دکورا ہیں باقی رہ جاتی ہیں:-يَاعَدَابِ آنے سے قبل ايمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ موجا ئے۔ ي ابحار پر اصرار کرے عذاب النی کا شکار موجائے۔

تبیتری کوئی صورت نہیں کہ انتھیں معاف کردیا جائے ۔ نوم نوخ ، قوم صالح ، قوم ہوگا، قوم عاد وثمود وغیرہ کا عذاب الہی سے بے نام ونشان ہوجا ناسنت النّر کی اس حقیقت کو آشکاراکر تی ہے ۔

اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہے۔ اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہے۔ سر کرنے شنہ اقوام بیں قوم یونس کی ایک مثال ایسی ہے جس نے نزولِ عذاب سے کچھ قبل ایمان قبول کر لیا تھا اور الٹر تعالے کے فرما نبر دار سوکر عذابِ الہی سے مرین نہ ہے ۔

اسی طرح عذاب الهی سے محفوظ ہو کتابیں ہوئیں گرا فسوس الیا نہوا۔ اسی طرح عذاب الهی سے محفوظ ہو کتابیں ہفتیں گرا فسوس الیسا نہ ہوا۔

> ایک نازک ترین عنوان معالمه عام ان انوں سے کھ مختلف معالمه عام ان انوں سے کھ مختلف

ر با بے اور یہ اس نے کہ یہ حضرات برا ہے راست النہ تعالیٰ سے مشرفِ تخاطب و تکلم رکھتے ہیں۔ اِن پر النہ کی مرضی اور نامسرضی برا ہِ راست نازل ہوتی ہے۔ لہذا اِن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو کام مجمی انجام دار وی الہی کی روضنی و ہدایت ہیں ہو خصوصاً تبلیغ دین اور بیغام حق ہیں وہ وی الہی کی روضنی و ہدایت ہیں ہو خصوصاً تبلیغ دین اور بیغام حق ہیں وہ وی الہی کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔

الیکن اگرو کسی کام یا فیصله میں عجلت کرجاتے ہیں خواہ وہ بات کتی ہی معمولی کیوں نہوالٹر تعالے اُن سے مواخذہ فرما ہے اور اس صورتِ حال کے لئے ایسی سخت تعبیر وار کھتا ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرنے گئا ہے کہ انفول نے کوئی بڑا قصور کر دیا ہے اور اس سخت تعبیر کے ساتھ ہی یہ حضرات فوراً متنبۃ ہوکر اعترافِ ندامت کے ساتھ معافی اور در گزر کے لئے دست بدعا بھی ہوجا تے ہیں جو بہت مبلد الٹر تعالے کے ہاں مقبول ہوجا تی ہے اور ان کی مزید عرب واحترام کا باعث بن جائی ہے۔

قرآن عليم كاير اسلوب بيان بهت زياد ه البميت ركمتاب

اورجولوگ اس حقیقت سے نا وافف ہوتے ہیں ایسے مواقع پر سخت ملجان ہیں بہتلا ہوجاتے ہیں اور یہ خیال کرنے گئے ہیں کر انبیار ور ل سے مجھی بڑے بڑے قصور ہوجاتے ہیں۔ حالا نکہ ایسا ہر گرنہیں ہے۔
معصرت یونس علیہ الت لام نے آثارِ عذاب دیچے کر ہجرت کا اراوہ کیاا ور وحی الہٰی کا انتظار نفر ما یا تو ایک بڑے حادثے سے دوچار ہوگے اور اللہ تعالیٰ کا انتظار نفر ما یا تو ایسا عاب آمیز عنوان امتیار فرما یا جوکسی بڑے قصور یا ضغلت پر استعمال کیا جا تا ہے یہ امتیار فرما یا جوکسی بڑے قصور یا ضغلت پر استعمال کیا جا تا ہے یہ امتیار فرما یا جوکسی بڑے قصور یا ضغلت پر استعمال کیا جا تا ہے یہ امتیار فرما یا جوکسی بڑے قصور یا ضغلت پر استعمال کیا جا تا ہے یہ ا

## تناكرة الشارات المراكبة المراك

و کرمیارک تو سورنوں میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر و سورنوں میں آیا ہے اور دونوں میں مصرت نام مذکورے بعینی انبیار کرام کی فہرست میں شمار کیا گیاہے کوئی منفصیل یا واقعہ موجود نہیں ۔ البتہ تنفسیری روایات میں مختصر منفصیل ملتی ہے جو اُن کے تعارف اور شخصیت کے لئے کافی ہے ۔

سورة انبياري اس طرح ندكورب: -وَإِسُمْعِيْلَ وَإِدْيِ يُسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّالِدِيْنَ الصَّالِحِيْنَ الصَّالِحِيْنَ الصَّالِحِيْنَ . وَ اَدْخَلُنَا هُمُرْ فِي سَحْمَيْنَا إِنَّهُ هُ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ .

د انبيارآيت ٥٨،٧٨)

ور اسمعیل وا در اس اور ذو الکفل سب (را وحق بیس)صبر کرنے ولیے محقے ہم نے اسمفیں اپنی رحمت سے سایہ بیں لے لیا ۔ بیفینًا وہ نبک بندوں میں سے محقے "

سورہ ص بیں اس طرح ندکورے :-

وَاذْكُوْ إِنْهُمْ عِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَالْكِفُلَ وَكُلُّ مِينَ

الأخياب رص آيت مم

اور یاد کروآملیل اور البیع اور ذو الکفِل (کے واقعارت) اور بیسب نیکو کاروں ہیں سے تقے۔

ایک شفصیلی روایت چونکه قرآن تکیم نے حضرت ذوالکفل علیہ است لام کے

بارے میں سوائے اسم گرامی اور کوئی واقعہ بیان نہیں کیاہے ۔اس لئے نبی کرم صلی التر ملیه ولم سے بھی روایات صحیحہ بیں تجھ نقول نہیں ہے . لہذا قرآن اور اجا دیث کی روشنی میں اس سے زباوہ نیمیں کہا جاسکتا کر حضرت ووالکفل علیہ الت لام اللہ واحد کے برگزیدہ نبی اور سنجمير بنقے اور تحسى قوم كى طرف مبعوث كئے گئے اور دگير انبيار كى طرح انحفوں نے بھى را وحق میں مشقت ومعمائب بر داشت کئے اور کارنبوت کو کامل طور پر ا داکیا۔ اسکےصلہ میں التُرتع نے اتھیں اپنی خاص رحمت میں واخل کر نیاجیساکہ ویگر انبیار کرا م کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔ البنة ابن جربرنے مشہور فسسرتا لبی امام مجا درجسے ایک فصیلی روایت نقل کی ہے ج سے اُن کی شخصیت پرمز برروشنی پڑتی ہے۔ اُسی طرح اِ بن ابی حاتم مے نے حضرت ابن عبال ا درحضرت ابوموسیٰ اشعریؓ ہے بعض آنا رُنقل کئے ہیں آگرجہ اُن کی سند ہیں انقطاع ہے تاہم نفس واقعیمی دونوں مشترک ہیں۔

فروالكفل كالفظى تزجمه مساحب نصيب "ہے بعبنی عادات واخلاق و بزرگی سمیں بہت بڑاحصّہ پانے والا فرآن حکیم نے اُن کو اسی لقب سے یا دکیاہے اور پر لقب اسکے نام می طرح استعمال کیا گیاہے۔

تبعض مفسرين نے لکھاہے کہ بیرحضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو اسکے

بعد نبوت سے سرفراز ہوئے اور ان کا اصل نام بشریخا. ملامہ آلوسی چنے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اہلِ کتاب انکانام ُ حِزقی ایل'' ترانے ہیں جو بنی اسرائیل کی اسیری دستاھے قبل سیج اسے زیانے میں نبوت سے سرفراز مرکئے مجنت نصر با دست و نے عراق میں اسرائیلی قید بوں کی ایک نوآ با دی دریا کے خابور کے کنا رے قائم کر دی تھی جس کا نام تک أبيب بھا۔ اسی مقام پر ہدايت پر مامور ايے اور طرح طرح کی تمکالیف اُنھاتے رہے اور ووسری طرف پروشلم کے حکمرانوں کو معبی توحیہ کی دعوت دہنتے رہے جبکی وجرسے ان کے مصائب میں و وجیندا ضافہ ہوتار ہا ممکن ہے ان کے اسى صبروضبط كي وخبرست اتضين وُوالكفل كالقسب دياً گيا سور د ضبط وَحمَل كاحصّه يَانِے والا،) امام مجائد کی روایت حسب ذبل ہے: ۔.

'جُب اسرُسلی نبی حضرت الیسع علیه الت لام بهت بورٌ سے ہو گئے تو آمھیں یہ بار بار خیال آیا کہ کاش میری زندگی ہی بیں کوئی شخص ایسا قابل ہوجا تا جومبرے بعد میری دعوت وسلیغ کو صحیح طریقہ سے انحب ام دے سکے اور دین کا کام جاری رہ سکے۔

ابک دن اُمھوں نے بنی اسرائیل کا ایک بڑااجتماع کیا اور اُن کے سامنے یہ بات رکھتی اور اس کے بعدا علان کیا کہ میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ نا مزد کرنا چا ہتا ہوں بشرطبیکہ وہ مجھ سے مین باتوں کا عہد کرے۔

روں مجرروزہ دکھے (۲) شب کو بادِ الہٰی بیں مشغول رہے۔ رس کیجی غصے میں نہ آئے۔

یسنگر ایک خص کھٹوا ہوا جونام نگاہوں بی گمنام قسم کا تھا کہنے لگا بیں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں حضرت اُلیسے ملیہ السّلام نے اپنی تبینوں شرطیں دو بارہ بیان کیں اور دریا فت کیا کہ کیا ان کی بابندی کروگے ؟ اُس خص نے جواب دیا ہاں! لیکن حضرت الیسع علیہ السّلام نے اسکو تبول نہ کیا۔

ووسرے دن بھراجتماع کیا اورکل کی بات ڈہرائی ،سب خاموش رہے سکین وہی خص آگے بڑھا اورخود کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور تمینوں شرطیں پوری کرنے کاعہد کیا۔ نب حضرت السی علالی لا نے اُسکو اپنا فلیفہ نامزد کیا۔ شیطان مردود یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اسکو برداشت نہ ہوسکا اس نے اپنی ڈریت کوجمع کیا اور کہا کہ ایسی صورتیں اختیاد کروجن سے شیخص مہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم ندرہ سکے شیاطین نے بہت کوششیں کیں لیکن سب ناکام رہے وہ خص دن کر تا تھا۔ دن بھروز دہ رکھتا، شب بھرعبادت کر تا اور محمی کسی پرغصتہ نہ کر تا تھا۔ دن بھر وز دہ رکھتا، شب بھرعبادت کر تا اور محمی کسی پرغصتہ نہ کر تا تھا۔ اس کام کو انجام دول گائم

مجھ پر چھپوڑ دو۔ اُنینع علیہ الت لام کے اس خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن را میں سرف دو بہر کو تھوڑی دیرسو جاتے تھے ٹاکہ تھکان مُدور ہوجائے۔ چنا نچدایک دن ابلیس ملعون پراگنده حال بور سے کی شکل میں اسی قت ان کے در وازے پر بہنچا اور کھٹکھٹا یا۔ خلیفہ آ دام جھوڑ کر باہر آیا ہوجا کہ کون ہو ؟ ابلیس نے جواب دیا ہیں ایک مظلوم اور نا تواں بوڑھ ان ہوں میرے اور میری قوم کے در میان ایک دیر بینہ خصومت ہے اُن لوگوں نے مجھ برظلم کرد کھا ہے اور مجھے محقوڑ ہے محقوڑ ہے وقفہ سے بریث ان کرتے ہیں اور بھرطویل واستان سٹروع کو دی یہاں تک کہ دو پہر کے سونے کا وقت ختم ہوگیا فلیفہ نے کہا اب تم جاؤشام کو جو مجلس ہوگی تب آنا ہیں تمہاری وا درسی کروں گا۔ بوڑھا چپا گیا شام کو جو مجلس منعقد ہوئی توفلیفہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا مظلوم موجو دنہیں ہے جب عبلس منعقد ہوئی توفلیفہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا مظلوم موجو دنہیں ہے بیاں تک کو مجلس برخاس برخاست ہوگئی گروہ نہیں آیا۔

صبح كى محبس ميں انتظار كيا اس وقت بھى غيرموجو د بنفا خليفه نے خیال کیا سٹ ید کونی عذر پیش آگیا ہو جب د دیہر کا وقت ہوا تو معمول کے مطابق لیٹے ہی تھے کہ در وازے رکسی نے وستک دی اُنھ کر دیکھاتو وہی بوٹر صابھا پوچھاکہ کیا بات ہوئی جوتم عدالت کے وقت نہنیں آئے ؟ کہنے لگا اے ہمارے عزیز خلیفہ میرے مخالفِ بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں جب آپ کومجلس میں دیکھتے ہیں تو آسمت سے مجھ سے اقراد کر لیتے ہیں کہ مرا فعہ نکر دہم تمہار احق دیریں گے، نیکن جب آپ محبّس برخاست کر دیتے ہیں تو عجبرا نمکار کر دیتے ہیں اور تھیر ان کی سٹرارتیں سنانے لگا یہاں تک کہ آرام کا وقت ختم ہوگیا خلیفہ نے کہا آج شام کو صرور آجانا میں تیری موجو دگی میں فیصلہ کرد وں گا ا ور اس حفگر کے کو سمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا۔ بوڑھا معذرت کرتا ہوا مُعالمیں دیتا ہوا رخصت ہوالیکن خلیفہ کونیند نے بہت تھکا دیا تھا مسلسل ذیو دن آرام نه کرنے پر مزاج میں تغیر پیدا ہونے لگا مگر شام کی محلس حسب و عدہ منعقد کی اور وا درسی کے لئے بیٹھر کئے جاروں طرف نگاه دالی بور سے کونہ یا یا،خیال کیا شاید تھرکونی عذر پیدا ہو گیا ہو۔

تمیسرا دن ہوا نوصیح کی محلس اپنے وقت پر قائم کی سب لوگ آئے جنگے مقدمات مخص سکن وه بوژها آج بھی ندآیا،خلیفہ نے سمجھا کرمکن ہے قوم سے ساتھ مصالحت ہوگئی ہو عدالت سے فادغ ہوکر دومیرکو آ رام کے لئے گھرآئے اور اہل خانہ کومکم دیا کہ آج دروازے پرنخونی شخص مجھی آئے در وازہ نہ کھولا جائے۔ بیندنے مجھے بےبس اور عاج کر دیا ہے۔ خلیف انجمی لیٹا ہی تھاکہ بوٹھےنے در وازے پر دستک دینی سروع کی ، اندرسے جواب ملاکہ آج خلیفہ کامکم ہے کہسی نے لئے بھی وروازہ نہ کھولا جائے۔

بوڑھے نے کہاکہ میں و وروز سے اپنے ایک اسم معاملہ میں ماضر مبور با مبور اور خلیفه نے مجھے اس وقت بلایا ہے اس کئے ور وازہ محمول دیا جائے مگر در وازہ نہ کھیلا کچھ دیربعد گھروا بوں نے دیجھاکہ باہر کا دروازہ بندہونے کے با دجو دو تنخص اندرموجو دہے اورخلیفہ کے تمرہ کے در وازے پردستک دے رہاہے فلیفنے اس غیر معمولی صورت پر دروازہ کھُولا اور گھروالوں سے کہا کیا میں نے تم کومنع نہ کیا تھا کہ آج در وازه نه کھولنا بھیر شخص کیسے داخل ہو؟ مجرمعاً در دازہ برنظرہ الی تو اسكو بنديايا اوربوڑھے كو اپنے قريب ديجھا.خليفة كوميفين ہوگيا كہ ميہ ابلیں ہے ڈانٹ کر بوجھا اللہ کے وشمن کیا تو ابلیں ہے ؟ کہا ہاں! میں المبیں ہی ہوں ۔اے فلیغہ تونے مجھے ہرطرح تھکا دیا اورمیسے ری ذرّبت مجی بخد برکسی طرح قابو نہ باسکی تب میں نے یہ آخری صورت اختیا<sup>ر</sup> کی تاکه کم از کم تجه کوغضبناک ہی کرد وں تکرا فسوس کر میں خو دہی نا کام ر با اور تو این عهدی پورا نابت سوا"

رہ ہر روسپ ہوری ہوں۔ چنا بچہ اس واقعہ کی بنار پر النّد تِعالیٰ نے انضیں ڈوالکفل کے نام سے مشہور ر یا دیا بعینی حضرت انتیسع علیه است الم سے جو انتصوں نے عہد کیا تھا اُسکوبورا کرنیوالا.

ننقب ا مام مجابرٌ کی یہ روایت چونکہ سند سے اعتبار سے محلِ نظر ہے اس لئے

اسی حیثیت ایک قصدسے زیاد و اہمیت نہیں رکھتی ۔ نہ اسکو قرآن کیم کی تفسیر قرار دیاجا سکتا ہے اور نہ ہی حضرت دوالکفل علیہ است لام کی ذائی سیرت کے لئے دلیل وحجت کہا جا سکت ہے۔ نیز اسی روایت میں یکھی صراحت ہے کہ ذو والکفل نبی نہیں مرد صالح سخے ۔ چونکہ قرآن کیم نے اسخیں انبیار کی فہرست میں شمار کیا ہے اس لئے یہ بات توقطعی ہے کہ وہ میقینًا نبی سخے ۔ رہی ان کی ذائی سیرت اور واقعات زندگی قرآن کیم ان تفاصیل سے ساکت ہے ۔ اس لئے اس کے اس دوایت کو صرف ایک تاریخی روایت سے زائد حیثیت ماصل یہ ہوگی ۔

شاہ عبدالقا درمحتی شنے تھا ہے کہ زو والگفل حضرت ایوب علیہ الت لام سے صاحبزادے تھے اور انتخاص نے سے صاحبزادے تھے اور انتخاص نے سبتہ کٹر کھی ضمانت قبول کرلی تھی حب س کی پاداش میں ان کوکئی سال قید کی بھالیف برداشت کرنی پڑیں ، والٹراعلم ،

## متاريخ وعبستر

ستبرنا فروالكفل عليه السلم حزفيل عليه استلام كالقب اورا يك دوسر عاصرى عجيب دائے يہ ہے كہ ووالكفل كوتم برھ فوالكفل كوتم بدھ كالقب ہے اور تيخفيق فوالكفل كوتم بدھ كالقب ہے اور تيخفيق

سرت او ق ہے۔ مگریہ افوال تخمین وطن سے زیادہ وزن نہیں رکھتے۔ ارکیٰ حثنیت سے بھی کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ یہ حیج ہے کہ اگر تاریخ سے یہ نابت ہو جائے کہ قرآن حکیم نے جن انبیار کرام کے صوف نام ہی ذکر کئے ہیں اُن سے مراد فلاں برگزیدہ ہہتی ہے تو صرف اس لئے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل ایسی بات چونکہ کسی نے نہیں کہی اس لئے قابل دوہے۔ بلاث برحقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہر دن نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں جئے فرلید قرآن وحدیث کے بیان کر دہ واقعات کی تصدیق مجھی ہورہی ہے جس کا بعض لوگ اس لئے انکار کرتے ہیں کہ قرآن حکیم سے بعض واقعات کی تاریخ اورفلسفہ تاریخ سامھ نہیں ویتے۔ الغرض اگر قرآن حکیم سے بیان کر دہ کسی ہستی کے بارے ہیں مزید انکٹا فات سامنے آبائیں تو ہمارے گئے باعث انکار نہیں ، لیکن اس اقرار حقیقت سے باوجو داس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی واقعہ کے باوجو داس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی واقعہ کے متعلق محض قیاس ورائے اورفلن و تحقیق سے کوئی وعو نے کردے توضرور اُسکو بان ہی لیا جائے ، چنا پنج حضرت وواکلفل علیہ السلام کو گوئم بھ قرار دیا انہی تک اس سے زیادہ اورکوئی خیثیت نہیں رکھنا کہ وہ حرف اورصرف تحمین

ہی ہے۔ الدے فرستادہ نبیوں پرایمان لانے سے لئے قرآن علیم کی ٹین دفعات نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدْ يُونِ مَا الْمُرَايِت ٢٢) الرَّرِي مِنْ اللَّرِي مِانب سے ورانے والا اور کوئی قوم الیسی نہیں جس میں اللّری جانب سے ورانے والا

نهٔ آیا ہو۔ مِنهُ مُمَّنُ تَصَعُنَا عَکَیْکَ وَمِنْهُ مُمَّنَ لَکُمْ نَقُصُصُ عَلَیْکِ ۔ دالوَمِن آیت ۷۸)

بعض بہبوں کا ہم نے تم کو د نام لیکر، ذکرسنا یا اور بعض کے واقعات تم کونہیں سنائے۔

لاَ مُفَدِّقُ مَیْنَ آحَدِ مِنْ تُرَّسُلِهٖ دِ بِقَرَهِ آیت ۱۲۸۵) ہم النُّر کے نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان تنفرنتی نہیں کرتے یعنی سب نبیوں پر ایمان دکھتے ہیں۔

ان ہدایات کے بعد ایک صاف اور تنقیم عقیدہ ہمآرے سامنے آجا تا ہے کرکسی ملک

بدایت کے چراغ

یاکسی خطرے انبیار ورس کے واقعات اگر ہمارے سامنے نہ آئے ہوں تواسکے وجوہ اور اسباب دوسرے ہیں نیکن جہاں تک اُن پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اہما کی طور پر کا فی ہے البتہ آئی تفصیلات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بمکن ہے ہندوستان میں مجھی الٹر تعالے کے سیچے نبی اور رسول مبعوث ہوئے ہوں جیسا کہ تاریخ کی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ الت لام اسی ہندوستان کے سی گوشے ہیں اُ تارے گئے ، لیکن حب تران و مدیث کی صراحت یا بھرتا ریخ سے دلائل و شوا ہدسے یہ ثابت نہ ہوجائے کہ و والکفل علیہ الت لام مجھی کو تھے ہیں اُ تارے گئے ، لیکن کہ و والکفل علیہ الت لام مجھی کو تھے ہیں کا بقب نہ ہوئے کے دلائل و شوا ہدسے یہ ثابت نہ ہوجائے کہ و والکفل علیہ الت لام کو تم بدھ ہی کا لقب ہے بحض طن و تحمین ہے اسکوتسلیم نہیں کو نبی تسلیم کر نا مجھی کھڑے ۔ در در النہ کی تو تبی نے اُن کو نبی نہ ما ننا کھر ہے اسی طرح غیر نبی کو نبی تسلیم کر نا مجھی کھڑ ہے ۔ در در النہ کی تھی کو نبی نہ ما ننا کھر ہے اسی طرح غیر نبی کو نبی تسلیم کر نا مجھی کھڑ ہے ۔ در در النہ کی تا گئی کا فیلؤن کا

خَدِيا يَيْثُ الْكُفُلِ المام احمد بن عنبل نے ابنی مسند میں حضرت ابن عمر اللہ کے اپنی مسند میں حضرت ابن عمر ال

سی کریم صلی اللہ علیہ و کم نے یہ واقعہ بیان فرما یا کہ بن اسرائیل میں ایک شخص کوفل نامی تھا انتہا درجے کا بدکار ایک مرتبہ اسکے پاس ایک حسین وجمیل عورت آئی کوفل نے اُسکو ساٹھ و بینار دے کر بدکاری کیلئے راضی کر لیالیکن جب اُس عورت سے مہا سرت کا ارا دہ کرلیا تو وہ کا نیخ لگی اور زار و قطار رونے لگی کوفل نے تعجب سے دریافت کیب کیوں روقی ہو جو کیا ہے ، عورت نے جواب دیا یہ بات نہیں ، البتہ میں نے جرکیا ہے ، عورت نے جواب دیا یہ بات نہیں کیا ہے۔ پوچھا کہ تو بھر کیوں آا دہ کھینچ لایا ہے۔ کوفل نے یہ جو سنا تو فور اُس سے الگ ہوگی اور تھے لگا کہ ایک عورت میں مورٹ ہو ہو گیا اور تھے لگا کہ ایک عورت میں ہو کہ اس کے یہ جو سنا تو فور اُس سے الگ ہوگی اور تھے لگا کہ ایک عورت میں اللہ کے خوف سے کا نب رہی ہے اور میں سب کچھ ہوتے ہوئے اتنا بے خوف ہوں۔ یہ کو بہر کو ورت کو فوصت کیا کہ اپنے کھر ما اور یہ دینار اپنے کام میں لا، مھر کو بہر کیا گر زندگی محرکبھی اللہ کی نا فرمانی نہیں کر وں گا۔ ساری رات بیقراری

میں گزار دی اور اسی بیقراری میں اُسی رات انتقال ہوگیا .صبح کولوگو نے دیکھا کہ نورانی حروف میں اُسکے دروا زے پریہ عبارت کندہ تھی . اِنَّ اللّٰہَ فَکُهُ غَفَرٌ الْکِفُلَ . اللّٰہ نے کیفل کو بخش دیا ۔ اللّٰہ نے کیفل کو مجنش دیا ۔

ابن کثیرنے یہ روایت مسنداحمد سے نفل کی ہے اسکے راوی حضرت ابن عمرہ میں ۔ وہ محتے میں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم سلی الشرطلیہ وسلم سے ایک دومرتبہ نہیں شات مرتبہ سنا ہے ۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے غریب ہے داورصحاح سبتہ ہیں بھی موجو دنہیں) تا ہم مدیث غریب ہونے کی وجسے واقعہ کی سفی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ اس کی تا سیکسی دوسرے نقہ راوی سے ثابت نہ ہوگی اور اسکی جنداں ضرورت بھی نہیں خاص طور پر حب مدیث کا تعلق احکام سٹرلیت سے نہ ہو۔ فضائل اعمال ہیں مدیث صنعیف تک نقل کی جاتی ہے.

یہ مہرحال بہاں اس واقعہ کو منقل کرنے کا بیمقصد مقاکہ بعض حضرات نے اس کیفل 'امی شخص سے مرا دحضرت ذوالکفل علیاتسلام سمجھاہے اوریہ واقعہ ان کے ابتدائی زندگی کا بیان کیا گیاہے۔

خقیقت بہ ہے کہ اِن حضرات کو نام کی مشابہت سے است تنباہ م ہوگیا اور دونوں کو ایک شخص سمجھ لیا گیا حالا کمہ ابسانہ ہیں ہے . پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیفل اور ذو الکفل ایک نام نہیں ہیں وقو

ہمی وجہ تو بیہ ہے کہ رس اور دواسی ایک کا مہم ہمیں ہیں ہیں اس مستقل نام ہیں اس کئے وہ واقعہ دوالکفل علیہ السلام کانہیں۔ ووسری وجہ یہ کہ قرآن حکیم نے حضرت ڈوالکفل علیہ السلام

کو انبیار کی فہرست میں بیان کیاہے جیساکسور ہ انبیار اورسورہ صلّ ا بیں داضع طور پرموجو دہے۔ اور یہ کمحقیقت ہے کہ انبیار کرام نبوت سے پہلے بھی ہرقسم کی معصیت اور نسق سے ایسے ہی پاک دھا ف رہے ہیں جیسا کہ نبوت سے بعدمعصوم رہاکرتے ہیں۔ اِن کا ماضی اور مال اور ستقبل کیماں حالت کا مائل ہوتا ہے۔
مسند احمد کی ندکورہ روایت میں یقریح مجس ملتی ہے کہ
کفل ایک برکروار آوئی مقاجو کسی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔
ظاہر ہے یہ انبیار کرام کی سیرت سے بالکل مختلف زندگی ہے۔
اس لحاظ سے ندکورہ واقع حضرت ووالکفل علیہ السلام سے
کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ یقیب گفل کوئی دوسراشخص ہی ہے جس نے
گناہ کا ارادہ کیا تھا جس کا قصتہ سندا حمد میں نقل کیا گیا ہے۔
گناہ کا ارادہ کیا تھا جس کا قصتہ سندا حمد میں نقل کیا گیا ہے۔
(زن اید نید ایک الکھنداح)

طالات وواقعات كاكونى تذكره نهين \_ : -وَقَالَية الْيُهَوُّدُ عُنَدُيْرُ إِنْ اللِّي وَقَالَةِ النَّصَامِ عَالَيْ الْمُعَالِمُ عَالَمُ اللَّهِ وَقَالَةِ النَّصَامِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَى الْمُسَاحُ

سیار کی تعامی کے والد کا نام جروہ کھا ہے۔ اور صحیفہ عزیر ابیں ان کا نام خلقیاہ بتایا گیاہے۔ سیسکہ نسب کے بعض ناموں میں مؤرضین کے درمیان اختلاف پایا جا تا ہے تنگین اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران علیہ است لام کی نسل سے ہیں۔ تایں جی تعامی فی ساتویں صدی قبل مسیج سے وسط شہر بابل ہیں بخت نصر کا ظہور ہوا اس قاری صدی قبل مسیج سے وسط شہر بابل ہیں بخت نصر کا ظہور ہوا اس فی ساتویں صدی قبل مسیج سے وسط شہر بابل ہیں بخت نصر کا ظہور ہوا اس

اپنی قا ہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب وجوار کی تمام حکومتوں کومسخراور زیرکر لیا اور مجر فلسطین میں سلسل حملہ کر سے بیرو کم اور فلسطین سے تمام علاقے کو تباہ و تاراج کر دیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے بڑی ذکت سے ساتھ بابل لے گیا، تورات کے تمام نسخوں کوجلا دیا۔ اس طرح کہ ایک نسختھی بہود پول سے باتھ ہیں باقی نہ دیا۔

اسرائیلی د وا بات سے مطابق بنی اسرائیل کا به دورِ ابتلارحضرت سلیمان علیالسلام ے عہد سے بعد کا ہے ۔ بابل می اسیری تنظریباً سنظرسال قائم رہی اس طوبل عرصب میں بنی اسرائیل نے اپنی سرُّیعیت ، روایات ، تہذیب وتمدن حتی محرا بنی قومی زبان عبرا نی کے الآسٹنا ہو گئے تھے۔ اس زمانے ہیں حضرت عزیر صغیرین تھے اور اسرائیلیوں کے سِا تھ بابل ہی ہیں رہتے تھے۔ جالبین سال کی عمر کو پہنچے تو فقیہ ( مذہبی عہدہ )تسلیم کرنئے گئے اور ا سکے بعد اُن کومنصب نبوت عطا ہوا۔ بنی اسرائیل کی اسیری بابل سے لے کررہا تی اور تعمیر بیت المقدس کی درمیانی مدت تک وه بنی اسرائیل کی رشد و بدایت مین شعول رہے ہیں۔ الرشة المقدس بروكرا حكا بكر حب بخت نصرنے بيت المقدس كو تباہ وبرباد سردیا و رہنی اسرائیل کے مرد ،عور توں اور بچوں کو بھٹر بکریوں کی طرح ہنکا کرنے چلاتو تورا ۃ کے تمام نسخوں کو تھی جلا کر راکھ کردیا تھا۔ بنی اسرائیل سے یاس نہ تورا ہ کا کوئی نسخہ باقی بچیا تقااور نہرئ توراۃ کا حافظ تھاجسکواول ہے آخر بک توراۃ حفظ ہو۔ جنانچہ اسپری سے پورے دودیں وہ توراۃ سے محروم ہو چکے محقے ہلین حبب عرصهٔ ورا ذکھے بعد اُن کو با بل ممکی اسیری سے بخات ملی اور وہ بیت المقدس میں دو بارہ آباد مرح تواب المضین فکر مہونی كەللىرتعاكى كتاب تورا قە كوكسى طرح ماصل كريس تب حضرت عزير عليه السلام نے سب اسرائیلیوں کو جمع کمیا اور اُن کے سامنے تورا ہ کو اوّل سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا. بعض اسرائیلی روایات بین ہے کہ جس وقت انتخوں نے بنی اسرائیل کوجمع کیا توسب کی موجو دگی میں آہمان سے دیا جیکتے ہوئے شہا ب آترے اور حضرت عزیر علیہ السلام سے سینے ہیں سما گئے تب حضرت غزر یعلیہ الت الم نے بنی اسرائیل کو از سرنو توراق مرتب كريك عطاى قوم بين اس خدمت سے حضرت عزير عليه التلام كي قدرومنزلت سوكت بڑھ گئی اور تھیر آہستہ آہستہ یہی محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کرلی اُخرانجام قوم نے حضرت عزيرعليه الستاكم كواسى طرح الترتعاك الميطاكهنا مشروع كياجيسا كرنصارى فيصفر

عیسی علیہ اسلام کو ابن النّہ کہائے اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اپنے اسس عقیدے کے لئے یہ ولیل قائم کرلی کہ موسیٰ علیہ السّلام نے جب ہم کو تورا ۃ لاکر دی تنی تو الواح د تختیوں) برکھی ہوئی معتی سکڑ تر علیہ السّلام نے تو کسی لوج یا فرطاس پر مکتوب لاکر دیئے ہے ہے کے حرف بجرف اپنے سینے کی لوج سے اسکو ہمار ہے سامنے نقل کر دیا ، اور عرف بیا اسلام میں یہ قوت جب ہی مکن ہوئی کہ وہ النّہ تعالیٰ کے بیٹے ہوں ، العیاذ بالنّہ وی کئی ہے کہ کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیس ایک صحیح مفرت میں ایک صحیح مفرت میں ایک صحیح مفال میں کہ کہ کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیس مفال مول نے عصد میں چیونٹی کے سوراخ میں آگ ڈال کرتمام چیونٹیوں کو مبلو دینا کس طرح جائز تھا ؟ اس واقعہ سے متعملی کی خطا پر تمام چیونٹوں کو مبلا دینا کس طرح جائز تھا ؟ اس واقعہ سے متعملی ابن کثیر نے الیکٹی بن بشیر کی سند سے یہ قل کریا ہم مجا ہم ، ابن عبال ابن کثیر نے الیکٹی بن بشیر کی سند سے یہ قل کریا ہم مجا ہم ، ابن عبال اور حسن بھری وغیرہ فرماتے ہیں کہ بینی حضرت عزیر علیہ السلام تھے ، والنّدام اور حسن بھری وغیرہ فرماتے ہیں کہ بینی حضرت عزیر علیہ السلام تھے ، والنّدام الم مجا ہم ، ابن عبال اور حسن بھری وغیرہ فرماتے ہیں کہ بینی حضرت عزیر علیہ السلام تھے ، والنّدام میں ،

ستبدناعز برعلیهالت م درج ہے کہ وہ اپنے تحجر رسواد ایک ایسی درج ہے کہ وہ اپنے تحجر رسواد ایک ایسی اور اغویر موت اور ان کھنٹر سریجی تھی، بال بذکہ ہی کئین تھا نہ مکان، مطر ہو سے حند

ورباد اورکھنڈر ہوئی تھی وہاں نہ کوئی کمین تھا نہ مکان، مٹے ہوئے چند مقوش باقی ہے۔ ان بزرگ نےجب یہ منظر دیجا تو ان کے دل میں خواہ ش ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ دکھا دیتے کہ یہ مرد ہ استی کس طرح دوبارہ زیدگی اختیار کرگی اور یہ تباہ حال و برانہ بھر کیسے آباد ہوگا؟

اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسی جگہ اُن کی روح قبض کرلی اور تناو برس کک اُسی حال میں رکھا ۔ یہ مت گزرجا نے کے بعد اِن کو دوبارہ زیدگی برس کک اُسی حال میں رکھا ۔ یہ مت گزرجا نے کے بعد اِن کو دوبارہ زیدگی منہ اور پوچھا بہا و کتنے عرصہ اس حالت میں دے ہو؟

(و وجس وقت موت کی آغوش میں سوئے سے تو دن چھھے دون چھھے

کا وقت بھا اورجب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہور ہاتھا) جواب دیا ایک دن یا اس سے بھی تم ۔

چیز پر قادرہے '' واقعہ زیر بجٹ قرآن حکیم میں اس طرح موجو دہے۔

قرآن مضمون اَوْكَالَّذِي مَرَّعَكِ فَرْيَةٍ وَهِي خَادِينَ عَلَىٰ عَلَىٰ

اور کیا تم نے اُس شخص کا حال نہ دیکھاجس کا ایک ایسی بستی ہے۔
گزر ہواجو اپنی جیعتوں سمیت زمین پر ڈوھیر تھی۔ تو وہ کہنے لگا دمعلوم نہیں ،
الٹر تعالیٰ اس بستی کو رمینی اسکے مردوں کو ، اُس سے مرے پیچھیے کس کیفیت
سے د قیامت میں ) زندہ کریگا . مجر الٹر تعالیٰ نے اُس شخص دکی جان قبین

کرے اُس) کو تتو برس تک مردہ دکھا بھر انظوبرس کے بعد) اسکو زندہ اٹھا یا اور پوچھا کہ تو گفتی مدت بک اس حالت بیں دہا ؟ اُسٹی خص نے جواب دیا ایک دن یا دن کا بعض حصد ۔ السّر نے فرایا ایسانہ یں ہے بلکہ تم شوبرس بک اس حالت بیں رہے ۔ پس تم اپ کھانے ہے کی چیوں کو دیکھو کہ وہ جمری کی اس حالت بیں اور بھرا پنی سواری کے فچر کو دیکھو کہ وہ گلی مرکز کہ بڑیوں کا فرصا بخچر دہ گیا ہے اور یہ سب بچھ اس لئے ہوا تا کہ ہم آپ کو لوگوں سے لئے ایک ولیل ونٹ نی بنائیں (کو مرنے کے بعد دوبارہ کو لیکو لوگوں سے لئے ایک ولیل ونٹ نی بنائیں (کو مرنے کے بعد دوبارہ کو لیک و دسرے پر چرطاتے ہیں اور آپ میں جوڑتے ہیں اور بھران پر گوشت چرصاتے ہیں اور آپ میں جوڑتے ہیں اور بھران پر گوشت چرصاتے ہیں ۔ پس جب اُن صاحب کو ہماری فدرت کا مثنا ہم ہوگیا تو اُن صاحب کو ہماری فدرت کا مثنا ہم موگیا تو اُن صفوں نے کہا ہیں بیسی بیسی کرتا ہوں بلاسٹ بدائے تعالیٰ ہر چیز پر موگیا تو اُن صفوں نے کہا ہیں بیسی بیسی کرتا ہوں بلاسٹ بدائے تعالیٰ ہر چیز پر قوادر ہے ۔"

تشخفیق واقعه کا نموره واقعه بین قرآن حکیم نے اُن بزرگ کا نام ظام نمین کیسا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور نہ یہ بتایا کہ وہ تحون سی بستی تمقی جس پراُن کا گزر ہوا۔

علاوہ ازیں یہ ایک غیرضروری بحث بھی ہے کہ وہ خص کون تھا اور وہ بتی - علاوہ ازیں یہ ایک غیرضروری بحث بھی ہے کہ وہ خص کون تھا اور وہ بتی

مرست کرنٹ نہ اوراق میں بہتھیقت بار بار دہرائی گئی ہے کرنتفل وا فعات میں قرآن مکیم کا اسلوب کتب تاریخ د جغرافیہ کی نوعیت کا نہیں ہے کہ وا قعہ براہ واقعہ بیان کیا جائے قرآن مکیم نتفل حکا یات ہیں اپنا بنیا دی مقصد وعظ فیصیحت، تذکیر وعبرت کاعنوان میش نظر رکھتا ہے تاکہ غافل انسا نوں کے لئے رُشد و ہدایت کا سامان فراہم ہو۔

برطام کا دعا کا اسا ہوں کے کے رسد و ہو بیٹ ہاک کراہم ہو۔ الغرض جس مقصد کے تحت یہ واقعہ بیان کیا گیاہے وہ نہایت واضح ہے۔ البتہ اسکی وضاحت کے لئے اس واقعہ سے اوپر والی آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس ویران بستی کے واقعہ سے پہلے یہ بیان کیا گیاہے کہ مومن ومسلم کا عامی و مددگار الٹرتعالیٰ ہو تاہے وہ اُسکو تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لے آتاہے اور کا فرونا فرمان کے مددگارسٹ یاطین وطاغونت ہوتے ہیں اور وہ اُن کورڈننی سے ناریکیوں کی طرف کھینج لے جاتے ہیں۔

اب اس حقیقت کے اظہار کے بعد بطور دلیل و مثال تین وا قعات بیان کئے گئے ہیں جن میں وقعات بیان کئے گئے ہیں جن میں وقعات بیان میں کئے ہیں جن میں وقو حضرت ابراہیم ملیل الترعلیدات لام سے متعلق ہیں اور درمیان میں ایک واقعہ اسی ویران بستی کا ہے جبیران بزرگ کا گزرہوا تھا۔

جہلی مثال ظالم بادستاہ نمرود کے مناظرے کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے کیا تھا اور جس سے سامنے حقیقت بیش کی گئی۔ اور وہ اسکے سامنے لاجواب بھی ہوگیا لیکن چونکہ اُس نے طاغوت (شیطان) کے ہاتھ بیں اپنی تکبیل دے دی تھی اس لئے حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ روشنی بیں نہ اسکا۔ دبھرہ آیت ۲۵۸)

بعد کی دومنالیں دجن میں ایک اسی ویران سبتی کا واقعہ منامل ہے) ایسے دو بزرگوں کا واقعہ ہے جنھوں نے الشرقعالیٰ کاسہارا کی مراعقا اور اُسی کو این دوست بنایا مقاسوالٹر تعالیٰ نے انتقبی اسی ونیا کی تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں حیمی ہوئی حقیقتوں کے کا انتقبی عینی مثا بدہ ہوگیا اور الشرقعالیٰ کی وہ بات پوری ہوگئی کہ الشرایمان والوں کا دوست ہے جنہیں وہ کی وہ بات پوری ہوگئی کہ الشرایمان والوں کا دوست سے جنہیں وہ

تاریمیوں سے روشنی کی طرف کال لے جاتا ہے۔ دبقرہ آیت ۱۵۰۰)
اس وضاحت کے بعد ویران بستی پر گزرنے والے بزرگ کا واقعہ بھی اسی مقصد کے سخت بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے بھی اللہ تعالیٰ کاسہا را پکڑا تھا اورائس سے اپنی زندگی وابستہ کررکھی بھی توالٹر تعالیٰ نے اُن کی خواہش پر عالم غیب کا پروہ اُ کھا و یا اور دنیا کی ظلمت و تاریخ میں عالم آخرت کی روشنی اُن پرظا ہرکر دسی اور حیات بعدالموت کا عینی مشایدہ کروادیا۔

مبرمال قرآن مکیم سے بیان کر و ه عنوان کے تحت پیضرور معلوم بیو تا ہے کہ جن بزرگ کا یہ واقعہ ہے وہ کمونی نبی تھے کیونکہ اس واقعہ بیں الٹر تعالیٰ کا کلام اور سوال اوراُن بزرگ کاجوا بنقل کیا گیاہے اور پیطرزِ تخاطب عموماً نبیوں کے ساتھ ہی ہواکر تاہے لہٰذا یہ بزرگ بیفیناً اپنے زمانے کے کوئی نبی التُرضرور بنقے ، والتُرتعالیٰ اعلم ، ہواکر تاہے لہٰذا یہ بزرگ بیفیناً اپنے زمانے کے کوئی نبی التُرضرور بنقے ، والتُرتعالیٰ اعلم ، بہاں ایک خفیف سائٹ ہم ورکر دینا صروری ہے وہ یہ کہ اِن بزرگ نے ویران و تباہ حال سنتی کے مُرو ہ انسانوں کی دوبارہ زندگی میں سائٹ سال سنتی کے مُرو ہ انسانوں کی دوبارہ زندگی

پرتعجب کااظهار کمیا تھا کہ الٹرتعالے اس خسنہ ولیسنہ آبادی کو دوبارہ تحس طرح زندگی شختے گا ؟ د بقرہ آیت ۲۰۹۱

ان بزرگ سے اس سوال سے یہ عنی نہیں ہیں کہ وہ حیات بعدالموت سے منکر بھے یا اصلی اس میں شک تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ الیسی کوئی بھی بات نہ تھی دراہل وہ حیات بعدالموت کا عینی مثا ہدہ چاہتے تھے جیسا کہ انبیار کرا م کو کرایا جاتا رہا ہے اور اس قسم کا سوال انبیار کرام کے لئے مناسب ہوا کرتا ہے تاکہ وہ غیبی حقیقتوں کو پورے اعتماد وبھیرت کے ساتھ انسانوں کے سامنے بیان کرمکیں۔

یر پیرو سے ان بزرگ کے نام کے سلسلے بین تفسیر روح المعانی کے مصنف نے مسند حاکم ان بزرگ کے نام کے سلسلے بین تفسیر روح المعانی کے مصنف نے مسند حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کو حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعو درم فرایا کرتے تھے کہ یہ بزرگ حضرت عزیر علیہ الت لام ہیں ۔

اور ایک دوسری روایت کے مطابق اِن بزرگ کا نام حضرت ادمیاہ علیہ السلام بیان کیا گیاہے۔الٹر تعالئے نے اِنھیں محم فرما یا تفاکہ تم پروشلم رفلسطین) جاؤہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔جب یہ و ہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و کھنڈریا یا توبشری تقاضہ کے تحت اُن کی زبان مبارک پریچمبلہ آبا کہ الٹر تعالیٰ اس مُردہ بنتی کو د و بارہ کیسے زندگی عطا کرے گا؟

مچران کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جس کا ذکر آیات ہیں ہے اور جب وہ نٹو سال بعد زند ہ کئے گئے تو پروشلم دبیت المقدس آباد ہو چکا تھا اور ایک نئی نسل آباد ہمتی ۔ جب یہ منظر دکھا تو ہے اختیار بول پڑے کہ میں الٹر تعالیٰ کی قدرت کا مقین رکھتا ہوں۔

پرسا ہوں۔ یہ ایک طبعی واضطرادی حالت ہے کہ نئی بات کو دیچھ کر اقرادِ قدرت کو ''ناز ہ کیا جا آ ہے جیسے مُنْجان النُّر یا لاالہ الا النُّر یا النُّراکبر، ایسے موقع پر بہارے محاورات میں ہم عاد<sup>ت</sup> ہے۔ مالا تکہ اِن سے معنی ومطلب کا پہلے سے بھی عقیدہ رہتا ہے۔

ایک تنمیم کا جواب کا بیٹا کہتے ہیں۔ آج کے بعض یہودی عالم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے توعزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ آج کے بعض یہودی عالم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے توعزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ آج کے بعض یہودی عالم یہ اعتراض کرتے ہیں علماریہود کا یہ اعتراض بھی اپنے آبار وا جدا دکی طرح تلبیں اور حق پوشی پر بمبنی ہو دین ہوتی ہیں اور اُن کے علاوہ ہرو ہفض جانتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی سیروبیادت کی اور اُس کو اقوام عالم کے ندا ہب کی تحقیق سے دب ہی رہی ہو آج بھی نواح سیروبیادت کی اور اُس کو اقوام عالم کے ندا ہب کی تحقیق سے دب میں رہی ہو آج بھی نواح فلسطین میں یہو دیوں کا وہ فرقہ موجود ہے جو حضرت عزیر علیہ استام کو ضدا کا بیٹیا مات ہے اور رون کی تحقیق کے مائخہونا چاہئے تھا۔

وفات ابن کثیرنے وہب بن منبیہ ، کعب احبار اور عبد اللّٰد بن سلام سے عزیرعلیہ اتلام سے متعلق جوطویل روایت نقل کی ہے اسمیس نیھر بچ موجود سے کہ حضرت عزیرعلیا سلام نیاں اسرائیل سے نئے تورا ہوگی تجدید عراق میں کی تھی اور اُس سے نواح کے ایک قسسر سے سائر آباد میں اُن کی وفات ہوئی۔ اور ایک جگدا ور کھھتے ہیں کربعض آنار سے پنہ جلتا ہے کہ اُن کی قبروشق (ملک شام) ہیں ہے ۔ والمتراعلم ،



ر و و و و و و و رود الله و العبد عبد إِنَّ تَوَقَّى الله الله كتنابي لمندو بالامقام پر پہنچ جائے اور النّر كے ساتھ

اس کوزیاد ہ سے زیاد ہ بھی فرّب حاصل ہو جا ئے نب بھی و<sup>6</sup> ندا کا بندہ'' ہی رہتا ہے اور کسی مجى بلندى پر پہنچکروه خدا یا خدا کا بیٹا یا منزیکِ خدانہیں ہوسکتا۔ الٹرکی ذات پاک وحدۂ لاستریک لئے ہے اور باپ بیٹے کی سبتوں سے پاک اور ورامُ الورار سے۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی سے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے اپیے امور ضا در ہوتے دیجھیّا ہے جوعام طور رعقل کے نزدیک حیرت زوہ اور نا قابل فہم ہوں تو وہ رعب باعقیدت کی بنا پرمیکاراُ مُصْتاب که بیستیٰ توخدا کا او تار (خدامشکل انسان) یا اُس کا بیٹا یا تشریکِ خدا ہے وغيره وغيره . اور وه پنههي سونجياكه بلاست به إن واقعات كاجاري مونا الترتعاليٰ كي طاقت کے ذریعہ سے جوبطور تن اس برگزیدہ انسان سے باتھوں جاری ہوا ہے۔ لیکن اسے با وجود وه انسان نه خُدا ہے نه خدا کا بیٹا بلکه اُس کا ایک بیٹندیده بنده ہوتا ہے اور یہ امور المترتعالے کے خاص قوانین سے تحت محض اسکی تائید اور اسکی صداقت کے لئے ظاہر ہونے ہیں ورنہ تو وہ بھی المنٹر تعالے کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح د وسری مخلوق۔ قرآن حکیم نے سیدناعیسی علیہ است لام دجو بغیر باپ پاک مریم سے بطن سے پسیدا ہوئے ای حقیقت اس طرح بیان کی ہے:۔

إِنَّ مَشَلَ عِيسُكُ عِنْدُا سَيْ كَمَتَكِل أَدَمَ خَلَقَاءً مِنْ تُدَابِ

عُمَّ قَالَ لَنُ كُنْ فَيْكُونَ فَيْكُونَ الله رآل عمران آيت ٥٩)

الشرك نزديك عبيئ كى مثال آدم كىسى بى كە الترف

المنسي منى سے پيداكيا اور حكم دياكه موجا اور و و موكئے۔

بعنى اگرمحض اعجازى ببيدائش بى مسى كو فكدا يا خُداكا بيٹا بنانے كى دليل بهوتو بچر حضرت آ دم عليه الـــــــــلام كے تعلق يبعقيد ہ بدرجۂ اولیٰ رکھنا چاہئے تھا . كيو بحد حضرت سننج توصرف ہے باپ ہی کسے بیپ دا ہوئے مگر حضرت آ دم علیہ السّلام ماں باپ وونوں کے بغیریپ را ہوئے۔

یہ ایک قدیم گمراہی ہے کہ انسان کسی ہیں فوق الفطرۃ واقعات کو دیجھ کر اس ہیں خدائی اقت دار کا نظریہ قائم کرلیتا ہے اور اُس کوبٹ ریت سے ماورار خیال

مرنے مگتاہے۔

اہل تحقیق نے عبد ورت سے اس فلسفہ کوکس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیاہے۔

اَلْعَبَدُ عَبُدُ إِنْ تَكَوَّلُ الْعَبَدُ عَبُدُ إِنْ تَكَوَّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْ

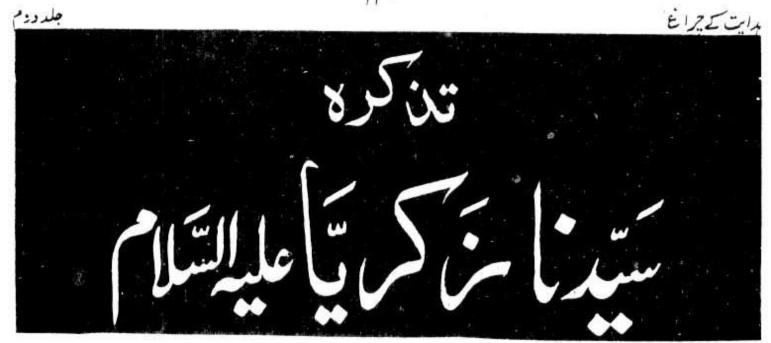

قرآن كيم اورستدركر باعليه السلام ترآن تكيم بي حضرت زكر ياعليه السلام كانتر خير جار سورتوں بي آيا ہے جن كي

تتفصیل درج ذیل ہے:۔

سورة آل عمران \_\_\_\_\_ آيات ٢٦ ما ١٧

ء انعام \_\_\_\_ ، ۵۰

ر مربو\_\_\_\_ ر ۳ تا ۱۱

٠٠٠٨٩ / ١٠٠١٠

سورة انعام کی آیت بین نو صرف فهرستِ انبیار بین نام ند کور ہے اور باقی تین سور توں بیں مختصر تذکرہ موجو د ہے۔

سر اسلی فرسی اسلی است میں جہاں جہاں بھی حضرت زکریا علیہ است الام کا ذکر اسکی حضرت زکریا علیہ است الام کا ذکر اسکے اسکے ان سے مراد وہ زکریا نہیں ہیں جن کا ذکر تورات سے صحیفہ زکریا بیں آیا ہے۔ اس لئے کہ تورات ہیں جن زکریا کا تذکرہ ہے ان کا وجود داریوں درارا) کے زیانے میں رہاہے۔ چنانچے زکریا نبی کی کتاب میں ہے:۔

درارا) کے زیانے میں رہاہے۔ چنانچے زکریا نبی کی کتاب میں ہے:۔

"دارا) کے دوسرے برس کے آصفویں مہینے میں خدا و ندکا

کلام ڈکریا بن برخیا بن عدد کو بہنچا '' اور دارا کا زما نہ حضرت عبینی علیہ است لام نمی ولا دت سے پانچے سو برس قبل ہے کیونکہ وہ کیقباد بن مخیسرو سے انتقال سے بعد ساتھ یقبل مسیح ہیں شخت نشین ہوا اور قرآن حکیم نے جن زکریا علیہ است لام کا ذکر کمیا ہے وہ حضرت مربیم کے سر پیست اور مرتی اور عبیے علیہ است لام سے ہم زمانہ ہیں ۔ لہذا تورات ہیں جن زکریا کا فکر ہے وہ کوئی اور شخصیت ہیں ۔ نام ہیں اشتراک کی وجہ سے بعض لوگوں کو است تباہ ہو گیا۔ علاوہ ازیں حضرت ذکر باعلالسلام حضرت بجی علیہ الب لام سے والد ہزرگوار بھی ہیں ۔

مؤرضین حضرت کریا علیہ الت لام سے والد کے مختلف نام لکھتے ہیں اِن ہیں ہے کوئی ایک نام وُٹوق سے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا ۔ چنانچہ حافظ ابن حجر شنے فتح الباری ہیں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیراور تاریخ ہیں مؤرخ ابن عساکہ سے حوالہ سے وہ تمام افوال مقل کرد ئے ہیں تیک یہ است سے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ الت لام کی اولا دہے ہیں ۔

**حالات زندگی** ح**الات زندگی** میں موجو دہیں اور کچھ سیرو تاریخ کی قابل اعتماد روایات سے ثابت

ہیں تاہم تفصیلات کا کوئی قابل اعتماد مافذ تہیں ہے۔ گزشتہ اوراق میں آچکاہے کہ بنی اسرائیل میں کا ہن "ایک مغرز ندمہی عہدہ تھا اور اسکے ذرریہ خدمت تھی کہ وہ مہکل رصخر ہو ہیت المقدس) کی مقدس رسومات اواکرے اس کے نئے مختلف قبائل میں سے الگ الگ کا ہن نتخب ہوا کرتے تھے اور اپنی اپنی باری پر اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے حضرت زکریا علیہ الت لام بنی اسرائیل میں معزز کا ہن معی تھے اور جلیل القدر پنیمبر بھی۔ چنانچ قرآن حکیم نے فہرستِ انبیار میں شمار کرتے ہوئے ارس نا دولال

> وَزُكِرِيًّا وَ يَحْيِى وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّلِينَ. دانعام آيته

زریا اور بحییٰ اورالیاس بیسب کمو کاروں میں ہے ہیں۔ اور لُو فاکی انجیل ہیں اُن کو کامن کہا گیاہے۔

ضروری نوٹ: اسلام کے دورا ول میں عربے اندرجو کا ہن دجو تنشی ہستقبل کے حالات بتایا کرتے تھے اور جنگی باتوں بریقبین کر نااسلام کیسا تھ کغر کر نا بتا یا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے اس منصبے الگ شی ہے۔ میہودیہ کے باوٹ ہہرودلیں کے زمانے میں ابیاہ کے فرلقی میں زکریا نام ایک کائن تھا اور اس کی بیوی بارون کی اولادیں سے متحق اور اس کا نام ایشع تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خدا کے حضور راستباز اور خدا وند کے سارے محموں اور قانون پر بے عیب چلنے والے تھے۔"
مگر انجیل برنا بامیں بصراحت مذکورہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ بیغمبر تھے چنانچہ حضرت مسیح علیہ است ام میہود کو مخاطب کرسے ارشا د فرمارہے ہیں :مسیح علیہ است ام میہود کو مخاطب کرسے ارشا د فرمارہے ہیں :دوہ وقت قریب ہے جب تم پر اُن انبیار رفلیہم السلام ) کاوبال فرما ہے جب تم پر اُن انبیار رفلیہم السلام ) کاوبال فرما ہے جب کم پر اُن انبیار رفلیہم السلام ) کاوبال فرما ہے درمیان کے درمیان کی اور حبکہ زکریا دعلیہ التلام ) کوہ کی ورمیان کی اور حبکہ زکریا دعلیہ التلام ) کوہ کی اور قربان گاہ کے درمیان کریا ہے اور حبکہ زکریا دعلیہ التلام ) کوہ کیل اور قربان گاہ کے درمیان

سی تین نے تکھا ہے کہ حضرت زکر یا علیہ است لام ذرّیت داؤد سے بحقے اور اُن کی رُوجہ است کھیں۔
مطہرہ ایشا ع حضرت ہارون علیہ است لام کی ذرّیت بیں سے تقییں۔
اندیار کرام کی عام سیرت یہی تھی کہ وہ خوا ہ صاحب عکومت ہی کیوں نہ ہوں اپنی روزی ہاتھ کی تحت سے پیدا کرتے اور توم کے بار دوش نہیں ہوتے تھے۔ قرآن تحکیم نے دوزی ہاتھ کی تحت و تران تحکیم نے بیدا کرتے اور توم کے بار دوش نہیں ہوتے تھے۔ قرآن تحکیم نے بیدا کرتے اور توم کے بار دوش نہیں ہوتے تھے۔ قرآن تحکیم نے بیدوں کی دعوت و تبلیغ کا جہاں تھی تذکر ہ کیا ہے خاص طور پر اندیار کرام کا یہ قول دہرایا سے کہ :۔

وَمَا اَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُدٍ إِنْ آجُدِى إِلَّا عَلَىٰ مَتِ

الْعَاكِينُ · دانشعراراً يت ١٠٩) يس تم ہے اس تبليغ پر کوئی اُجرت نہيں مانگٽا ميرااج تورب لعاين ميں تم ہے اس تبليغ

کے پاس ہے ۔ حضرت ذکر یاعلیہ ات لام بھی اپنی روزی کے لئے نتجاری کا پیشہ کرتے تھے جیسا کہ کتب احادیث میں صراحت موجو دہے ۔ احادیث میں صراحت موجو دہے ۔ عَنْ آبِیْ هُرَیْرٌ قَارَہْ اَنَّ سَاسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهِ عَلَیْہُ وَسَلّم

قَالَ كَانَ مَنْ كُورِيًا نَجَامًا ، رسلم تاب الانبيار) مضرت ابو بريره رف فرمات بي كذبي كريم سلى الشرعلية ولمم نے

ادے اوفرما یا ذکر یا دعلیہ است لام) نجاری کا پیشہ کرتے ہتے۔" الغرض حفرت سلیمان بن داؤ دعلیه استسالام کی نسل پیرعمران بن ناشی اوران کی بیوی حُنتُ بنت فا قود ایک نیک نیمن انسان مقے۔ پارسان کی زندگی بسر کرتے منے مگر لا ولد ستھے۔ حنّه کی دُعاسے اِن مے محرایک بوری ببیدا ہوئی جس کا نام انفول نے مریم دکھا اور حنّه سنے ا بنی منت سے مطابق ستیدہ مربیخ کوسکل (ببیت المقدس کمی خدمت سے لیے نذر کر و یا تو بسوال ببدا ہواکسیدہ مریم کی کفالت اور پرورش کون کرے ؟ کامینوں سے درمیان اس مقبول ندر کے بارے میں اخلاف موااور بات قرص اور فال پر آکر مقبری تو قرصب حضرت ذكر ياعليه الت لام مح نام محلا اور وبي سيده مريم محكفيل قرار يائے بياس كئے

كعمران كاانتقال سيده مريم كى بيدائش مستقبل بويكا تضاء

علمار الريخ كبخ بب كرحضرت أكر ياعليه النتسلام ويسيه بمي سيده مريم كي كفالت سے حقد ار شخے کیونکہ حضرت وکریا علیہ است العملی بیوی ایشاع اورسیدہ هریم کی والدہ حنّہ دونور حقیقی بہنیں مقیں اس لحاظ ہے حضرت زکریا علیہ است ام مشتقی میں مرکیم کے خالو ہوے دسیدہ مریم کا تفصیلی ذکر تذکر وسید ناعیسی علیدانسلام میں آد اسے) جب سیدہ مریم سمحدد اربوگئين توحضرت ذكريا عليه الت الم ف أن كے سے اسكل مح قريب ايك حجم ا د خلوت خانه ) مخصوص کر دیا جهاں و ه دِن را تعبادِت الہٰی میں مشغول رہنی اور را**ت این** خال الیشاع سے ہاں گزارتی بھیں جب بھی مصرت زکمیا علیہ است المام مجرہ مریم میں آئے اُن کے پاس بے موسم عبل رکھے ہوئے دیکھتے۔ ایک مرتبہ تعجب سے پوچیا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں اسیدہ مریم نے جواب دیا یہ التُدی جانب نے ہیں اورانترجسکو جاہتا ہے بے صاب رزق دیتا کے دمینی بے موسم میل دیتا ہے) ا مام مجابدٌ ، عكرمه ، سعيد بن جبير صحاك ، قناد ه ، ابراسيم على رجمهم الترتعالے ، نے وتجد عند هاير في قا آيت كي تفسيريس رزق سفير موسمي تعلى مراد لياسي دميني مرميم ليهاالسلا سے حجرے بیں بے موسم مجل و تھتے تھے)

قرآن تکیم میں حضرت زکر یا علیہ الت لام کی کفالت کا ذکر اس طرح آیاہے :-

قرآن مضمون ﴿ لِلاَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمِ

إِذْ يُلْفُونَ آقُلاً مَهُمُ آيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْسِمُ اِذْ يُنْفُونَ اَقُلاً مَهُمُ آيَهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْسِمُ اِذُ يَخْتَصِبُونَ . دَالعمران آيت ٢٣)

یہ واقعات غیب کی خبروں بیں سے ہیں دا ہے ہی ہم آپ کے اور آپ تو ان لوگوں کے پاس سے نہیں اور آپ تو ان لوگوں کے پاس سے نہیں جب وہ اپنے قلم د قرعہ کے لئے ، ڈال رہے مطے کہ اُن ہیں سے کون شخص مریم کی کفالت کرے اور نہتم اُن سے پاس سے جب وہ مریم کی کفالت کرے اور نہتم اُن سے پاس سے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملہ ہیں جھگڑ رہے تھے۔

وَكُفَّلُهَا مَا كُويًا ثُكَّلُهُ وَخَلَّ عَلَيْهَا مَا كُويًا الْمِحْدَابَ وَجَدَ

عِنْدُهَا مِنْ قَا الْحَ دَالَ عَمِرَانِ آيت، ٣٠

اورزکریا دعلیہ استلام) نے مریم کی کفالت کا بُوجھ اپنے ذرتہ رکھا۔ جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب دمجرے میں داخل ہونے تو اُس کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا ویکھتے۔ ذکر یانے دریافت کیا، مریم یہ یہ نیرے پاس کھان سے آیا ہے ؟ مریم نے کہا یہ التّر کے پاس ہے وہ بلا شہرے پاس کہاں سے آیا ہے ؟ مریم نے کہا یہ التّر کے پاس ہے وہ بلا شہرے پاس کہاں سے آیا ہے ؟ مریم نے کہا یہ التّر کے پاس ہے وہ بلا شہر ہے ہا ہما ہے ہے گھان رزق عطاکر دیتا ہے "

اولاد کے لئے وعلی حضرت ذکریا علیہ است لام سے ہاں کوئی اولاد نہیں بھی وہ یہ محسوس کرتے مطے کہ اپنے بعد بنی اسرائیل کی رُشدو ہرایت یہ محسوس کرتے مطے کہ اپنے بعد بنی اسرائیل کی رُشدو ہرایت

کے لئے کوئی وارثِ نبوت ہونا چاہئے انھیں اس بات کا شدت سے احساس مقا کے مبرے گھروالے اس مقدس کے لئے کوئی نہ رکھ تحییں گے۔ گرچونکہ اُن کی عمر بقول ابن نبر کم تعییں گے۔ گرچونکہ اُن کی عمر بقول ابن نبر کم تعییں کے۔ گرچونکہ اُن کی عمر بقول ابن نبر کم تنظیم سنتہ رسال اور اُن کی بیوی بانجھ مجھی منظیں اس کئے وہ اِن ظاہری اسباب می وجہ سے شکستہ دل منظے کہ اب اولا د ہونے کی بنظا ہر

سین جب اُنفوں نے حضرت مربیم سے باس بے موسم مجبل پائے اورا لنڈر کا یہ فضل وانعام آنکھوں سے دبچھا تو خیال آیا کہ جو ذات بے موسم مجبل مربیم کوعطا کرتی ہے فضل وانعام آنکھوں سے دبچھا تو خیال آیا کہ جو ذات بے موسم مجبل مربیم کوعطا کرتی ہے توکیا وہ موجو دہ ناموافق حالات میں ٹمر حیات ( بدیلا) نہ بخت بگی ؟ جنا مجہ اسی وقت انمھوں توکیا وہ موجو دہ ناموافق حالات میں ٹمر حیات ( بدیلا) نہ بخت بگی ؟ جنا مجہ اسی وقت انمھوں

نے بارگاہ الہی میں باٹھ اُسٹا یا :-

یرور دگار برها ہے بین میری پڑیاں کمزور ہوگئیں ہسسر میں بالوں کی سفیدی جیسے الہی ایمین پڑیاں کمزور ہوگئیں ہسسر میں بالوں کی سفیدی جیس گئی ہے۔ الہی ایمین تنہا ہوں ، وارٹ کامختاج ہوں ، حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ ایسا وارث عطا فراجو خاندانِ نبوت کا وارث بنے ۔ الہی ایمین جھے سے بائگ کرمجی ناکا کا وارث بنے ۔ الہی ایمجھ کو نیک اولا دعطا فرما۔ میں مجھے سے بائگ کرمجی ناکا کا

نہیں ہوا۔ تو حاجت مندکی دُعاکو ضرور سُنتا ہے " (مریم آست سے)
نبی کی دُعا اور دُعام بھی اپنی وات کے لئے نہیں بلکہ قوم کی رُشد و ہوایت کے لئے تھی ستجا
ہوئی اور اسکی یہ صورت نمو دار ہوئی کہ جب آپ ہمکل ہیں مشغول عبادت مخفے خدا کا فرشتہ
نام رہوااور اُس نے بشارت دی کہ تمہارے بہاں بیٹیا پیدا ہوگا اور اُس کا نام بحیٰی رکھنا۔
حضرت ذکر یا علیدات لام نے مسرت اور تعجب سے دریا فت کیا یہ بشارت مسطرح
پوری ہوگی ، بعینی کیا مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا مرض ربا بخھین، وور کر دیا جائیگا؟
فرشتے نے جواب ویا میں صرف اسی قدر کہ سکتا ہوں کہ حالات بچھ بھی ہوں تمہارے میال
ضرور بیٹیا ہوگا کی کیو کھ النہ کا فیصلہ ہے اور تیرا رب کہتا ہے کہ بیرے لئے یہ بہت آسان ہے ۔
فرور بیٹیا ہوگا کیو کھ النہ کا فیصلہ ہے اور تیرا رب کہتا ہے کہ بیرے لئے یہ بہت آسان ہے ۔
ان مرسو توسیحہ لینا کہ بشارت نے وجود افتیا رکر کیا ہے ۔ النہ کی تعلیم افتیا رکر کی تعلیم افتیا رکر کی تعلیم النہ کی تعلیم النہ کی تعلیم و تنظول دہنا دی تھول میں میں زیادہ مشغول دہنا۔
ادا کرسکو توسیحہ لینا کہ بشارت نے وجود افتیا رکر کیا ہے ۔ لیکن اِن آیا میں تم النگر کی تعلیم و تنقول دہنا۔

و تعدیل بی ریاده مسول را به این از این است از می از این از است چنانچه جب و ه وقت آبهه نیا تورکر یا علیه الت لام مسبع و ذکرالهی توابی الله با بریت کرتے دیے البتہ لوگؤں سے بات چیت کی قوت تین دن یک حاسل نہ رہی کو یا بیربا چیت در سندر میں معدد تارین سے اساں مدرج نہ مدرد میں سرور میں است میں میں میں سرور میں است میں میں میں میں میں میں

نکرنے کاروزہ تھا جو قدیم ہذا ہب وا دیان ہیں جزرعبادت رہ چکاہے۔ حضرت زکر یاعلیہ الت لام اِن د نوں اور زیادہ منہ کپ عبادت ہوگئے اور اُمّت کو بھی اشاروں سے مجم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ یا دِالہٰی ہیں مشغول رہیں۔ غالباً یہا سلئے مقاکہ جہاں ولادت کی بن ارت حضرت زکر یاعلیہ الت لام سے لئے باعث صدینرارمسترت مقی اسی طرح بنی اسرائیل سے لئے بھی محم خوشی کا باعث نہ تھی کیونکہ حضرت ذکریا علایسلام کا ایک جانشین ، حکومت و نبتوت کا وارث ، قوم کا رہنما عالم محنیا بیں آنے والا ہے ۔

یہی وہ واقعات ہیں جو قرآن کیم اور احادیث صحبحہ کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اور جن بِقطعی طور پراعتما دکیا جاسکتا ہے۔ رہی وہ اسرائیلی روایات جواکٹر و بیشتر نواس سکلہ میں قرآن وحدیث کے بیان کروہ واقعات سے مطابقت نہیں ربھتی ہیں اور بعض ساقط الاعتبار ہیں اس لئے ہم نے بھی اسکونقل کرنا مناسب نہیں ہمجھا۔ بعض ساقط الاعتبار ہیں اس لئے ہم نے بھی اسکونقل کرنا مناسب نہیں ہمجھا۔ سیدنا زکریا علیہ استام کا یہ ذکرہ قرآن کیم کی آیات ذیل ہیں اسطرح آیا ہے :۔

قرائى مضمول كَهَيْعَسَ وَكُوْسَ حُمَةِ سَرِيِكَ عَبُدَةً مَكَوِيّا . وَذُنَا دِي سَبِّهُ يِنَدَآءً خَفِيًّا الْحُ دَمِيم آيات الله)

 کیا ہے۔ مالائک تیری مہتی کا نام ونشان نہ تھا ،اس پرزگریا نے عرض کیا،
الہی ا میرے لئے اس بارے میں کوئی علامت مفرد فرماد ہے افرایا تہاری علامت میں دون، دات لوگوں علامت یہ کہ صحیح و تندرست ہونے کے با وجود تم میں ددن، دات لوگوں سے بات نہ کرسکو گے بمچروہ مجرے سے باہرائی قوم سے باس آتے اور ان کو اشارہ سے کہا صبح وشام اللہ کی یا کی و ثنا بیان کرتے دہو۔

ان کو اشارہ سے کہا صبح وشام اللہ کی یا کی و ثنا بیان کرتے دہو۔
وَ ذَکْتِر یَّا اِذْ نَاد ہی مَ بَدَ مَن یَ اَلَا اَلَٰ اَلَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مَن مَن بِنَا مَن یَ اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مَنْ مَن بِنَا مَن یَ اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلْ اِللّٰہُ کَا مَنْ مِن بِنَا مِن اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مَنْ مِن بُنَا مَن یَا کُلُو اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مَنْ مِنْ بُنَا مِن اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مَنْ مِن اِللّٰہُ کَا مِنْ مِن اِللّٰہُ کَا مَنْ مِن اِلْمَ اِللّٰہُ کَا مَنْ مِنْ اِللّٰہُ کَا مَنْ مِن اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مَا اللّٰہُ کَا مَنْ مِنْ اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا مِنْ کِلُون اِللّٰہِ کَا اِللّٰہُ کَا مِنْ مِن اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰہُ کَا مُنْ اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰمَ کَا اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰہُ کُلّٰ مِنْ اِلْمِن اِللّٰہُ کَا مِنْ اِللّٰہُ کَا مُنْ اِلْمُ کُلُونِ اِلْمُنْ اِلْمُنْ کُلُونِ اِلْمُنْ کُلُونِ اِلْمُنْ اِلْمُنْ کُلُونِ اللّٰمُ کَا اِلْمُنْ کُلُونِ کُلُونِ اِلْمُنْ کُلُونِ کُلُونِ اِلْمُنْ کُلُونِ کُلْمُنْ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُنُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُل

خَيْدًا لُوَاسِ قِينَ الْ دانبيار آيت ١٩٠١٩)

اور اسی طرح اسے بی زکر باکا معاملہ یا دکروجب انتخوں نے اپنے رب کو پیکارا متھا۔

یرور دیگار محصے داس دنیا ہیں) اکبیلانہ جھوڑ اور ویسے تو توہی ہم

سب کا بہتر وارث ہے۔ ہم نے ان کی پکارسن کی ،اُن کوایک فرزند یجنی عطافرایا اورائی بیوی کو اُن کے لئے تندرست کردیا۔ بیسب نیجی کی راہوں ہیں سرگرم تھاور ہمادے فضل سے امید لگائے ہوئے اور ہما رے جلال سے ڈریتے ہوئے وُعا ہیں ما بگتے تھے

اورہمارے آگے عجزونیازے حصکے ہوئے تھے۔

هُنَا لِلْكَ دَعًا مَن كَيرِتًا مَ بَنَا قَالَ مَ بِهِ اللَّهِ مُنَا لِلَّهُ مُنْكَ

دُين يَناً طَيِبَناً اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّعَامَ الدُّعَامَ الخ د آل عمران آيات موتاام)

اس وقت (جب مجرة مرئم میں بے موسم میل دیکھے) زکریانے اپنے رب کے وعلی اکریانے اپنے رب کے وعلی کہا اے میرے پرور دگار محکوا پے فضل وکرم سے پاکیزہ اولا دعطا فرما بلا سنبہ تو دُعا کا سننے والا ہے۔ مجر جب زکریا حجرہ کے اندر نماز میں مشغول مقے تو فرسنتوں نے ان کو آ واز دی الندیم کو تھی کی خوسنے کی دیتا ہے وشہادت دیتا ہے الندی کا مدر میسی علیا سلم) کی اور صاحب مرتبہ ہوگا اور اپنے مفس کو مہت روکتے والا اور نبی اور اعلیٰ در ہے کا شاک تہ ہوگا۔

زکریا نے عرض کیا پرور دگارمیرے رواکاکس طرح ہوگاجب کہ میں بہت ہوڑھا ہوگیا ہوں اور میری بیوی بابخہ ہے۔ فرمایا اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریانے کہا پرور دگار میرے لئے کوئی نٹ نی مقرر کرد یجئے۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ تو تین ون لوگوں سے اشارہ کے سوا ( زبان ) سے بات نہ کرے گا۔ اور اپنے رب کی یا د بہت کرنا اور صبح وشام اسی سبیح کرنا "

## متارنج وعب

اورمیں ہی تمہارارب ہوں سورہ انبیاریں بے در بے بہت ہے انبیار

کی زندگی کے مفصل اور مختصر واقع استیان کے زندگی کے مفصل اور مختصر واقع استیان کئے گئے ہیں۔ تذکر ہُ انبیار کا پیہ لسلہ سید نا ابر اہیم علیہ ات لام سے شروع ہو کر سیدنا عبین علیہ ات لام پرختم ہوتا ہے ۔ درمیان میں مندرجہ ذیل انبیا، کرام کے واقعات ہیں ہے۔

سیدنا داؤد، سیدنا ابراهیم، سیدنا لوط، سیدنا اسلی ، سیدنا یعقوب، سیدنا نوح سیدنا داؤد، سیدناسلیمان ، سیدنا ایوب ، سیدنا آشمعیل ، سیدنا ا درسیس، سیدنا ذوالکفل ، سیدنا یونس ( ذو النون ) سیدنا زکریا ، سبیدنا یونس سیدنا دوالکفل ، سیدنا یونس ( دو النون ) سیدنا زکریا ، سبیدنا یونس سیدنا عسمی ، علیهم التسادی

سیدناهسیٰ دعلیہم الت لام)
ان طبیم تذکروں کا اختیام آیت و کا گائی ہیں کہ فاغید دُون "پرکردیا گیا۔
لیمنی ان پاکیزہ تذکروں ہے یہ بات وس نٹین کرنامقصود ہے کہ یہ سارے
نئی اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہے اُلوسیت کا اِن میں شائبہ تک نہ تھا دوسروں کو
اولا دیجھنے والے نہ تھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے آگے اولاد کے لئے ہاتھ بھیلانے والے تھے۔
اولاد بخشے والے نہ تھیں تووہ اس کے آگے ہی جھکتے تھے اُسی سے اینا دکھ در دبیان
کرتے تھے اُسی سے اینا دکھ در دبیان
کرتے تھے اُسی سے اینا دکھ تو اللہ تم

ہی کے آگے شفا کے لئے ہاتھ اُسٹانے بھے وہ دوسروں کوشفا دینے والے نہیں بھے التّٰہ ہی سے شفا ما نگنے والے ہونے تھے۔ بڑے بڑے مصائب سے معبی گزرے ہم البال آز مائشوں اور خطرات ہیں بھی بہلارہ ہیں ، جانی اور مالی مصائب ہیں بھی اور اسینے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب ہیں بھی ، نگر انجام کارالٹر کی نصرت و تا ئید انکو حاصل رہی اُس نے اپنے فضل وکرم سے اُسخیں نوازا، اُن کی دُعائیں قبول کیں ، اُن کی مکلیفوں کو دور کیا ، ان کی مخالفوں کو نیچا دکھا یا اور معجز انہ طریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیزہ مفوس الٹر تو دور کیا ، ان کی مخالفوں کو نیچا دکھا یا اور معجز انہ طریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیزہ مفوس الٹر تو دور کیا ، اور بشری چیرت انگیز طافتیں پانے کے باوجو د بندے اور بشری کے مارے توحید ہی کے قائل مقے اسکی بندگی کرتے تھے .

واقعات كے مسل كا اختتام اسى حقيقت پر بهور باہے:-إِنَّ هٰذِ ﴾ أُمَّتُكُمُ أُمِّنَةً وَّاحِدَةً وَ أَنَا مَ مُبَكُمُ فَاعْبُدُوْنَ.

(انبیار آیت ۹۲)

اے لوگو ہی تمہار اوین ہے کہ وہ ایک ہی دین ہے دجس کا خلاصہ پیکہ) میں تمہارا دت ہوں سوتم سب میری عباوت کیا کرو۔

سند انبی اس وا آل عمران کی آیت عصر میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب کہیں سیدنا فرکم سے جرہ عبادت میں واصل ہوتے قسم سے بدہ مریم سے جرہ عبادت میں واصل ہوتے قسم سے برہ مریم سے موسم محیل ملاحظ کرتے ایک ون پوچیا اے مریم یہ محیل کہاں سے آتی ہیں جسیدہ مریم نے جواب ویا ہوئے مین عند اللہ بیسب اللہ کی جائب سے آیا کرتے ہیں۔ السی وفت سیدنا ذکر یا علیہ الت الم نے وُعا کے لئے ہاتھ اُس مُحادث اور اللہ تع سے نیک اولا وکی خواہش ظاہر کی ۔ وُعا خبول ہوگئ ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وربعہ صاحبرات سے نیک اولا وکی خواہش ظاہر کی ۔ وُعا خبول ہوگئ ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وربعہ صاحبرات سے نیک دعلیہ السلام ، کی بشارت بہنچا دی۔ سیدنا ذکر یا علیہ السلام زندگی سے آخری وور بی محقے بیوی صاحبہ بھی تقیم تھیں ۔ سیدہ مریم کے مجرے میں بے موسم محیل دیچھ کرول و و ما خط معالی اس زور وشور کے ساتھ اس جانب بنت سے ہواکہ جو اللہ اس پر مھی قادر سے کہ مجھے عمرے اس طاہری جوہ ہیں یہ تر و تازہ محیل بہنچا دے وہ یقینًا اس پر مھی قادر سے کہ مجھے عمرے اس

آخری حصے میں نعمتِ اولادے سرفراز کرے۔

وعاکرنے والے سیدنا ذکریا علیہ الت لام کی نظراس عالم اسباب ہیں اسباب کہیں زیادہ سبب الاسباب پرہے، اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے جو ہرلہ ہے۔ فطرت میں دکھی گئی ہے یہاں عام انسانوں کا ذکر نہیں سے انبیار کرام بھی اس فطری خواہش میں دور نہیں ،انبیار ورسل جہاں زُہد وقناعت کے مینار ہوتے ہیں وہاں طلبالولاد کے لئے تھی بریمین رہتے ہیں ،انبیار کرام کی زندگی میں ایسے بمٹرت واقعات ملتے ہیں جنموں نے اولاد کی مذھرت خواہش کی ہے بلکری کئی نکاح بھی اس غرض کیلئے کئے ہیں سمیع جنموں نے اولاد کی مذھرت خواہش کی ہے بلکری کئی نکاح بھی اس غرض کیلئے کئے ہیں سمیع بخاری میں طلب اولاد کی طلب زاہدا نہ زندگی کے خلاف تو کیا ہوتی کمال زہد کے بھی خلاف تو کیا ہوتی کمال زہد کے بھی خلاف نہیں ہے ،

البة صرف اولا وبي مطلوب نهين موني چاہئے نيك اولا وطلب كرني چاہئے۔

سیدنا ذکر یا علبہ است لام کی وعامیں فُتِ یَّتَ طَبِبَتُ دنیک اُولاد، کی خواس نُفسل کی گئی ہے جو اسسلام سے تنقاضوں کو پوراکرنے والی ہو۔ وہ ندا ہہ حقیقت سے کشی وُور ہیں جنھوں نے بیوی بچوں والی زندگی کو رُہد وتنقوی کے خلاف کہا ہے اور ترک دنیا ومجرّوانہ زندگی کو پاکیزہ ترزندگی قرار دیا ہے۔ اعوذ بالٹرمن الشیطان الرجیم۔

ندہرب اسلام نے طلب اولا دکوسنتِ انبیار وسنت صدیقین در دیا ہے۔ دقوطمی،

قرار دیا ہے۔ (قرطبی)

نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونُهَا اللَّهِ.

سید نازگریا علیہ الت ام اولاد کے لئے دُعا کرتے وقت عمر کے آخری حصے میں بھتے اور زوجر محترم ہم آخری عمری تقییں اور بانجو بھی تقییں ان حالات بیں اولاد کا طلب کر ناعمو گا خلاف توقع بات مجمی جاتی ہے لیکن جن اہلِ بصیرت کی نگاہ التّرعزومل کے اقتدار اعلیٰ پر ہواکرتی ہے وہ اسب و وسائل پر نظر نہیں ڈوالتے ہیں بکہ قاور مطلق کی قددت و طاقت غیر متناہی برسب کچھ آسان مانتے ہیں ۔

تن كره التال من المناسبة المنا

قران بيم اورسيرنا يماعي عليه السلام حن سورتوں بي حضرت ذكر ياعلاليلا) عران بيم اورسيورنا يون عليه السلام حن تاكيم المورتوں بي حضرت ذكر ياعلاليلا)

عیلی علیہ السلام کا ذکرِ خیر ملتا ہے۔ لعنی سور و آل عمران ، انعام ، مریم ، انبیار۔
حضرت عیلی علیہ السلام حضرت زکر یا علیہ السسلام کے صاحبزا دے اور ان کی
پیغیبرانہ دعاؤں کا تمرو ہیں ۔ جس عمریں سلسلہ تواگد منقطع ہوجا تاہے بطور معجزہ و نشانی "
حضرت عیلی عطا کئے گئے اور نام بھی اللہ تعالے کی طرف سے تجویز ہوا اور یہ ایسانام تھاکہ
اس سے پہلے کسی شخص کا نہ تھا۔ اور بعض خاص صفات بھی ایسے دیئے گئے جو گزشتہ انبیار
میں مقے۔ نام کی بیخائی اور صفات کی پنچصوصیت حضرت بیلی علیہ السلام کا انتہان رہا ہے۔ و خصوصی صفات یہ ہیں :۔

دا المحكمة بعنی قوتِ فیصله ، فوتِ اجتها د ، نفقه فی الدین ، معاملات بین صحیح را نعے قائم کرنا ، الدین الدیکی طرف سے معاملات میں فیصله دینے کا اختیار ۔ الدیکری طرف سے معاملات میں فیصله دینے کا اختیار ۔

رمی کی زمی اور شفقت تعینی انتهائی ورجے کی شفقت و عنایت جویاں کو ا ہے اس سے کہیں ہے۔ پر اس سے کہیں ہے پر اس سے کہیں نے پر اور وہ سے کہیں ہے ول میں بندگانی خدا کے لئے پیدائی گئی تھی۔ رسی مصور " یعنی لذات و شہوات پر قائو پانے والا، نہایت ورجہ مختاط و تنقی جسکور ندگی بھر محمور " یعنی لذات و شہوات پر قائو پانے والا، نہایت ورجہ مختاط و تنقی جسکور ندگی بھر محمیرت سے تعفوظ ہو۔

**حالات زورگی** ارینی روایات سے مطابق حفرت مینی علیدان الم حفرت عینی علیدات الم

حلادوم

سے چھ ماہ بڑے تھے۔ ان کی اور حضرت عیسیٰ علیہ ان ام کی والدہ آپس میں حقیقی بہن اور آپ روایت کے مطابق خالہ زا د بہنیں تحقیق یہ تقریباً تمیں سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز کئے گئے۔ نشرق اُرون کے علاق میں دعوت الی اللّٰہ کا کام سٹروع ہوگیا۔ لوگوں کو گنا ہوں سے تو بہ کراتے تھے اور تو بہ کرنے والوں کوروحانی تسکین دیتے تھے ، اونٹ کے بالوں کی پوشاک بہنتے تھے ، اُن کی نور اگ جنگل کے پرندے اور شہدتھا۔ وہ اس فقیرانہ زندگی کیسا تھ پوشاک بہنتے تھے ، اُن کی نور اگ جنگل کے پرندے اور شہدتھا۔ وہ اس فقیرانہ زندگی کیسا تھ به منادی کرتے بھرتے تھے کہ تو بہ کروکیونکہ آسمانی بادشا ہت قریب آگئی ہے بعنی حضرت بہنا تھی حضرت کے بین حضرت کی تعین حضرت کی تو بہروکیونکہ آسمانی بادشا ہت قریب آگئی ہے بعنی حضرت کسیج علیہ استلام کی دعوتِ نبوت کا آغاز ہونے والاسے اور لوگوں کو نماز وروز رے کی تعقین کرتے تھے۔

السرتعالے نے ان کو بچین ہیں ہی کم و کمت سے معود کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت بیسی علیہ است الم کی آمد کی بشارت دیتے ہتھ اور اُن کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لئے زمین سمواد کرتے ہتھ ۔ حضرت بحینی علیہ است الم ابنے والد حضرت ذکر یا علیہ است الم کی طرح اولوالعزم نبی سختے تورات کی شریعت سے پابند سمتے اللہ نے محد المد خضرت ذکر یا علیہ است الم کی طرح اولوالعزم نبی سختے تورات کی شریعت سے پابند سمتے اللہ نے اللہ تعالی نے محمد ہمولیم محمد المحد بی بین بی زندگی عام بچوں سے مجد اللہ تعالی نے محمد ہمولیم سامتی کی دُعادی ہما ہم کے لئے نہیں بیدا کیا۔ اللہ تعالی نے محمد ہمولیم و نازک او قات میں سلامتی کی دُعادی ہے ہولیم و نازک او قات میں سلامتی کی دُعادی ہے ہولیم و نازک او قات میں سلامتی کی دُعادی ہے ۔ والوت والوت والوت

بتتتب حشرونشر

یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لئے مہی بیٹن او قات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں ۔ کیونکہ ہر انسان وقتِ ولادت جس ہیں بطنِ ما درسے مجدا ہو کہ عالم و نیا میں آتا ہے ۔ وقتِ موت ہیں ہیں عالم دنیا سے رخصت ہو کہ عالم برزخ ہیں پہنچتا ہے ۔ وقت حشرونشر، جس میں عالم برزخ د قبرا سے عالم آخرت ہیں اعمال کی جزار وسزا کے لئے میش ہوتا ہے ۔

کے لہذا بھی شخص کو الٹیری جانب سے اِن بینوں او قات کے لئے سلامتی کی بشار

ل كنى اسكو دارين كاكل ذخيره بل كيا.

فرآن تحيم كى مختلف آيات بب إن حالات كى طرف اثنادے عليۃ أي

مان كر چراغ فرا في مضمون نَجُعَلُ لَنَ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا. دمريم آيت،

اے ذکریا ہم تم کوبٹ ارت ویتے ہیں ایک فرزند کی اُس کا نام یمی ہوگاکہ اُس سے پہلے ہم نے صبی کے لئے یہ نام ہجویز نہیں کیا۔ فَنَادَ تُنُهُ الْمُلَا مِثْلًا وَهُوَقَائِمٌ تَصِلَىٰ فِي الْمِيْحُورَابِ الْحَ

د آل عمران آیت ۳۹)

فرت توں نے زکریا کو آواز دی جب کہ وہ محراب بیں محصر ہوئے نماز بڑھ رہے بھے کہ الٹر تمہیں بھی کی خوشنجری دیتا ہے۔ وہ الٹر کی طرف ہے آیک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا دیعنی علی السلا کی طرف ہے آیک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا دیعنی علی السلا کی تصدیق کریں گے ، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی ، کمال درجے کا ضابط ہوگا ، نبوت سے سرفرا زصالحین میں شمار کیا جائے گا۔

يْبِحِنِي خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَامُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَانًا مِنُ لَّدُيًّا وَزَكُوهً وَكَانَ تَقِيًّا ١٠ ﴿ (مريم آيت ١٢ تا ١٥)

١ كيي كتاب الني كومضبوط مقام-

ہم نے بچپن ہی میں اُسٹے محکم "سے نوازا اور اپنی طرف سے اُس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطائی۔ وہ بڑا پرمہزگار تھا ، اور اپنے والدین کاحق شنگ تھا، وہ سرکش اور نا فرمان نہ تھا۔

سلام اُس پرجس روز کہ وہ پیدا ہوا اورجس دن کے وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اُٹھا یاجائے۔

وَزُكْدِيًا إِذْ نَادَى مَ بَنَهُ مَ بِ لَا تَذَمُ فِي فَرُدًا وَ آنتَ

خَايُرُ الْوَالِرِيْنِينَ - الإدانيار آيت ١٩٠١،٩)

اور اسی طرح ذکریا کا واقع یادکروجب اُس نے اپنے رب کوپکارا کم پرور دگار مجھے اکیلا نہ جھوڑ اور بہترین وارث تو تُوہی ہے ۔ لیس ہم نے اُس کی وعا قبول کرلی اور اُسے بیٹی عطا کیا اور اُس کی بیوی کو اس کے لئے تندرست بردیا ۔ یہ توٹ نی سے کاموں میں ووروسوپ کرتے بھے اور ہمیں ۔ تندرست بردیا ۔ یہ توٹ نی سے کاموں میں ووروسوپ کرتے بھے اور ہمیں

#### رغبت اورخوف کے ساتھ پیکارتے تھے اور ہمارے آگے تجھکے ہوئے تھے۔

صنرت حارث اشعری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹیرعلیہ ولم نے ارشا د فرمايا "التّد تعالىٰ نے حضرت تحييٰ بن زُكر يا دعليهما السلام، كو یا کے باتوں کاخصوصیت سے حکم فر ما یا تھا کہ خو دہمبی اِن پڑمل کریل ورہنی اسل شومی اِن کی تلقین کرتے رہیں اسگر تھی علبہ الت لام کو اِن امور حمسہ کی تلقین میں مجھ تاخیر مہو گئی تب حضرت میسیٰ علیہ است لام نے فرمایا میرے مجا تی آئرتم مناسب مجھو تو میں بنی انسرائیل کو اِن کلمات کی تلقین کر دوں جن کیلئے آیکنی وجہے تا جبر کررہے ہو ہ حضِرت تحییٰ علیہ اک لام نے فرما یا مجھانیٔ اگر میں تم کو اجازت دیدو ا ورخود میل میم نیروں تو مجھے خوت ہے کہ میں مجھ پر کوئی عذاب بذا جائے

یا میں زمین میں وصنسا نہ دیا جا وُں ،اس لئے میں ہی بیش قدمی کرتا ہوں ، تعجيرا بحفول نے بنی اسرائيل کو بيت المقدس ہيں جمع کيا اورجب مسجد مجرحتی تو وعظ بیان کیا اورا رین د فرما یا که الترتعالیٰ نے مجھے کودہ) باتوں کافکم کیا ہے کہ بین خو دھی اُن یڑم ل کروں اور تم کومجھی ممل کی تلقین کروں ۔ (۱) پہلا کھکم یہ ہے کہ النّر نِعالیٰ سے سوائسی کی پرِستش نہ کر واور نہ کسی کو اُس کا شریک وہمیم معمراؤ کیونکدمشرک می مثال اُس غلام کی سے جس کواُس سے مالک نے اسینے

روپے سے خرید امگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کما تا ہے وہ مالک سے سوا و وسریتخص کو دے دیتا ہوتواب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ بیسند کرے گاکہ اُس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب اللہ تعالٰیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم كورزق ديتا ہے توئم مجي صرف أسى كى يرتش كروكسى كوأس كا مشريك نه تطيراؤ. دم) دُوسی احکم پیسے کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز ا داکر و کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی د وسری جانب منتوجہ نہ ہو گئے التہ تعالے تمہاری جانب رضا ورحمت کے ساتھ برابر

متوجر ہے گا۔ دس تبسی مکم یہ ہے کہ روزہ رکھواس لئے کر روزہ وار کی مثال اُسٹخص کی سی ہے جوا یک جماعت میں بیٹھا ہوا ورائس کے پاس مُشک کی تقیلی ہو چنانچے مشک اُس کو بھی اور اُس کے دفقار کو بھی اپنی خوشبو سے شاد کام کر آار ہے گا اور روزہ وار کی منہ کی بُوکا خیا<sup>ں</sup> نہ کر وکیونکہ التٰرتعالے سے نزوم ہے روزہ وار کی بؤ دجوخالی معدے سے اُنھنتی ہے ) مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے .

رم ، چوتھ آحکم بیرکہ مال میں سے صدقہ وزکوۃ نمکالاکروکیونکہ صدقہ کرنے والے کی شال اُسس شخص کی سی ہے جس کو اُس کے دشمنوں نے اچا نک آپکڑا ہوا ور اُس کے ہاتھوں کوگر دن سے باندھ کرمقتل کی جانب لے چلے ہوں اور وہ اس ناامیدی کی حالت میں یہ کہے ، کیا یم بحن ہے کہ میں اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں ؟ وشمن اُس کی اِس پیکش کو قبول کرکے اُسکی جان بخش دیتے ہوں ۔

دہ، پانچیواں مجم یہ کہ دن رات ہیں الٹرتعالے کوکٹرت سے یاوکرتے رہوکیونکہ ایسٹے خص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ڈٹمن سے بھاگ رہا ہوا ور ڈٹمن تیزی کے ساتھ اُس کا تعاقب کررہا ہوا ور و ڈٹمن سے بھاگ کرکسی مضبوط قلعہیں پناہ لیکرڈٹمن سے محفوظ ہوجائے۔ بلاسٹ بہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ ہیں ذکر الٹرکے ساتھ مشغول ہوجائے۔ بلاسٹ بہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ ہیں ذکر الٹرکے ساتھ مشغول ہوجا نامضبوط قلعہ ہیں محفوظ ہوجا ناہے۔

ا سے بعدنبی کریم صلی الشرعلیہ و لم نے صحابۃ کی جانب متوجّہ ہوکر فرمایا بیں بھی تم کو ایسی پانچ باتوں کا مکم کرتا تہوں جن کا الشرنعالے نے مجھے تھم دیاہے :۔ باتوں کا مکم کرتا تہوں جن کا الشرنعالے نے مجھے تھم دیاہے :۔ لزوم جماعت ،سمنع دحق بات سننا)، طاعت ، ہجڑت ، جہا دھنے

سبيل النتر

یس جو خص جماعت دسلمین ) سے ایک بالشت بھی باہر کی گیا اس نے بلاسٹ با بہر کا گیا اس نے بلاسٹ با بہر کر دن سے اسلام کی رستی کو نکال دیا گرید کرجماعت کا لاوم اختیار کرے اور جس خص نے دورِ جا ہیت کے باتوں کی دعوت دی اُس نے اپنا محکانہ جہنم کو بنالیا ۔ حضرت حارث اشعری دراوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچیا یا دسول النّر اگرچہ و ہخص نماز دوزہ کا یابند ہی کیوں نہ ہو ؟

آپ نے ارمٹ و فرمایا ہاں اگرچہ وہ نمازا ور روزہ کا پا بندیمی ہو

ا در پیھی سمجھتا ہوکہ ہیں مسلمان ہوں ۔ تب بھی جہنم کا سزا وا دہے۔

رالبداید والنهایدج اصله منقول مسنداحد، ترمذی ، ابن ماجه)

اسلامی مؤرضین نے اسرائیلی روایات سے مقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الت لام کی زندگی کا بہت بڑاحصتہ صحرا بین بسر ہواہے وہ جنگلوں یں خلوت کشین رہتے ، درختوں سے بتے اورجنگلی پرندے اُن کی خوراک متی اور وہیں اُن پر السركاكلام نازل ہواتب المفول نے در يائے برون كے نواحی علاقوں میں دین الہی کمی تبلیغ شروع فرانی ا ورحضرت عیسیٰ کلمۃ التّٰدکیے ظہور کی بشارت دینے لگے موجود ہ انجبل سے بھی اسکی تا ئید ہوتی ہے۔ مورّخ ابن عباکرنے وہب بن منبتہ ہ سے جوروایا ت مقل کی ہیں

أن كا عاصل يه ہے كہ حضرت تحييٰ عليه استلام پر النّٰد تعالیٰ كی خشیت اتنی فاج معی کہ وہ اکثرروتے رہتے مقے جبی وجہ سے اُن کے رخساروں پر آنسووں

ہے نشان پڑگئے۔

ایک مرتبہ اُن کے والدحضرت زکر یاعلیہ الت لام نے اُسخیں جبگل میں تلاش کر سے پالیا تو فرما یا بیٹا ! ہم تو تمہاری یا د ہیں مضطرب تم کو تلاش سررہے ہیں اورتم یہاں آہ وگریبہیں مشغول ہو ؟

حضرت ميني عليه التلام نے جواب دیا ، اباجان آپ نے مجھ كو بتايا كرجنت اورجهنم سے درميان ايك أيساكن و وَق ميدان ہے جواللرتعا كے كى خشيت ميں آنسُو بهائے بغير طےنہيں ہوتا اورجنت تک رسانی نہیں ہوتی۔ بیستر حضرت زکر یا علیه السلام معبی رو پڑے۔

وكرشهاوت حضرت يميئ عليه استلام كى و فات كا تذكره مؤدخ ابن عساكر ا ورما فظ ابن کشیر نے اپنی اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے سیکن اہل تحقیق نے اِن ہردو کی روایت پر تنقیب کی ہے. درج شدہ روایت میں بعض باتیں ابسی مھی ہیںجس کی وجہسے دوایت نا قابلِ اعتبار ہوجاتی ہے۔

ما فظ ابن حجڑنے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس قعمہ کی الم کا کہ کی ہوئے گائے کے بعد فرمایا کہ اس قعمہ کی الم کا کی وہ روایت ہے جو اُسھوں نے اپنی کتاب متدرک میں نقل کی ہے تاہم حاکم کی یہ روایت ہو ایس طبری ہے ماکم کی یہ روایت ہور دابیت ہم محل نظر ہے ۔ البتہ مؤرخ ابن طبری ہے نے اسی واقعہ کوجس طرح ننفل کیا ہے وہ قابل ذکر ہے :۔

حضرت بینی اسرائیل کے قلوب خرہوتے جارہ ہے تھے اور جہاں بھی اُن کا وعظ ہوتا بنی اسرائیل کے قلوب خرہوتے جارہے تھے اور جہاں بھی اُن کا وعظ ہوتا ہزاروں انسان پروانہ وارجمع ہوجاتے تھے۔ ان کے اس وور میں ارض ہوتا کا بادست ہم ہم وہ اسے تھے ۔ ان کے اس وور میں ارض ہوتا کی بیقہ ولیت سخت ناپ ند آرہی تھی اس کو یہ جمی اندلیت ہم پیدا ہوگیا تھا کی بیمقبولیت سخت ناپ ند آرہی تھی اس کو یہ جمی اندلیت ہم پیدا ہوگیا تھا کہ کہ بیں ملک کی یہ بادشت اس سے حضرت بی علیہ است میں اس کے علیہ است میں بیا اسکی میں جو اس کے داسی زبار مانے میں اُسے ایک سوتیلے بھا تی کا انتقال ہوگیا اسکی بیوی بیوٹ اس کے حضرت بینی علیہ السلام بیوٹ کیا اور اس سے عقد کرلیا ۔ چونکریہ نیوی بیوٹ اس کے حضرت بحینی علیہ السلام کی اور التہ کے عذاب نے اسکو سرور بار اس حوکت سے باز رسنے کی تھین کی اور التہ کے عذاب نے اسکو سرور بار اس حوکت سے باز رسنے کی تھین کی اور التہ کے عذاب نے اسکو سرور بار اس حوکت سے باز رسنے کی تھین کی اور التہ کے عذاب کو آبا دہ کیا کہ وہ کسی طرح حضرت بحینی علیہ التسلام کی عوام میں غیب رودیں اگرچہ خود میں چا ہتا سے امکار مضرت بحینی علیہ التسلام کی عوام میں غیب رودیں مقبولیت کے باعث اقدام کر نے میں مترد دیتھا ۔

بادت ہ کی معبوبہ موقع کی تاک ہیں تھی آخر ہیرودلیں کی ساگرہ کے جشن ہیں اُس کی بیٹی نے خوب جشن ہیں اُس کی بیٹی نے خوب قص کیا جسیر خوش ہوکر مہیرو دلیں نے کہا بانگ کیا بانگٹتی ہے !! بیٹی نے اپنی فاحشہ بال سے پوچھا کیا بانگوں ؟ بال نے کہا کہ (حضرت) بیٹی (علیہ السلام) کا صر بانگ ہے۔ چنا بخہ اُس نے مہیرو دلیں سے آگے ہاتھ جوار کر عرض کیا کا سر بانگ ہے۔ چنا بخہ اُس نے مہیرو دلیں سے آگے ہاتھ جوار کر عرض کیا معمونے یو حتا دکھی کا سرایک مقال میں رکھواکر انھی دے دیا جائے۔ ہمرولیں بیسنکر مجھے کو حتا دیا جائے۔ ہمرولیں بیسنکر مجھے گھٹین سا ہوا میگر معبوبہ کی بیٹی کا تقاصہ رد نہ کرسکا اور حضرت مجی ع

ہایت کے جراغ

كاسركتوا كرمنگوا يا اورايك تفال مين ركھواكرر قاصه كى نذركر ديا -

( "مَا رِیخ طبری جرم صفحهی)

سخت جیرت کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی کی یہ جرأت نہوئی کہ جیرو دلیں کی اس ملعون حرکت پر کوئی آ واز بلند کر آ اسب کے سب ناموش تما شائی بنے رہے ۔ یہ واقع سید ناعیسیٰ علیہ الت لام کے آسمان پراکھا سلئے جا نیکے ایک سال قبل سیش آیا بسنتے ہیں انجام کا دحضرت بحییٰ علیہ السّلام کو اظہارِ حق کے سلسلے ہیں شہاوت کا مقام حاصل ہوا۔

علمار تاریخ کا اسمئیں اختلات ہے کہ حضرت بحییٰ علیہ است لام کا دانعۂ شہادت کس جگہ بیش آیا ؟

ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس ہیں مہیل اور قربان گاہ کے درمیان ہوا۔ سفیان تُوری نے تمربن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ اس مگر سنٹر انبیار سٹ مہید کئے گئے۔ دیا دیج ابن کثیرہ مصف

قاسم بن سلام نے سعید بن سیت سے نقل کیا ہے کہ وہ ومشق میں شہید کئے گئے ، جامع اُموی دمشق درشام ، میں ایک قبر کے بارے میں عام شہید کئے گئے ، جامع اُموی دمشق درشام ، میں ایک قبر کے بارے میں عام شہرت سے کہ وہ حضرت بحیٰ علیہ السلام کی ہے جسکی زیارت اس راقم نے مجمی کی ہے ۔ والٹراعلم ۔

مانظ ابن عمار نے ولید بن سلم کی سند سے نقل کیاہے کہ زیر بن میں کہ وشق ہیں کہ وشق ہیں ہمو وسکا سکہ سے نیچے ایک مسجد کو دو بارہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو ہیں نے فودا پنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی ہیں حضرت بھی علیہ الت لام کا سربر آمد ہوا جہرہ مبارک اولہ بالوں ہیں تک کوئی تنفیر نہیں آیا تھا اور خون آلو دایسا تھا کہ گویا ابھی ابھی کا ملی کا میں ہے دیکھا این کشرج مصص

العاصل اس بارے بین کوئی فیصلہ کن بات مہیانہیں ہے کو حفرت کے بین کوئی فیصلہ کن بات مہیانہیں ہے کو حفرت کے بین کوئی فیصلہ کن بیدا سے کہ میہو دیے ان کوٹ مہید کیا اور حب حضرت میسی علیہ السلام کو اُن کی شہا دت کاعلم ہوا

تو پھر اُنھوں نے اپنی دعوت و سلیغ علی الاعلان شروع کردی۔ قرآن عکیم نے متعدد جگہ اس باٹ کو دُہرایا ہے کہ بہود نے اپنی فتنہ پر دازیوں میں جہاں بغاوت وسرکشی کو اپنا شعار بنالیا تھا وہاں اپنے نبیوں کو مجی قتل کتے بغیر نہیں جھوڑا۔ دآل عمران آیت ۲۱)

ابن ابی عاتم نے بسل کو سند مضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہ نقل کیاہے کونبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل نے ایک ون میں تینتالیں بمیوں اور ایک سوستر نیک لوگوں کونسل کر دیا جو ان کو امر بالمعروف ذنبی کی دعو اور مُرائی سے روکنے کا کام) کیا کرتے متھے)

وہب بن منبہ کی ایک دوایت ہے کہ جب بہودیوں نے حضرت کی علیہ است ام کوقتل کر دیا تو آپ کے والد بزرگواد حضرت ذکر یا علیالسلام کی جانب متوجہ ہوئے تاکہ اُن کو بھی قتل کر دیں حضرت ذکر یا علیہ السلام نے جب یہ ویچھا تو وہ دوڑے تاکہ اُن کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آگیا اور وہ اس کے شکان یں گھس گئے۔ یہودی تعاقب کر دہے سے شیطان نے مقام کی دہبری کی لوگوں نے بجائے باہر نکلنے پر مجبود کرنے سے شیطان نے مقام کی دہبری کی لوگوں نے بجائے باہر نکلنے پر مجبود کرنے سے درخت پر آرہ چلا دیا۔ درخت سے ساتھ حضرت ذکریا علیہ است لام کے درخت پر آرہ چلا دیا۔ درخت سے ساتھ حضرت ذکریا علیہ است لام کے مرخت پر آرہ چلا دیا۔ درخت سے ساتھ حضرت ذکریا علیہ است لام کے مرخت پر آرہ چلا دیا۔ درخت سے ساتھ حضرت ذکریا علیہ است لام کے مرخت کے دائے کہ مرخت کے دائے دائے کا مرخت کے دائے کہ کی دوخت کے دائے کا مرخت کے دائے کہ کو کھیے است لام ک

شرمعراج اور حضرت بحلی الم بخاری نے اپنی کتاب میچ البخاری یں مدیث اسراکے تحت صرت بحیی علیہ السّلام کے ذکر میں صرف اُسی جملہ کو بیان کیا ہے جسمیں نبی کر می ملی السّرعلیہ وکم کا دوسرے آسمان پر اُن کے ساتھ ملاقات کرنا مُدکورے:-

روایت بیب با فکتا خَلَصُتُ فَاذَا یَعِیٰ وَعِیسیٰ وَهُمَا اِبُنَا خَالَةٍ قَالَ فَلَدَّا يَعِیٰ وَعِیسیٰ وَهُمَا اِبُنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْیٰ وَعِیسیٰ وَهُمَا اِبُنَا خَالَ مَرْحُبًا هٰذَا يَحْیٰ وَعِیسیٰ فَسَلِّم عَلَیْمِمَا فَسَلَمْتُ فَرَدَّا تُحَقَالَ مَرْحُبًا فِلَا يَحْیٰ وَعِیسیٰ فَسَلِّم عَلَیْمِمَا فَسَلَمْتُ فَرَدًّا تُحَقَالَ مَرْحُبًا فِلَا يَحْیٰ وَعِیسیٰ فَسَلِّم وَالنَّبِی الصَّالِحِ وَالنَّابِ النَّالِمِ وَالْمُسَالِحِ وَالنَّالِحِ وَالْمُ الْمُالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمَالِمِ وَالْمَالْمِلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالَمِ وَالْمَالِمِ وَال

پس میں جب دوسرے آسمان پر مپنجا تو دیکھا کری اوٹسی علیہ المام موجود ہیں اوریہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرئیں نے کہا بہ بحی اور عیسیٰ ہیں۔ انکو سلام سمجئے میں نے ان کوسلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا اور بھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہوا ہے ہمارے نیک بھائی اور نیک بغیبر! حضرت ذکر یا علیہ است لام کے تذکرے میں یہ آچکا ہے کہ بحیلی علیہ است لام کی والدہ ایشع اور مریم علیہ مااں سلام کی والدہ حدة حقیقی بہنیں تھیں اس نے حدیثِ معراج میں نبی کریم میل اللہ علیہ ولم کا یہ فرما ناکہ حضرت بحیلی اور حضرت عیبی علیہ ماالتلام خالہ زاد بھائی ہیں اسی دشتے کی طرف اسٹ ادہ ہے۔

## مثارنج وعبستر

منتقی آمر مقدس مہر کو نیا میں اُس خص سے زیادہ شقی اور بربخت دوسراکوئی نہیں ہوسکی جوالیی مقدس مہتی کوشل کرد ہے جو نہ کسی کوستا تی ہوا ور نہ کسی کے مال ورو پرنظر کھتی ہو بلکہ اسکے بڑکس بغیر کسی عوض واجرت اسکی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخو اہی کے لئے وقف ہو چی ہو۔ چنا بنج نبی کر می ملی الٹر علیہ ولم نے اسی بنار پر حضرت ابوعبیدہ رض کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ شخق عذاب کون ہوگا ؟ یہ ارشاد فرما یا :۔

مَرْمُونِي وَخَيْ عَنَا أَوْ مَنُ أَمَرَ بِالْمَعُرُونِ وَخَيْ عَنِ الْكَلَدِ.

(الحديث)

و فضم جونبي كويا يستنع كونس كر يجو مجلاني كالمكم ريابو

اور برانی سے بازر کھتا ہو۔

اقوام عالم میں صرف میہودہی ایک الیبی قوم ہے جبھوں نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تا تا قتل کیا ہے۔ قرآن حكيم شهاوت ديراب: -وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْدِ الْحَقِّ . دبقره آيت على اور بادوالت من بيغمبرول كوناحق .

الیی سخت اور انتہائی گھڑیاں نوش انجامی کا نیٹ فیمہ تہوتی ہیں اور ابتلار وآز مائش کا یہ دور اسپرختم ہوجا تاہے۔ حولوگ التد تعالیٰ کی فضا و قدر پر پور انجروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحدمصائب و آلام کے دلدل سے نکل جاتے ہیں اور اخیں التدتعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطائی جائی ہے۔ ایک نئی زندگی عطائی جائی ہے۔

حضرت زکر یا علیہ اتسلام زندگی مجھڑوارثِ نبوت "کے لئے بے جین رہے اور اللہ تعالیٰ سے بیری محسن طن رکھا۔

> وَكَهُ أَكُنُ بِدُعَا بِلَكَ مَا إِلَكَ مَا إِنْ شَيْقِيّاً ﴿ رَمِمُ آيت مِنَ ) اے پروروگار ایس بخد سے مانگ کرنامرا ونہیں رہا۔

عمرے آخری حصے میں اسباب ولادت کے معدوم ہونے کے با وجود حضرت بی علیہ السلام جیسا نامور، پاکباز لڑکا عطا ہوا

ایک فطری خوابی اسیدناز کریا علیه التلام دجوسیده مریم کے سر پرست اور نگران ا جب مجرهٔ مریم بین آتے تو وہاں بے موسم بیل دیجا کرتے تھو ایک دن تعجب سے پوچھا اے مریم یہ تھیل کہاں سے آتے ہیں ؟ سیدہ مریم نے جواب ویا :۔ هُوَ مِن مِعندُ اللّٰهِ اللّٰرَى جانب سے ۔

صفرت ذکریا علیہ استگام قدرتِ اَلَہی سے تازہ مشاہرہ سے متأثر ہوکر اُسی جگہ باتھ اُسٹھائے اور دُماکی :۔

أے بیرے پر ور د گارمجھکونیک اولادعطافرما۔"

حضرت زکر یا علیہ الت لام تی عمر شرکیت آخری منزل میں آجی تھی اور بیوی صاحبہ بانجھ مقیں ساری زندگی اولاد سے گو د خالی رہا کیکن حجرہُ مریم میں جب ایک خارق عادت (کرامت) و تھی تو آپ کا ذہن معاً اس طرف نمتقل ہواکہ جوالٹر اس بات پر قادرہے کہ بلاا سباب ظاہری ہر وز تازہ تازہ تعمل حجرے ہیں پہنچا دے وہ بیقیناً اس پر مھی فادرہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھوا ولاد سے سرفرازکر دے .

حقیقت یہ ہے کہ دُعاکر نے والے کی نظراس عالم اسباب ہیں بھی اسباب و وسائل ہے ہے۔ کہیں زیادہ مسبب الاسباب پر ہوتو درِ اجابت فوری کھل جاتا ہے۔سیدنا زکر یا علیہ السلام کودوسر کے لمحے فرشتوں نے عظیم الصفات بیلے کی بشارت دی۔

اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے نہ ہو قناعت تو کیا کما لِ زہد سے ہمی خلاف

نہیں، قرآن کیم نے بغیبروں کی زبان سے اس قسم کی وعاً ہیں اور بیکار نقل کرکے بیحقیقت ظاہر کر دی کہ انبیار ورسل جو زہد و قناعت کے بینار ہو تے ہیں ازدواجی زندگی سے دور نہیں رہے۔ اسلام ہیں اولا دکی خواہن کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے۔البتہ یہ نکنة بھی پیشِ نیظر رہنا

چاہئے صفرت ذکریا علیہ السلام صرف اولا وہی نہیں چاہتے مقے اولا دِصالح چاہتے تھے جوان کے بعد انکی وعوت وتبلیغ کو جاری رکھے اس لئے اپنی وعامیں ڈیٹی تیکٹا کے بتیاتا گارنیک اولا د) کا اضافہ کیا۔ الٹروالوں کی بھا ہیں اضلاقی اور روحانی مقاصد مہرصورت مقدم رہتے ہیں . قرآن مکیم میں میں میں اسلامی سے ہیں۔ فرآن مکیم

کا بھی میں منشارہے کہ

ازدواجی تعلقات صرف قضائے حاجت کا درلیم نہنے بلکہ ایک بامقصد زندگی کا درلیم ہونا چاہئے۔ (بقرہ آیت ستند)

# رور) و الحراث المع والع صحاب المجينك (باغ والع)

باع والے سورة القلم بیں قریش مکتری نا فرمانیوں اور نبی کریم علی الٹرعلیو الم ک نبوت کا انکار کرنے والوں میں خصوصیت کے ساتھ انہی ہے آیک سردار ولید بن مغیرہ کی بداعمالیوں کا تذکرہ موجود ہے۔اس ضمن میں گزششتہ اقوام سے ایک اقعہ اُصْحابُ الجنبہ'' باغ والوں کا بیان کیا گیا ہے کہ اُن لوگوں نے اپنی قوت وشوکت برا تراتے اور گھنٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معتوں کاحق ادا یہ کیاجسکی یا داش ہیں اُن سے عتیں جین لی گئیں اور امضیں ابدی ذکت وخسران کے سوانچھ نہ ملا۔ ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر متما اُسکینصیحت بروقت نه مانی گئی۔آخران کی آنٹھیں اس وقت کھلیں جب ان کاسب کچھ بر با دہوچیکا تھا۔ الٹرتعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرکے اہل تکہ کومتنبہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی الٹرطلبیة لم كى بعثت ہے تم بھى تقریبًا اُسى آ زمائش میں پڑگئے ہوجس میں وہ باغ والے پڑے تھے لہذا آگر تمنے اپنے اِن نبی کی بات نہ مانی تو د نیا کے علاوہ آخرت کے عذا ب کاتھی مزہ پیکھو گے۔ سعید بن جبیرٌ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بین کی ایک سبتی ہروان ہیں سپیش آیا جوشہ صنعار سے چلامیل پر واقع تقی ۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار ، صاحب الماک اور نیک اور سخاوت بسند بتعال ابنی زمین اور باغات کی ببیدا وار میں سے فقرار و مساکین پر کافی خرج کر تا مقا بلكفصل كالجوحضة فقرارك يؤمخض كرديامقا دببي وجهقي كرجب اسكي كهيتي كثن يامجل توزنے كا وقت آيا توبېت ئے فقرار اورمساكين جيع بهوجاتے تھے) اس بیک مرد کاجب انتقال ہوا تو اسکے تین بیٹے باغ اور زمین کے وارث ہوئے اُتھو<sup>ں</sup>

نے آپسیں گفتگوئی کراب ہمارا گنبہ بڑا ہوگیا ہے اور پیدا واران کی ضرورت سے کم ہے اسلئے اب إن فقرار كے لئے اتنا غلّه اور تھیل حیور وینا مناسب نہیں۔ ہمارا باپ توایک ناعا تبتا کتی

آدمی تھا اپنی کثیر دولت کوفقرار میں تقسیم کر کے ہمارے لئے کوئی ذخیرہ نہیں حیورا ۔ اگر ہم بھی یہی حرکت کریں توہماری اولادہم سے زیادہ مفلس اور پریشان حال ہوجائیگی۔ لہذا فقرار کوروکنے کے سے بہ ترکیب کی جائے کہ تھیل توڑنے اور تھینتی کا شنے کا علان نہ کیبا جائے اور حس روز کا فنا ہو ہے سور اندهيرے اندهبر بين اس كام سے فراغت كركىب تاكہ فقرار كومعلوم نەببوا ورسم اسطرح پوراغلة جمع کرلئیں۔ اور آبس میں حلف قسم کرکے بیعہد کیا کہ آج سویرے ماکھیتیٰ کا ط لینگے اور اپنے اس منصوبے پر اتھیں اتنامیقین تھا کہ انتہارالٹر سجنے کی تھی توفیق مذہوئی ۔ وَ لَا یَسْنَشْنُونِ بِیْ سے معنی عدم استثنار کے ہیں تعنی انھوں نے بیطے کر لیا کہ فقرار کا کوئی حصمتشیٰ نہیں ہوگا

اور بعض مفسر لن نے عدم استشنار کے معنی انشار الشربه کہنا مراد کیا ہے.

إ وهر آمفول في بيفيصله كبيا و وسرى طرف النارتعاك في اس باغ كى برباوى كا فیصلہ فرما دیا بعض روایات ہیں صراحت ہے کہ راکت کو ایک گرم ہوا چلا دی گئی جس نے تمام باع كوجلاكرخاك سباه كرديا بصبح سويرے جلدى جلدى اس فرح و بال كتے جيسے كه و ه حيل توري مرقا در بن مركر جب باغ ويها تو كين لكا هم راسة محبول مي بين بين بلكم ہم محروم رہ گئے ہیں بنینی ہے تو ایخیں اپنا باغ ویچھ کریفین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے سمجنے لگے نیا پرہم داستہ بھول کرکشی اور جگہ نکل آئے ہیں۔ بھرجب غور کیا تومعلوم ہوا کہ یہ ان کا ابنا ہی باغ ہے توجیخ اُ مطے کہ اے افسوس ہماری قسمت ہی میوٹ گئی ہے۔ اُن میں ایک مجلا انسان بھی مقااً س نے ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ تم اللّٰرتعا کی کو مجول کئے تھے إنشاراللّٰر كيون ہيں کہا اسپرسب پیکار اُسٹے پاک ہے ہمارا پرور دیگار واقعی ہم ہی اپنے پرطلم کرنے **والے ہیں۔ اَخْکار** ہرایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور افسوس کرنے لگا۔

كرّ تح برے برے سروارمسلانوں سے كہتے سے كہم كونيعتيں جودنيا بي بل رہى ہیں بدالتّرکے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں اور تم لوگ جس برمالی وَنگ معاشی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہتم اللہ کے مغضوب بندے ہو۔ اس کا جواب اِن آیا ت میں دیا گیا۔

> قراً في مضمون إِنَّا بَكُونًا هُوكَمَا بَكُونًا مُكُونًا هُوكَمَا بَكُونًا مُكُونًا مُكُونًا مُكُونًا كَيْصُومُنَّ مُصَيحِينَ. الخ رالقلم آيات، الما

بلات بہم نے ان دکفار کہ ) کو اسی طرح آز ماکش ہیں وال دیا جس طرح باظ والوں کو آز ما یا جبکہ انھوں نے یقسم کھائی کہم صبح ہوتے ہی ان معبلوں کو کاف لیں گے اور وہ انت رائٹر بھی نہ کہتے سختے لیں ابھی وہ سوہی رہے سختے گرائن کے باغ پر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بلا مجرکتی دیعنی غذاب ابھی سے وہ باغ پر باد ہوگیا ) پس صبح کو ایسا ہوگیا گویا جو سے کا بی کر معینک ویا گیا ہو۔

مچرجب صبح ہوئی تو اعفوں نے ایک دوسرے کو پکاراکہ اگر کھیتی کافتنا چاہتے ہوتو سویرے چلے چلواور وہ چلتے ہوئے آپس ہی چکے چکے باتیں کرتے جاتے مقے کرجلدی کرو ایسانہ ہو کہ کافتے وقت تم کو فقیر آگھیرلیں اور وہ اپنے بحل کی وجہ ہے بہت سویرے کھیت پر پہونچے اندازہ لگاکرکہ اس وقت تک فقیر نہ پہنچ سکیں گے بس جب اُس باغ کو اس حال میں دیکھا تو کہنے گئے مقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں (یہ وہ مقام نہیں ہے گر میں باغ کے مقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں (یہ وہ مقام نہیں ہے گر میں باغ کے میں دیکھا تو کہنے گئے میقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں (یہ وہ مقام نہیں ہے گر

ان میں سے ایک بھلے آومی نے کہا : کیا میں نے تم سے پہلے ہی مہمیں کہا تھا کہ (اس معت اللی پر) کیوں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہیں کرتے (اب انجام بد دیچوکر) کہنے گئے ہما دے پروردگار کے لئے پاکی ہے بیشک ہم نے خو دہی اپنے مغس پرظلم کیا ہے ،

ا مجھر آپس میں ایک و دسرے کو ملامت کرنے لگے دیہ کہ تو نے ہی ہم کو بہلے سے محیوں زسمجھایا )

اور کہنے گئے ہائے تبستی بلات بہم سکرٹن تھے جلدتوقع ہے کہ ہمادا پرور دگارہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرائے۔ بلاسٹ باب ہم اپنے پرور دگارہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرائے۔ بلاسٹ باب ہم اپنے پرور دگارہی کی جا ب سنوجہ ہیں۔ (اے کم والو) فعدا کا عذا ب اس طرح اچا کک آجا آہے اور آخرت کا عذا ب توبہت ہی ہو لئاک ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے۔

# متانج وعبستر

عبرت می عبرت المی عبرت سے کریز کرتے اپنی قوت وشوکت پراتراتے اور گھنڈ کرتے ہیں اس کا انجام وہی ہونے والا ہے جو آباغ والوں "کا ہوا اور یہ اس لئے کہ اول الشرتعالیٰ کی جاب ان کا انجام وہی ہونے والا ہے جو آباغ والوں "کا ہوا اور یہ اس لئے کہ اول الشرتعالیٰ کی جاب سے قانون اِبھال (مہلت دینے کا خدائی قانون) متکبروں کو ڈھیل دیتا اور اصلاح حال کے لئے موقعہ علی کرتا ہے گرجب کوئی قوم اس قانون سے فائد ہنہیں اُسٹانی بلکہ الشرتعالیٰ کی اس موقعہ علی کرتا ہے گرجب کوئی قوم اس قانون سے فائد ہنہیں اُسٹانی بلکہ الشرتعالیٰ کی اس مہلت کو اپنی باطل پرتی کے لئے صداقت کی دہیل تھہرا کر اہل صداقت کی تحقیرو تذہیل پرآمادہ ہوجا تی ہے تو بھرا چائٹ قانون گرفت "اُن کو ہلاک اور برباوکر کے دوہروں کو عرت دہیے تو میراس وقت نوسرت کام آتی ہے نہ ندامت اور اس تھومی نہ کاما مان مہیا کر دیتا ہے۔ بھراس وقت نوسرت کام آتی ہے نہ ندامت واور اس تھومی نہ ایمان لانا مفید ہوتا ہے اور نہ الشرتعالیٰ کی انقیاد واطاعت کا اعلان بخات دیتا ہے۔

حرف معینت معینت معینت معین ایک جاندار بھی ایسانہیں رہنا چاہئے جوحی معیشت معینت معینت معینت معینت معین معین معین معین معین معین معین میں ایک جاندار بھی کہ سب کو برا بربرا برر وزی ملے . وَاللّٰهُ وَصَلّٰ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَعْمَى مَعْمَدُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا مُعْمَدُ مِنْ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُلْمُ وَاللّٰهُ وَالْ



و **کا قصیم** اصحاب کہف سے واقعہ کے بعد قرآن علیم نے زمانہ قدیم سے . عنو دوستوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے آورسا بھر ہی اس کا

تیجه اور ثمره مجی مذکورے بعینی ایک کی زندگی کا میاب رہی اور د وسرے کو ندامت وسرت

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن تکیم نے ان وجو دوستوں کا یہ واقعہ مثال کے طور پر بیان کیاہے بعنی زمانهٔ ماصنی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ اہل مکہ کامسلمانوں شيرتا مقة تتحقيروات تهزار كاجومعامله تظا اسكوسامني ركاربطور تذكير ونصيحت ايك مثال

بیان کی جارہی ہے۔ لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کے مہور فسترین اس بات پر تنفق ہیں کہ جس طرح اصحاب کہف لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کے مہور فسترین اس بات پر میان یہ واقعہ مجمی کا واقعہ بیش آیا ہے اسی طرح نزول قرآن سے قبل ذکو روستوں سے درمیان کیر واقعہ مجمی

پیش آیا اِن میں ایک مومن تھا د وسیرا کا فرز

اِن دونوں واقعات کومشرکین متحرکی نذکیرو تنزیر کے لئے بیان کیا گیاہے. قرآن م میں جسقدر مجی یہ واقد موجو دہے اس سے زیادہ نہ کتب احا دیث ہیں ہے نہ سیرو تاریخ تی

كتابوں ميں ملت ہے۔ اس كئے قرآن كيم كى وضاحت ہى اسكى اصلى ہے۔ اس واقعہ سے قبل یہ ذکر ہور ہا ہے کہ جولوگ آخرت سے منکر ہیں ان کے لئے جہنم

می آگ مہتا کی گئی ہے۔اور جو مُؤمن اور مخلص ہیں اُن کے کئے ہمی تصم کی خونش عیشیاں اور ا بدی زندگی ہے۔اسکے بعد آیات متعلقہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گئیا ہے کہ جو لوگ آخرت پرمیفین نہیں رکھتے انھیں نہصرف آخرت کی محرومیاں ہیں بلکہ دنیا کی زندگی بین جی ناکامی اور نقصان سے و و چار ہونا ہے۔ اِن کا یہ خیال کہ انھیں نوشھالی اور ہوسم کی رفاہیت نصیب ہے۔ وہ مال و دولت کے مالک ہیں اِن کاجتھا اور خاندان بھی بڑا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ملد خاک ہیں جا اور اہل ایمان اپنی موجود ہ تنگ مالی پربدل نہوں کیونکدا سجے لئے بہت ملد وہ وقت آنے والا ہے جس میں اُن کی بے چارگی و بے بسی مرقسم کی عزت و طاقت سے بدل جائیگی۔ نیزید کہ دنیا کی یہ خوش میشی چڑھی کے قائ و سے جسرکوئی بھروسنہیں کیا جا سکتا۔ آخرت فراموشوں کو جب بھی کچھٹان وشوکت مال ہوجاتی جب تو ہمیشہ اس غلط فہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ انھیں و نیا ہی میں جنت نصیب ہوئی ہے اب اورکون سی جنت نصیب ہوئی ہے۔ اب اورکون سی جنت ہے جا صل کرنے کی وہ فکر کریں۔

چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے الٹٹر تعالے نے ذوّ و دستوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ذوّ و دست بھے ایک کو الٹٹر تعالے دنیوی عیش وعشرت کے کل سامان وے دکھے بھے اور دوسرا تنگدست اور پرلیٹان مال تھا۔ دولت مند الٹر تعالیٰ کامنکرا ورشکبرتسم کا آدمی تھا۔ وہ اپنے نا دار دوست سے غرور ونخوت کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ میری یہ دولت اورشمت آدمی تھا۔ وہ اپنے کوئی طاقت نہیں کہ اسکومجھ سے چھین لے اور قیامت کے بارے بیں سمجھتا ہوں کہ پائیداد ہے کوئی طاقت نہیں کہ اسکومجھ سے چھین لے اور قیامت کے بارے بیں سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد دو بارہ زندگی کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا اور اگر بالفرض ایسا ہومجی گیا تو مقیناً اس سے کہس شاندار زندگی ہاؤں گا۔

اسطح مؤمن ووست نے اسکوننبیکرتے ہوئے جواب ویا:۔

تواپنی دولت کے نشہ میں اس درجہ غرور نہ ہو کون جانتا ہے کہ کوں
میں کیا سے کیا ہوجائے۔ تیرا یہ نکبترا ور فخر کر نا اور آخرت کا انکار کرنا الترتبہ
سے کفر کرنے کے مراوف ہے۔ اگر آج تجھے خوشحالی بیتسرہے تو اس غرت میں
مدرہے کہ بیرحالت لازوال ہے جس ذات کے حکم سے بیرجو کچھ ملاہے اس کے حکم سے میرجو کچھ ملاہے اس کے حکم سے میرک کے حکم سے میرک کھوری میرک سے میرک کے حکم سے می

آخرکاریہی ہواکہ اس کے وہ تمام باغ جن کی شادا بیوں پراسکوزعم مقا ایک آسانی مذاب کے گھیرے میں آگئے اور وہ ہاتھ کل کل کر افسوس کرنے لگا۔

ایک روایت میں ہے کہ رات کو ایک گرم ہوا جل اور اُس سے اس کا سارا باغ مبلکر ک ہوگیہا۔

#### ان وو دوستوں کا یہ واقعہ سورہ کہف میں اسطرح مذکورہے:-

قرآئى مضمون جَنَّتَيْنِ مِنَ اَعُنَا بِ قَصَّمُ مَثَلًا تَجَلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِ هِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ اَعُنَابٍ وَّحَفَفُهٰ مَا بِنَخْلِ الْحَدِ

ركيف آيات٣٢ تا ٢٨)

اورا بنی لوگوں کو ایک مثال سناد و، ڈٹو آدمی تھے اِن میں سے ایک کے لئے ہم نے انگور کے ڈٹو باغ مہتا کردیئے تھے اور اطراف تھجور کے درختوں کا احاطہ متھا اور بیچ کی زمین میں تصیتی تمفی ۔

پس ایسا ہواکہ دونوں باغ مچلوں سے کد گئے اور پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی اور ہم نے اُن کے درمیان رآب پاشی کے لئے )
ایک نہرجاری کر دی بھتی : تبیجہ یہ نکلا کہ وہ آ دمی دولتمند ہوگیا، تب ایک
دن گھمنڈ میں آکر اپنے دوست سے دجس کوخوشحالی میستر نہ تھی ) بائیں کرتے کرتے بول پڑا دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میراجتھا بھی بڑا طاقتوں جھسے۔

مجروہ (یہ باتیں کرتے کرتے) اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنی باتھوں اپنا نقصان کرر ہاتھ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاواب باغ کمھی ویران ہوسکتا ہے، اور مجھے یہ بھی توقع نہیں کر قیامت برپا ہوگی اور اگر ایسا ہوا سمجی کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا گیا تو دمیرے لئے کیا اندیشہ ہے، مجھے وہاں ضرور اس سے بہتر مجھکا نہ ملے گا

یٹ نکر اُس سے دوست نے کہا اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کیا تو اُس ہتی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھکو پہلے سٹی سے اور بچر نطفہ سے پیدا کیا اور بچیر آدمی بناکر نمود ارکر دیا۔

تیکن میں تومیقین رکھتا ہوں کہ وہی السّرمیرا پرور دگارہے اور میں السّرمیرا پرور دگارہے اور میں السّر میرا پرور دگارہے اور میں اپنے پرور دگار کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا ، اور جب تواہیے باغ میں وافعل ہوا اُس وقت تیری زبان سے

یہ کیوں نہ نکلاکہ مَاشاءَ اللهُ لَا قُوّ اَلَّا اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كرسكا وه آپ بى اس آ نت كا مقابله.

یہاں سے معلوم ہوگیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار النّری کے لئے ہے وہی ہے جو مبتر تُواب دینے والا ہے اور اُسی کے لم تقرمبتر انجام ہے۔

## متارنج وعب

واقعہ ندکورہ جس مقصد کے لئے بیان کیا گیاہے اسکے بیش نظر مشرک ہور مقصد کے لئے بیان کیا گیاہے اسکے بیش نظر اور کامل نقشہ ہے۔ قریشِ مکہ کے غرور ونخوت کا یہ حال بھا کہ بہنے تو وہ بیغام ہدایت پر اور کامل نقشہ ہے۔ قریشِ مکہ کے غرور ونخوت کا یہ حال بھا کہ بہنے تو وہ بیغام ہدایت پر توجہی نکرتے متھ اور اگر تحجہی شننے پر آمادہ ہوتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محد دصلی لٹر علیہ وہ می کے پاس بیٹھیں اُس وقت اِن خستہ حال مسلمانوں ہیں سے کوئی ہمارے برابرآگر نہیں گے کوئی ہمارے برابرآگر نہیں گئے کونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ وہ مجھتے متھے کہ ہماری یہ دولت وضمت نہیں گئے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کوئنگدست و پھرکران کا نداق فیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کوئنگدست و پھرکران کا نداق فیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کوئنگدست و پھرکران کا نداق میں تھے و ذلیل سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم نے اپنے معجز اندا سلوب بیان کے ساتھ اُڑا ہے اور اُمضیں حقیرو ذلیل سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم نے اپنے معجز اندا سلوب بیان کے ساتھ

مسلانوں کے حق میں ایسے ناساز گار حالات ہیں اُن کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی کی خبر دی ج جو کچھ عرصہ بعد ہونے والی تھی۔ چنانچہ بدر کی فتح اور مکہ مکر مدکا اقتدار کفار مکہ کے لئے دائمی ذکت کا باعث ہوگیا۔

اعتراف نعموں سے نواز اللہ اسکو و نیا کی نعموں سے نواز اللہ تعالیٰ اسکو و نیا کی نعموں سے نواز اللہ علی میں سر جھکا کرا عتراف نعمت کرتا ہے اور دل و زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللی اگر تو یہ عطا نہ کرتا تو اسکا حصول میری اپن قوت وطاقت سے اہر تھا۔ یہ سب تیرے ہی عطا و نوال کا حقہ ہے۔ مومن و وست نے اپنے کا فرسا معنی سے اسی حقیقت کو و ہرایا تھا۔ و کو کو اِذ دَ خَلْتَ جَنَّتَكَفَّ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ کُلُ فَوَ تَا اللهُ کُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا لا تحوّل وَلا فُوّةَ الَّا مِاللّٰہِ جنّت سے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

پیسین بندہ اعتراف کرے کہ تجلائی کرنے کی طاقت اور ٹر ائی سے بیچنے کی قوت الٹرتعالیٰ کی مدد کے بغیرمکن نہیں ۔جوشخص اس حقیقت کو اپنے قلب میں جاگزیں کرہے اُس نے جنت سے پوشیدہ خزانوں کی تنجی حاصل کرلی ۔

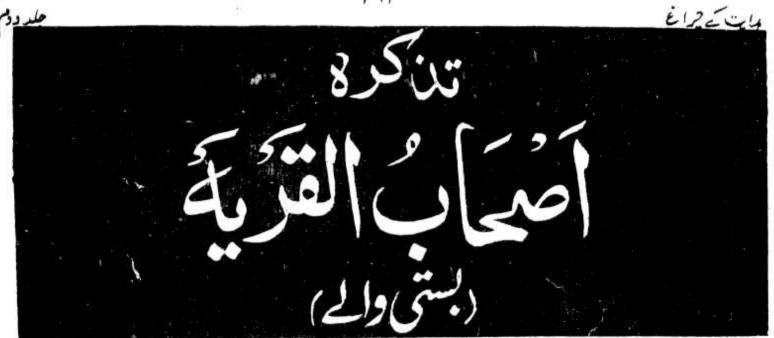

اصنحاب القربير اور قرائ ميم قرآن تيم ميں ايكے تفروا قعير بنان كيا گياہے والوں " سے عنوان سے بنان كيا گياہے برنشة زمانہ

میں ایک بتی میں کفر وشرک کو د ورکرنے اور ڈشد و ہدایت کاسبق دینے کے لئے التائع نے چٹو پیغیبر مامور کئے ۔اُمھوں نے اہابتی کوحق کی تلقین کی اورصراط مستقیم کی جانبے عوت دی سکن بستی وابوں نے اِن دونوں بنجیبروں کو حصلایا اسپرالٹڈ تعالیٰ نے ایک ہا دی کا اور اضا فەكىيا - يەتىينوں ملكرابك جماعت ہوگئے تمچىرا مفوں نے بسنی والوں كويقين ولا ياكہ بلاشبہ وہ سب الشرتعالے سے فرستا د ہ ہیں مگر اہل سب نے ان سب کامھی انکار کیا اور مذاق اُڈلیا که تم بھی آ دمی دلبشر، ہوا ورہم بھی آ دمی دلبنشر، ہیں۔ بھیرتمہارے اندر و ہ کوئسی عجیب بات ہے کہ تم پنجیبر بنا دیئے گئے ہو۔ یہ سب تمہاری حبوط اور ساز مشس ہے۔ اسپراُن تینوں نے التُرتُنعالُي تَح نام پرحلف ليا اوركها كه التُرتعالیٰ اس كاشامهے مجوعی طِینہ ہم وہ دا باوبنیا اسكوخوب جانتا بم محر مجر تمجي تم نهبي مانة توممادا كام اس ب زياده كيونهي كرالترتع كاپيغام تم يک پېنچاديں اورځن كي راه د كهاديں بستى والوں نے كہا كہم تو تم كومنحوسس ستعجعتے ہیں کہ تم نے جوا ہ مخوا ہ ہمارے ہاں آکرانتشار پیدا کر دباہے آگرتم لوگ اس سے بازنه آئے توہم ٹم ٹینوں کو ہلاک کر دیں گے یاسخت پھلیف میں بتلا کر دیں گے۔ پیغمبروں نے جواب دیا اللیکن نا فرمانی کر کے شخوست تو تم خود اپنے اویر لادھیے ہواس سے زیادہ نحوست اور کیا ہوسکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیرخواہی یک کوقبول نہیں کرتے بلکہ مد سے حرز جاتے ہو۔ یہ تمہاری انتہائی ٰنا دانی ہے۔التر تعالیٰ سے ڈرواور ہماری خیرخواہی قبول کرو۔ اسی سبتی ہے آخری سنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا اُس نے جب شنا کہتنی والوں نے

الترکے رسولوں کا انکارکر دیاہے اور انکو جھوٹا قرار دیاہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں توعجلت سے ساتھ و ہاں بہنچا اور سجنے لگا :۔

اُے قوم اللہ تعالے کے پینم بروں کی بیروس کرو، ایسے نیک لوگول کی پیروی سے کیوں منے موڈتے ہوجوتم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ یک طلب نہیں کرتے اور خود نہایت نیک اور بزرگ ہیں۔ آخرتم ہی بتاؤ كە يى كيوں نەصرف الشروا مەكى بېتىش كرون جى نے مجھكو عدم سے وجو د میں لایا اورمرنے سے بعد ہم سب کو اُسی کی جانب لوٹ جا ناتھی سے۔ تم لوگ جران برگزیده انسانوں کی مکذیب کررہے ہوتو بیب دریا كريًا بهول كركيامجهكو الله واحد سے سوامعبود اين باطل كوائے لئے إلى تجویز کر لبینا چاہئتے ؟ وہ زاتِ وا مدجو نہایت ہی مہر بان اور کریم ہے آگر مجھے سی سم کا مقصان پہنچانے کا ارادہ کرے توان معبودان باطل کی سے سفارش مفید'ہوںکتی ہے نہ و ہ اس مقصان سے مجھے بچاسکیں گے۔ ایسی صورت میں بلات بہیں سخت گمراہی میں جنس جاؤں گا۔ لہذا کان محصول کر سُن لو کہ میں تو اُس زاتِ واحد برایمان لے آیا جومبرا اور تمہا لاکھی برردرا قوم جب اس مرد نیک کی باتیں سُن حکی توغیض وغضب بیں آگئی اور اُسکوشہید کردیا۔ واقعه كا اس حديك بيان كرنے سے بعد الله تعالے نے ارشاد فرمایا :-تہم نے جرآتِ حق کی جزایں اُس مردِ مجاہد کو جنت عطاکی اورجب مُس نے، اپنا باعزت مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آ فریں اندازیں

ہے گا ہے۔ اُکے کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کرمیرے پرور دگارہے مجھ کومغفرت کاکیسا بیش بہاتحف عطا فریا یا اور میراکس درجہ اعزاز و اکرام سے "

کیا ہے '' ایکے بعد اللہ تعالیٰ نے ارت د فرما یا :۔

اس مرد نیک می قوم سے افراد کوان کی بدکر داری پر ہاا<sup>ک کر</sup>نے یا مذاب دینے سے لئے سمیں کسی سے کر جصینے کی ضرورت نہیں تھی فقط ایک ہوں ک چیخ نے ان سب کا کام تمام کردیا اور وہ جہاں کہیں سکتے وہیں وصیر ہوکدرہ گئے ''

معلوم ایسا ہوتاہے کہ اِن ظالموں نے التر تعالے کے اُن بینوں رسولوں کو بھی شہید کردیا معلوم ایسا ہوتاہے کہ اِن ظالموں نے التر قِبر آن کیم میں بیصراحت نہیں ملتی مگراُس مرد شہید میسا کہ اُسمفوں نے وہمی بیں کہا تھا اگرچہ قرآن کیم میں بیصراحت نہیں ملتی مگراُس مرد شہید سے ذکر سے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی ٹذکرہ نہیں ملتا اس کئے قرینہ بہی شہادت دیںا ہے۔ اصحاب القریہ کا یہ واقعہ قرآن کیم میں اس طرح موجود ہے :۔

قرائى مضمون المُدُسَّلُونَ ١٤ دَيْنِ مَا الْمُدُسِّلُونَ ١٤ دَيْنِ مَا الْعَدْرِيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْعَارِيَةِ إِذْ جَاءَهَا

اورا ہے بی آپ ان کفار کہ ہے ایک بتی والوں کا قصہ بیان کھیئے جبکہ اس بی پہلے دو کی بی جبکہ اس بی بیس کئی رسول آئے۔ جبکہ ہم نے اُن کے پاس بیہا دول سے کو بھی ہو اُن کے پاس بیلے دولوں کو جھوٹا قرار دیا ۔ پھر تمیسرے رسول سے اُن دونوں کی تائید کی ربینی تائید کے لئے مچھر تمیسرے رسول کو وہاں جانے کا کا میں موان تمینوں نے ان بتی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس ماسکم دیا ) سواُن تمینوں نے ان بتی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جھیجے گئے ہیں رتا کہ تم کو ہوایت کریں کر تو حید اختیار کرو اور بت بیسی تی چھوڑ دو)

۔ '' '' '' '' '' '' '' کورسول ہونے اُن نوگوں نے کہاتم تو ہماری طرح بشر ہو دتم کورسول ہونے کا اتبیاز نہیں )اور التیررممن نے تو کوئی چیز آسمان سے 'ازل ہی نہیں کی سے تم لوگ خالص جبوٹ بو ستے ہو۔

جہم رہ اس ہوں ہے۔ کہا کہ ہمارا پرور دگارخوب جاننے والاسے کہ بلاشبہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا

ہم تہارے پاس بطور رسول بھیجے گئے ہیں۔
اور ہمارے ذرتہ تو صرف واضع طور پرحکم کا پہنچا دیناہے۔
و ہ لوگ کہنے گئے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں ( یہ اس کئے کہا کہ
اس وقت مکک پر تحط پڑ اہوا تھا) آتر تم اپنے اس دعوٰی سے باز نہ آئے
تو یا در کھتو ہم سنگ اری سے تہار اکام تمام کر دیں گئے اور تم کو ہماری

طرف سے سخت تکلیف میہونچے گی۔

اُن رسولوں نے کہاکہ تمہاری نوست تو تمہارے نما تھ ہی لگی ہوئی اسے کیا اسکو نخوست سمجھتے ہوکہ نم کونصیحت کی جائے بلکہ تم لوگ خود صدیر اسکو کوست ہوں کہ اسکا جانے والے ہو۔

داس گفتگو کی جب شہرت ہوئی تو) ایک شخص جومنکمان تھا اسس شہرکے کسی دور مقام سے دوٹر تا ہوا آیا داور اُن لوگوں سے کہنے لگا) اے میری قوم اِن رسولوں کی را ہ جپلوضرور ایسے لوگوں کی را ہ پرجپلو جو تم ہے کوئی معاوصنہ نہیں یا بیگتے اور وہ خو در ا ہ راست پرمجی ہیں۔

ا ورمیرے پاس کو نساعذرہے کہ بین اُس منعبود کی عبارت نہ کرو جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اُسی سے پاس لوٹ کرجا ناہے۔

بن کے بھد کو پیدہ میں الٹرکو چھوڈ کر ایسے ایسے معبود قرار دے لوں کر اگر الٹر کیا میں الٹرکو چھوڈ کر ایسے ایسے معبود قرار دے لوں کر اگر الٹر رمن مجھکو کچھ ٹکلیف بہنچا نا چاہے تو یہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھکو چھڑا سکیں ۔ اگر میں ایسا کروں توسریج حمرا ہی میں

ما برا میں تو تمہارے پر ور دگار پر ایمان لاچکا سوتم بھی میری باس لو۔ جا برا میں تو تمہارے پر ور دگار پر ایمان لاچکا سوتم بھی میری باس لو۔

امگراُن لوگوں پراس وعظ کا کچھ اٹر نہ ہوا بلکہ اسمفوں نے اس مردنیک کو پیخروں سے مار مارکر ہلاک کرڈالا بچھراُس کو النٹر تعالیٰ کی طرف سے) ارت و ہوا کہ جاجنت میں واخل ہوجا کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بیہ بات معلوم ہوجاتی کہ میرے پرور دیگار نے مجھ کو بخش دیا اور محجد کوعزّت ارد<sup>ل</sup> بین شامل کر دیا۔ اور ہم نے اُس شہید کی قوم پر اسکے بعد کوئی کشکر دور تو توں کا) آسمان سے نہیں اُتارا اور نہ ہم کو اُتار نے کی ضرورت تھی۔

دبلکه) وه سنزاایک سخت آواز بخفی اور وه سب اُسی دم اُس سے مجھ کریعنی مرکر رہ گئے۔

افسوس (ایسے) بندوں سے حال پرتھی اُن سے پاس کوئی رسول نہیں آیاجسکی انھوں نے ہنسی نہ اُڑائی ہو کیا اِن لوگوں نے اسپرنظر نہیں کی کہ ہم اِن سے پہلے بہت سی امنیں غارت کر میکے ہیں کہ وہ اِن کی طرف

لوٹ *کرنہیں* آتے۔

اور اِن سب بیں کوئی ایسانہیں ہے جواجتماعی طور پر ہمارے روبر و صاصنر نہ کیا جائے .

واقعم کی و مرض مصر الله قرآن مکیم نے اپے مقصد تذکیر کے پیش نظر جسقدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لئے کافی ہے۔ النّر تعالیٰ کی اس وسیع زمین پری و باطل کے جہال سینکٹروں وا قعات گزرے ہیں اور اس پیر فلک نے اسس سلسلہ میں بقتے ورق بھی اُلٹے ہیں اِن میں ایک بیہ واقع بھی اسی آسمان کے نیچے اور اسٹرین پرگزراہے بست کی تعین ، مروصالح کا نام ، مقدس رسولوں کے اسمارگرامی معلوم ہوں یا نہول مفس واقعہ پراِن باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واقعہ کا حاصل میں توہے کہ چند مقدس بیٹم میروں نے ایک بے دا ہ دو مخلوق کو سید صار است و کھانے کی کوشش کی اور اُس نے ازرا و عن اور میں باز و کی بات مانے سے انکار کرد یا جی کھا ہے باد یوں کوقت کرد ہے سے بھی باز

مدا ورشركة خرى حصے سے جومرد صالح أبى مائيد كيكة آيا مقااسكا ام جبيب تقاريه عابدوزا بدانسان تخار

تب الشرتعاليٰ نے اس بنی پرچینے كا عداب مسلط كرديا . تحبتے ہيں كرجرئيل ابين نے الیبی ہوناک جینے ماری کہشنہ والے اسکوسٹ نکرجس حالت بیں تھے اُسی حالت ہیں مُردہ ہوگئی۔

مصر ابن اسحاق کی یه روایت اسرائیلیات بین شمار کی جاتی ہے اسکی محمل ومستندسند كانجى يتةنهين ينحو دابن اسحاق بكغني يعنى مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کر بیان کرتے ہیں منٹ ہورمحدّث اورمؤرخ ما فظ ابن کشیرؒنے سے اور دوسرے واقعہ پر تویہ شترک اعتراض کیا ہے کہ شہرانطاکیہ اُن عارسیمی شہروں ہیں ہے ایک ہےجن سے تعلق یہ ٹابت ہے کہ وہ دعوتِ سیج سے مراکز شمار کئے جاتے ہیں اسلئے باختلاف زیارنان شہروں میں جس وقت دعوتِ مسیح پہنچی ہے انھوں نے برضا ورعنبت اس پرلبیک کہاہے اور وہ سیجی پیغام کے لئے معاون ٹابت ہوئے ہیں جتی کرسیجیوں کا یہ اعتفادے كريه چارمقامات مقدس" بني القدس ، آنطاكيد، اسكندريد، رواما . اَلْقَدِس (بیت المقدس) اس لیے کہ و وحضرت عیسیٰ علیہ الستالم کا وطن ہے۔ انطاكيه اس كنے كه يه يهلاشهر يے جس كى كل آبادى بيك وقت حضرت سيح عليالسلام

يرايمان لائي تحق۔

اسكنَّدريه بياس كے كريہ بپهلاشهرے جيكے باشندوں نے صلح وآشتی ہے۔ اتھ یمنظور کیا کہسیجی مقدسین یوپ ،مطران ،اسقف،قسیس ،شماس ، را ہب دیا در بوں کے اعلیٰ مناصب وعبدے) اپنے اپنے اختیارات کے ساتھ بہاں قیام کریں گئے۔ رق الأملى، اس نتے كفسطنطين اعظم كا دار السلطنت تفاحس نے عيسان أرجب سونے مانچے میں ڈوھال کر فروغ دیاا ور دعوثِ کیجے سے قبل بھی کسی تاریخی شہادت سے یہ نابت نہیں نے کہ انطاکیکسی زمانہ میں غضب الہی ہے برباد و تباہ کردیا گیا تھا اور بعد ہیں تجبر بارونق شهر بن تميا.

لبندا ہردوا قوال کے مطابق اس وا قعہ کوشہرانطاکیہ سے وابستہ کرنا بعیدمعلوم ہوتاہے اور قبّا دہ کئی روایت پر بذکورہ بالااعتراض کے علاوہ دوسرااعتراض پیر پیدا ہوتا ہے کہ قِرَان يحيم كاظا ہرساق يہ بتارہاہے كەميَغذب سى كى ہدايت كے تقے جو برخمزيدہ انسان بھيج سنّے تنے وہ حضرت سیج علیہ استلام یاکسی دوسرے بی سے فرستا وہ مذیقے بلکہ براور ا

اللّٰہ تعالیٰ کے پنجیبراورنبی کے اس لئے کہ اگر وہ حضرات حضرت مسیج علیہ السّلام کے فرسسّادہ ہوتے تو قرآن تھیم کا کونی اٹ ارہ اس جانب ہو الگرایسانہیں ہے بلکہ تمام آیات میں ان حضرات کے لئے آئے آئے اُن کرہم نے اُن کوجیجا) استعمال کیا گیا ہے۔ اسى طرح فَعَذَّ زُنَّا بِنَالِيةٍ رہم نے قوت دى دونوں كوتميرے كے ورايد، فَقَا لُوْآ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسِلُونَ دِبِلا شبهم تمهادى جانب بجيبج سِحَّة بي، قَالُوْا مَا أَنْتُهُ إِلَّ بَشَرِّ مِنْدُنْ وَالْحُول فِي كَمَاكُمْ كَيِهِ مَهِي بِهِو مَكْرِيم مِي الشرا پیراعتراض جا بجارسولوں سے حق میں کمیا گیاہے مہرحال فرآن تھیم کاسیاق وسیاق پہ ظام کر آنگے کے پیر چضران ستقل نبی سنقے کسی نبی یا رسول کے فرستادہ نہ مقے۔ طبرانی نے معجم میں ایک روایت حضرتِ ابن عباسؓ سنفل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عليبه ولمم نے ارشاد فرمايا :-

تين سبتياں ہن جوانبيار کرام کی نقيب کہلاتی ہيں ايک حضرت موسیٰ علیہ است لام سے نقیب یوشع علیہ السّلام، ووسرے اصحاب سیسین راصحاب القريي حطرت نيسئ عليه السلام كخنفيب تيسرے نبى كريم صلى التدعلية ولم كينفيب حضرت على رهز-

اس حدیث ہے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ہی وابستہ ہے۔ مگر می تنین سے نزدیک یہ حدیث ضعیف بلکہ نا قابل اعتماد ہے کیونکہ اسکی سند میں ایک را وی حسین الاشقر ہے

جومتروك الحديث ہے۔ دفتح البارى) ا مام بخاری نے اگرچواس واقعہ سے تعلق کو فی روایت مقل نہیں کی مگرانبیار علیہم السّلام کے تذکروں ہیں اس واقعہ کوحضرت علیہ است لام سے تذکرے سے مفدّم رکھا اور آیت کو نقل کر کے صرف صل لغات پر اکتفاکیا ہے۔ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ ابن کثیراور امام بخاری

کارجمان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرتِ بیجے علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ الحاصل واقعہ کی جزئی تفصیلات کچھ بھی ہول قرآن کیم نے اس کسلے ہیں جو حصہ نقل کیا ہے وہ اسکے مقصد ونمثار کو بوراکر تاہے اور اہل مکتم اور ارباب بصیرت کوعبرت و دعوت دیتا ہے کہ اس سے فائرہ اعظما میں۔

## متارنج وعب

ر من عزول ب

اصحاب القریہ کے پاس جب رسولوں کی بیجماعت آئی اوراُ مفوں نے اپنا بیغام دیا توبہ والوں نے بیکہ کراُ مفوں نے اپنا بیغام دیا توبہ میں والوں نے بیہ کہہ کراُ مضیں جھٹلا دیا کہ تم لوگ تو ہم جیسے ہی بشر ہواور دمشن نے تو ہر گزنم بر کچھ میں نازل نہیں کیا اس لئے تم لوگ جھوٹے ہو۔
اصراب القریدا کر دمشک دورت رہ ہیں مقدم کی ان میں جن کر کے جہ کہ برجہ بھی

اصحاب القربية اگرميمشرک وبت پرست مقے مگر ان ميں حق کی کچھ حھلک موجود تھی۔ ان کے ہاں دخمن کا تفتور یا یا جاتا تھا جو اللّٰہ واحد کے اسمار میں خصوصیت رکھتاہے ۔ کیا عجب ہے کہ قدان مین اُمتینا لگر خدکہ دینہ کا خیز بڑو کہ فاطر آیت ۲۴) کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ہمارا کوئی نذیر نہ بہنچا ہو۔

وہ اس دعوت سے قبل عرصہ کک کسی پنجیبر کے پیرور ہے ہوں اور آہتہ آہتہ زماً دراز کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے جیسا کہ اکثر اسمانی نداہب سے پیرو اس گمرا ہی میں پڑگئے ہیں ۔

فرم جا ہلانہ تصمور ہے۔۔ ماضی کی اقوام میں ہمیشہ سے یہ باطل عقیدہ رہاہے کہ السّرتعالیٰ کا پینجہ رانسان نہیں ہونا چاہئے بلکسی مافوق الفطرۃ سہتی کو رسول السّر "ہونا چاہئے۔ اس سے قوم نوح سے لیکر خاتم الانبیار صلی السّرعلیہ ولم کی امّتِ دعوت تک مرکز وہ نے سب سے پہلے اسی پرتعجب کیا ہے کہ یہ کیسے مسکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اور لوازمات بستری کا محتاج السّرکا

چنانچ اصحاب القریہ نے بھی رسولوں کی اس جماعت پر میں اعتراض وُعرایا اور حضرت محدث النہ طلیہ ولم سے بھی مشرکین مکہ نے میں کہا:۔ وَقَا لُوُا مَا لِ هٰذَا الدِّسُوٰلِ يَا كُلُ الطَّعَامَ وَ يَدُیْنِیُ نِے

الْاَسُوَاقِ. دالغرقان آيت عك

ید کیسارسول ہے کہ ہماری طرح ہی کما تا بیتا اور ہماری طرح

بازار ول بين چلتا مجرتاهي.

أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا وتغابن آيت على

کیا بشر ہمادی ہدایت کریں سے ؟

وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَنْ يُومِنُوا إِذُ جَاءَهُمُ الْهُدِّى ﴿ إِلَّا اللهُ اللهُ

اورحقیقت یہ ہے کہ جب مجمی الند کی ہدایت دنیا میں ظاہر ہونی

توصرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ متعب ہوکر کہنے ۔ نگے کیا الند\_نے بہماری المرح کا ایک بہشر سنجیبر بناکر بھیج ویا ہے۔

مگر اِن جا ہلانہ سوالات کا قرآن تکیم نے یہ فیصلہ کن جواب دہے کر ہمیشہ کے لئے

اس بحث كا خاتمه كر ديا: ـ

قُلُ تَوْكَانَ فِي الْآرُضِ مَلَّلِكُتُ يَّمُشُوْنَ مُطْمَيِنِيْنَ لَلْاً عَلَيْهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا تَ سُوْلًا دِبنِ الرائيل آيت عِدِي

ا ب سخیبر کمه دو که ایسا بوناکه زمین میں انسانوں کی مگه فرشتے

ہے ہوتے اور اطبینان سے جلتے بھرتے ہوتے توہم ضرور آسمان سے ایک فرسشتہ پنجیبر بناکر اُتار دیتے۔

یعنی اس سوال کی بنیا دہی جہالت پرمبنی ہے۔ اس کئے جب ونیا میں انسان بس رہے ہیں اور فرشتوں کی آبادی نہیں ہے تو بھر اُن کی ہدایت کے لئے رسول اور پنجیبر کو مجی انسان ہی ہونا چاہئے۔ نہ کہ فرشت یا اور کوئی مخلوق۔ لہذا یقیبناً ہرنبی ورسول بہشسر ہی ہوتے ہیں۔ مہر تے ہیں۔

اندھیرے بین نور ہے

جہاں شروف و اور فتنہ و گھراہی کی گرم بازاری رہتی ہے و ہاں خیروسعا دت کی بھی کوئی کرن ضرور پوسٹ بیدہ رہتی ہے اور وہ حق کی تائید کے لئے جان کی بازی لگانے سے جی گریز نہیں کرتی ۔ لگانے سے جی گریز نہیں کرتی ۔ چنا نی حضرت موسیٰ علیہ التلام کے قیام مصر کے دوران شہر کے دور دراز حصب ایک نیک مرد مجاگ کر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ التلام کی حفاظتِ جان کے لئے ایک نیک مشورہ دے کر اپنا فرض اداکیا تھا۔ اسی طرح اصحاب القریبہ کے رسولوں کی ہمایت کے لئے شہر کے آخری جھے ہے ایک مرد نیک کل آیا اور اُس نے اپنی قوم کونصیت کی ور اس صلہ میں جام شہادت نوش کیا۔ اس لئے اہلِ تبلیغ کو کم ہمت نہ ہونا چاہئے بہرالمصیر کے میں نور جھیا ہوا رہتا ہے۔

الك حقيقت :-

موسی می است کے معرکہ میں ایک تھا اسطاہرہ یہ ہوتاہے کہ حق جوں جوں ابنی صداقت کو جلوہ گرکرتا جاتاہے باطل اُسی درجے شعل ہوکر دلائل کی جگہ جنگ وجدل پر آبادہ ہوجاتا ہے معرکزت میں اسکی مطلق پر وانہیں کرتے اور شوق کے ساتھ حق پرجان قربان کسردیے ہیں۔ اسی ساتھ میں کہا یہ واقعہ اسکی ایک اور شہادت ہے۔

نبوّت کی ایک کسونی :۔

ندکورہ واقعہ میں شہرے دور درازگوشے کا ایک مردنیک دوڑتا ہوا آگراصخاالقری سویہ فہائش کر اہے :۔

ا تَیَعُوا مَنُ لَا یَسُطُلُمُ اَجُوًا قَ هُمُ مِّهُتَدُونَ . (یَسَ بَعِظا) داے میری قوم سے لوگو ) پیروی کروان لوگوں کی جوتم سے کوئی صله نہیں چاہتے اور و ہ خود بھی محصیکِ راہ پرہیں ۔

نبی کی صدا قت اِن قُو با توں سے بھی جانجی جاسکتی ہے ایک اُس کا بے غرض ہونا ، دوسرے اس کا قول وعمل ستجاہونا ۔

اس مردنیک کا بداستدلال مقاکه به لوگ سراسرمعقول بات کهدے ہیں اور انجی

ا پنی سیرت بالکل ہے واغ ہے۔ سکونی شخص اس بات کی نشان دہی نہیں کرسکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی ڈاتی مفاد کی خاطرد ہے رہے ہوں اسکے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اِن کی ہات کیونٹ مانی جا ؟

ہدایت کے چراغ

تحمال خيرخوايي :-

مردنیک کی خیرخواہی کو بر داشت نہ کرتے ہوئے اہل قریہ نے اُن کو سنہ پید کر دیا۔ جونہی وہ موت کے در وازے ہے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچے فرشنے ان کے استقبال کو اجود تھے اور انفوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ فردوس بریں آپ کی منتظرہے ۔ اسکے جواب میں وہ شنہ پیدکہتا ہے ؛۔

اللَيْتَ قَوْمِيُ يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَر لِي مَرِبِي وَجَعَلَنِي مِنَ

المُشكُومِينَ. (يسين آيت عن)

اے کاش میری قوم کومعلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدونت سیری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت کو گوں میں داخل فرمایا۔

اس وموس کے کمال خیر خوابی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ جن لوگوں نے اُسے ابھی انھی طلبً قال کی بھا اُن کے خلاف کوئی خصتہ یاجذبۂ انتقام اُس کے دل ہیں نہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اُن کے حق میں بددُ عاکرتا۔ اسکے بجائے وہ اب بھی انکی خیر خوابی کئے جار ہائے بمر آن کے لا اسکے دل ہیں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ اس بھی کہ کائن میری قوم میرے اس انجا جہا کہ دل ہیں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ اس بھی کہ کائن میری قوم میرے اس انجا جہا کہ سے باخبر ہوجائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے اور راہ دراہ دائی سے باخبر ہوجائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے اور راہ دائی دائی دہ ایک خص کی تعرب کے بھی جہنم نہ چا ہمنا تھا بلکہ بیا ہمنا تھا کہ دہ ایمان لاکر جنت سے ستحق بنیں۔ اسی خص کی تعرب کرتے ہوئے نبی کرمیا ہی اور شاو فرایا ہے۔

نَصُحَ قَوْمَهُ حَيَّا وَمَيِتًا. دالِعديث،

جیتے جی مھی اپنی قوم کی تحیر خواہی کی اور مرکز بھی ۔

اَللَّهُمْ آرُفَعُ دَرَكَجَتَكَ ا

حیاب برزخی کا تبوت:۔

قِيْلَ ادُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيُ يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَلِيُ مَرِيَّ يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَلِيُ مَرِيِّ يَوْكُونَ مِنَ الْكُونِينَ وَيُسِينَ آيت مِنَا)

یہ آیت بمی اُن آیات میں ہے ایک ہے جن سے حیات برزخی کا واضح ثبوت ملتاہے ۔ ا<sup>س</sup> سے معلوم ہو تاہے کہ مرنے سے بعد سے قیامت بھک کا زمانہ ''خالص عدم'' یا کا ل نمسی '' کاز مانہ نہیں ہے بلکہ اس محدود زیانے میں جسم کے بغیرروح زندہ رہتی ہے کلام کرتی اور کلام سنتی ہے اور جذبات اور احساسات بھی رکھتی ہے۔ خوشی اور غم بھی محسوس کرتی ہے، اہل دنیا کے سابخة تعلق خاطر بھی باقی رہتا ہے۔ آگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اُس مردمومن محوجنت می بشارت کیسے دمی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لئے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اسمح انجام خیرسے باخبر ہوجائے۔

اہل تبلیغ کے لئے بہ

بستی والوں کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے اُنھوں نے جس طرح خطاب کیا اور اس کی سخت و ہلنج باتوں اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا اسی طرح ان رسولوں کی تائید کرنے والے مسلمان حبیب نجاز ؓ نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا ان سب باتوں کو سکرر پڑھیے۔ اسمیں دین کی تبلیغ اور خلق کی اصلاح کرنے والوں کے لئے عظیم درس ہو۔ مگرر پڑھیے۔ اسمیں دین کی مخلصا نہ تبلیغ کے جواب میں بستی والے کہتے ہیں :۔

(۱) تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو ہم تہماری بات کیوں مائیں در کا انڈرجمن نے توکسی پر کوئی بیغام اور کتاب نہیں اتاری

۳۱) تم خانص جھوٹ ہوئے ہو۔ **بے غرض ن**اصحا نہ کلام سے جواب میں یہ است تعال انگیز غیر مہذب گفتگو کیا جواب چانہتی ہے ؟ مگران رسولوں نے صرف یہ جواب دیا۔

مَ اللهُ ال

كيسامشفقانه جواب ہے۔

میں امام معالی استی المام معالم الم معالم الم معالم الم معالم الم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم

که و و مین خوش نصیب جو بعثت نبوی سلی التّرعلیه و لم سے پہلے آپ پر ایمان لائے یہ ہیں: م بہلے یہی مردِ نیک مبیب نجاز جو نبی کر بم سلی التّرعلیہ ولم کی بعثت سے چھ سوسال میلے آپ پر ایمان لائے عقے.

ووستراء تُنبَعُ اكبر وأيكي بث ارت كتب سابقه بي يرهكم آپ

كى ولادت سے بہت پہلے آپ پرايان لائے۔

تمیترے ورقربن نوفل (حضرت فدیجة الکبری و کے چیازاد بھائی) جن کا ذکر محیج بخاری کی مدیث ابتدائے وحی کے واقعات بیں آیا ہے۔ جنموں نے آپی دعوت سے پہلے تصدیق کی اور تعاون کا وعدہ فرمایا تھا۔

فوط: بمن کے حمیری بادشاہوں کالقب تُنتَّ رہاہے جنھوں نے ایک عرصہ درازیک بمن کے مغربی حقہ پر حکمرانی کی ہے۔ انہی بیں ایک کا ہام تتے اکر تھا جونبی کریم سلی السُّر علیہ وہم سے نشات سوسال پہلے کررائے ۔ اور حمیری بادشاہوں میں اسکی کہتے سلطنت سب سے زیادہ رہی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم سلی السُّر علیہ و لم کا یہ ارشاؤ منقول سے :۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم سلی السُّر علیہ و لم کا یہ ارشاؤ منقول سے :۔ وکر حمد ہوتا اللّٰہ علیہ کو ایک منظم کے آبا تھا۔ مستحکو ایک منظم کو ایم ایم کے آبا تھا۔

تن كرة الله تعالى الم

اور پیمبی لکھتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھاورپ تہ قد، بھاری بدن اسیاہ رنگ ہونے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھاورپ تہ قد، بھاری بدت آدمی تھے۔ ہون طی موٹے ، ہاتھ پیر بھترے تھے مگر نہایت نیک ، زاہد وعابد، صاحب حجمت آدمی تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے اِسْفِیں علم وحکمت کا ذخیرہ عطافر ما یا تھا اوربعض موضین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت واؤ دعلیہ التلام سے زیانے ہیں عدالت سے قاضی تھے۔ حضرت واؤ دعلیہ التلام سے زیانے ہیں عدالت سے قاضی تھے۔ گھنرت ابن عباس سے منقول سے فریاتے ہیں لقمان منبئی

غلام تنقے اور نبجّاری کا پیشہ کرتے ہتھے۔ حضرت جا بر بن عبدالٹر فریا تے بقے کو گقمان بہتہ قد ، موٹے ہونٹ والے، لُوبہ کے قبیلے سے مقے۔

حضرت سعید بن میب فرماتے ہیں کد تقمان مصری سوڈ انی تھے اور اُن کے ہونٹ بہت موٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے اگر چپر ان کو نبوّت عطانہیں کی محرّحکمت و دانانی کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔

حضرت عبد الرحمان بن حرملہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مبشی حضرت سعید بن مسیب کے اس آیا اور کچھ سوال کئے تو آپ نے فرایا اس بات سعید بن مسیب کے باس آیا اور کچھ سوال کئے تو آپ نے فرایا اس بات سے دل گیر نہونا کہ تم کا لے مبشی ہو ، اس نے کہ موڈ انیوں ہیں تین آوی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں :۔

میں سیاسہ ہروں موسور اس میں ہوت ہوتا ہے۔ بلال مبشی محضرت عمر کا فلام ہمجع ، لقمان المکیم جوسوڈا نی نو بی مضے اور اِن کے لب بہت موٹے اور ہمتہ ہے مصے ،"

د روص الانف ج التمفسيرابن كثيرج ٣، تاريخ ابن كثيرتي

ان تصریحات سے برخلاف مشہور مؤرخ محد بن اسلی کی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کھمان کی محد بن اسلی کے کہتے ہیں کہ کھمان کی معرب سے مشخصہ ورقبیلہ عاد سے بینی عرب بائدہ کی نسل سے منتقے اور غلام نہ منتقے بلکہ بادست او منتقے .

وہرب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوگیا تو مکومت اسکے سجائی لقمان بن عاد کوئی اور الٹرتعالیٰ نے لقمان کو وہ چیبنر عطا فرمائی تحقی جو اس زمانے کے انسانوں ہیں کسی کوعطانہ ہیں کی تحقی الٹرتع نے انسانوں ہیں کسی کوعطانہ ہیں کی تحقی الٹرتع نے انسانوں سے برابرا دراک وقوتِ ما سّہ عطا فرمایا تھا اور وہ اینے زمانہ کے لوگوں ہیں سب سے زیادہ طویل قامت تحقے۔

جیسا کہ کھا گیا حضرت لقمان کی شخصیت سے یارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ دراصل زبانہ جا ہلیت کی تاریک صدیوں ہیں کوئی کرون تاریخ توموجو د نہ تعلی معلومات و واقعات کا انخصار منھ درمنھ روایات سے چلتا تھا جوسینکڑوں برس سے چلی آرہی تھیں اور اس معاملہ میں ان لوگوں کی ضبط روایات اور یا د داشت بڑی مضبوط قابل ذکر رہی ہیں۔ چنا نچ شعرار جا ہمیت امرا والقیس لبید ،اعشی ، طرفہ وغیر ہم سے کلام ہیں حضرت لقمان کا تذکرہ امرا والقیس لبید ،اعشی ، طرفہ وغیر ہم سے کلام ہیں حضرت لقمان کا تذکرہ

موجود ہے۔ انہی روایات پراعتماد کرکے ارض القرآن کے مُولف سید
سلیمان ندوی نے یہ دائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر النّہ تعالیٰ کاعذا ب
آنے ہود اس قوم کے اہل ایمان حفرت ہود علیہ السلام کے ساتھ
بنات پائے تھے۔ انہی کی نسل ہیں حضرت تھمان پیدا ہوئے اور کمین بی
اس قوم نے جو عکومت قائم کی تھی یہ اسکے باوث ہوں ہیں سے ایک
بادث و مقع اہلِ عرب ہیں ایک قدیم صحیفہ سخمان کے نام ہے
معروف تھا جسمیں اُن کے علیمانہ اقوال جمع تھے۔ چنا نچہ تاریخی روایا میں یہ واقعہ ملہ اس کے کہ ہم جرت سے تین سال پہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص
موید بن صامت مکہ سحرت آیا و ہاں نبی کریم صلی النّہ علیہ ولم اپنی عادتِ طیہ کے
مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے زائر بن کعبہ کی قیام گا ہوں پر جاجا کہ
وعوتِ اسلام پیش کررہے تھے۔ سوید نے جب آبی تقریرے ہاں موجود ہے
دعوتِ اسلام پیش کررہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے
آپ نے دریا فت کیا کہ وہ کیا ہے ؟ اُس نے صحیفہ کھمان بتایا اور آپ کی
تواہش پر اُس کا کچھ حصہ پڑھکر سونیا یا بھراسے بعد اُس نے اعتراف کیا
تواہش پر اُس کا کچھ حصہ پڑھکر سونیا یا بھراسے بعد اُس نے اعتراف کیا

کرآپ کا کلام صحیفہ لقمان " سے بہتر ہے۔ مورضین کا بیان ہے کہ ہویہ بن صامت برینہ بیں اپنی قابلیت ' بہا درسی شعر سوخن کی بنا پڑکا مل " کے لقب سے پکا داجا آ بھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے ملاقات کے بعد جب وہ بدینہ منورہ بہنجا تو کچھ عرصہ بعد جنگ بُعاف (قبائل کی ایک باہمی جنگ ، میں مقتول ہوا۔ اسکے قبلیا کے برگ بُعاف (قبائل کی ایک باہمی جنگ ، میں مقتول ہوا۔ اسکے قبلیا کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوگیا " (میرت ابن ہشام جم صطلاح العابہ جم مصلاح)

وہب بن منبہ کی ایک دوایت کے مطابق حضرت تعمان حضرت ایوب علیہ الت الام کے بھائے مقے اور مقاتل نے اُن کو خالہ زاد بھائی تایا ہے۔ تنفسیر بیضاوی میں ہے کہ اُن کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرت داود علیہ الت الام کا زبانہ پایا۔

حضرت قبادہ سے کہ دوایت یہ ہمی منقول ہے کہ حضرت تقبان مکیم سے کسی نے پوچھاکہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیج دی جبکہ آپکو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا۔

آپ نے جواب دیا کہ نبوت بڑی ذمتہ داری کا منصب ہے آگروہ محصے بغیر میں ہے انسلامی کا استی کفالت فراتے کے بغیر میں ہے انسلامی کفالت فراتے کے بغیر میں اینے اختیار سے اسکو طلب کہ بیں اُسکے فرائض اوا کرسکوں اور آگر میں اپنے اختیار سے اسکو طلب کرتا ہوں تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ دابن کثیر

بہرمال قرآن تھیم میں اسکی صراحت موجود ہے کہ حضرت تقمیان کو حکمت عطائی گئی تھی ۔ لفظ حکمت قرآن تھیم بین متعدد معانیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے علم عقل ، حلم و بردباری ، نبوت ہمیجے فیصلہ ابوحیان اندلسٹی نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلام جس سے لوگ نصیحت حاسل کریں اور اُن کے دلوں میں مئوثر ہوا ورجسکولوگ محفوظ کرسے دوسروں یک بہنچائیں۔

قرآن میم آورسیدنا لقمان است است است القران کا دکرخیر قرآن کیم می موجود ہے اور اور استیم میں موجود ہے اور اور قرآن کی ایک سورت کا نام بھی سور وُلقمان ہے۔ قرآن کی میم نے اپنے مقصد و منشار کے بیش نظران کے حسب ونسب کی بحث نہیں کی تاہم اُن کے مکیمانہ اقوال کاجس انداز سے ذکر کیا ہے اُس سے انگی شخصیت عام انسانوں سے ممست از معلوم ہوتی ہے۔

مشہور مؤرخ محد بن آئی کی روایت جوصرت ابن عباس سے سنقول ہے اسمیں ان کے بعض کیمانہ نصائے کا صراحتاً ذکر ہے ہوئی ایسی مزید وضاحت نہیں ملتی جو انکی نبوت پر دلالت کرتی ہو ۔ یہی وجہ ہے کہ جہور فسرین اسکے قائل نہیں بلکہ خود حضرت ابن عباس رہ کا دوسرا قول اُنکے پہلے قول کے خلاف بھی ندکور ہے ۔ چنانچہ ابن کثیر رہ اپنی تاریخ بین کھتے ہیں بہ والمشہور عن الجہ ہور ان کا نان حکیما و لیتا و لم یکن مبتیا و قد ذکر اللہ تعالی فے القران فاشی علیہ و حکے سب کلام من فیما و عظ بہ دلدہ الذی ہو احت الحلق، الیہ ۔

( تاریخ ابن کثیرج ۲ صفال)

جہور کا مشہور قول میہ ہے کہ تقمان اللّٰہ تعالیٰ کے ولی اور صاحب کمن مقے نبی نہ مقے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی اور اُن کے کلام کو بیان کیا جس میں اُمفول نے اپنے کو جواللّٰہ تعالیٰ کی مخلوق میں اُن کے لئے سب سے زیادہ مجبوب مقت

نصیت کی ہے :" ان کا پیمکیمانہ کلام قرآن کیم میں اس طرح موجود سے :-

قر في مضمون وَلَقَدُ أَتَيْنَا لُقُمَّانَ الْحِكُمَّةَ آنِ اشْكُرُسِهِ وَمَنُ كَفَرَفَانَّ اللهُ وَمَنُ كَفَرَفَانَّ اللهَ وَمَنُ كَفَرَفَانَّ اللهَ وَمَنُ كَفَرَفَانَّ اللهَ

غَنِي حَمِيدً الح دلقمان آيات ١٠ تا١١)

اورہم نے بقمان کو حکمت عطاکی کر التّٰر کاسٹ کرادا کرے۔
اورجو کوئی شکر کر ہے گا اُس کا شکر اُس کے اپنے ہی گئے مفید ہے۔
اورجو کوئی کفر کر ہے گا توحقیقت میں التّٰہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ؟
اور جو کوئی کفر کر مے گا توحقیقت میں التّٰہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ؟
اور یا دکر وجب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کررہے مضے کہ بیٹی التّٰہ کے ماتھ

میں کوشریک نہ کر ناحقیقتاً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
ماورہم نے تاکیدگی ہے انسان کو اپنے والدین کے تعلق دکہ انکا
حق بہجانے اسکی ماں نے اُسکو تکلیف و ترکلیف جبیل کر اپنے بیٹ بیٹ کھا
اور قاوسال اُسکے وو وہ چوٹے ہیں گئے داسی گئے ہم نے اُسکونصیحت
کی کہ ) میراٹ کرکہ اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھکو

پلٹنا ہے۔
اور اگروہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ بیرے ساتھ توکسی کوسٹریک مہرا
میسے تونہیں جانیا تو اِن کی بات مہرزنہ مانیا، اور دنیا میں اِن کے ساتھ
نیک برتا اور اُسٹنخص کی پیروی کرجس نے میری طرف رجوع
سیا ہے بھرتم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ بھراُس وقت برتہ ہیں
بنا دوں گاکہ تم کیسے مل کرتے دہے ہو۔

اے میرے بیٹے اگر کوئی چیزرانی کے دانہ برابر بھی کسی چٹان ہیں۔ یا آسمانوں یاز مین میں کہیں جیئیں ہوئی ہوالٹرا سے نکال لائے گا۔ بیشک وہ۔

باريك بن باخبري .

ہدیں۔ یہ بر رہے۔ یہے نماز قائم کراور کی کاعکم کراور برائی سے منع کر اور جو میں۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کراور کی کاعکم کراور برائی سے بہیں۔ اور جومصیبت بھی پڑے اسپر صبر کر۔ یہ سب بہت کے کاموں میں سے ہیں۔ اور لوگوں سے اپناڑخ نہ بچھیرا ور زبین پراتراکر نہ جیل بیشک التیکسی خود بیند فخر جتانے والوں کو بیند نہیں کرتا۔

اور اینی چاک میں اعتدال اختیار کر اور اینی آواز ذرابست رکھ . در حقیقت سب آواز وں سے زیاد ہ بُری آواز گدھوں کی بہوتی ہے۔

فلا مربخ علیم ان آیات میں حضرت نقمان کیم نے اپنے بیٹے کو جو بیتی کیں ہیں اور کی وہ شکر کی اس بیا ہیں ہیں اور کی وہ شکر کی باللہ ہے اور کی باللہ کی وہ شکر کی باللہ ہیں ہیں وہ حقیقت ہے جو ایک مون کی وہ شکر کے متاز کرتی ہے۔ اور شرک وظلم عظیم کہا گیا۔ کرآ دمی اُن مجبور سیوں کو اپنے فالق ورا زق کے برا بر لاکھڑا کرتا ہے جن کا نہ اسمح بیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے نہ اُس کو رزق پہنچانے میں کوئی خصہ ہے نہ اُس کو رزق پہنچانے میں کوئی خصہ ہے نہ اُس کو سی ہے انصافی کا مقد منہیں کیا جا سی ہے انصافی کا مقد منہیں کیا جا سی جا انصافی کا مقد منہیں کی جا سی جا اس کے انصافی کا مقد منہیں کی جا میں ایک سی حالت میں مختف شنہیں منگر یہ کہ وہ اس سے تا سُر ہو جا کے اس سے اسم میں ایک منہی وضاحت کے مضرت لقمان نے نے مشرک کو الم اس سے میں ایک منہی وضاحت میں ایک منہی وضاحت میں ایک منہی وضاحت

مجمى ضرورى ب- وَاذْقَالَ لُقُنْ لِأَبْهِ وَهُوتِعَظِنْ يَا بُنَّى لَا تُشَيِدِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرَكَ الشَّرَكَ الشَّرَكَ الشَّرَكَ الشَّرَكَ الشّرَكَ الشَّرَكَ السَّرَكَ الشَّرَكَ الشَّرَكَ الشَّرَكَ الشَّرَكَ السَّرَكَ الشَّرَكَ السَّرَكَ السَّرَكَ السَّرَاقَ السّرَاقَ السَّرَاقَ السَّرَاقَ السَّرَكَ السَّرَقَ السَّرَاقَ السَّرَقَ السَّرَاقَ السَّرَاقَ السَّرَاقِ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقِ السَّرَقَ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَقَ السَّرَقِ السَّلَقِ السُرَقِ السَّرَقِ السَّرَقِ السَّرَقِ السَّرَقِ السَّرَقِ السَّلْقِ

كَظُلْمُ عَظيم. دآيت عظا، لقمان)

بخارى كى ايك روايت بكرجب يه آيت ناذك بوئى:-آليدين أمنوا وكم يكيسوا إيمًا سَعُمُ يظلم أوليك رَحْمُ الْدُمْنُ وَهُمُ مُهُنَدُونَ. رانعام آيت منه) جو لوگ ایمان لائے اور اصفوں نے اپنے ایمان کوظلم سے مخلوط نہیں کیا ایسوں ہی کے لئے دآخرت کا) امن ہے۔ اور میں ہدایت مخلوط نہیں کیا ایسوں ہی کے لئے دآخرت کا) امن ہے۔ اور میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں د قرآن مکیم کی اس آیت کو آیتِ امن کہاجا تاہے، معمالہ کرام پریہ بات بڑی بھاری گزری عرض کیا یا رسول الٹر دصلی النّد عِلیہ ولم البا تو کو فی شخص بھی نہ ہوگا جس نے النّد کے احکام ہیں بچھنہ مجھلم نہ کیا ہو۔ اس نے النّد کے احکام ہیں بچھنہ مجھلم نہ کیا ہو۔ اس نے النّد کے احکام میں بھی نہ ہوگا ہم نے لفتمان کا یہ تول نہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا یہ تول نہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا یہ تول نہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا یہ تول نہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا یہ تول نہیں

آپ نے ارثا د فرمایا آبت کا یہ مطلب نہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا بیقول مہیں میں اسے کیا تم نے لفتمان کا بیقول مہیں میں اسٹارے میں اسٹورے میلے التدرے ساتھ کوسٹریک نہ مقہرا بلاسٹ بیشرک بہت بڑا ہلم ہے۔ دیقران آبت عیدا)

آیتِ امن بین الم سے مراد شرک ہے بذکہ گناہ کامعصیت، مطلب یہ کہ این لانے کے بعایشرک ہے بچتے رہے توان کے لئے آخرت کی بنجات بینیں ہے۔
حضرت لقان کی حکیمانہ بانوں ہیں سب سے پہلے سٹرک سے اجتناب پر زور دیا گیا اور نیصیعت امفول نے اپنے بیٹے کو کی مختی۔ اور ظاہر بات ہے گہ آدمی دنیا ہیں سب سے برطفکر آگر کسی کے حق ہیں خیر نبوا مخلص ہو سکت ہے تو وہ اسکی اپنی ہی اولا دہے۔ ایک شخص دو میروں کو دھوکہ دیے سکتا ہے منا فقانہ بائیں کرسکت ہے لیکن اپنی اولا دکو ایک قبراسے برا آدمی ہی فریب دیے کی معنی کو شش نہیں کرسکت ہے لیک طفرت لقمان کا اپنے بیٹے کرنا اس بات کی صوبے دلیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین فعل سے کو فصیعیت کرنا اس بات کی صوبے دلیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین فعل سے کو فصیعیت کرنا اس بات کی صوبے دلیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین فعل سے کو فصیعیت کرنا اس بات کی صوبے دلیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین فعل سے

جس سے اجتناب کرنا اولین فرض ہے: شرک بالٹر نزام نیکیوں کو مٹاکہ انسان کو الٹرنغالی کے سامنے خالی ہاتھ لیجا آہے فرآن حکیم نے اِسکی قباحت کو ایک لینج تمثیل سے بیان کیاہے. اور جو کوئی الٹر کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سی کریڑا۔

اور جو لوی الند کے ماتھ مرک رہے کو تو یا وہ ممال وربید ہمیں کرمیے ہو اور دراز مگر کے جاکر مجھراً سے پرندے اُو دراز مگر کے جاکر پیک دیا ہو۔ دانج آیت اِس)

پہدویا ہو۔ ' رہے ایس اور میں ہوجائے مین افسوس کرمسلمان توحیہ جبیع ظیم نعمت سے بعد معبی شرک کی بخاست سے آلو دہ ہوجائے ہیں اور اس سے اجتناب کا اہتمام نہیں کرتے دوالی الٹرامشیکی)

### متارنج وعب

ہمتہ وافی وہمنی ہے۔ ممتر والی وہمه بین کواس طرح میں اللہ عزّوبل کی ہمہ دانی وہمہ بین کواس طرح

سبان کیاہے :-"بیٹا کوئی جیزیجی جورائی کے دانہ سے برابر ہوخواہ و کسی جگان میں یا آسمانوں یازبین میں کہیں جی ہوئی ہوالٹر تعالیٰ اسکو قیامت نے دن نکال لائے گاوہ نہایت یاریک بمین اور باخبرہے''

رمیعنی اللہ تعالیٰ سے کم وگرفت سے کوئی با ہر نہیں، چٹان کے اندرایک دانہ انسان سے لئے مخفی ہے سکین اللہ تعالیٰ پرعیاں ہے۔ آسمانو کی بلندی میں کوئی بھی ذرّہ ہم سے بعید ہے سکین اللہ تعالیٰ سے لئے وہ بہت قریب زمین کے تہم خانوں میں پڑی کوئی چنر بھی ہمارے لئے سخت تاری میں ہے سکین اللہ تعالیٰ کے لئے سخت تاری میں ہے۔ میں ہے سکین اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل روشنی میں ہے۔

سی ہے ہیں اندروں سے سے ہاں دیہ سی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں کا کوئی کام بہنداانسان کہیں بھی کسی حالت میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام سرے گا وہ اللہ زنعالی سے خفی نہ ہوگا بلکہ جب محاسب ہے کا وقت آئے گا وہ سارا کا سارا اسکی آنکھوں سے سامنے ہوگا۔

وَ وَجَدُوْ الْمَاعَيلُوْ الْحَافِيَّا. دِبُهِ اللَّهِ الْمَاعَيلُوْ الْحَافِيَّا. دِبُهِ اللَّهِ الْمُعَالَى الْمُوتِ مِن اللَّهِ الْمُولِ لِيَاءً ونيا مِن كيا آخرت مِن موجود بإياء

غرور کے مانے بانے :-ایک اورنصیت و کر تُصَعِیْدُ خَدَّلَا اِللَّاسِ. دلقمان آیت سے ا اور لوگوں سے اینا کُٹٹے نہ بھیر

عربی زبان بیں صَعَوایک بیماری کا نام ہے جوا ونٹ کی گردن ہیں ہوتی ہے جسکی وجسے اونٹ اپٹامنھ ہروقت آبک ہی طرف کی رہے رکھتا ہے ۔ اس سے یہ محاورہ نکا انسان صَغَّدَ حَدَّهُ - فلالشخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ بھیر لیا لیعنی تکبتر کے ماتھ پیش آیا منھھیر کربات کی ۔ یہ بدکیفیت اُسی وقت پیدا ہوتی ہے ۔ حب انسان کے دماغ میں تکبتر کی ہوا مجر جاتی ہے اور وہ اپنے کو بڑا نظا ہر کرنا چاہتا ہے اور مقابل کولیت وحقیر۔ دولت ، اقتدار ، حُسن ، شہرت ، علم ، طافت ، حسب ونسب یہ اور الیسی ہی دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے اندر تکبتر پیدا کرتی ہیں اگر ان کو آزا دھیوڑ دیا جائے۔

بنسی مبنی جیزش ہیں انسان کے اندر عمبر پیدا کری ہیں اگر ان کو اڑا د مجبور ویا جائے۔ الشرکی حاکمیت ،اُس کا افتدار اورعظمت وکبریانی پیشیں نظریہ پریہ صفات نہ ں کی فیدیند میں بیتر یہ

انسان کو فرشنة بنادیت ہیں۔

ايك اورنصيحت و لاتشفِ في الأَنْهُ فِي مَرَعًا وَافْصِدُ فِي مَرَعًا وَافْصِدُ فِي مَرَعًا وَافْصِدُ فِي مَرَعًا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

ا ور زمین پراکوکرنمل اوراین چال میں اعتدال اختیار کر۔

جوشخص اپنی وانست میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیسے مسامے اور اپنی بڑائی کا اظہار
کرتا ہے۔ الساشخص خود لپندا ہوتی ہے جب اسے ول ود ماغ میں تکبر کی ہوا ہو ماتی ہو اور اترائی کی شان اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے ول ود ماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی بڑائی محسوس کرا ہے۔ میں مطلب ہے ان آیات کا کہ آومی خود لپندی اور غرور وکبریائی سے اجتناب کرے۔ اعتدال کی را ہ اختیار کرے دراصل جو چیز یہاں مقصود بیان ہے و فضس کی اُس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے دراصل جو چیز یہاں مقصود بیان ہے و فضس کی اُس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے اُرائی کا گھنڈ دل میں موجود ہو تو اُر مالی کے خوال میں خال میں ظاہر ہو تا ہے وہ کو کرنے مون یہ معلوم ہوجا آ ہے دہ لاز ما ایک خاص طرز کی چال میں ظاہر ہو تا ہے جسے دیچھ کرنے صرف یہ معلوم ہوجا آ ہے کہ اُراؤی کی مناز میں موجود ہو تو کر آدمی کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی پیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ میں بتلا ہے بلکہ چال کی بیخصوص اوا بتاویتی ہے کہ صاحب کسی تھمنڈ کی بیکھوں کی بیکھوں اوا بتاویتی ہے کہ کی صاحب کسی تھر کی بیکھوں کیا کہ کی بیکھوں کی بیکھوں کی بیکھوں کسی تھر کی بیکھوں کی ب

قرآن کیم نے ایک اور موقعہ پر فرمایا: ۔ وکڑ تنکی کی ایک کی کارک کی میں میکھا اِنکے کئ تُخیرِ قَ الاُکر کُسُن وکٹ تنکیح ایجیال ملوک کے دبنی اسرائیل آیت، ۳) اور زمین میں اکوکر یہ میل تو نہ زمین کو مجا اسکتا ہے اور نہارو کی لمبانی کو پہنچ سکتا ہے۔ ا کے برخلاف چال کی سلامت روی قلب کی اُس مخفی کیفیت کی علامت قرار آ یا تئ ہے جو انسان میں تواضع اور شرافت کے اثر سے بیدا ہوتی ہے۔

بنتیمی انسان کے نفس کامخفی تکبرایک نمائشی تواضع اورانکیاری کاروپ بھی افتدیار کرلیتا ہے اور بیان کاروپ بھی افتدیار کرلیتا ہے اور بیا ہے جاری جال میں نمایاں نظراً تی ہے اور جی انسان واقعی طور پر دنیا اور اُسکے حالات سے شکست کھا کراپنی نگاہ ہیں آ بحقیر ہوکر مربی چال جیلنے لگتا ہے جضرت لقمان کی نصیحت کا یہ منشار ہے کہ اپنے نفس کی اِن مکروہ کیفیا ہے کو دور کروا و رایک سیدھے سا دھے معقول شربین انسان کی سی چال جی میں نہوئی اینے کھی اور اگر ہونہ مربی ہیں نہوئی اینے کھی اور اگر ہونہ مربی ہیں اور نہ ریا کار زُر ہدوا نکسار

اس تشنی بین صحابه ترام کا ذوق جیسا کچه تھا اس کا اندازہ اُن واقعات سے

كياجاسكة سيجو اريخ وسيرت كى كتابون مين موجود مين -

ت مضرت عمر شنے ایک و نعہ ایک خص کو دیجھا کہ وہ سرحبےکائے چلے جارہے ہیں۔ آپ نے پیکاد کر فرمایا سرا عظاکر حل اسلام مریض نہیں ہے۔

اسی طَرح ایک او ڈصاحب کو دیکھا کہ مربل چال جل رہے ہیں فرمایا ظالم ہمایہ۔ دین کوکیوں عیب لگا تاہے۔

عفرت عائشة صدیقه و ایک صاحب کومبرت میضمعل چلتے دیکھا پو چھاکہ انھیں کیا ہوگیا ؟

یں بین عرض کیا گیا کہ یہ فُرِّ اربی سے ہیں دلینی قرآن پڑھنے پڑھا ہے والے علم وعباد ہیں مشغول رہنے والے )

اسپر حضرت عائشہ صدایقہ رہنے فرما یا عمرہ سیدالقرار محقے مگراُن کا بیہ حال تھاکہ جب چلتے تو خوب پیلتے۔ چلتے تو زور سے چلتے اور جب بولتے تو توت کے ساتھ بولتے اور جب پیلتے تو خوب پیلتے۔ فرآن صحیم نے نیک بندوں کی عادات واطوار کے ضمن میں یہ بات خصوصیت ہے۔

ذَكَرَ كَى سِبِ كَهُ وه زَمِينَ پِرزَم جِالَ جِلْتَهُ بِينٍ:-وَعِبَادُ الرَّحُنُونَ الَّيْهِ بِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْأَبَرُ مِن هَوُنَا.

(الفرقان آیت ۹۲)

یعنی اتراتے، اکرتے ہوئے نہیں چلتے کہ اپنی جال سے اپنا زورجتلائیں بلکران کی جال یک

شریف انسان کی سی ہوتی ہے۔ ایک امنبی آدمی انکو دیجھ کر پہلی نظر میں جان لیتا ہے کہ يه مشريف مليم، نيك كردار انسان ہيں .انسان كى فطرى جال كو زم چاك كها جا تا ہے جو بغير محتی صنع و تکلف سے ظاہر ہوتی ہے . نبی کرم میلی التّہ عِلْیہ و کم کی رفتار وُرگفتار ، چال دھا كوجن صحابہ نے نقل كيائے وہ آپ كے جلنے كمى كيفيت كواس طرح بيان كرتے ہيں :-

نُبُبِ آپ عِلا كرتے تومضبوط قدم ركھتے ہوئے <u>جَلتے بح</u>ے كو يا

نشیب کی طرف اُ تررہے ہیں " اگرورا تابل كی نگاہ سے دیجھا جائے توسعلوم ہوگاكہ آومی كی چال محض اُسكے انداز رفت ار ہی کا نام نہیں بلکہ درحقیقت و ہ اس کے ذہن ا وراسکی سیرت وکر دار کی اولین ترجمان مجی ہوتی ہے۔ ایک عتیار آ دمی کی جال ،ایک ِغنڈے بدمعاش کی چال ،ایک ظالم و قال ى چال ،ايك ريا كارخو دېپندى چال ،ايك تنكبرمغرورى چال ،ايك با و قارمهدلب اً ومنى كى چال ، اليك غربيب كين حيال ، ايك شركيب كتواضع كى حيال ، ايك نيك اور صالح آ دمی کی جال ۔ اسی طرح مختلف اقسام سے دوسرے انسانوں کی جال ایک دوسرے سے اسقدر مختلف بہونی ہیں کہ ہرایک کو دیچھ کر ہمانی اندازہ کیا جا سکتائے کہ کس جال سے پیمی سطرح کی شخصیت نمایاں ہے.

الترتعالي مهين نيكورى جال دهال نصيب كري

محزث تتهضفحات ميں په ذکر آچکاہے کەعرب میں حضرت لقمان کے حکیم انہ اقوال اور أمثله كالراجر عاعظا اور اكثر مجالس ميس أن مح حكيماً نه افوال كو دهسرايا جا آيتا و چنانچه مالعين ضراّت اورصحا به كرام سے تھي اس السيلے مير بعض اقوال منقول ہیں اُن ہیں سے چندیہ ہیں:۔

دا حکمت و دا نافی مفلس کو باوشاه بنادیتی ہے ۲۷) جب کسی مجلس بين واخل بهوتوا ول سلام كر وتميرايك جانب ببيره ما واورجب تك ا بل مجلس كى گفتگونەس لوخو د گفتگۈنٹروغ ئەكر د. ىپ اگرو ە التْدىتعالىم کے ذکر میں شغول ہوں توتم بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لو ، اور آگروہ

فضولیات میں مشغول ہوں تو و ہاں سے علیجدہ ہوجا تو اورکسی ووسری عمدہ مجلس کو اختبار کرود۳) الٹرتعالیٰ جب کسی کو امانتدار بنائے تو اُس کا فرض ہے کہ اس ا مانت کی حفاظت کرے دہم، اے بیٹے الشرتعالے سے ڈر اور ریاکاری سے النگر تعالے کے ڈرکا مظاہرہ نہ کر کہ ہوگ اس وجہ سے تیری عزت كريں اور تيرا دل حقيقتاً گذگار ج دهى اے بيغ جاہل ہے دوستی يُرْكِبُونكه وه مجھنے لگے كاكر تجھ كواسكى جا ہلانہ باتمیں ببندہیں اور عقلمند کے غصتہ کو بے پر واہی ہیں نا ال کہ کہیں وہ تجھسے جدا نی نداختیار کر لے۔ رو) جان ہے کے عظمندوں کی زبان میں الترتعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ د، ا ہے بیٹے خاموشی بین مجھی ندامت اعظانی نہیں بڑتی اور اگر کلام جاندی سے توسکوت سوناہے (٨) بنیٹا ہمیشہ شرسے دورر پہوتو مشریمی تم سے دور رہیگا۔ اس کئے شرّے ہی شرّ پدا ہو تا ہے دہ) بیٹاغیظ وغضب سے بجواس کتے کے شدتِ غضب عقلمند سے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے ۱۰۰) بیٹا خوش کلام بنوئ خوشرونی اختیار کرونب تم لوگوں کی نظروں میں اُستخص سے تھی زیادہ محبوبَ ہو جا ؤ کے جو ہر وقت اُن کو دا د و دہش کرتا رہتا ہے. داا) نرم خوتی عقلمندی کی جڑہے راز) جو ہو ؤ گئے وہی کاٹو گئے دالا) اپنے اور اپنے والد کے د وست کومحبوب رکھو۔

دمن کسی نے نقمان سے پوچھا سب سے زیادہ صابر کون شخص ہو؟

کہا جس سےصبر سے پیجھیے ایڈ انہ ہو!

مجیروریا فت کیا سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ سروریا فت کیا سب سے بڑا

جواب دیا جو د وسروں کے علم کے ذرابیرا پنے علم میں اضافہ

م بھرسوال کیاسب سے بہتر آ دمی کون ہے ؟ مجارت نا

سرمایا سی! سائل نے بچرکہا کیاغنی سے مالدا دمراد ہے ؟ جواب میں کہانہیں بلکھنی و شخص سے جوابیے اندرخیرکو ملا کرے توموجو دیائے ور مذخو د کو د وسروں سے تنغنی رکھے۔ ۱۵۱) کسی نے دریا فت کیا بدترین انسان کون ہے ؟ فرمایا جواس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسکی قبرانی ویچھ کر قبر ا سمجھیں گے۔

بین بین تیرے دسترخوان پر ہمیشہ نکو کا روں کا اجتماع رہے تو بہترہے اورمشورہ صرف علمارحق ہی سے لینا. رتضیرابن کشیرج ۳ و تاریخ ابن کثیرج ۲ رتضیرابن کشیرج ۳ و تاریخ ابن کثیرج ۲ باخوذ از امام احمدرج)

# تذكره المعاء السبب عن المعاء السبب المعاء السبب المعاء السبب المعاد المع

اصحاب السبت ( سفة والول كاذكر) قرآن عكيم كى يانخ سور تول بي آيا ہے:۔

#### فرآن عمم أوراضحاب التبنيخ

سور کا بقوی آییت ۱۹۰، ۹۹، ۱۹۰ ما ۱۹۰، ۱۹۰ ما ۱۹۰ م

المجم السبب المعتم كاون كرخت اوراق بين ية آجكات كرحضرت ابراسيم عليه السلام كذرانه معليه السلام كذرانه معليه السلام كذرانه معليه السلام كذرانه معليه السلام كالمحتلة المحتم كالمسلسلة المحتم كالمحتلة المحتم كالمسلسلة المحتم كالمحتلة المحتم كالمحتلة المحتم المحتم

مقرر کر دیا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ ات لام نے پہلے تو اتھیں ہدایت کی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے بازا ہمائیں اور ملیتِ ابراہمی سے اس انتیاز کوجو الٹر تعالے سے ہاں مقبول ویسندیدہ ہے تبديل بتربي بسكن حب ان كالصرار حد سے متجا وز ہوگیاتو وحی اللم نے حضرت موسی علایسلا سمویہ اطلاع دی کہ النّد تبعالے ان کے بیجا اصرار کے تبیجہ میں جمعہ کی سعادت وبرکَت کو اِن سے واپس بے بیتاہے اور اِن کے لئے ہفتہ کا د ن مقرر کرتاہے۔ لہذا اب وہ لوگ اپنے اس مطلوبه دن کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں اور اسکی حرمت کو با فی رکھیں ۔ اس دن خرید وفروخت زراعت وتجارت لہو ولعب شکارکرنے کوحرام رکھیں اور اس دن صرف عباد الیّی بين مشغول رہيں۔

تجوع صدتو بنی اسرائیل نے اس کم کا پاس ولحاظ رکھالیکن اپنی جبّت کے مطابق ۔ اسمیں ستی وغفلت کرنی شروع کی تھے اس دن سے بارے میں ہی اختلاف شروع کردیا پہ اوراس بارے بیں مختلف جماعتیں ہوگئیں۔

قرآن علیم نے مختصرالفاظ میں اس دن اور ان کے اختلاف کا اس طرح تذکرہ کیا <sup>ہے ب</sup>

قرآ في مضمون إنَّمَا جُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ الْمُتَلَّفُوا فِيهِ الْحَ داننحل آیت ۱۲۲)

بیشک ہفتہ کا دن اِن لوگوں سے لئے دعبادت کا دن)مقرر کیا گیا جوا بچے متعلق جھگڑا کرتے ہتھے اور میقیناً تیرارب قیامت کے دن اِن کے درمیان فیصلہ کر دے گاجس کے متعلق و ہ اختلاف کرتے تھے كه اسمين حق كميانها اور باطل كميا .

وَقُلُنَا لَهُ مُ لَا تَعُدُوْ إِنِي السَّبُتِ وَأَخَذُ زَامِنَهُ كُ حُرُ

مِيْنَا قَاعَلِيْظًا لهِ رنارات ١٥٨٠

اورہم نے بنی اسرائیل سے کہا ہفتہ کے بارے میں مدیے نہ سرّز زنا دخلاف ورزی نه کرنا) اً ورهم نے <del>آن ایک</del>ستعلق مہرت سخت قسم کا عهدوييمان ليا-

لیکن بنی اسرائیل نے آگے جیکر اس قانون کی علائیہ مخالفت شروع کردی۔ یرمیاہ بی سے زمانے میں دجو سمال ہے اور سام ہے قبل مسیح سے درمیان گزر ہے ہیں) خاص الور پریٹو کم سے بچا کوں سے لوگ ہفتے سے دن مال واسباب لیکر گزر نے بھے۔ اس پر نبی موصوف ان کو دھم کی دیتے عظے کہ اگرتم لوگ اس خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروش کم موصوف ان کو دھم کی دیتے سے کہ اگرتم لوگ اس خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروش کم ندر آتش ہوجا کے گا۔ لیکن اس دھم کی سے بھی وہ خالف نہیں ہوئے بھر انجے بعد حزقیل نبی ندر آتش ہوجا کے گا۔ لیکن اس دھم کی سے بھی وہ خالف نہیں ہوئے بعد حزقیل نبی دبی کا دور سے دو ہو گا۔ دن کی بیجی کردا ہے ، نے بھی اپنی کتاب میں ہفتے کے دن کی بیجی کو میں وہ دیوں سے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔

بی کریم لی النترعلیہ ولم نے فرما یا ہم دنیا ہیں سب سے آخس آنے والے ہیں اور آخرت ہیں سب سے مقدم ہو بچے بخصوصاً اہل کتاب سے جوہم سے بہت پہلے ہوگزد ہے ہیں اور بیجمعہ کا دن ہم سے پہلے اِن اہل کتاب سے لئے مقرد کیا گیا تھا سگر انفوں نے اسمیں اختلاف کیا اوار سمیں اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو قبول کر پینے کی توفیق دی ۔ اہذا دنیا میں مہود کاروز عباوت جمعہ سے ایک فن بعد دہفتہ کا ہوگیا اور نصاری کا میں مہود کاروز عباوت جمعہ سے ایک فن بعد دہفتہ کا ہوگیا اور نصاری کا اسکے بعد داتوار) کا دن مقرد ہوا ہے۔ دبخاری)

واقعہ کی مفصوبی الغرض ایک طویل دت تک یہود بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ یوم کی عزت اور حرمت پر قائم رہے اور جن باتوں ہے انہیں دوکا گیا تھا اُنکی بابندی کرتے دہے مگر دفتہ دفتہ اُن احکام کی خلاف ورزی شروع ہوگئی آگرم ابتدار ہیں یہ خلاف ورزی انفراد می اور خفیہ طور پر ہوئی گرشکہ ہ شکہ علی الاعلان اجتماعی حقیت اختیاد کرلی اور بے خوفی و بے باکی کے سابھ اسکو کیا جانے لگا بلکہ بہانے اور جیلے تراش تراش کر اپنی اس بیملی پر فخر کیا جانے لگا تب الٹر تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آپر الوالوں ایسی ذکت ورسوائی سے سابھ پڑا کہ ہرز انے کے لئے عبرت بن گئے۔

اس اجمال کی فصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیدات لام سے عہدے عرصۂ دراذ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحرفاذم کے کنا وہوگئی۔ اہل اُن نے کا اس جماعت بحرفاذم کے کنا رہے آبا دہوگئی۔ اہل اُن نے کا الب جمائ بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحرفاذم کے کنا رہے آبا دہوگئی۔ اہل اُن نے کا الب جمائ

اس طرف ہے کہ یہ مقام آیکہ یا ایآت تھا جہاں اب اسرائیل کی مہودی ریاست نے اسی ناگر کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اورجس کے قریب ہی اُردن کی مشہوربندرگاہ عقبہ واقع ہے جونکہ یہ بلوگ ساصل کے باشندے تھے اس لئے مجھلی کائٹکاد کر نا ان کا فطری شغلہ تھا اور یہ ان کو مہمت محبوب تھا۔ اسکی خرید و فروخت اور کارو باد کرتے تھے۔ سفتے کے بھے دن بیں تو مجھلی کاشکاد کرتے اور اسکی تجارت بیں صرف کرتے اور سبت (ہفتہ) کے دن عبادت الہی بیں مشغول رہتے ۔ اس لئے قدرتی طور پرمجھلیاں چھ دن اپنی جان بچانے کی خاط یا نی کی تہدیس کو سخیدہ رہتیں اور سبت (ہفتے) کے دن یا نی کی سطح پر نیرتی نظر آتی تھیں۔ انٹر تعالیٰ بندو کی آزمائش کے لئے جو طریقے افقتیار فر ما تا ہے اُن بی سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کتھی کی آزمائش کے لئے جو طریقے افقتیار فر ما تا ہے اُن کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے یا جماعت کے اندر فر ماں بر داری سے انخرا ف اور نا فر ما نی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اُس کے مامنے نا فر مانی کے مواقع کا در وازہ کھول دیا جا تا ہے تاکہ اُس کے وہ رجیا نات جو اندر مجھے ہو ہو جانب ہوجائیں اور جن جرائٹر تعالے کا قانون جزا اُن کی مواقع کے در واضح ہوجائے۔ بھرائٹر تعالے کا قانون جزا اُن کی موجائے۔ بھرائٹر تعالے کا قانون جزا اُن کی ہوجائے۔ بھرائٹر تعالے کا قانون جزا اُن کی ہوجائے۔

الغرض اسی طرح اس بی والوں کو آز بایاگیا اور کیفیت یہ ہونے گی کہ ہفتے کے باقی دنوں میں مجلیوں کا ماسل ہونا شکل ہوگیا گرسبت ( سفتے ) کے روز اس کرت سے یا فی پر تیر ق نظرا تیں کہ بغیر کسی تدبیر کے بالی گرفتار ہوجا سحیں کچھ دنوں تو یہود اس مانت کو صبر آزما طریقے پر دیجھتے رہے بگر بعض بعض نے نفیہ طریقوں سے ایسے جیلے ایجاد کر لئے کہ جس سے یہ میں کام ہر منہ ہو سکے کہ وہ ہفتے کے احکام کی خلاف ورزی کررہے ہیں ۔ چنا پخیلیس تو یہ کرتے ہیں کرجھ کی سنام کو وریا کے قریب کردھ کھود لیتے اور دریا سے ان کو طوں کسی کردے ہیں کرجھ کی سنام کو وریا کے قریب کردھ کھود لیتے اور دریا ہے ان کو طوں کسی کردے ہیں کرجھ کی سنام کو وریا کے قریب کردھ کھود لیتے اور دریا ہے ان کو طوں کے بیاف کے ساتھ کچھلیاں کے بائ کو کھول دیتے "اکہ پائی کو کھول میں چلاجا کے اور ان کے بہاؤ کے ساتھ کچھلیوں کو جمعی بی میں میں جھوٹے کہ ہم نے ہفتے کے دن نکار نہیں کیا ۔ مجمع بی میں اور جب سفتے کا دن گزرجا تا تو اقوار کی صبح کو ان گراھوں سے مجھلیوں کو اور بھوٹ کے دن ان سیں اور بعض یہ کرتے کرجھ کے دن دن میں جائیں اور اتوار کی صبح کو اِن جالوں ہیں جوئی مجھلیاں بھال لاتے اور ا

اپنی اِن ترکیبوں پر ہے حدمسرور ہوتے اور فخر کرتے بھے اور جب اُن کے علما ر اور اہل حق اس حرکت سے روکتے توجواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا کم توصرف سفتے سے دن شکار نہر کا سے بہذا ہم استی تعمیل میں سفتے کوشکار نہیں کرتے ہیں بلکہ اتواں کے روز شکار کرتے ہیں اگرچہ اِن کا دل خود اِن کو طامت کرتا تھا مگر تجروی پہجواب دیکر اِن کو ستی دیتی محتی کہ ہمادا پہ حیلہ اللہ تعالیٰ کے بال چل جائے گا گو یا خود فریبی میں مبتلا سے اور دوسر سکی کہ ہمادا پہ حقے ۔ چنا بخ بنتی ہو بنا کہ اِن چند حیلہ جُو اِنسانوں کی اِن حرکات کا علم دوسر سے کو بھی ہوا اور اُسمنوں نے بھی اِن کی تعلید شروع کر دی اور بھرب تی کی ایک حیلہ سازا فرا دکو بھی ہوا اور اُسمنوں نے بھی اِن کی تعلید شروع کر دی اور بھرب تی کی ایک مہت بڑی تعدا د اِن کے شریک عمل ہوگئی ۔ اسی طرح علی الاعلان یوم السبت کی بزرگی ختم ہوگئی اور وہ ایک عام دن کی طرح ہوگیا۔

اس جماعت کی اِن ذلیل حرکات کود بچھ کرستی ہی ہیں ہے ایک سعادت منہ جماعت نے ہمت شبت کی اور اِن کے مقابل آگران کو اس بیملی ہے بازر کھنے کی کوشش کی عگر توم کا مزاج بجر چکا تھا۔ اِن لوگوں نے کچر بھی لحاظ نہ کیا اور اپنی حرکت پر قائم دے بھر اس سعادت مند جماعت ہیں والو فراتی ہوسے ۔ ایک فراتی نے دوسرے فراتی ہے کہا کا اِن صیلہ بازوں کو مصیحت کر نابیکا رہے یہ باز آنے والے نہیں کیونکہ آگر اسکویہ لوگ گن ہوگا کا کا مسیحے تو امید کی جائے تھی کہ تو یہ کرلیں لیکن یہ جیلے تر اش کر اپنی بیملی پرنجی کا غلاف چرھاتے ہیں اور اسکو گناہ کا کا منہیں مجھتے تو مجر تو بہ حیوں کر کریں گے۔ بہذا انہیں انکے حال پر حیواز دیا جائے ہم کو اندیشہ پیدا ہوگیاہے کہ اس جماعت میں الشرقعالیٰ کا عذاب قائیکا یا یہ سی سخت آفت ہیں ببتلا ہوں گے۔

آسپرسعاد تمند جماعت کا دوسرا فراتی کهتا که هم إن کو برا برنصیحت کرتے دہیں گے تاکہ تھا مست کے دن اپنے پروردگار کے آگے یہ عذر بیٹ کرسکیں کہ ہم نے آخروقت تک ان کوسمجھا یا اور نہی عن المنکر کا فریضہ اوا کرتے رہے لیکن قوم نے کسی طرح نہ ما نا۔ اسکے علاوہ ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ الٹر تعالے انہیں توفیق عمل دے گا اور یہ اس بڑملی سے باز آجائیں گے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ سعاد تمند جماعت کا وہ طبقہ جوام بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ اداکرر ہا تھا۔ جب یہ و بھاکہ متم وا ورسرکش جماعت کی طرح باز نہیں آتی توافول نے ذریعتہ بینے کے ساتھ ان سے ترک تعلقات کر لیا۔ کھا نا پینا، خرید و فروخت ہوئے کے اشتراکے علی فتم کر دیا اور بعض روایات میں یہاں تک تصریح ہے کہ انتھوں نے بیتی کہ استوریج ہے کہ انتھوں نے بیتی ورسے حصے بین خو د ہوگئے۔ ایک دون ان کو مسوس ہواکہ میں یہ نا فرمان لوگ بسے دے دوسرے حصے بین خو د ہوگئے۔ ایک ون ان کو مسوس ہواکہ میں میہ نا فرمان لوگ رہتے تھے بالکل فاموشی اورسا ٹا ہے۔ جاکر دیچا توسب کے سب بندرا و زخریر کی شکلوں ہیں مضح ہوگئے ہیں۔ حضرت قیا و ورج کی تخصے اور تعمیل مزید یہ وضاحت ملتی ہے کہ اس قوم سے نوجوان بندر بنا دیئے گئے تھے اور بوگئے ہیں۔ وضاحت ملتی ہے کہ اس قوم سے نوجوان بندر بنا دیئے گئے تھے اور بوگئے ہیں۔ وضاحت ملتی ہے کہ اس قوم سے نوجوان بندر بنا دیئے گئے تھے اور سے اظہار کرتے بہتے تو سنے شدہ بندر سے مسرت وٹم سے ماتھ ان سے کہا کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں وُراتے تھے اسور بیا نوجوانوں کی طرح سر ہلاکرا قرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہا نے اضوں نے جب یہ شنا توجوانوں کی طرح سر ہلاکرا قرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہا نے اضوں نے جب یہ شنا توجوانوں کیا جس میں ہوئے اینی رسوائی و ذکت کا اعتراف کیا۔

. قرآن تحکیم کی آیات ذیل اس رسواکن واقعه کا اس طرح تذکره کرتی ہیں۔

قرائي مضمون وَاسْعَلَهُ عَنِ الْقَدْبَةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِمَةَ الْبَعْمِ الْعَرْبَةِ اللَّهِ كَانَتُ حَاضِمَةً الْبَعْمِ الْعَرْبَةِ اللَّهِ كَانَتُ حَاضِمَةً الْبَعْمِ الْعَرْبَةِ اللَّهِ كَانَتُ حَاضَةً الْبَعْمِ الْعُلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور آپ اے نبی اِن سے اُس بستی دُ والوں) کی بابت در بات کی جوہ مندر کے منار ہے مقی جب کہ وہ لوگ ہفتے کے بار ہے میں داخکام سے) سجا وزکر رہے ہتے داور) جب کہ ان کے ہفتے کے روز داخکام سے) سجا وزکر رہے ہتے داور) جب کہ ان کے ہفتے کے روز تو اِن کی مجھلیاں ظاہر ہوتی تھیں اور جب ہفتے کا ون نہ ہوتا تو نہ آئیں۔ ہم نے اُن کی آز مائش اس طرح کی اس لئے کہ وہ نافر مانی کر رہے تھے۔ ہم نے اُن کی آز مائش اس طرح کی اس لئے کہ وہ نافر مانی کر رہے تھے۔ اوگوں موجب کہ اُن ہیں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں موجب کہ اُن ہیں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کے والا سے کوکیوں نصیحت کئے جاتے ہو خبیں اللّٰہ پاک کرنے والا ہے

یا انھیں دکسی اور ) سخت عدّاب بین گرفتار کرنے والا ہے۔ وہ بولے اپنے پرور دگار کے روبرو عذر کرنے کے لئے اورٹ پدکہ یہ لوگ تقوی اختیار کرلیں ۔ بھرجب وہ بھولے ہی دہ اس چیز کوجو انہیں یا دولائی گئی محتی توہم نے اُن لوگوں کو بچالیا جو بُری بات سے روکا کرتے رہتے محقی توہم نے اُن لوگوں کو بچالیا جو بُری بات سے روکا کرتے رہتے محقے اور جو لوگ کلم کرتے محقے اُسخیں ہم نے ایک سخت عذا ہدیں پکڑلیا اس لئے کہ وہ نافرانی کرتے رہتے محقے ۔

مجرجب وہ اس چزے مدے نکل گئے جس سے روکے گئے مصر مے اس محقے ہم نے اُن سے کہد دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ محقے ہم نے اُن سے کہد دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَکَمَ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ الْمُنْ اللّٰهِ اللهِ الله

اورتم خوب جان کے ہوان لوگوں کوجنھوں نے تم ہیں سے سختے کے بارے ہیں جاوز کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہوجا کو۔
سختے کے بارے ہیں تجاوز کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہوجا کو۔
مجھر ہم نے اسے (موجب) عبرت بنا دیا ۔ اس زیا خو و نے دا

ر کھنے والوں کے لئے۔

قُلُ هَلُ أُنَيِّكُكُمُ بِشَيِّرِينَ ذَلِكَ مَتُوُبَةً عِنْدَاللَّهِ الْحَ فَكُ مَنْ أُنَيِّكُكُمُ بِشَيِّرِينَ ذَلِكَ مَتُوبَةً عِنْدَاللَّهِ الْحَ

اے نبی آپ کہ دیجے کیا بی تہمیں جتلا دوں وہ جوالٹر کے ہاں یا داش کے لیا ظ سے اس سے دہمی کہیں، بُرا ہے۔ وہ لوگ بی جن پر النٹر نے تعنت کی ہے اور اُن پر غضب کیا ہے اور اُن بی بعض کو بندر اور سُور بنا دیئے اور اُن چوف کو بندر اور سُور بنا دیئے اور اُن خوں نے شیطان کی پوجا کی ۔ ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر اور را و راست سے بہت دُور ہیں۔
مقام کے اعتبار سے بدتر اور را و راست سے بہت دُور ہیں۔
لیا یُما الّذ یُن اُدُنُوا الْکِتابُ اُسِنُوا بِما نَذَ لُنَا مُصَدِ قَا اِلْمَا مَذَ لُنَا مُصَدِ قَا اِلَّا مَا مَعْکُدُونِ اِلْمَا مَدُنُوا الْکِتابُ اُسِنُوا بِما مَدُنَا مُصَدِ قَا اِلْمَا مَدُنُونِ اَنْ نَظِیسی و جُودُ گا اِلْمَا مَدُ لُنَا مُصَدِ قَا اِلْمَا مَدُنُوا اِلْکِتابُ اُسِنُوا بِما مَدُنَا مُصَدِ قَا اِلْمَا مَدُنُونِ اِلْمَا مَدُنُونِ اِلْمَا مَدُنُونِ اِلْکِتابُ اُسِنُوا بِما مَدَّ لُنَا مُصَدِ قَا اِلْمَا مَدُنُونَ اَنْ اَلْمُوسِ و جُودُ گا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا مَدُنُونَا اِلْکِتابُ اُسْدُوا اِلْکِتابُ اِلْمَا مَدُونَا اِلْکِتابُ اِلْمَا مَدُونُونَا اِلْکِتابُ اِلْمَا اِلْمَا مِنْ اِلْمُونِ اِلْمَا اِلْمَا مَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمُونَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمُونَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَالُونِ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَالُونِ اِلْمَا الْمَالُونِ اِلْمَا الْمَالُونِ اِلْمَالُونِ اِلْمَالُونِ اِلْمَالُونِ اِلْمَا اِلْمَالُونِ اللَّالِيْلُونِ اِلْمَالُونِ اللْمِیْلُونِ اِلْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالَّالِيْمِالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اِلْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ ال

اسا مُعَكَمَدُ مِنْ قَبِلِ أَن نَظِيسَ وَجُوهًا أَلَمْ ﴿ وَمُعَارَ أَيتَ ١٩٠) \* الله مُعَلَمَةُ مِن قَبِلِ أَن نَظِيسَ وَجُوهًا أَلَمُ ﴿ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ لَا أَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جوہم نے نازل کی ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے
پاس ہے ربیعنی تورات، اس سے بہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہروں کومٹا
فوالیں اور چہروں کو اُن کے پیچھے کی جانب آلٹا دیں یا ہم اُن پرلعنت
کریں جس طرح ہم نے اصحاب السبت پرلعنت کی ،اورالٹر کا حکم پورا
ہوکر د ہنے والا ہے۔

ملعون می کامقام جست پریه بدترین حادثه بیش آیا قرآن کیم مے سورهٔ اعرا ملعون می کامقام میں صرف یہ بیان کیا گیا کہ وہ نسبی مال مندر مرواقع تھی ۔

ٱلْقَرُيِّةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحْرِ

گراہل فسیر نے اسکی عین میں مختلف نام بیان کئے ہیں۔
"حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہ
دین کا واقع ہے (حضرت شعیب علیہ السلام ہمی اسی شہر کی جانب
مبعوث ہوئے تھے) حضرت ابن زید مہتے ہیں کہ اس قریہ کا نا) تمنا
مقا اور یہ دین اور عینو ناکے ورمیان واقع تھا۔ حضرت عکرت مجابہ مقا اور یہ جوظرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس
تقادہ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس
بستی کا نام ایم تھا اور یہ بحرقلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ حضرت
سلیمان علیہ است کا م نے اپنے بحرقلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ حضرت
صدرمقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ عرب مؤرضین کہتے ہیں کہ صرے اگر کم کم کم مسرے اگر کم کم کے جاپیں تو یہ بی کی درمیان راہ میں آئی ہے۔" (فتح الباری ۲۶)

جس عاد نه کا یہاں ذکر کیا جار ہاہے اسکے متعلق میہو دبوں کی مقدّس کتا بوں ہیں اس کا کوئی بر

وکرنہیں ملیا۔ اسی طرح انکی کتب تاریخ بھی اس باب میں خاموش ہیں۔ گرفرآن حکیم نے جب اندازا ورجس استمام سے یہ واقعہ بیان کیاہے اس سے صاف ظاہر ہو تاہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل اس واقعہ سے خوب واقف مصفے اور یہ بات اُن بیر مشہور وعوف رہی ہوگی بجرو کہ یہ حقیقت سے کہ مدینہ کے میہو دیوں نے جونبی کرم میں الشرعلیہ ولم اور قرآن مکیم کی مخالفت کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ قرآن مکیم کے اسس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض یا شک نہیں کیا اورخاموش کان بینکائے سنتے دہے۔

رمان ماون المرساون مادنترکس زمانے بیں پیشس آیا ؟ اور بیکس نبی کے دور بیس میں کے دور بیس میں کے دور بیس میں کے دور بیس کو دو بیس میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں نظراس سکو بیان نہیں کیا بعض مفسرین نے قرآئی اشٹارات سے بیمجھاہے کہ یہ صادنتہ حضرت داؤد

عليه التلام تحزماني سيش أيا مقاء

مفتر قرآن شاہ عبدالقادر کا یہی دجان ہے ۔ مؤلف قصص القرآن کی دائے یہ اسکہ یہ واقعہ صرت موسیٰ علیہ الت الم اور صرت واؤ دعلیہ الت الم کے ورمیا بی زمانے میں کوئی نبی موجو ذہبیں ہے اور امرالعوں فرہی عن المنکر کا فریضہ و ہاں کے علماری ہی کے سپر در ہا ہوگا یہ اس سے کہ قرآن مکیم نے اس قصۃ میں صرف اس جماعت کا ذکرہ کیا ہے کسی بی یا رسول کا ذکر نہیں کیا ہے ۔ اِن کا کہنا ہے کہ صور ہ اعراف میں اس واقعہ کوجی تفصیل سے بیان کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے کہنا ہے کہ سور ہ اعراف میں اس واقعہ کوجی تفصیل سے بیان کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے کہنا ہے کہ سور ہ اعراف میں اور اور ہا ہی تفصیل سے بیان کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے ایک خصر جماعت نافر مانوں کو را و ہوایت کی تلقین کررہی تھی۔ لہذا اگر یہ واقعہ صفر سے داؤ دعلیہ است اور بعیب داؤ دعلیہ است اور بعیب کہ از اسلوب قرآن معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقعہ پرجب کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی داؤ دعلیہ اسلامیں قطعاً کوئی ذکر نہ جماعت پرمنے کا عذاب بور ہا ہوتو اس زیانے کے بیغیم کا اس کسلامیں قطعاً کوئی ذکر نہ کرے اور ان کے درمیان کیا معاملہ بیش آیا ؟

الحاصل قرآن علیم کے اسلوب بیان سے نابت ہوتا سے کہ اصحاب السبت کا یہ واقع حضرت موسیٰ علیہ السبت کا یہ واقع حضرت موسیٰ علیہ الک الم اور حضرت واؤد علیہ الت الم کے درمیانی زمانے ہیں کسی السب وقت سیس کا یہ السب وقت سیس کا یہ السب وقت سیس کا یہ ہم کا یہ موجود نہ متنے اور امر بالمعروف ونہی عن المسکر کا السب مال حق سریم ہر ہر ہیں ہوتا ہے۔

كا فريضه و بال مح علمار حق محم ميرو مقا-

مرتب کتاب کاید احساس کے کہ مُولفت قصص القرآن کی رائے کچھے زیادہ وزن نہیں رصتی کیونکمنفس واقعہ ہیں کسی نبی یا رسول کا ذکر مذہونا عدم وجود کی دلبل نہیں ہے بھے جلدودم

ہراب علی کی وجہ سے مسخ کا عذاب آیا تھا وہ وہی ہے جبکوسورۃ مائدہ کی آیت عاف میں بیان کیا گیا ہے بعض مائدہ کی آیت عاف میں بیان کیا گیا ہے بعنی نہی عن المنکر کا فراہنہ ترک کر دینا۔

يُعِنَ الَّذِينَ كَفَدُوْ ا مِنْ بَنِي كَفَدُوْ ا مِنْ بَنِي آمِنُ الْمِيلَ عَلَى إِسَانِ وَاوَدَ وَعِيشَى ابْنِ مَرْبَعَ ذِلِكَ بِمَا عَصَوُ اوَّ كَا فُوْا يَعْتَدُونَ كَافُوا وَيَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنْكِرِ فَعَلُونُ كَبِيثَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

ر مائده آیت ۱۹،۷۸)

داو گرا و رہیسٹی ٹین مریم کی زبانی بنی اسرائیل ہیں سے وہ لوگ لعنت کئے گئے جنھوں نے کفر کمیا اس لئے کہ وہ نافرمانی کے خوگر تھے اور مدسے گزرے ہوئے تھے۔

جو بُراکام اُنھوں نے کررکھا تھا اُس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے۔ مُراطرزعمل تھا جو اُنھوں نے اختیار کہا۔

ہذا اگریہ واقعہ حضرت داؤ د وعیبی بن مریم علیہ استلام کے درمیانی زمانے ہیں ہیں ہیں آیا ہوتا جیسا کہ مُولف صص القرآن کی رائے ہے تو حضرت داؤ د علیہ التلام کی تعنت کرنے کا کوئی بنیا دی سبب مجوبین نہیں آیا۔ جبکہ یہ واقعہ اُن کے بعد پیش آیا ہوا ورامغول نے پوری جماعت بنی اسرائیل پرلعنت کر دی ہوجھوں نے نہی من السکر کا فریصنہ ترک کر دیا مقا۔ لہذا یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤ دعلیہ التلام ہی کے عہد بہن سیٹ آیا ہو جیسا کہ شاہ عبد القادر مفسر قرآن کا خیال ہے۔ واللہ تعالیٰ آلم م

## منانج وعب

لِّلْکُتَّیِّینَ ۔ دِبْقُرہ آیت ۲۹) میرہم نے بنادیا اُن داصحاب السبت) کے انجام کو اُس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور الٹرسے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت ۔

اس بعد کے لوگوں سے کیا مراو ہے ؟ اسکے جواب بیں متعد دا قوال بیں بہتر قول حضرت
ابن عباس سے منقول ہے بعنی اس سے وہ بستیاں مراد ہیں جو شہر ایلہ کے گردو پیش
آباد مقیں اور شہور تابعی سعید بن جبیر کے قول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے ۔

تکا لگہ: بکال وہ سخت سنرا جو دوسروں سے لئے باعث عبرت ہو گویا سنرا ایسی
مفی کہ مدتوں یک نسلاً بعد سل اس کا چرچارہے اور لوگ اس کا تذکرہ سن کر ڈرتے اور
ل تر بیں۔

یہ سے بیب ہے۔ مَوْعِظَمَّ نصیحت یا وعظ بعنی متقین کو اس واقعہ سے را ہتقویٰ کی طرف ترغیب اور زیادہ ہویا یہ مرا دلی جائے کہ نصیحت کو قبول کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہی ہوں گئے۔

ر است میں ہوں ہوں ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس موقعہ پریہ نکتہ اہل عرفان کے لئے لکھاہے کہ الندیو نے عبا د توں کو خاص خاص شکلوں سے سائقہ مخصوص او قات میں متعین کیا ہے تاکہ طبعی ظلمتیں وُور ہوں۔

ہذا جو محص اِن خاص ہیئتوں کی رعایت نہیں کر اس کا نور استعداد ضائع ہوجاتا ہے اور وہ اصحاب السبت کی طرح سنح کر دیا جاتا ہے۔ بعبی جس جانور کے اوصا ف اس میں راسخ ہیں اُنہی کی طبیعت اُس میں پیدا کر دی جاتی سے رکیونکراس امت کیلئے مسخ صوری نہیں ہے کہ راسان کو چا ہئے کہ وہ وظائف شرعیہ کے ذرابعہ اپنی انسان کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگارہے۔ چنانچ بعض اہل کشف ایسے بھی پائے گئے ہیں جو انسان کو اُسی جو ان کی شکل میں ویچھا ہے جبی صفت جیوائی اُس پرغالب ہوتی ہے۔ مشکل طلم وشقاوت جس انسان میں غالب ہوتی ہے اُسے دیچھ کر اس طرح کہا ہے کہ معمریا آرہا ہے جس پرحرام خوری کی گزرگی غالب ہوتی ہے اُسے دیچھ کر اس طرح کہا ہے کہ سور آرہا ہے وغیرہ وغیرہ داگر جو اس قسم کاکشف کوئی حجت شرعیہ نہیں)

ارته قام معكوس اصحاب السبت كالسلسل نافرانى پرسزاتو إن مجرموں كويقيت على

جمہور مفسرین ککھتے ہیں کہ بہ سزااسی طرح واقع ہوئی جیسی قرآن کیم کے ظاہری الفاظ ہیں ۔ ندکورہے۔ بعینی وہ انسان بندرہنے اور مجرین دن کے بعد ہلاک ہوگئے۔

استفسیر برگونی اعتراص وار دنهیں ہوتا جو لوگ اللہ تعالیے کے فانون شریعی کے توٹر نے ہیں استفسیر برگونی اعتراص وار دنهیں ہوتا جو لوگ اللہ تعالیے کے فانون تکوینی کو کے توٹر نے ہیں استے جری اور بیباک ہوں اُن کے حق میں خالق کا کنات اپنے فانون تکوینی کو سمی حدیک اگر بدل دے اور بجائے آرتمار "کے تجمعی ارتما بمعکوس" ہوجا کے تواہمیں سمیا اشکال ہے۔

نظریہ اد تنقار کے اصول پر ایک گوریلا بندر اپنی حقیقت سے نتقل ہوکر انسانی حقیقت اختیار کرسکتا ہے تو انسان کا بندر کی حقیقت ہیں بدل جا ناکیوں محال

اور ہائٹن ہے۔ ہرشی کارڈِمل (ری انگیشن)ممکن بھی ہے اور مشا ہرہ بھی ہے تو اس اصول پر اگریہ ثابت ہوجائے کہ جس طرح ایک اونی تقیقت اعلیٰ حقیقت ہیں تبدیل ہوجا تی ہے تواسطح مجھی خصوصی حالات اور ناموافق اثرات کی بنا پر اعلیٰ حقیقت ادبیٰ حقیقت ہیں منقلب ہوجائے تو اس نظریہ کے انکار پر کون سے ولائل ہیں ؟

بہرمال ایک حقیقت کا دوسری حقیقت اختیار کرلیا عقلاً کوئی بعید بات نہیں ہے جومسئد سخ پر وار د ہوسکے۔ البتہ یہ امر کہ یہ واقعہ درحقیقت بیش آیا یا نہیں سواس کا علق عقل سے نہیں ہے بلکہ علم ماریخ اور حکوم سے واقعہ درحقیقت بیش آیا گائی ہے ملم مقین نے اس واقعہ کا بصراحت اظہار کیا ہے اور حجہورسلف وصلف اس واقعہ کی تفسیر ہیں سے کا اعتراف کرتے چلے آتے ہیں توصف اس لئے کہ مام طور پر ہم ایسے واقعات کا مشاہ ہیں کرتے۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی تنی کے مشاہدہ نہ کرنے یا اس سے زیر نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آیا کہ واقعہ ہیں وہ شئی موجو دنہیں ہے یا نہیں ہوستی ۔ اور بھر اس واقعہ کا ایکا اور موعظت ہونا اسی وقت مکن سے جبکہ سنچ صوری ہوا ہو بعینی حقیقت اس واقعہ کا کا اور موعظت ہونا اسی وقت مکن سے جبکہ سنچ طوری ہوا ہو بعینی حقیقت کا وہ لوگ بندر ہوگئے ہوں ۔ پس آگر مسخ کا یہ حذا ب مون سنچ قلوب یک محدود مقاتو گردو ہیں ہے وہ لوگ بندر ہوگئے ہوں ۔ پس آگر مسخ کا یہ حذا ب مون سنچ قلوب یک محدود مقاتو گردو ہیں کے بسنے والوں کے لئے یکس طرح مما این عبرت "بن سکتا تھا۔

مھر بہی نہیں کروہ صرف بندر بناد نے سئے ہوں بلکة قرآن مکیم نے ایک لفظ کے

برایت کے چراغ

مزید اضافہ کے ساتھ انتھیں قِدَدَۃ ﷺ کیا۔ بعنی محبوب بندر نہیں ذلیل وخوار بندر کہائے۔ یہ حکمت توجب ہی صحیح ہوسکتی ہے کہ اِن سرکش انسانوں کو قیقی طور پر بندر کی شکل میں مسنح سرد ماگیا ہو۔

سردیا میا ہو۔ سور کا کدہ میں مزید یہ بتایا گیاہے کہ اصحاب السبت میں سے کچھ تو بہت کر بنا دیئے گئے اور کچھ خنریر دسور) کی شکل میں مسنح کر دیئے گئے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفَادَةَ قَالْمُنْكَا نِنْ الْدُهُ آیت مظ)

ا الم منفسیر مجابہ کا ایک قول مقل ہوتا چلا آر اسے کہ سنے کا یہ عذا ب حقیقی مسنے نہ تھا بلکہ صوری مقالینی اُن کو کوں کے قلوب اور عادات واطوار بندروں جیسے بناو سیئے گئے مقے مفسر قرآن ابن کثیر نے اسپر فصیلی ہجٹ کر سے پہتھر ریکیا ہے :۔
سیکئے مقے مفسر قرآن ابن کثیر نے اسپر فصیلی ہجٹ کر سے پہتھر ریکیا ہے :۔

مسرسران ہن سیرے ہیں جا سے کہ بیانات کو ذکر کرنے ہے میرایہ مقصدہ کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تمام ائم تنفسیر مجابہ کے تول کے مغالف ہیں یہ جبح بات یہ ہے کہ یہ تمام ائم تنفسیر مجابہ کے تول کے مخالف ہیں یہ جبح بات یہ ہے کہ یہ سیخ معنوی اور تقیقی دونوں حیثیت سے مقادیم نان کے عادات واطواد سے ساتھ جسم بھی بندر وضریر کے بناد ہیئے گئے کی والٹراملم ۔

باواش عمل از منس عمل قرآن علیم کے مطالعہ سے بات با مان معلوم ہوجاتی میں از منس عمل سے کہ ہمیث، سے کہ ہمیث،

"پاداش عمل از جنس عمل" ہو جیساکہ واقعہ مذکورہ میں سیش آیا۔اصحاب السبت نے حیاوں اور بہانوں کے ذرایعہ سفتے سے قانون کومسنے اور محرف کر دیا تھا ،لہذا ان کے لئے منزامیمی رمسنے " تجویز کی گئی۔

مافظ ابن کثیر "اس صقیقت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :پس جب میہود نے دہفتے ہے دن پیمل کیا تو النّرتعالیٰ نے
ان کو بندر وں کی شکل میں مسخ کر دیا اور یہ اس کئے کہ ظاہر شکل ہیں بندد
انسان سے ذیادہ مشابہ ہے اگرچہ خفیقت میں وہ انسان نہیں ہے ۔ بین بنکہ
کہ اِن میہود کے اعمال بدا ور جیلے ظاہر میں حق سے مشابہ اور باطن میں

#### ا سے مغالف ہیں تو اِن کو سنرا مجی جنسِ عمل ہی سے دسی گئی۔ ف د تنفسیرا بن کثیر ہورہ اعرا)

محصے بیہ ورق رلار سے بیں صفرت عکرمہ جو حضرت ابن عباس کے شاگر درشید اور ایک مبلیل القدر تا بعی ہیں۔ فرہاتے ہیں کہ ایک

مرتبہ میں صفرت ابن عباس کی خدمت ہیں ما صرّبہ وا دیکھا کہ ان کی گو دہیں قرآن مکیم تھلار کھا ہوا ہے اور وہ رور ہے ہیں ۔ یہ دیکھ کر کچھ دیر تو ہیں انکی عظمت کی وجہ سے دور ببیٹار ہا گر جب اس حالت ہیں ان برکا فی وقت گزرگیا تو مجھ سے رہانہ گیا اور ہیں نے قریب جاکر سلام کے بعد عرض کیا النتر تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے ۔ یہ تو فرمائیے کہ آپ کس لئے اس طرح رور سے ہیں ؟

میں نے دیکھا تو و ہسور و اعراف کے میرے ہاتھ میں بیچو ورق ہیں مجھ کو رُلار ہے ہیں میں نے دیکھا تو و ہسور و اعراف سے ورق تھے۔مچیرمجھ سے فرمایا نم اَیلہ کو جانتے ہو؟ میں بیر نے دیکھا تو و ہسور و اعراف سے ورق تھے۔مچیرمجھ سے فرمایا نم اَیلہ کو جانتے ہو؟ میں

نے عرض کیا جانتا ہوں۔

اسے بعد ارت و فرایا کہ اس بنی اسرائیل رہتے منے ان کے ہاں سفتے کے دن مجھلیاں پانی کی سطح پر آجائی ہمتیں اور دوسرے دن پانی کی سطح پر آجائی ہمتیں اور دوسرے دن پانی کی تہدیں بٹی جاتی تھیں اور شکل ایک دو ہا تھ آئی ہمتیں کچھ دن گزرنے پرشیطان نے اُن ہیں سے بعض کو سیمی یا کہ اللہ تعالی نے ہفتے کے دن محبیلی کھانے سے منع کیا ہے محبیل کے شکارے منع مہیں کیا۔ اس سے آن لوگوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن ترکیب اور چالا کی سے محبلیاں کیا گیا ہے اور دوسرے دن کھالیت ہفتے کے دن ترکیب اور چالا کی سے محبلیاں میلوں میں سے ایک جیلے ایس سے محبلیاں میلوں میں سے ایک جیلے ہوئے کہا کہ سفتے کے دن محبل پڑنا، شکار کرنا اور کھانا ہوگیا تو اہل حق سے آن کونصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سفتے کے دن محبل پڑنا، شکار کرنا اور کھانا ہوئی تو اہل حق سے بیا کونصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سفتے کے دن محبل براوکر ڈوالے گا گرائموں نے نہ نا تو اس اہل حق بی سے ایک جماعت اگلے ہفتے ای خلاف ورزی کو گرا جانا مگران نا فرانوں کے ساتھ ہی دسے سے ایک جماعت نے سفتے کی خلاف ورزی کو گرا جانا مگران نا فرانوں کے ساتھ ہی دسے سے اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں نے نا فرانوں کو ڈوالٹ اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں نے نا فرانوں کو ڈوالٹ اور ایک اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں نے نا فرانوں کو ڈوالٹ اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں کے نا فرانوں کو ڈوالٹ اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں کو ڈوالٹ اور کیا کہ کیا کہ کو تو الوں کے نا فرانوں کو ڈوالٹ اور کیا کہ کو دوالے کیا کہ کو دوالٹ کے دور جانسے کیا کہ کو دوالٹ کیا کو دوالٹ کیا کہ کو دوالٹ کیا کہ کو دوالٹ کیا کو دوالٹ کو دوالٹ کیا کو دوالٹ کیا کہ کو دوالٹ کیا کر دوالٹ کیا کیا کو دوالٹ کیا کیا کو دوالٹ کیا کو دوالٹ کیا کو دوالٹ کیا کیا کو دوالٹ کیا ک

اور عذاب اللی سے ورایا تو ترک تعلق نہرنے والوں نے نا دانی سے کہا :-لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ إِللَّهُ مُهُلِكُمُ أَوْمُعَدِ بَهُمُ عَذَابًا

شَدِيدًا. ( اعراف آيت مكك)

اليسى قوم كوتم لوگ كيو نصيحت كررے بوجسكو التر بلاك كرفے والاسے ياكونى شديد عذاب ميں مبتلاكرنے والاسے۔ تونصیحت کرنے والوں نے جواب دیا :۔

تَالُوُا مَعُدِنَ اللَّهِ إِلَىٰ مَرَ يَكِكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ.

د اعراف آیت عایوا)

وہ بولے اپنے پر وردگار کے روبرو عذرخواسی کرنے سے لئے

اور شاید که بیر لوگ تقوی اختیار کرنسی -

بالآخرايك روز نصيحت كرنے والى جماعت نے نافر مانوں كو مخاطب ہوكر كہا يا تو تم باز آجاؤ ورنه كل تم يركونى عذاب نازل بوكررسي كا-

سے بعد حضرت ابن عباس نے نا فرمانوں پر عذاب نازل ہونے کی تفصیلات

بیان کرتے ہوئے فرمایا:۔

"ألتترتعالیٰ نے اس واقعہیں و وجماعتوں کے انجام کا ذکر فرما یا ہے ایک سرکش و نا فرمان انسانوں کی جماعت جوسنے سے بعد ہلاک كردى كئى - دوسرى امر بالمعروف ونهى عن المتكركرنے والى جماعت جواس مذاب سے محفوظ رہی نیکن تبسری جماعت جنھوں نے سکوت اختياركيا دمينى ندامر بالمعروف كافريضه أداكرته رسهاور ننهى ترك تعلق کرلیا) ایسوں کے انجام کے ذکرے قرآن مکیم ساکت ہے اورمیرے ول میں إن لوگوں كمتعلق اليے خيالات آتے ہيں كميں إن كوز بان سمناب ندنهی کرتا دمین کهیں و وجی عذاب میں کمو نے گئے ہوں ؟) تبين اعكرمر النع عرض كيابي آب ير فدا بوجاول آب اس بارسي اس قدر پریشان نهرو باست. به تیری جماعت معی نجات یا نے والل ہیں ہی دہی اس لئے کہنو د قرآن حکیم ان کے متعلق کہتا ہے کہ آمغول نے

نصیحت کرنے والی جماعت سے کہا کہ تم الیسی جماعت کوکس لئے نصبحت
کرتے ہوجبی بدا عمالیوں کی بنار پر التیر تعالے انفیس ہلاک کریے گا یا
صی سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا ؟ تو إن کے متعلق قرآن تکیم کی تیجیر صاف صاف بتارہی ہے کہ وہ ہلاک نہیں کئے گئے ور نہ ان کا ذکر بھی الک ہونے والوں ہی کے ساتھ کیا جا تا ۔ نیز پر جماعت اس میل بد کے برکر داروں کی حرکات سے مایوس ہوکر ایسائم ہی تعنی اس لئے بھی شخص عذا نہیں ہے۔

حضرت عبدالٹربن عباس نے بیشنا تو ہے مدمسرورہوکے اور آیات کی اس تفسیر پرمحبکوملعت بخشا۔ انتہیٰ د دُرالمنشوں

لین اس سند کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں کہیں وعظ وضیحت کے بے اثر ہوجانیکاظنِ غالب ہو وہاں وعظ وضیحت کے بے اثر ہوجانیکاظنِ غالب ہو وہاں وعظ وضیحت کرنا واجب نہیں رہتا سکوت کرئی اجازت ہوجا تی ہے البتہ عالی ہی مچر بھی میں ہے کہ نصیحت کی جاتی رہے۔اصحاب السبت ہیں اہل حق کی وونوں جماعتوں ہیں سے سہلی جماعت جوفر بیفے تسلیغ اواکرتی رہی اس نے عالی ہمتی کو اختیار کیا اور دوسری جماعت نے رخصت واجازت کو اختیار کیا داگر چے دل سے نفرت کرتے رہے )

غرض دونوں حق پر تنقے اور دونوں کی نجات پانے کو حضرت عکرم ٹر نے استنباط کہا اور حصرت ابن عباس نے اس استنباط کولینڈ کر کے انعام بھی دیا۔

بجلاف اسکے کہ جہاں امر ہا معروف ونہی عن المنکر کو ترکیکر دیا جائے یا مفع کی امید سے با وجو د تبلیغ نہ کی جائے یا نا فرمانوں کے ساتھ خلا ملار کھا جائے اور اُنکی کا فرمانی کو گرا نہی نہ مجھا جائے وہاں ایسے لوگ نا فرمان اورمجر بن میں شمار بھو جائے ہیں۔

"الله بن دینارو ایک روایت منقول نے ایک مگاالتر تعالیٰ نے ایپ فراستوں کو مکم دیا کہ فلال بنی کو اسٹ دو، فرستوں نے عوض کیا کہ اس بنی کو اسٹ دو، فرستوں نے عوض کیا کہ اس بنی کو اسٹ دو، فرستوں ہے۔ ایک اور دوایت میں مزید یہ اضافہ ہے کہ اس نے انجو جیکے یک بھی نافر مانی نہیں کی جمکم ہواکہ اس کو بھی انجے ساتھ عذاب کا مزوج کھا وکیونکہ ہما ری نافر مانیوں اور گنا ہوں کو دیجو کر اسکو بھی خصہ نہ آیا اس کا چہرہ غصے تا فرمانیوں اور گنا ہوں کو دیجو کر اسکو بھی خصہ نہ آیا اس کا چہرہ غصے

متنغير بنه بهوا.

حضرت یوشع بن نون علیہ الت لام پر الترتعالیٰ نے وی بھیمی کہ آپ کی قوم کے ایک لاکھ آ دمی عذاب سے ہلاک کئے جائیں گے جنمیں چالیس ہزار نیک لوگ ہیں اور ساٹھ ہزار بڑمل حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیارب العالمین برکر داروں کی ہلاکت ظاہر ہے لیکن نیک لوگ بھی لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جار ہاہے ؟ ارمث دہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان برکر داروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اِن کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اِن کے ساتھ دکھانے بینے اور ہنسی دل لگی کے شریک ہیں۔ میری کا فر این دیکھر کھانے بینے اور ہنسی دل لگی کے شریک ہیں۔ میری کا فر این دیکھر کھانے بینے اور ہنسی دل لگی کے شریک ہیں۔ میری کا فر این دیکھر کھی اِن کے چہروں پر کوئی کا گواری کا اثر تک نہ آیا۔

مسخ شدہ اقوام کا ابنام ہے جو تومیں الٹر تعالیٰ کے عذاب سے سنے کردی جاتی ہیں دن کے بیار سے سنے کردی جاتی ہیں دن کے اندر اندرا بحر فناکر دیاجا تا ہے تاکہ ان کی سل کا سلسلہ جاری نہ ہوا ور دنیا میں اُن کا وجود خود اُن کے لئے بھی عرصہ تک باعثِ ذلت وخواری نہ رہے۔ روایات صحیحہ بھی اسکی تائید کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود شعصنقول ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا کہ کیا موجودہ بندر اورخنز رمسخ شدہ بہود کی سے ہم نے دریافت کیا کہ کیا موجودہ بندر اورخنز رمسخ شدہ بہود کی سک ہیں ہے۔

آپِ نے ارسٹ و فرما یا نہیں! الٹرتعالے جب کسی قوم پر سنح کی تعنت مسلط کرتا ہے تو اُس کی نسل نہیں چلاتا سیکن یہ جانور الٹر کی مستقل مخلوق ہیں ۔ لہذا جب الٹر کا غضب میہود پر نازل ہوا تو اُن کو اِن جانور وں کی شکل ہیں سنخ کر دیا گیا مقا۔

(منداحمد ،ابوداؤ دطیاسی ہملم) ایک اور روایت میں یہ اصن و مجمی ہے کہ الٹر تعلیالے

مایت کے جراغ

جب کسی قوم کومنے کرتا ہے تو نہ اُن کو باقی چیوڑتا ہے اور نہ اُن کی لل جب کے واقعہ سے قبل بھی موجود تھے۔

میلتی ہے اور بندر وخزیر تومنے کے واقعہ سے قبل بھی موجود تھے۔
حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کرمنے شدہ انسان ہیں دن
سے زیاد و زند و نہیں رہے اور نہ انفوں نے اس درمیان کھایا نہ بیا اور نہ اُن کی نسل کاسلسلہ جالا۔

(ابن كثيرنج جلدما)

والترتعالى اعلم-

مایت کیراغ آصی الس رکنوس والی

اصبی اسکے شہور معنی کے لئے آتا ہے، اسکے شہور معنی کے لئے آتا ہے، اسکے شہور معنی کے لئے آتا ہے، اسکے شہور معنی کے سے بنایا سکے کئویں کے ہیں بعنی ایسا کنواں جوایٹ پتھروغیرہ سے بنایا مذکر ہا ہو۔ اسکے دوسرے معنی گڑھے اور غار کے بھی آتے ہیں۔ قرآن مکیم نے ایک قوم کواسی نسبت کے ساتھ سکویں والوں "کے نام سے ذکر کیا ہے۔

را) مؤرخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بدرجان ظاہر کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں بہلے گزری ہے جس جگہ بدآباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیغیر خطلہ بن صفوان علیہ السلام کومبعوث کہا بھا۔ اُکھوں نے ایک بیغیر خطلہ بن صفوان علیہ السلام کا فریضہ اواکیا گراصحابات کے ایک بیغیر کونشل کر دیا۔ اس پاداش میں فران میں میں اور اپنے بیغیر کونشل کر دیا۔ اس پاداش میں وہ سب ہاک کر دیئے گئے۔

رد) ابن ابی ماتم نے حضرت عبدالتّربن عباس شے ایک روایت منفل کی ہے کہ آ ذر بائیجان (روس) کے قریب ایک کنوال تھا اور یہ قوم اسے اطراف آباد تھی اس لئے وہاں کے بینے والوں کو اصحاب الرس کما گیا۔

رس عکراڑ کہتے ہیں کہ اس کنویں کے قریب آباد قوم نے اپنے نبی کو اُنکی دعوت و تبلیغے سے بیزار ہوکر کنویں میں زندہ دفن کر دیا تقااسلتے اُس قوم کو اصحاب الرس کہا گیاد کنویں والے ا اُس قوم کو اصحاب الرس کہا گیاد کنویں والے ا دیم ، فتا دی جہتے ہیں کہ ہما مہ کے علاقے میں فلیج نامی ایک بستی ہتی اصحاب الرس وہیں آباد منھے اوریہ اور اصحاب پاسسین (اصحاب القریہ) ایک ہی ہیں اوریہ مختلف نسبتوں سے پیکارے جاتے ہیں۔

ابو بجر بن صن نقاش او رعلام مهبلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس كى آبادى ميں ايك بہت براكنواں مقاجس سے يانى سے وہ يفي اور تھیتی سراب کرنے کا کام لیتے تھے۔ اس ستی کا بادث و بہت عادل تھا لوگ اس سے بیدمحبت کرتے ہتے اسکاجب انتقال ہوگیا تو اہل شہر اسکی موت سے سخت عُملین ہوئے۔ ایک دن شیطان اس با دشاہ کی شکل بناکر پہنچا اوراہل شہرکوجمع کر کے تقریر کی کہ میں تم سے چند دنوں کے لئے جُدا ہوگیا تقامرانهیں اب آگیا ہوں ا درہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لوگوں نے انتہا ئی عقیدت میں مقبین کر نیا اور اسکی آ مدیر جشن عام کیا تب شیطان نے ابحو ملم دیا که وه مهمیشه مجھ سے بیس پر ده باتیں کیا کریں چنا بچہ اسکے حکم کی عمیل کی گئی اور وہ کیسِ پر دہ ببٹھ کر گھراہی بھیلانے لگا۔اس وقت حضرت حنظلہ بن صفوان كو النَّد تَعَالِے نے بینیم بناكر بھیجا حضرت ابن صفوان نے توحید ئ تعلیم اور شرک سے اجتناب کی مقین کی اور بتایا کہ بیتمہارا باوشاہ نہیں ہے بلکریس پر دہ شیطان ہے۔ لوگوں کو یہ بات سخت باگوار گزری اور انھوں نے اللہ سے رسول کو محنویں میں بند کر دیا۔اس یاداش میں اللہ تعالے نے اُس قوم کو ایک عذاب سے ہلاک و برباد کر دیا کی تک جس شہر میں حیل میل محی اور باغات اورنهروں کی شادا بی محتی وه جل بھن کرمٹیسی میدان ہوگئیا۔

(تفسیرابن کثیرہ اور کی کہتے ہیں کہ نبی کریم سلی الشرطلیہ و کم نے فرما یا کہنے ابن کثیرہ الشرطلیہ و کم نے فرما یا کہنے ہیں کہ نبی کریم سلی الشرطلیہ و کم نے فرما یا کہ جنت میں سب سے پہلے جوشخص وافل ہوگا وہ ایک سیاہ فام غلام ہوگا۔ اور یہ اس لئے کہ الشرتعالے نے ایک بستی میں اپنا پنجیبرمبعوث کیا تھا مگر اس کالے کلوٹے غلام کے سواکسی نے ان کو قبول نہ کیا اور کوئی ایمان نہیں مگر اس کالے کلوٹے غلام کے سواکسی نے ان کو قبول نہ کیا اور کوئی ایمان نہیں لیا بہی مرسل کو ایک کنویں نہیں بند کردیا اور مچر کنویں کے منہ پر ایک مجا رمی پچھرد کھ دیا تاکہ کوئی

کھول نہ سے گریہ سیاہ فام غلام جنگل سے کھڑیاں لا ہا اور بازار ہیں فروت

کرے اس کا طعام خرید ہا اور روزانہ کنویں پر پنجیکر کسی طرح الٹرتعالے

کے اس محبوس بغیر کی خدمت ہیں کھا نا پیش کرتا تھا کچھ ونوں کے
بعد الٹرتعالے نے اس غلام پرجنگل ہی ہیں ایک گہری نیند طاری کردی
اوریہ چودہ سال یک اسی حالت ہیں پڑاسوتا رہا۔ بیماں تک تویہ ہوا اور
اُدھر قوم کو اپنی نازیا حرکت پر افسوس ہوا اور اُمفوں نے الٹرکے دسول
کوکنویں ہے با ہر کال لیا اور نوبہ کے بعد ایمان قبول کرلیا اور اسی ہیت
کے اندر سنجی کرمانتقال ہوگیا۔ چودہ سال کے بعد جب غلام کی آنکھ کھل
تو اس نے سمجھا کہ ہیں چند کھنے سویا ہوں جلدی سے لکھ یاں چن کرت ہم بوا۔
تو اس نے سمجھا کہ ہیں چند کھنے سویا ہوں جلدی سے لکھ یاں چن کرت ہم بوا۔
پہنچا دیکھا تو حالات بد لے ہوئے حقے دریا فت کیا تو سار اقصد معلوم ہوا۔
اسی غلام کے متعلق نبی کرمی صلی الٹر علیہ ولم نے ادف و فرایا
کرجنت میں سب سے پہلے ایک سیاہ فام غلام واضل ہوگا۔

(مروج الذمب صف)

ری مؤرخ مسعودی کہتے ہیں کراصحاب الرس حضرت المعیل اللہ م کی اولادیں سے ہیں۔ یہ ذکر قبیلے ستھے ایک قید ماں زقبدماہ) اور دوسرا یابین اور یہ کمین میں آباد ستھے۔ مؤلف ارض القرآن علامہ سلیمان ندوی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ زادض القدآن ج

(م) ضحاک اور دیگرمفسرین نے کھا ہے کہ جب حضرت صالح علیا سلا کی قوم (ثمود) پر عذاب آیا تو اِن میں چار ہزار آدمی جو حضرت صالح علیا سلا پر ایمان لا مچے سقے وہ عذاب سے محفوظ رہے ۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہوکر حضر موت (بمن) میں قیم ہوگئے . حضرت صالح علیہ است لام بھی ان کے ساتھ سقے ۔ ان لوگوں نے ایک کنویں کے قریب ابنی ب قائم کی ۔ کچھ عرصہ بعد حضرت صالح علیہ الت لام کا انتقال ہوگیا۔ یہ لوگ یہیں پڑے رہے ۔ بھر ان کی نسل بیں بت پرستی مشروع ہوگئی ۔ انکی اصلاح کے لئے التہ رتعالیٰے نے ایک نبی کو بھیجا جسکو انتقال نے قائل کردیا اسپرالٹرکا عذاب آیا ان کا وہ کنواں جس پر انکی زندگی کا انھسار مقا خشک ہوگیا اور عمارتیں ویران ہوگئیں۔ قرآن تکیم نے اس بستی کی تباہی کا حال اس آیت میں بیان کیا ہے:۔

وَبِعْدِ مُعَقَظَلَةٍ وَقَصْمِ مَّشِيْدٍ - ( الجُهُ تت مم)

یعنی عبرت والوں سے کیئے ان کا ناکارہ کنواں اور بخینہ عمارات

و يران پرڪ ميں۔

قران مم اوراصحاب لرس خران می می سورهٔ فرقان اورسورهٔ قیمی اصحاب اس کا ذکر آیا ہے اور و ہمی صرف گنبگار قوموں کی

فہرست کے ضمن میں ان کے حالات و واقعات کا قرآن چکیم میں کوئی تذکر ہنہیں ملتا اور مذہبی مجیج

روایات میں انکی تنفصیل موجو د ہے۔

یہ قرآن کیم ہی کی نشان دہی ہے جس نے اس قوم کا تعادف کر وا یا ورنہ معدوم الا اللہ الوام کی طرح اس قوم کا بھی کوئی ذکر نہ ہوتا۔ قرآن کیم ہیں قدیم اقوام کا تذکرہ اپنے مقصد موعظت وعبرت کے لئے ہے۔ تاریخی تعینات اور مباحث اس کا نہ نمٹنا رہے اور نہ مقصد۔ جو قوییں اس دنیا ہیں پیغام حق کو مظکراتی ہیں اور اسکی مخالفت کا علم بلند کرتی ہیل ور مسلسل ڈھیل دینے کے با وجو و اپنی متکبرانہ ومجرمانہ زندگی کو ترک کرمے پاکیزہ زندگی بسر مسلسل ڈھیل دینے کے با وجو و اپنی متکبرانہ ومجرمانہ زندگی کو ترک کرمے پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر آبادہ نہیں ہوتیں ۔ اِن پر التد تعالیٰ کی سخت گرفت دبطش شدید، آبا تی ہے اور وہ بار و مددگار ہلاک کردی جاتی ہیں۔

انہی اقوام میں ایک گنہ گار قوم اصحاب الرس کی بھی گزری ہے جن کے بار ہے میں قرآن کیم نے یہ انجام بتا یا ہے۔

> قرآئ مضمون فرآئ مضمون ﴿ لِلْاَكُتُ اللَّا الْكُتُورُ وَ أَضْعَابُ الرَّا الْكَانُ الْكَانُونَا لَا الْكَانُا لَ وَكُلَّا تَكُونَا

تَشَبِیُدًا ۔ اور عاد اور ثمود اور اصحاب الرس کو اور اِن کے درمیا نی زیانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ا ورہم نے ہرایک کے واسطے مث لیس بیان کیں ا ورہم نے اُن سب کو ہلاک کر دیا۔

كَذَّبَتُ تَبُلَهُ مُ نَوَّمَ نُوَّمِ قَرَّا صُعَابُ الرَّسِّ وَتَسُفُ دُ وَعَادٌ وَ فِرُعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوْظٍ وَ اَصُعَابُ الْآئِكَةِ وَقَوُمُ نَبَعٍ كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ. وق آيت ١١٦١١)

رسولوں کو جھٹلایا ان سے پیہلے بھی نوچ کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور ثمو د اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب الا پیم اور تنبّع کی قوم نے ۔ اِن بیں سے ہرایک نے رسولوں کو حجٹلایا تھےران پر عذاب لازم ہوا۔

#### منانج وعب

ایک کمری حقیقت کائناتِ انسانی کے پاس جس وقت سے اپنی تاریخ کا ذخیرہ موجو دہ وہ اس حقیقت سے نحوب واقف ہے کہ دنیا کی جس قوم نے بھی پیغام حق کے ساتھ استہزار کیا اور اللہ کے ہادی اور رسولوں کے ساتھ سرسشی و بغاوت کا رویہ جاری رکھا۔ ان کی زبر دست طاقت وشوکت اور غلیم النان تمدن کے باوجود اللہ عظیم کے قاہرانہ اقتدار نے ہلاک وہرباد کرکے ان کا نام ونشان کی مٹا دیا۔

منگر عجیب بات ہے کہ اپنے پیشروں کے عبرتناک انجام کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکی وارث قوموں نے تاریخ کو بچر دہرایا اور اسی قسم کی روش اختیار کی جن کے انجام میں ان کے بیشیرُوں کوروز بدد بچنا پڑا تھا۔

قوموں کو آگاہ کیااوران کے عبرتناک انجام سے روشناس کروایا ہے ورنہ یہ وہ تومیں مقیں جبی تاریخ پرصدیوں سے سیاہ پر دے بڑے ہوئے مقے۔

قرآن بخم نے اس گری حقیقت کو مختلف مقامات برطام کیا ہے۔ وَاکَدُا هُلُکُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ فَرْنِ هُمُ اَشَدُ مِنْ اَسَدُ مِنْ اَسَدُ مِنْ اَسَدَا مِنْ اَسَدَا مِنْ ا

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ مَّدِيْصٍ رَقَّ آيت٢٦٠١)

اور ہم ان سے قبل بہت سی قوموں کو ہلاک کر مجکے ہیں جو قوت وطاقت میں اِن سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھے کر بھتے اور شام شہروں کو چھائے مجرتے بھے بھے رہجی اِسمنیں کہیں مجا گئے کی جگہ نہ ملی اس مضمون میں بڑی عبرت ہے اس خص سے لئے جس سے پاس دل سے یا وہ متوج ہوکر کان ہی لگا ویتا ہے۔

وَكَمُ اَهُ لَكُنَا مِنَ قَرُيَةٍ بَطِرَتُ مَعِينَةً مَا نَتِلُكَ مَلْكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكِمُ الْمُاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُاكِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللل

اورہم کتنی ہی بتیاں ہلاک کر چکے ہیں جنہیں اپنی خوش میشی پر نازی ہا یہ اُن کے گھر اُجڑے پڑے ہیں کہ اُن کے بعد آباد ہی نہوئے مگر مقوری دیر کے لئے ذکر کوئی مسافر جلنے راہ ستانے کو یا تماست دیجھنے کے لئے ہیں ہوگ دیکھنے کے لئے ہیں ہوگ دیکھنے کے لئے ہیں ہوگ اور ہم ہی مالک رہے دیعنی ان کا کوئی ظاہری وارث مجی ندر ہا۔ اسمیں نہیں ہے دنیا والوں کو کہ وہ اپن خوش بی اور خوش کا کہ نوشحالی پر نازاں نہوں )

اہل مغرب کی خوشیحالی آج مہت سے لوگوں کو ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے مالا کمہ ان کی یہ تھارتی من خوشی ان کی منٹری منٹری منٹری منٹری یہ تجارتی منٹری ہوتی ہے بالکل خلاف ہے مغرب کی یہ تجارتی منٹری ہوتی ہوت ہے یوں بھی بہت بڑی تجارتی منٹری ہے۔ اس صورت حال نے انتھیں امیر کہیں بلکہ کہنا چا ہے ہے کر وڑ بنی بنا دیا ہے۔ ایسی خوشحال آ با دی سے سامنے عبرت اور نصیحت کے لئے قرآن حکیم نے قدیم قوموں کے تذکر سے بڑی خصیل سے بیان کئے ہیں۔

سورة ہود بی سبدنا نوح علیہ الت لام سے سیدناموسیٰ علیہ الت الم سے

درمیانی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ انہیار ورسل کی دعوت وسکینے اور قوموں کو بغاوت اور سکرشی اور مخالفت کا تذکر تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے بچر آخریں اقوام عالم کو اسس بلیخ ترین انداز سے متنبہ کیا گیا جو صرف اللہ کے ظیم کلام ہی کا اعجاز ہے۔ ذالِكَ مِنْ أَنْهَا فِي الْقُولِي نَفْظِيم كُلام مِن كَا اعجاز ہے۔ ذالِكَ مِنْ أَنْهَا فِي الْقُولِي نَفْظِيم كَالْمَ مِنْ كَا الْحَالَةِ الْمُقَولِي نَفْظِيمُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْ الْحَالَةِ الْمُقَولِي نَفْظِيمُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْا فَيْمُ وَحَصِيدُ الْمُ

(هودآیت ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۷)

یجو کچھ واقعات ہیں اِن غارت شدہ بستیوں کے بعض حالات مقیجن کوہم
آپ سے بیان کرتے ہیں بعض بستیاں تو اُن بیں اب بھی قائم ہیں اور
بعض کا بالکل ہی خاتہ ہوگیا ہے اور ہم نے اُن بستیوں والوں کو جوئزی بین ہیں سوہم نے اُن بڑھلم نہیں کیا لیکن اُن بستیوں والوں نے خود
ہیں اپنے او بڑھلم کیا ہے جن سے وہ سزا کے ستی ہو کے سواُن کے وہ
معبود جن کو وہ پوجا کرتے ہے اللہ کو چھوٹر کر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سے جب اے بی آپ کے درب کا بھم آپنچا، فائدہ توکیا پہنچا نے
مور کی بین سے دور اور آپ کے دور اور آپ کے درب کی کھڑ الیسی سخت ہے جب اور اُلٹا ان کو نقصان پہنچا یا۔ اور آپ کے درب کی کھڑ الیسی سخت ہے جب اور اُلٹا ان کو نقصان پہنچا یا۔ اور آپ کے درب کی کھڑ الیسی سخت ہے جب اللہ کی گرفت بڑی تکلیف وہ اور سخت ترین ہے۔
اور اُلٹا کی گرفت بڑی تکلیف وہ اور سخت ترین ہے۔
اِن واقعات ہیں اُسٹ خص کے لئے بڑی عبرت ہے جوافر سے
کے عذا ہے ۔ قرر المے ۔ آخرت کا ون ایسا ون ہوگا کہ اُس میں تمام آدمی جمع کے جائمیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے ۔



ذوالقرنمین کا وا قعہ اپنی قدیم اورمستند تاریخی روایت سے لحاظ سے نین اہم خصوں میشتمل ہے: ۔ وَ وَالقرنین مِشَدّ ذوالقرنین مِ یَاجُوج و مُاجوج

چونکہ ہرایک حصہ ایک تنقل حیثیت رکھتا ہے .اس نے کتب تاریخ میں ہرایک کوعلیجدہ علیجدہ تنفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔سلف میں اگر جی سائل زیر بجث سے متعلق البیے اقوال بكثرت ملتے ہیں جو اِن وا نعات کی تفسیر توفیسیل کی غرض ہے بیان کئے گئے ہیں سکین مناخرین علمار نے اس سلسلہ میں ووجُدا جُدارا ہمیں اختیار کی ہیں۔

ان بیں ایک طبقة سلف کے تعض اقوال کونتقل کرنے سے بعد بہ کہہ دینے پراکنفا كرتاسيح كدزير سبحث مسائل سيمتعلق اقوال چونكه قرآن حكيم كى بيان كر دو پشخصيت ذوالقربين کے ساتھ یوری طرح مطابقت نہیں کرتے۔ اس لئے ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ قرآن جکیم نے جس صدیک دوالفزنین کی شخصیت اورستهِ دوالقرنین اور یاجوج و ماجوج پرروشنی <sup>او</sup>الی ہے۔ بلاست بوه حق ہے اور باقی تمفصیلات تعینی اُنجی شخصیت کا تاریخی مصداق ، سد ذوالقرنین کا جائے وقوع ، قوم یا جوج قاجوج کا تعین اِن کے علم کوعلم اللی کے سیرو کر دینا چاہئے۔ ذوالقزمین کاجسقدرقصه قرآن محکیم نے بیان کیاہے وہ صرف اتناہے :۔

و ٥ ایک نیک عادل باد شاہ مقے جومشرق ومغرب میں پہو نیے اور اُن ممالک کوفتح کیا اور ان بیں عدل وانصا من کی مکمرا نی کی ،التگرتع کی طرف سے اِن کو ہرطرح کے سا مان اپنے مقاصد ہوراکرنے کے لئے عطاكر دیتے سے شخے محقے المحفول نے فتوحات كرتے ہوئے تين بڑے سفرکئے مغرب افصی تک اورمشرق اقصیٰ تک بھر جانب شمال کوہتا نی سلسلے تک ۔

اسی جگرا مخول نے تو بہاڑوں کے درمیانی در ہے کو ایک عظیم الثان آئن در ہے کو ایک عظیم الثان آئن در ہے کو ایک عظیم الثان آئن دیوار کے ذریعہ بند کر دیاجی نے اس علاقے سے لوگ یاجوج ماجوج کی بلغار سے محفوظ ہوگئے "

و وسرے طبقہ علماء کی رائے اِن مسائل میں پہلے طبقے سے مختلف ہے۔ یہ حضرات قرآن مکیم کی عطاکردہ روشنی میں ان کے حقائق کی تفصیلات کو واضح کرنا صروری خیال کرتے ہیں کیو بچہ قرآن محیم نے ذو القرندین کے معاملہ کو میہو دیوں کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور اسی بنا پر وہ ایسا اسلوب بیان اختیار کیا ہے جس سے سوال کرنے والی جماعت استونسلیم کرنے پر مجبور ہوجائے جیبا کہ اس واقعہ کے شان نزول سے بھی واضح ہے۔

نیزاس کے بھی یہ مسائل قابل تحقیق ہیں کہ فرآن کیم کے اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ میہودی علمار اس تاریخی حقیقت سے بخوبی واقعت تقے اور اُن کی قومی اور مذہبی زندگی کا اس سے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ کیونکہ اُنھوں نے اس مسئلہ کومشرکین کی اعانت کے لئے اس سے انتخاب کیا کہ اس سوال سے نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی صدا قت کا ہم سانی امتحان ہوجا نے گا۔ لہذا جومعا ملد آج سے چودہ سوسال پہلے تک توگوں کی معلوبات میں مختا اور جسی تفصیلات وہ قویں بخوبی جانتی تھیں اسکے متعلق یہ کہہ کرسبکہ وش ہوجا ناکہ واقعہ کی مناسب نہیں ہے۔ تفصیلات غیرضروری ہیں قرآن کیم کی تفسیری خدمت کے مناسب نہیں ہے۔

علاوہ ازیں جب کہ تم النزلیا گی اس وسیع وعربیں زمین سے مہت سے حصوں سے ابھی تک نا واقف ہیں تومنحن ہے کہ اس واقعہ سے تعلق شخصییں اور مقامات بھی اسی طرح غیر معلوم ہوں اور بہم ابھی تک اِن کا پہتہ لگانے سے قاصر رہے ہوں۔ چنا سپر علم معتقلین غیر معلوم ہوں اور بہم ابھی تک اِن کا پہتہ لگانے سے قاصر رہے ہوں۔ چنا سپر علم المحققین مشلًا حافظ ابن کثیر ما فظ ابن جمر ہم ابن مسائل ساکھ نہیں عبد البر ، امام دازی ، حافظ ابن جمر ہم اِن مسائل ساکھ نہی تحقیق و تدقیق سے دریے نظ آتے ہیں بدر الدین میں ایس مسلم ہوں ایسے ہیں۔ اور این ایسے دیا ہے ایسے ہیں۔

فروالفرنین قرآن کیم نے دُوالقرنین کے واقعہ کوازخود بیان نہیں کیاہے بلکر پودیو

كى جانب سے سوال كرنے بران كا تذكر ہ كيا ہے۔

ی جامب سے سوال مرسے پران کا مدر کا میا ہے۔
محمد بن اسخی نے حضرت ابن عباس سے مقل کیا ہے کہ قریشِ مکہ نے اپنے ڈوا دمی
نفر بن حارث اورعقبہ بن معیط کو میہودی علمار کے پاس یہ پیغام دے کرروائہ کیا :۔
"چونکہ تم لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہوا ور تمہادا یہ دعوٰی ہی
ہے کہ تمہارے پاس گزشتہ زمانے کے پنجیبروں کا وہ علم بھی ہے جو ہمار کے
پاس نہیں ہے لہذا تم لوگ محمد رصلی اللہ علیہ ولم ، کے متعلق ہم کو یہ بتائیں
کہ اِن کے دعو می پنجیبری کی صداقت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابو
میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہیں ؟

چنانچ قرلش کا یہ و و رکنی و فدیشرب (مرینہ) میہونچرعلمار میہود سے اپنی آمد کامقصد بیان کیا میہود کی این آمد کامقصد بیان کیا میہودی ملانے ان سے کہاتم اور باتوں کو چپوڑو ہم تم کو بمین سوالات بتائے دیتے ہیں اگر وہ نبی رمحوسلی الشرعلیہ ولم) ان کاصحیح جواب دیدے توسیجھ لینا کہ وہ اپنے دعویٰ نبوت نبی سیح ہیں اور نبی مرسل ہمیں تم پر ان کی پیروی واجب ہے ۔ اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سے تو وہ حبوط سے بھر تم کو اختیار ہے کہ جو معالمہ ان کے ساتھ جا ہو کر لو۔ وہ سوالات یہ ہیں:۔ تو وہ حبوط اسے بھر تم کو اختیار ہے کہ جو معالمہ ان کے ساتھ جا ہو کر لو۔ وہ سوالات یہ ہیں:۔ داں اس شخص کا حال بیان کیمئے جو مشرق ومغرب تک فتوحات

*كرتا جلاگي*.

رم) اُن چند نوجوانوں پر کیا گزراجو کا فربادٹ ہ کےخوف سے پہاڑ کی کھُوہ میں جاچھیے تھے ؟

دس رُوح کے متعلق بیان کیجئے کہ وہ کیا چیزہے؟ قربیش کا یہ وفد کمہ واپس آیا اوراُس نے قربیش کو میہودی علمار کی گفتگوسٹائی ۔ قربیش نے سٹکر کہا کہ اب ہمارے لئے محد دصلی الشملیہ وسلم ، سے بارے میں فیصلہ کرنا آ سان ہو گیا ۔ کیونکر میہود کے اِن سوالات کا جواب دینا ایک امنی انسان سے لئے جب ہی مسحن سے کہ الشرکی وحی

اسکی جانب آتی ہو۔ چنانچہ قریش سختہ نے آلچی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر پینوں سوالات پہشس کئے ، انہی سوالات کے جوابات کے لئے آپ پرسورہ کہف نازل ہوئی ۔ د تنفسیرابن کثیرج ۳ ساٹ جسمیس

## إن تبين سوالات سے جواب ہيں۔

فروالقرنبان اورسکٹ را یہ جانبا فروری ہے کہ بعض حضرات کو بیسخت مغالطہ برگریا ہے کہ سکندرمقدونی ہی ذوالقربین ہے جس کا ذکر قر آن تکیم کی سور ہ کہف میں کمیا گیا

ہوگیا ہے کہ سکندرمقدونی ہی ذوالقرئین ہے جس کا ذکر قر آن طیم کی سور ہ کہف ہیں کیا گیا ہے۔ یہ تول باتفاق حمبورعلما رسلف دخلف قطعاً باطل اور نا واقفیت پر مبنی ہے اس کئے سے یہ قرآن کیم کی تصریجات سے مطابق ذوالقرنین صاحب ایمان اورم دصالح باوشاہ منقے اورسکندرمقدونی دیونا تی امشرک اور ظالم باوشاہ گزراہے جس کے شرک وظلم کی صحیح تاریخ خود اسکے بعض امرابر در بارنے بھی مرتب کی ہے ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں احادیث الا نبیار کے عنوان کے تحت ذوالقرنین کے واقع کو حضرت ابرامیم علیہ السلام سے تذکر ہے ہے بیان قل کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے عنوال کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے عنوال کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے میں کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے میں کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے میں کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے میں کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کے میں کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن مجرد اس طرح مکھتے ہیں :۔

میں احادیث الا نبیار کیا ہے۔ اس تقدیم کی اس کے دورات کی میں دورات کو اللہ کی کی دورات کی دورات کی دورات کی کردا ہے۔ اس تقدیم کی دورات کی دورات

مصنف د بخاری نے فروالقزمین کے واقع کو حضرت ابراہم علیہ الت لام کے نذکرے سے قبل اس کئے بیان کیاہے کہ وہ دبخاری مستنفس سے قول کی اہانت کر ناچا ہتے ہیں جوسکندر ہونائی کو ذوالقزمین

کہتا ہے۔ (فتح الباری جو استان)
مقصدیہ ہے کہ ذوالقربین جس کا تذکرہ فران کیم میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
زیانے سے پہلے سے ہیں یابعض روایات سے عجت معصر ہیں۔ اور سکندر مقدونی ویونانی)
حضرت عیسیٰ علیہ است لام سے صرف مین سوسال پہلے گزرا سے اور حبی جنگ مشہورز مانہ وادا
سے ہوئی اور جس نے مصرکامت مہور شہراسکندریہ آباد کیا متھا اور جس کا وزیرمت مہور فلسفی
ارسطو متھا۔

ار مسوسی به مغالط بعض اکا برمفسرین کوهبی بہوگیا ابوحیّان نے مفسیر بجرمحبیط اور علام آلوسی بیرمخیبط اور علام آلوسی نے تفسیر دوح المعانی میں اسی شخص کو ذوالقر نین کامصداق فرار دیا ہے۔
الغرض جن حضرات نے سکندر مقدونی کو دوالقر نین کہا ہے ، عالبًا ان کو اس دوایت معام سے مغالط ہوا ہوگا جو امام طبری نے اپنی تنفسیر میں اور محمد بن ربیع جیئری نے کتاب اصحاب مین قل کی ہے ۔ جس میں اسکور ومی اور بانی شہراسکندر یہ کہا گیا ہے ۔ محربہ روایت منعیف میں فی ہے ۔ محربہ روایت منعیف

اورناقابل اعتما وسيد دفع ابارئ ومناوى

اسځق بن بشرنے بروایت سعید بن بشیرقیّا د ہ ہے نقل کہاہے كه ذوالقرنبين كا نام سكندر مقياا ورببس ام بن نوع كي نسل سے عقيات ن اسکندر بن فیلیس (مقدونی) کوتھی ذوالقرنین کہنے گئے ہیں جورومی اور بانی شہراسکندریہ مگریہ واضح رے کہ یہ دوسرا ذوالقزمین بہلے سے بهت زمانه لعد پریدا بهوا ب کیونکه سکندرمقدونی حضرت مسیح علیه السلام تقريبًا تين سوسال يبدع بواسه اورمشهو فلسفى ارسطاطاليس دارسطور اس کا وزیر تھا اور بہتی باوٹ ہے جس نے دارا کوقتل کیا اور ملک فارس سے باوٹ ہ و دلیل کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ہمنے یہ تنبيه اس لئے کردی کر بہت ہے آ دمی بیاعتقا دِ رکھتے ہیں کہ بہ دونوں ایک مى شخصيت بي اوريه اعتقاد كرييطة بي كه قرآن مكيم بي حب ذُوالقر بين كا ذكرسے وه ميىسكندرمقدونى ہے جس كا وزېر ارسطاطاليس فلسفى تصااور اس اعتقا د کی بدولت بهت بڑی غلطی اور بہت بڑی خرابی پیدا ہوجا تی ہے اس کئے کہ ذُوالقرنین اوّل مسلمان اور عادل بادشاہ تھے اور ان کے و زیرخضر دعلیہ الت لام ، متھے جن کے متعلق ہم ٹابت کر آئے ہیں کہ وہ نبی تحقے اور دوسرا دمقدونی مشرک مقا اوراس کا وزیرفلسفی تقا اور ان دونوں کے درمیان تقریبًا دوہزارسال سے بھی زیادہ کافصل ہے۔ یس کہاں بہ (مقدونی) اور کہاں وہ (عربی سامی) اور اِن دونوں سے درمیان اس درجه التبازات ہیں کہ سوائے بے خبرا درحقائق سے نِاآشنا انسان کے دوسراکوئی شخص ان دونوں کو ایک سے کے جراً تنہیں م<sup>سکا</sup>۔ (البدايه والنهايه ج ٢ صلنا)

امام رآزی نے آگر جرسکندر مقدونی کو دوالقرنین کالقب دیا ہے۔ اوجود ان کو میں بدا قراد سے کہ دوالقرنین کالقب دیا ہے۔ مقدونی کا فرمقا اور اس کا دوالقرنین نبی مقے اور سکندر مقدونی کا فرمقا اور اس کا معلم اور وزیراد سطو مقا جو بلاشبہ کا فرسے ۔ د تغییر کبیرسورہ کہف

وافظ ابن مجرائے بھی اس مغالطہ کی وجہ پینقل کی ہے کہ چونکہ قرآنی ذوالقرنین کی حکومت نہایت وسیع وعریض رہی ہے اور سکندریو نانی بھی وسیع حکومت پر حکمراں رہاہے اس لئے اسکو بھی ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ نیزسب سے پہلے محمد بن اسحق نے اپنی کناب سیرت میں زوالقرنین کا نام سکندر نقل کیا ہے اور چوبکہ ان کی یہ کتاب مہت مشہور ومقبول ہوئی ہے اس لئے یہ نام بھی شہرت پاگیا۔

الغرض ما فظ حدیث کشیخ الاسلام این تیمیتی ،امام این عبدالبرد ، زمهرین مگازُ این حجرؓ ، این کشیره اور علّا م<sup>عی</sup>نی جیسے محققین نے اس مغالطہ می شدت سے تر دبد کردی ہے

اور بہحقیقت تھی ہے۔

ر رہے ہیں۔ اب رہا یہ سئلہ کہ وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن کیم میں ہے کون ہیں اُن کا کیا نام ہے ؟ اورکس زیانے میں ہوئے ہیں ؟

ا سے متعلق تھی علمار تاریخ کے اقوال مختلف ہیں۔ ابن کثیردہ کی تحقیق اور رجمان یہ ہے کہ وہ نبی سفے اور اُن کا زمانہ سکندرمقدونی سے دو ہزار سال پہلے کا ہے اور پیضرت ابراہیم علیہ التسلام کے ہم زمانہ ہیں اور اِن کے وزیر حضرت خضرعلیہ التسلام سفے۔ ابراہیم علیہ التسلام سفے۔ نیز ابن کثیرہ نے البدایہ والنہایہ ہیں سلف صالحین سے یہ نیز ابن کثیرہ نے البدایہ والنہایہ ہیں سلف صالحین سے یہ

روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقرنین پیادہ پانچے کے لئے بہونچے جب
حضرت ابراہیم علیہ الت لام کو اِن کے آنے کاعلم ہوا تو کم مکرمہ ہے باہر
نکل کر استقبال کیا اور اُن کے لئے وُعامی کی اور چند سیحتیں ہمی
فرمائیں۔ اور ایک روایت یہ بھی نقل کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیالسلام
کے ساتھ فانہ کعبہ کا طواف کئے اور قربانی دی۔ دابدایہ ۲۲ میں ۱

ابور یمان بیرونی نے اپنی کتاب الاتار الباقیعن القسرون الماضیه میں لکھاہے و والقرنین کا نام الو بحربن سمی بن عمر بن افریقیس حمیری سے جس نے زمین سے مشاری ومغارب کوفتے کیا .

ابن ہشام کی رائے ہے کہ ان کا نام مصعب بن عبد الٹیری ۔ ما فظ ابن مجررہ کا رجمان بھی اسی جانب ہے بھیریام کی طرح لفٹ دوالغرین کی وج تسمیہ میں بھی اختلاف نقل کیا گیاہے۔ بعض مفسرین کاخیال ہے کہ چونکہ وہ روم اور فارس و ومکلتو کے ملکتو کے مالک منظ اور قرن کے معنی سینگ کے ہیں بطور استعارہ طاقت اور مکومت کے معنی میں استعمال کیا جا تاہے بعینی دومکومتوں کا مالک.

ا آم زہری کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ فتوحات کرتے ہوئے اقصا کے مشرق ومغرب یک پہنچے اس کئے ذوالقرنین لقب ہوا۔ (یعنی وونوں جانب کے مالک)

بعض مؤرمین نے یہ وجنقل کی ہے کہ امفول نے اس قدر طوی عمریائی کہ دنیا کے وقو قرن دو وصدیوں) تک زندہ رہے اس لئے ذوالقرنین کہاگیا۔ والسُّمامم۔ دفع الباری دیاریج ابن کثیرہ ۲)

ووالقرنین کے اس تاریخی واقعہیں یہ بات بیش نظر سہی ضروری ہے کہ قرآن مکیم نے پوراقصہ اور اسکی تاریخ وکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اس تذکرے کا ایک حصہ ہیا ن ش

حمیاہے۔

قرآن علیم کا یر جمله اسکی شهادت دیتا ہے:-قُلُ سَا تُتُكُوْا عَلَيْكِمُ مِينَ مِنْ فِي كُلِّياً. (الكهف آیت ۲۰)

ا ہے نبی تم کہدو میں اس کا کچھ حال نہیں پڑھکرنا دیتا ہوں۔ لہذا ذو القرنین کے بارے میں تاریخی بحث ، نام ونسب وزیانے کی تفصیلات کوقرآن حکیم نے غیرضروری قراد دیا ہے ب

بنیادی طور پر قرآن کیم میں ذوالقرنین کے چاراوصا ف بیان کئے گئے ہیں۔ دا) ان کالقب زوالقرنین ۔

(۲) وہ بہت بڑے فرمانروا تھے جنگی فتوحات مشرق سے مغرب کی بہنچی تھیں اور تیری جانب شمال یا جنوب ہیں بھی وسیع ہوئی تھیں.

(۳) ان مفول نے یا جوج و ماجوج کے حملول سے بیچاؤ کے لئے تھیں پہاڑی و تر ہے پر ایک تھی دیوار بنائی ہے۔

(۳) وہ صاحب ایمان اور عاول فرمانروا تھے۔

(۵) وہ صاحب ایمان اور عاول فرمانروا تھے۔

زوالقرنین کا پیٹ ہورز مانہ واقعہ قرآن بھیم اس طرح بیان کرتا ہے۔

ہدایت کے چراغ

## قرآ في مضمون وكيسُمَلُونَلَا عَنْ فِي الْقَرْنَايُنِ الْح

(الكمعت آيات عيث تا موه)

اوراے محدد صلی الترعلیہ ولم) یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے بیں پوچھتے ہیں اِن سے کہو ہیں ان کا کچھ حال تم کو پڑھ کرسنا تا ہوں. ہم نے ان کو زبین ہیں اقتدار عطا کیا متبا اور ہرقسم سے اسباب ہم نے مت

اُمخوں نے (پہلے مغرب کی طرف آیک مہم کا) سرورا مآن کیا۔
حتی کر جب وہ غروب آفتاب کی حدیک پہنچ گئے توامخوں نے
سورج کو آیک کا لے بانی کی حبیل ہیں ڈو بنے پا باا در وہاں اُن کو آیک
قوم ملی ،ہم نے کہا اے زوالقرنین تمہیں بداختیا رہے کہ اِن کو تکلیف پہنچا ہیں
یا یہ مجی کہ اِن کے ساتھ نرمی کا رویتہ اختیا رکس ۔

ا انتخول نے کہا جوان میں سے طلم کرے گا ہم اُس کو مزاد بنگے مجروہ اپنے رب کی طرف بیٹا یا جائے گا اور وہ اُسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا.

اور جوان بیں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اُسکے لئے اچھی جزاہے اور ہم اسکو زم احکام دیں گے۔

مچرامخوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی بہاں تک کے طلوع آفاب کی مدیک ہا پہنچ و ہاں مخوں نے دیجھا کرسورج ایک ایسی قوم پرطلوع ہور ہاہے جس کے لئے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان م نے نہیں کیاہے۔ د غالباً جنگل اور وشنی قوم ہوگی جومکان دغیرہ بنا ماجانتے مذہوں) یہ حال تھا اُن کا اور دوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اُسے ہم جانتے ہے۔

مچراُ تفول نے دایک تمیسری مہم کا) سامان کیا۔ بہال کہ کہ جب ڈٹو پہاڈوں کے درمیان پہنچے تواُن پہاڑوں سے اُس طرف ایک قوم کو یا یا جومشکل ہی سے کوئی بات سمجسی تھی۔ اُن لوگوں نے کہا اسے دوالقر نین یا جوج اور ماجو جی اس سرز بین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم آپ کو کوئی ملیس اس کام سے لئے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بندتعمیر کر دیں۔

أمخول نے کہا ، جو کھے میرے رب نے مجھے دے رکھاہے وہ بہت ہے۔ توتم بس محنت سے میری مدد کر دیں تمہارے اور اُن کے

ورمیان بندبنائے ویتا ہوں۔

مع بوہے کی ما دریں لاکردو، آخرجب دونوں بہاڑوں کے ورمیان خلاکو آمفوں نے یاف دیا تولوگوں سے کہاکہ اب آگ دمکاؤ حتی کرجیب (یه آسنی دیوار) بالکل آگ کی طرح مشرخ کردیا توانمخوں نے کہا . لا و أب مي أسبر تي كلا بهوا نا نبا المركبون .

دیہ بند ایسا تھا کہ دیاجوج اور ماجوج اس پرچڑھ کرمجی نہ آسکتے متے اور اسمیں مقب لگا اُن کے لئے اور مجی شکل تھا۔

ووالفرمین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے . گرجب میرے رب سے دعدے کا وقت آئے گا تو اس کوریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے ۔ دنعنی قیامت)

ا اس روز د قیامت سے دن اہم اُن کی یہ حالت کر دینگے کرایک میں ایک گڈٹہ ہو جا کمنیجے اور صور میونکا جائیگا بمجرہم سب کو ایک ایک كركے فيم كر لينگے۔

ماجوج وماجوج ، ذوالقرنين كى شخصيت سے بعد دوسرامسئله ياجوج و ماجوج كي عين کاہے مفسرین اورمورضین نے روایات کا وہ تمام ذخیر فقل کریا من المج میساکه ذوالقرمین کی نعین میں بیان کیاہے۔ سکن اس کے ساتھ يرتعبى واضح كرديا سے كەچندروايات كے علاوہ اسسلسلے كى تمام روایات ناقابل اعتماد میں اور اسرائیلیات پرمبنی میں. قرآن مکیم نے ان کا مختصر طال بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی الترعلیہ و لم نے بقدر صرورت تفعیلات سے امت کوآگاہ

كرديا ہے. ايمان لانے اور اعتماد كرنے كى چنر صرف أتنى مى ہے جو قرآن عليم اوراحا ديث

صحیحہ بیں آگئی ہیں ۔اس سے زائد تاریخی وجغرا فیائی حالات اوراُن کا مصداق جو اہل تغییر اور مؤرضین لکھتے ہیں وہ اُنکی اپنی اپنی رائے ہے۔ اِنکے صحیح باغلط ہونے کا اثر قسسرا بی ارث دات پرنہیں پڑتا .

اس کے بیں پہلے وہ احادیث نقل کر دینا مناسب ہے جو اس معاملہ میں محدثین کے نزدیک محیج یا قابل اعتماد ہیں ،اسکے بعد اُن تاریخی دوایات سے آگاہی مال کرنا جن کی اِن احادیث سے تائید ہوتی ہے اس عنوان کی محیج تعبیر ہوگی ۔

قرآن وسنت کی نصر بیجات سے اتنی بات تو بلاسٹ بات ہے کہ یاجوج و ماجوج انسانوں ہی کی قوم ہیں۔عام انسانوں کی طرح حضرت نوج علیہ استلام کی اولا د سے ہیں ۔ کیونکہ قرآن مکیم نے صراحت کر دی ہے کہ طوفان نوح محکے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہینگے وہ سب حضرت نوح علیہ الت لام کی اولا دمیں ہوں گے۔

وَجَعَلْنَا ذُيِّ يَتَ مُ هُمُ الْبَاقِينَ والعافات آيت عن

اور تاریخی روایات اسپر سفق میں کریا جوج و ماجوج یا فٹ بن نوح کی اولاد ہیں ہے ہیں۔
ایک ضعیف مدیث بھی اسکی تائید کرتی ہے۔ اِن کے باقی مالات سے متعلق سب
زیاد تفصیلی اور مدیث بھی حضیت فی اس بن سمعان رہ کی وہ روایت ہے جسکو معیم مسلم اور
تمام مستند کتب مدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اسکو معیم قرار دیا ہے۔ اسس
مدیث میں خروج و قبال ، نزول میسی میم خروج یا جوج و ماجوج کی پوری تفصیل مذکور ہے۔
اس مدیث کا ترجمہ حسب فیل ہے ہے۔

حضرت نواس بن سمعان کے بین کہ دسول المترصلی المترعلیہ وسلم نے ایک دن سیج سے وقت و تبال کا تذکر ہ فریا یا اور دوران کلام بعض باتیں اسکے متعلق الیسی فریائیں جن سے اس کا حقیرو ذلیل ہو نامعلوم ہوتا مخت اسکے متعلق الیسی فریائیں جن سے معلوم موتا مخت موتا مخت کے دمثلاً یہ کہ وہ کا ناسے وغیرہ) اور بعض باتیں الیسی فریائیں جن سے معلوم ہوتا مخت اور براسے (مثلاً فرضی جنت دووزخ کا اسکے موتا مخاکہ اس کا فقنہ سخت اور براسے (مثلاً فرضی جنت دووزخ کا اسکے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارق وغیرہ) آپ کے بیان سے (ہم پر ایسانون طاری ہوا) گویا د قبال تھجوروں سکے (قریبی) جمنٹ میں موجود ہے ۔ جب ہم شام کو آپی فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو محسوں سے شام کو آپی فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو محسوں

فرمالیا اور دریافت فرمایا، نم نے کیاسمجھا ؟ ہم نے عرض کیا آپ نے د تبال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیرا ورآسان معلوم ہوتا مقا اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی معلوم ہوتا ہے کہ اسکی برمی قوت ہوگا۔ اس کا فقنہ بڑا سخت ہوگا جمیں تو ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ برمی قوت ہوگا۔ اس کا فقنہ بڑا سخت ہوگا جمیں تو ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ

خوج وجال الد شام اورعراق سے درمیان سے نکے گا ورہرجا سے فرح وجال اللہ شام اورعراق سے درمیان سے نکے گا ورہرجا سی مندم درمیان سے نکے گا ورہرجا تندم درمیان سے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کہ یارسول النٹر دصلی النٹر علیہ ولم ، وہ زمین ہیں کتنی مت رہیگا ؟ آپ نے ارشا د فرما یا چالیس دن رہیگا ؟ آپ نے ارشا د فرما یا چالیس دن رہیگا ؟ آپ مال سے برابر ہوگا ، اور دوسرا دن ایک ما ہ سے برابر ہوگا اور

تیسراون ایک ہفتہ کے برا برہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برا برہونگے۔ ہم نے عرض کیا یارسول الٹر رصلی الٹر علیہ ولم) جو دن ایک سال کے برا بر ہوگا کیا ہم اُس میں صرف ایک دن کی دیائخ نمازیں ، پڑھیں گے ہائی نے ارت د فرمایا نمہیں بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال مجر کی نمازیں اداکر نا ہوگا۔

مجرہم نے عرض کیا یا رسول الٹروسی النٹرعلیہ و کم ہو زمین میں کتنی سُرعت کے ساتھ سفر کرہے گا؟ فرما یا اُس بادل کے مانند نیز چلے گا جس کے موافق پیچے ہوا ہوتی ہے ۔ جب و قبال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا تو اُن کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا۔ وہ لوگ اُس پر ایمان لائیں گے تو وہ با دلوں کو حکم دے گا کہ اُن پر برس پڑیں وہ بے سافتہ برس پڑیں گے اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبزو ثنا واب ہوجائے گی دا ور اُن کے موشی اسمیں چرنے لگیں گے ) اور سن م کو بہوجائے گی دا ور اُن کے موشی اسمیں چرنے لگیں گے ) اور سن م کو جب وہ جانور وابس آئیں گے تو اُن کے کو بان پہلے کی به نسبت دیا وہ وہ وہ وہ جوتے ہوں گے اور اُن کی گوشت ہوں گے۔ اور اُن کی گوشت ہوں گے۔

ن نہ کرنے کے درمیان فاصلہ ہوتاہے بمھروہ اُس کو آواز دے گا وہ (زندہ ہوکر) د قبال کی طرف اُسکے اس عمل پرمہنت ا ہواروشن چہرے سے سابھ آجا کے گالایعنی وہ مردِمومن د قبال کونسیم نہیں کرے گا)

عدى عليه التلكم دري اثنار التُرتعالىٰ حضرت عيسىٰ عليالسلام كو نازل فرما ديس كے وہ ويور بگ ارجادي اور مصبوے جامع وستق دشام) می مشرقی جانب سے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں سے کمان سے دونوں مامقد فرشتوں سے يُروں پر کھے ہوئے ہوں گے جب اپنے سرکونیچے کریں گئے تو اُس سے یا نی کے قطرات جھڑیں سے رجیے کوئی ابھی نیسل کرآیا ہو) اورجب سرکوا و پرکریں گے توانس وقت مجی یا نی کے متفرق قطرات جھڑ بنگے رجیے کوئی امی غسل کر آیا ہو) اورجب سرکوا ویرکریں گے تواکس وقت مهی یا نی سے متفرق قطرات جوموتیوں کی طرح صافِ شفاف ہو بگے كري كي بواينج كى وكوكم آب كانس كى بواينج كى وه و بي دم توڑ دے گا اورآٹ کا سانس اس قدر ڈورمینچے گاجس قدر دُور آپ کی بھاہ جا کے گی حضرت علیہ استلام دِ تَعِالُ کو تلاش کرتے مچریں گے۔ یہاں یک کو آئ اسکو باب کدیر جا پکڑلیں گے دیبمقام ترج بھی بیت المقدس (فلسطین) کے قریب اسی نام سے موجود ہے) و ہاں اسکوفتل کر دیں گئے۔ا سے بعد حضرَت علیہٰ السّلام لو گوں مے پاس آئیں گے اور بطور شفقت وعنایت اُن کے بہروں پر ہاتھ بھیریں گے اورجنت میں اعلیٰ در جات کی خوشخبری ویں گئے۔

نكال را بوں جى مقابرى كى كوطاقت نہيں المذاآب سلمانوں كوجمع كركے كو وطور پر چلے جائيں . (چنائچ حضرت عبسیٰ عليہ السّلام ايسا ہى كريں گے )

ميمرانتْ تعالے ياجوج و ماجوج كوكھول ديں گے. و ہ نہايت تنردفتادی وجے ہربلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان بن كى يہلى جماعت تجيرة طبريه سے كزرى اوراس كاسب يانى بی کرایسا کردیگی کرجب ووسری جماعت اس مگه سے گزریگی تو دریا توخشك دييؤكر كيم كاكريكهم يبان مجى ياني تفا وحضرت عيني علیہ السلام اور آن کے رفقار کو ہ طور پر پنا ہ لیں گے اور دوسرے مسلمان ابنے قلعوں اور محفوظ مقامات میں پنا ہ لیں گے۔ کھانے بینے كاسامان سأتحد مبوكامكروه كم يرجائك كالإقلت كايه حال بهوگاكه) ايك بيل كے سركونتنو دينار سے مېنز سمجھا جائے گا حضرت عيسىٰ علبه السلام اور دوسرے مسلمان اپنی مصیبت وور ہونے سے لئے الٹرتعالے سے وُعاكرين مج (التلوتعليك أنكي وُعا قبول فرمانين مح) اوريا جوج وماجو برایک خاص قسم کی و بائی بیماری مسلط کر دیں گے جس سے سب سے سب مرجاً بن سے بھرحضرت عیسیٰ علیہ الت لام اور اُن کے ساتھی كوه طور سے نيچے آجائيں گے تو ديھيں گے كەزىين ميں ايك بالشت جگہ بھی اِن کی لاشوں سے خالی نہیں راور لاشوں کے سرنے کی وجسے) سخت بدبوبوگی واس كيفيت كو دبيم كروو باره)عيني عليه استلام اوران کے رفقار دُعاکریں گے (کہ یمصیبت مجی دورہوجائے،) الترتعاليٰ إن كي دُعا قبول فرماتيں گے اور ايك خاص قسم کے بیادی بھر کم پرندوں کو بھیجیں سے جنگی گر دہیں اونٹ کی گردن میں بوں گی وہ آن کی لانٹوں کو آتھا اٹھا کرجہاں الٹری مرضی ہوگی بھینک آئیں گے۔ اور بعض روایات ہیں ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے . مجر التٰرتعالے بارسس برسائیں کے بحوتی شہرا ورجنگل ایسانہ وگا جِمال

بارش نہوئی ہوگی،اس سے ساری زمین وصل جائیگی اورسشیشہ کی اندصا منہو جائیگی۔ بھرالٹر تعالے زمین کومکم ویں گے کہ ا بنے پیٹے سے بھلوں اور بھولوں کو اگا دے اور ابنی برکات کولاں ہر کردے دچنانچہ ایسے ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی) کایک انارایک جماعت کے لئے کھانے کو کافی ہوگا اور لوگ اس کے چھلے کی جھڑی بناکرسا یہ حاصل کریں گے اور ودھ میں اس قدر برکت ہوگا اور کہ ایک افیان کا دو دھ ایک بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دو دھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کے لئے کافی ہوگا اور ایک گلتے کا دو دھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کے لئے کھا بت کہ جائے گا۔ اور ایک بکری کا دو دھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کے لئے کھا بت کہ جائے گا۔ اور ایک برکات اور امن وا مان کا زمانہ چالیس سال دہنے کے بعد ویا می کو تا کہ کا دو دھ کے بعد قیامت کا وقت آ جائے گا)

اس وقت الشرتعالے ایک خوسٹ گوار ہوا چلا پی گیجیں گے ہے۔ وجہ سے سبس سلما نوں کی بغلوں کی نیچے ایک خاص قسم کی بیماری بیدا ہوجا کی اورجو باقی رہ جا کینے اورجو باقی رہ جا کینے وہ حراث کا فروظا کم لوگ ہوں گے جوزین پرعلی الاعلان جانوروں کی طرح حرام کاری کرتے بچریں گے ۔ ایسے ہی توگوں پرقیامت جا گئی۔ طرح حرام کاری کرتے بچریں گے ۔ ایسے ہی توگوں پرقیامت جا گئی۔ وصحیح سلم مدیث عصام کاری کرتے بھریں کے ۔ ایسے ہی توگوں پرقیامت جا گئی۔ ایسے ہی توگوں کے اس الفتن )

اور حضرت عبدالرمن بن یزیگی روایت بی یا جوج اج کا ورخی اور کا کا ورخی اور کا میں سے ایک گرزیجے بعد یا جوج و ما جوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخر بر چڑھ جا کیس کے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا فاتمہ کریں گے۔

فاتمہ کر دیا ہے اب آسمان والوں کا فاتمہ کریں گے۔

چنانچہ و ہ اپنے تیرا سمان کی طرف جینکس کے اور دو ہوکر اُن کی طرف جینکس کے اور دو تیرا لٹر تعالے کے منشاء سے خون آلو دہوکر اُن کی طرف جینکس کے اور دو تیرا لٹر تعالے کے منشاء سے خون آلو دہوکر اُن کی طرف

وابیں آئیں گے (تاکہ یہ احمق یہ مجھ کرخوش ہوں کہ اُسمان والوں کا مجی خاتمہ کردیا گیا) دصحیج سلم کا ب الفتن)

دیسننکر) د خال کہیکا لولو! عجھے یہ بتلاؤ کہ اگر ہیں اس آ دمی کو قتل کردوں اور بھراُسے زندہ کردوں توکیا میرے خُد ا ہونے میں شک کروگے ؟

اور میرابسکو زنده کردیگا از نده مهوتے ہی وہ آدمی کو قبل کردیگا اور میرابسکو زنده کردیگا اور میرابسکو زنده کردیگا در زنده مهوتے ہی وہ آدمی ) د تبال سے کہیگا کہ اب تو مجھے تیرے د تبال ہونے کا پہلے سے زیاد ہ مقین ہوگیا۔ دجال آسکو دوبارہ قبل کرنے کا ارادہ کرے گائین وہ اسلیم قادر نہ ہوسکیگا۔

(صحیح سلم کتاب الفتن مدیث صصیافت)

صحیح بخاری و لم بی انہی ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کر بھ ملی الٹر علیہ و لم نے ادست و فرما یا قیامت کے دن الٹر تعالے حفرت آدم علیہ السلام سے فرما تیں گے کہ آب اپنی فرزیت میں سے بعث المناد (یعنی جبنی گردہ) اٹھا ئے ! وہ عرض کریں گے اے رب وہ کون ہیں ؟ مگم ہوگا ہر ہزار میں سے نوسو ننا نوے جبنمی ہیں صرف ایک مبنی ہے ہوگا ہم میں سے نوسو ننا نوے جبنمی ہیں صرف ایک مبنی ہے ہوگا ہم میں سے وہ ایک مبنی کون ہوگا ؟ آپ نے ادسول الٹر رصی الٹر علیہ ولم ) ہم ہیں سے وہ ایک مبنی کون ہوگا ؟ آپ نے ادست و فرما یا غم مکر وہزار میں ایک

له ابواسخی (را دی مدمیث) مجتے ہیں کہ نیخص حضرت حضرعلیہ السّلام ہوں گے ۔ دصحیح مسلم مدبیث ندکور)

منتی تم توگوں میں سے ہوگا اور نوسوننا نوے یا جوج و ما جوج سے ہونگے۔
منتی تم توگوں میں سے ہوگا اور نوسوننا نوے یا جوج و ما جوج سے ہونگے۔
کرنبی کریم سلی النٹر علیہ ولم نے ادش د فر ما یا النٹر نعالیٰ نے تمام انسا نوں
کے دس صفے کئے ہیں اِن میں سے نوصفے یا جوج و ما جوج کے ہیں اور باقی
ایک صدیمیں سارمی و نیا کے انسان ہیں۔ دروح المعانی)

ابن کشر شنے آپنی کتاب اُلبدایۃ والنہایہ ہیں ان سب روایات کو مقل کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بجدزا کدیے .

متنداحدا ور ابو آو و بین باسنادِ محضرت ابوہر رہے گا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰ علیہ و لم نے فرما یا حضرت عبسیٰ علیہ السلام اینے نزول کے بعد زمین پرچالیس سال رہیں گے۔

صعیم ملم کی ایک روایت میں جوشات سال کاعرصه بتلایا گیا کر مافظ ابن مجرش نے فتح الباری میں اس روایت کومؤوّل یا مرجُوح قرار دیے کر چالیس سال ہی کاعرصه معیج قرار دیا ہے ۔ اور حسب تصریح اطاویت یہ پورا عرصه امن وا مان اور برکات کے ظہور کا ہوگا۔ بغض وعداوت آبس میں قطعاً ندر ہے گائیجی و دو آدمیوں میں جھگڑا نہ ہوگا۔ (دوایت سلم احمد)

بخاری شریف میں صرن ابوسعید خدری شے دوایت موجود ہے کہ نبی کریم سلی الٹر علیہ ولم نے ادشٹ دفر ما یا بیت الٹر کا حج وعمرہ خروج یاج و ماجوج کے بعد معبی جاری دہے گا۔ (تفسیر مظہری)

بخاری و کم نے حضرت زینب بنت مجن ام المومنین سے دوا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم ایک روز نبیند سے الیہ حالت میں میداد ہو سے کرچہر ہو مبارک مرخ ہور ہا تھا ا ور آپ کی زبان مبارک پریہ

مِلَ مِعْ مِعْ اللهُ وَيُلُ لِلْهُ وَيُلُ لِلْعُوبِ مِنْ شَيِّةِ قَدِا قُتُوبَ فَيْمَ الْمُعْ مِنْ شَيِّةِ قَدِا قُتُوبَ فَيْمَ الْمُعْدِ مِنْ مَنْ مَا مُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْدِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْدِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْدِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْ مِنْ مَا مُوجَ مِشْلُ هَذِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْدِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْدِ \* وَحَلَّنَ يَسُعِينَ مَا الْمُعْرَاحِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ الل

لاالہ الاالٹرعرب والوں کی خرابی ہے ایک الیبی مُرائی سے جوقریب الگئی ہے۔ آج سے وقریب الگئی ہے۔ آج سے ون یاجوج و ماجوج کی روم بعنی دیوار بیں اتنا سورانے کھل۔ گئی ہے اور آپ نے عقد تسعین بعنی انگو سطے اور انگشت شہادت کو ملاکر صلفہ بناکر دکھلایا۔

حضرت الم المومنين فراتى بي كه اس ارشاد پرتم في عرض كيا يارسول التروسلى الترعليه ولم كياتم ايسے حال بي بلاك بوسكة بي جبكه بمادے معاشرے بين صالحين بعى موجود بول ج آث في في ادشاد فرايا بال بلاك بوسكة بين حبك فرائى كى كثرت بوجا كے۔

ستریاجوج و ماجوج میں مقدرصلقه سوراخ موجانا اپنے حقیقی معنی میں بھی ممکن ہے اور لطور مجازستہ ذو القربین کے تمزور موجانے سے معنی میں بھی آتا ہے۔ دابن کثیرہ ،ابو حیان)

یں بی مسنداحد، تزندی ، ابن ماجہ نے حضرت ابوہر رہے کی یہ روایت مسنداحد، تزندی ، ابن ماجہ نے حضرت ابوہر رہے کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی السُّرعلیہ ولم نے ارش و فرمایا ہے۔

یاجوج و ماجوج مردوزستر ذوالقرنین کوکھودتے رہتے ہیں یہاں کہ کہ اس آہنی دیوارکے آخری حصہ کک اسے قریب بہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے گئے گرید کہ کرلوف جاتے ہیں کہ باقی کل کھود کر پارکر دیں گئے۔ گر و دسرے وان الٹرتعالی مجرولیسا ہی مضبوطا ور درست کر دیتے ہیں۔ اگلے روز مجرنی محنت اُسکے کھو دنے میں صرف کرتے ہیں۔ اگلے روز مجرنی محنت اُسکے کھو دنے میں صرف کرتے ہیں کا دون مجرنی محنت اُسکے کھو دنے میں صرف کرتے ہیں کا دون میں ایکے دون میں درست ہوجاتی ہے۔

ہیں ین دوسرے وں دیورویے ہی روس ہوباں وقت یک چلنادہ گا جس وقت یک اللہ تفالے کو یاجوج و ماجوج کو بندد کھنے کا ارادہ ہے اور جب اللہ تفالیٰ اُن کو کھولئے کا ارادہ فرائیں گے تو اُس روزجب محنت کرے وہ لوگ آخری مدیں مینچ جائیں گے اُس دن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہوں کہیں گے کہ اگرالٹہ نے جا کیں گے اُس دن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہوں کہیں گے کہ اگرالٹہ نے جا کا توہم کل اسکو پارکریس کے داللہ کے دائر اللہ نے جا کا موجائے گی، تواگلے روز دیواد کا باقی موجائے گی۔

ماندہ حصہ اپنی طالت پر ملے گا اور وہ اُسکو توڈکر پارکرئیں گے۔ اس روایت کوا مام ترندی نے نقل کر کے اسکوغریب (حدیث

كى ايك صنعيف قسم ، قرار دياب-

ابن كثيرة في أبني تنفسيرين اس روايت كونقل كرك فرمايا: - المنكاد كا جَيْدُ قَوْمَ كَا كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اسکی سند جبدا ور توی ہے۔ البتہ مضمونِ مدیث کے مرفوع ہونے ہیں بعنی رسول التوسلی التعطیہ ولم کک منسوب کرنے میں ایک بکارت و اجنبیت

معلوم ہو تی ہے ا

اس نکارت یا اجنبیت کی غالباً به وجه ہوگی که قرآن تکیم نے جہاں اس دیوار کا تذکرہ کیا ہے وہاں بہ وضاحت بھی کی ہے کہ فیکا استظاعمہ این آن آن نظم کو ٹوکا استکظاعموا کہ کے تھا۔

دیه بندایسا تقاکه) باجوج و اجوج اسپر چرگه کرمجی نه آسکتے تھے اور اسمیں نقب لگا نااور بھی مشکل تھا۔

اورمديث مركورسي نقب لكانے كا ذكر ب اور نقب لكانے بي

كامياب بونے كائمى ذكرہ ہے۔

ہذا مدیث ندکور قرآن مضمون کے ملا نہوجاتی ہے۔ یہ ہے وہ نکارت جواس مدیث میں پائی جاتی ہے۔ بھرا بن کثیر شنے اپنی کتاب البدائے النہایہ میں اس کا جواب بھی دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سلیم کر لی جائے کہ مدیث مرفوع نہیں بلک کعب احبار کی روایت ہے تو بات صاف ہوجاتی ہے کہ یہ روایت کوئی قابل محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت کو بہم راوی سے مفوظ قرار دے کر اسکو خود آنحفرت ملی اللہ علیہ ولم کا ادارا و قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یا جوج و باجرج کا یم استی باس وقت قریب آجا سے گا اور اسے بعد قیامت ہوگا جبکہ اسکے خودج کا قرآنی ادشاو اس وقت کا حال بریا ہوگی۔ اور مقب نہ لگائے جا سکنے کا قرآنی ادشاو اس وقت کا حال ہو جبکہ ذو القرین نے اسکو تعمیر کیا تھا۔ ووسرا جواب یہ مجی ممکن ہے کہ ہے جبکہ ذو القرین نے اسکو تعمیر کیا تھا۔ ووسرا جواب یہ مجی ممکن ہے کہ

مقب اقرآنی سے مراد وہ سوراخ سیاجائے جو آرپار ہوجائے اور روایت ندکورہ میں اسکی تصریح ہے یہ سوراخ آرپار نہیں ہوتا .

(البدايه والنهايه ج ٢ صياك)

اس تقریر کے بعد روایت کی غرابت (اجنبیت) ختم ہوجا تی ہے۔ اور سند کے لحاظ سے ابن کثیرہ نے خو دا قرار کیا ہے کر اسکی اسنا دقوی ہے۔ لہذا مدیث ندکور قرآن تکیم کی وضاحت کے خلاف نہیں ہے۔

ما فظ ابن مجر شنے اس روایت کو اپنی کتاب فتح الباری میں عبد بن محمید اور ابن مبان کے حوالہ سے مجمی نقل کر کے کہا ہے کہ ان سب کی روایت حضرت قتا و رہ سے ہو اور اِن میں سے بعض کی سند کے رجال دراوی اسمیع بخاری کے رجال ہیں ، بھر اُمفوں نے مدیث کو مرفوع قرار دینے پر بھی کو تی سنبہ ظاہر نہیں کیا اور ابن عربی کے حوالہ سے بیان قرار دینے پر بھی کو تی سنبہ ظاہر نہیں کیا اور ابن عربی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اس مدیث میں تین آیات الہیں مینی تین معجزات ہیں۔

آول یرکہ اللہ تعالے نے یاجوج و ماجوج کے ذہبوں کواسطرف متوجہ ہونے نہیں دیاکہ دیوار کو کھو دینے کا کام رات دف مسل جاری کھیں متوجہ ہونے نہیں دیاکہ دیوار کو کھو دینے کا کام رات دف مسل جاری کھیں ورنداننی بڑی قوم کے لئے کیاشکل کھا کہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں الگ الگ مقرد کر لیتے۔

ورائع اوروسائل بیداکریت درائی اور ایک کامس دیوار کے اوپر میں میں اور اس مون سے بھیردیا کہ اس دیوار کے اوپر میں منابہ کی کوشش کریں اور اس سے لئے آلات سے مددلیں مطالع کہ ورا عت و بین منابہ کی روایت سے یہ مجمی معلوم ہوتا ہے کہ بیدلوگ صاحب زراعت و صناعت بھی ہیں۔ ان کی زمین میں ورخت میں مختلف نسم سے ہیں۔ لہذا یہ کوئی مشکل کام منہ مقاکدا و پر چوم صنے کے درائع اور وسائل بیدا کرلیتے۔

تتوم ۔ اس طویل مدت سے درمیان ان کے فلوب میں یہ بات نه آئی کہ انت را نٹر کہدلیں ، صرف اُس وقت یہ کلمہ اُن کی زبان پرجادی ہوگاجب ان سے نکلنے کا وقت مقرر آجا سے گا۔ ابن عربی نے فریا کہ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج واجوج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو النّہ کے وجود اور اسکی شیت وارا دے کو مانتے ہیں ۔ اور یہ بھی ممکن سے کہ بغیرکسی عقیدے کے اس وقت اُن کی زبان پر النّہ کا نام آجائے ۔ لہذا یہ کوئی مقینی بات نہیں کہ یا جوج ماجوج النّہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہوں مگر اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اُن سے پاس بھی انبیار کرام کی وعوت بہنچ چکی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم کا عداب نہ ہونا چاہئے۔ پہنچ چکی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم کا عداب نہ ہونا چاہئے۔ پہنچ چکی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم کا عداب نہ ہونا چاہئے۔

(بنی اسرائیل آیت ۱<u>۵۰)</u> معلوم ہواکہ دعوتِ ایمان اُن کوبھی پہنچ حیکی ہے گریدلوگ کفر پر جے رہے۔ د و التداعلم )

مکمتل و ملال خلاصر کام یاجوج و ماجوج کے متعلق جومالات قرآن حکیم اور نبی کریم صلی انٹرعلیہ وم سے بیان سے ثابت ہیں

وہ حسب ذیل درج ہیں۔ (۱) یا جوج و ماجوج تمجی عام انسانوں کی طرح حضرت

نوح علیہ استلام کی اولادیں سے ہیں۔ اکٹر محدثین اورمفسرین ومورخین

ان کو یافٹ بن نوح کی اولاد قرار دیتے ہیں بیونکہ یافٹ کی اولاد حضرت

نوح علیہ السلام کے بعد دور دور تک مختلف قوموں اور آیا دیوں

میں چھیل جی تھی۔ ان کے کچھ قبائل اور قومیں سدّ ذوالقرنین سے وربیہ

روک دیے گئے

دا یاجوج و ماجوج کی تعدا د پوری دنیا کے انسانوں سے کئی گنا زائدہے اور کم از کم ایک اوردس کی نسبت ہوگی۔

روک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے قریب کم معدر رہیں گے ،ال کے استرافی استے ہے استرافی کے استرافی کے استرافی کے میں استرافی کے میں میں کے میں استرافی کے میں کے استرافی کا وقت کی اور خروج و قبال کے بعد ہوگا

جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام نازل ہوکر د تبال کوتل کر چکے ہوں۔

(۲) یا جوج و ماجوج کے نکلنے کے وقت سدّ ذوالقرنین منہدم ہوکرزمین کے برا بر ہوجائیگی اس وقت باجوج و ماجوج کی یہ بے پہناہ تعداد بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے انرتی ہوئی ایسے معلوم ہونگی آبادی پر ٹوٹ پر سے لکر گررہے ہیں اور یہ بیشمار وسٹی انسان پوری انسان پری انسان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ منہ کرکے گا۔ الشر تعالیٰ کے فرستادہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام بھی اپنے ماعتی مسلمانوں کو لیکر کو ہ طور پر بناہ لیس گے اور عام مسلمان دنیا کی آبادیوں بیں جہاں کچے مضبوط اور محفوظ فلعے ہوں گے وہ ان میں بند ہوکر ابنی جائیں میں جہاں کچے مضبوط اور محفوظ فلعے ہوں گے وہ ان میں بند ہوکر ابنی جائیں بین جہاں کچے مضبوط اور باقی انسان حتم ہوجانے کے باعث خروریاتِ زندگی نہایت گراں ہوجائیں گی اور باقی انسانی آبادی کو یہ وسٹی انسان ختم نہایت گراں ہوجائیں گی اور باقی انسانی آبادی کو یہ وسٹی انسان ختم کرڈوالیس گے اور اِن کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گے۔

ده) حضرت عیسی علیه استلام کی اور ان کے اصحاب کی دُما وُں سے یہ بلا بیک وقت ہلاک کردی جائیں گی اور ان کی لاشوں سے زمین یٹ جائیگی۔ اِن کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہوجا کے گا۔

بٹ جا بھی۔ اِن ی بدبوی وجہ سے رہین پر بسا مسلمی ہوجا ہے ہا۔ دو) حضرت عیسیٰ علیہ است لام اور اُن کے اصحاب ہی کی دُعاوُں سے اِن کی لاشیں دریا مُرد یا غائب کر دی جائیں گی اور عالمگیر ہارسشں کے ذریعہ پوری زمین کو دھوکر پاک صاف کر دیا جائے گا۔

(2) اسکے بعد تقریباً چانیس سال کا زباندامن وامان کا دور دورہ اسے کے بعد تقریباً چانیس سال کا زبانہ امن وامان کا دور دورہ اسے گا۔کوئی کی رہے گا۔کوئی کی دیارے گا۔کوئی کی دوراحت عام ہوجائیگی۔

دم) امن وامان کے زیانے کی بیت الٹرکا جج وثمرہ جاری رہیگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام اپنے اصحاب کے سابھ بیت الٹرکی زیادت کریں گے اور مدینہ منورہ میں وفات پائیں سے اور حجرہ نبوی میں وفن مہوں سے۔ جہاں ایک قبر کی مگہ آج سے موجود سے۔ (9) نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کوآیکی آخری زندگی میں بذریعہ خواب دجو آپ کے آخری زندگی میں بذریعہ خواب دجو آپ کے وحی کی ایک قسم ہے ، دکھلا یا گیا کہ ستہ ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہوگیا ہے جسکو آپ نے عرب کے لئے شرو فتنہ کی علامت قسرار وی ہے .

دا حضرت عیسیٰ علیہ ات لام ابنے نر ول کے بعد چالیس سال زمین پر زندہ رہیں گے ۔ اِن سے پہلے حضرت مہدی علیہ استلام کا قیام مھی چالیس سال دہے گاجس میں مچھ زبانہ دونوں حضرات کے اجتماع واشتراک کا ہوگا۔

علامه سيدستريف برزنجي في اپني كتاب استراط الساعه صفيلا پرلکھاسے کہ حضرت عیسیٰ علبہ است لام کا قیام قبل و قبال اور امن وأ مان کے بعد چالیں سال ہوگا اور مجموعہ قیام پنیتالیٹ سال ہوگا اور صفعہ عملا پر لکھاہے کرحضرت مہدی علیہ است الم حضرت عیسیٰ علیہ است الم سے متقريبًا تبين سال پہلے بھا ہر ہوں گے۔اس طرح یا نج یا سآت سال ک دونول حضرات کا اجتماع رسے گا ان وونوں زیانوں کی نیجصوصیت ہوگی که پوری زمین پرعدل و انصا ن کی حکومت ہوگی . زمین اینے برکات ا ور خزائن ٱكل دے كى بكونى نقيرومتاج نەرىپى كا . لوگوں بين تغض وعنا د ختم موجائے گا. البتہ حضرت مہدی علیہ التلام کے آخری زمانے میں و قبال كاخطرناك فتنه مو گالبكين مكه مكرمه، مدينه طيتيه ، بيت المقدس ، كو ه طورُ ان فتنوں سے مفوظ رہیں گے۔ اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے سخت تر بهوگا و و ال كا قيام اوراس كا فسا دصرف چاليس دن رسي كا . تكران چالیس دنوں ہیں پہلادن ایک سال کا، دوسرا دن ایک ماہ کا، تیسر ا ون ایک بہفتہ برا برہوگا اور باقی ایام عام ونوں کی طرح ہوں گے این طویل و نول میں عام ونوں سے مطابق اندازہ کرکے نمازی اواکی جانگی۔ ا سے بعد حضرت عیسیٰ علیہ است لام نا زل ہوکر وجال کونست ل كرديں كے منترا سكے معًا بعد ياجوج و ماجوج كاخروج موكا جوپورى دنيا میں غارت گری عام کر دیں گئے مگر اِن کا زمانہ چندایام ہی ہوگا۔ حضرت عیسٹی علیہ السلام سے زمانے میں زمین پرسوائے ندمہب اسلام اور کوئی ندمہب نہ ہوگا۔

باجوج وماجوج اورسدِ ذوالقرنین کے متعلق یہ وہ معلومات ہیں جو قرآن مکیم واحا دیث نبویہ نے امّت کو بتلا دیئے ہیں ا نپرعقیدہ دکھنا ضروری اور مخالفت کرنا جا کزنہ ہیں ہے۔ باقی رہی ان کی جغرافیائی بحث کہ دیواد کہاں واقع ہے ؟ اور قوم یا جوج و ماجوج کونسی قوم ہے ؟ اور اس وقت وہ کہاں موجود ہیں ؟

أكرجه اسيربنه كونئ اسلامي عقيده موقو نسب اورنه قرآن مكيم كحكسى آيت كامطلب مجھنا اسپرموقون ہے۔ لہذاجن مصنفین اور کلفین ا نے اس دیواد کی نشان دہی سے تعلق جواینے اپنے مقالات فیالات جمع کئے ہیں یہ صرف ان کا اپنا اجتہا دا ور زوانی رائے ہے بیکن قرآن وحدیث سے جو اسکے چند اوصا ف معلوم ہوتے ہیں ان سب اوصا ف کو پیش نظرر کھنے کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کمتبنی دیواروں کا لوگوں نے رائے اور قبیاس سے بیتہ دیا ہے بیمجبوعہ اوصا ف ایک بھی اُن میں یا یا نہیں جاتا۔لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے اور حدیثوں کا انکار کرنایا آیات قرآنی کی تاویل کرناخو درین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا يه في كرهم في تمام زمين كوجهان والاسي كهيس بهي أن كابية نهيس ملا. غالباً اسی سنمبہ سے متأثر ہوكر ہما رے مولفین حضرات نے بہت، بتلانے کی کوشش کی ہیں لیکن اس کا صحیح جواب وہ ہے جسکوعلامہ آ ہوسی آ نے رجھی صدی ہجری) اپن تفسیر دوح المعانی میں افتیار کیا سے وہ ان لوگوں پرسخت گرفت کرتے ہیں جنھوں نے قوم تا تا ر دھیتی صدی ہجری، كوياجوج وباجوج قرار وياسها ورلكهاسه كه ايسا خيال كرنامكملي ممرابي سم اورامادین کی ومناحت کے خلاف ہے۔

صاحب بیان القرآن نے اس کا جواب اس طرح ویا ہے:۔

سیدهی سادهی بات یہ ہے کہ ہم کو اس کاموقو معلوم نہیں اور مکن ہے کہ ہمارے اور اُس کے درمیان بڑے بڑے سمندر ہائل ہوں اور یہ دعوی کرنا کہ ہم نے پور بخشکی وتری کو چیان لیا ہے اسکا ہمیں بیتہ نہیں چلایہ دعوی قابل تسلیم نہیں ہے۔ عقلاً یہ جائز ہے کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں کوئی حصہ زبین ایسا ہو جہاں امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں کوئی حصہ زبین ایسا ہو جہاں ابتک رسائی نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ فاص طور پر جب مخبرصا دف صلی الشر علیہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ فاص طور پر جب مخبرصا دف صلی الشر علیہ کے کہ سی تصدیق کریں جس طرح اور اُمور کی خبردی ہے توہم پر واب ہے کہ اسکی تصدیق کریں جس طرح اور اُمور کی خبردی ہے اور شک میں الشر کے والوں کے فضول کام سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہم کہ نا قلت بیتین اور ضعیف وین کی علامت ہے۔

ر بیان القرآن،سورهٔ کهف)

بعض مورضین نے موجودہ دوس یا چین یا دونوں کو یا جوج و ماجوج قرار دیا ہے۔ تکین یہ قطعاً غلط اور گراہ بات ہے۔ کیونکہ جس یا جوج و ماجوج کی نجر قرآن وحد میث نے بطور علاماتِ قیامت "دی ہے اس کا وفت نزول عیسیٰ علیہ استلام اور خروج مہدی علیہ استلام کے بعد بنا یا گیا ہے اور نزولِ عیسیٰ اور خروج دجال اور خروج مہدی نیسیٰ امجی نظام مرمہیں مہو تے ہیں۔

ابن کیرنے اپنی کاب البدایہ والنہایہ میں وکر کیا ہے کہ عتبالی خلیفہ واٹن بالٹر نے ستر و والقرنین کی تحقیق کے لئے ایک جماعت کو روانہ کیا تھا جنموں نے والیں آگریہ خبروی کہ یہ دیواد ہوہ سے تعمیر کی گئی ہے اسمیں بڑے بڑے وروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے اور پیٹمال مشرق میں واقع ہے بتفسیر کبیرا ورتفسیر طبری میں میں اس واقعہ کو مشرق میں واقع ہے بتفسیر کبیرا ورتفسیر طبری میں میں اس واقعہ کو مقل کیا گیا ہے۔

د منسيركبيرج ه صقاف ، البدايه والنهايه ج م مالك)

مجة الاسلام حضرت علآمه انورت الاسميري في ابني كتاب عقيدة الاسلام في حياة عيسى عليه السلام " بيس ياجوج و ماجوج اور سد ذو القرنين كا تذكره كيا بجود رايت وروايت كے اعلی معيارير بح جس كا خلاصه يه كرمف داور وضى انسانوں كى تاخت و تاراج سے حفاظت سے لئے زبين پر ايک نهميں بہت سى حكم بور ديوار ديواري بن بن ك كئى ہيں . إن بيں سے زياده برس اور شهور ديوار ديوار ديوارين سے جس كا طول ابو حيان أندلسى (در بارا بران كا ثابى مؤدخ) في باره سوميل لكھا ہے . اس كا بانى جين ہا ورائى تا باده سوميل لكھا حضرت آدم عليه الت لام سے بين ہرار چارسوسا شوسال بعد بتلائى جاتى ہو حضرت آدم عليه الت لام سے بين ہرار چارسوسا شوسال بعد بتلائى جاتى ہو دو التّراعلم)

اسی طرح دور سری مرد داوار) و سطایت یا بی بخارا اور ترخد کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام در بند "ہے۔ یہ دیوار مغل باوٹ ہیمور لنگ کے زبانہ بیں موجود تھی اور شاہ روم کے فاص در باری سسیلا برم جرمنی نے بھی اس کا ذکرا بنی کتاب بیں کیاہے اور اگر اس کے بادش ہونی اسکا فرکرا بنی کتاب بیں کیاہے اور اگر کس کے بادش اسکا کے قاصد کلا فجو نے بھی اپنے سفر نامیں اسکا وکر کیا ہے۔ پینی ماسیل کے قاصد کلا فجو نے بھی اپنے سفر نامیں اسکا وکر کیا ہے۔ پینی ماضر ہوا تو اس دیواں ہے گزرا بتھا، وہ لکھتا ہے تیمور لنگ کی خدمت بیں حاضر ہوا تو اس دیواں ہے گزرا بتھا، وہ لکھتا ہے کہ یہ سد دویوار) شہر موصل کے اُس راستہ پر جوسمر قندا ورہندوستان کے درمیان ہے۔ د تنفیر جو اہرانقران طنطا وی جو صفی ا

تیستری ستروسی علاقہ داغتبان میں واقع ہے۔ یہ دیواریمی دربند اور باب الابواب سے نام سے مشہور ہے۔ مورخ یا قوت حموی نے معجم البلدان" میں اورا درسی نے جغرافیہ میں اور بُت انی نے دائرۃ المعاد ف میں اس دیوار کی فصیلی حال کھھا ہے۔

یں میں میں ہے۔ چوتھی سے اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلندھ مقوں میں ہے جہاں وقو پہاڑوں کے درمیان ایک درّہ درآہ داریا کے نام سے شہور ہے اسکو کو وِ قان کی ستر بھی کہا جا آ ہے مؤرخ بُستانی نے اس دیوار کے بارے میں لکھاہے۔

اسی کے دلینی سد باب الابواب کے، قریب ایک اورسد ہے جو مغربی جانب مرصتی چلی گئی ہے۔ غالبًا اسکواہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی فاطربنا یا ہوگا۔ کیونکہ اسکے بانی کاسمیج حال معلوم نہ ہوسکا۔ بعض مُورخین نے اس ویوار کی نسبت سکندر کی جانب کر دی ہے اور بعض نے کسری اور نوشیروان کی طرف کی ہے۔ مُورخ یا قوت جموی کہتا ہے کہ میہ تانبا پیگلاکر تعمیر کی گئی ہے۔ دعم البلدان جہ صلای

چونکہ بیسب ویواریں شمال ہی ہیں واقع ہیں اور تقریباً ایک ہی صرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اس کئے اسکے متعین کرنے ہیں اشکالات پیشس آئے ہیں اور بڑا اختلاط ان آخری و توسدوں کے بارے ہیں ہیں آیا کیونکہ دونوں مقامات کانام مجی دربندہے۔

فرکورۃ الصدر چارسدوں ہیں سے دیوار مپین جوسب سے بڑی اور زیادہ قدیم سے اسکے سد زوالقرنین نہونے ہیں سب متفق ہیں کیو کہ وہ بجائے شمال کے مشرق اقصیٰ ہیں ہے اور قرآن حکیم نے سد ذوالقرنین کا شمال میں ہو ناظا ہر کیا ہے۔ اب را باقی تین دیواروں کا معاملہ جو شمال ہی ہیں واقع ہیں۔ اسمیں مؤرفین کے مختلف اقوال ہیں کرستہ ذوالقرنین کونسی ہے ایکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک دیوار کومتعین کرنا قیاس ورائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

اہل یورپ کا یہ کہ ناکہ ہم نے ساری زنین کا سروے کرایا ہے الیسی کوئی دیواد کا پتہ نہیں چلا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ کیونکہ خود اہل یورپ کا یہ اعتراف ہے کہ سیاحت وتحقیق کے انتہائی معراج پر بہو نجنے کے با وجود اسے بھی بہت سے صحرا و دریا ا ور جزیرے ایسے باتی ہیں جن کا ہمیں علم نہ ہوسکا۔ ہنداستہ ذوالقرنین کا ایکار کر دینا کوئی معقول بات نہوگی۔ دوسرے بیر جبی امکان ہے کہ اب وہ دیوار موجو دہونے کے با وجود پہاڑوں کے بیر جبی امکان سے کہ اب وہ دیوار موجو دہونے کے با وجود پہاڑوں کے بیر جبی امکان سے کہ اب وہ دیوار موجو دہونے کے با وجود پہاڑوں کے

گرنے اور باہم مل جانے کے باعث ایک پہاڑ ہی کی شکل اختیار کر حکی ہو، بہرحال کسی چیز کے معلوم نہ ہونے پریہ دعویٰ کرنا کہ اُس کا وجو دہی نہیں ہے ، نامعقول بات ہوگی ۔ واقتار اعلم ۔

یہ چند نقول ہیں اُن محققین سے ذخیرۃ اقوال کے جوحدیث ونفسیرا ورعلم تاریخ کی ماہرہستیاں سیمن

سمجھی جاتی ہیں۔

اِن اقوال سے یہ بات قطعاً واضح ہوجا تی ہے کہ یا جوج و ما جوج عام انسانوں کی طرح ربع مسکون کے باشند سے اورنسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہیں. وہ کوئی برزخی یاغیرانسانی مخلوق نہیں اور جور وایات اسکے خلاف یائی جاتی ہیں اِن کا اسلامی روا یات سے کوئی شعلی نہیں بلکہ اسرائیلیات کا وہ سرمایہ ہے جس کا ماخذ مشہور زیانہ را دی کعب احبار پرجار ختم ہوتا ہے جو میہود می النسل ہوئی وجہ سے اِن قصول کے بہت بڑے عالم سے اوراسلام قبول کرنے کے بعد یا تو تفر کے کے طور پرسنایا کرتے منے یا اس لئے کہ اس رطب و یالب میں جو دوراز کار بائیں ہوں وہ روکر دی جائیں ۔ اور جن سے قرآن اورا حادیث نبویہ کی تائید ہوتی خلاف پورا کے تنہیں ہوں وہ روکر دی جائیں ۔ اور جن سے قرآن اورا حادیث نبویہ کی تائید ہوتی خلاف پورا کے دفیرہ کو اُن سے نقل کر دیا جیسا کہ حدیثی سلسلہ کونقل کیا جا تا ہے اوراگرسلف خلاف پورے ذفیرہ کوئنقد و تبصرہ کی کسوئی پر رکھ کر دو وجہ کا دو دھا اور پانی کا پانی الگ کر دیا نہ ہوتا تو نہ معلوم ہے علمار کوئس قدر ہے بناہ شکلات کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

تو نہ معلوم ہے علمار کوئس قدر ہے بناہ شکلات کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

تو نہ معلوم ہے علمار کوئس قدر ہے بناہ شکلات کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

سور و انہیار ہیں بھی یا جوج و ماجوج کا مختصر و کرآیا ہوگا۔

فَرَ فَي مَضْمُونِ فَكَ يَعُمَلُ مِنَ الطَّلِحْتِ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَا كُفُوكَ نَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُوْمِنٌ فَلَا كُفُوكَ نَ اللهِ اللهِ والانبيار آیات علاتا عاد)

مچرجونیک عمل کرے گااس حال میں کہ وہ مومن ہوتو اُس کے کام کی نا قدری نہ ہوگی اور اُسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اورمکن نہیں کرجس سنتی کوہم نے بلاک کر دیا ہو وہ تھے۔

پین سے۔

یہاں تک کہ جب اِجوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر لمبندی سے نکل پڑیں گئے۔

ہر اور وعدہ برحق سے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا تو یکا یک من لوگوں سے دیدے مجھٹے سے مجھٹے رہ جائیں سے جنھوں نے کفر کیا تھا کہیں سے بائے ہماری مم مجنی ہم اُس چنر کی طرف سے غفلت میں بڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کا دیمتے۔

صحیح سلم میں حضرت حدیقہ بن اسبید کی روایت سے نقل کیا سراہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اُس سے پہلے دس علامتیں نہ ویچھ لویہ

وید و استان مریم کا نزول ، و آبة الارمن ، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ، عیب میں مریم کا نزول ، یا جوج و ماجوج کا خروج ، بین بڑے خسف (زمین کا دھنسنا) ایک مشرق میں ، دورشرامغرب ہیں ، تیسٹراجز برۃ العرب میں . کوھنسنا) ایک مشرق میں ، دورشرامغرب ہیں ، تیسٹراجز برۃ العرب میں . مجرسب سے آخر بین سے ایک سخت آگ اُسطے گی جو توگوں کو محت مرکی طرف باسطے گی دیعن اسکے بعد قیامت آجائیگی )

موالقربين اورنبوت في والقربين كانيك وعاول بادث وبهونا تمام مفسري

کے ہا متنفی علیہ ہے۔ البندنبی ہونے کے ہارے میں اختلات ہے۔ البندنبی ہونے کے ہارے میں اختلات ہے۔ اکثر مفسرین اور می ڈبین نے ابحو نیک وصالح بادشاہ قرار دیا ہے جن پرالٹر کا خاص فضل وکرم تھا۔

کا کاس سن ورم مھا۔
البتہ بعض مفسرین نے اسمنیں نبی قرار دیا ہے۔ ان کا استدلال قرآن کی ان آیا سے ہے۔ سبی اللہ تعالیٰ فرآن کی ان آیا سے جسمیں اللہ تعالیٰ نے اِن سے خطاب فریایا ہے۔ ابو حیّان اندسی نے ابنی تفسیر بحرم میں انہی آیات سے استدلال کر کے اسمنیں نبی کہا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے مغرب کی مہم سرکی تو و ہاں جس قوم سے اسمنیں سابقہ بڑا و ہ مشرک جب ذوالقرنین نے مغرب کی مہم سرکی تو و ہاں جس قوم سے اسمنیں سابقہ بڑا و ہ مشرک قوم سے اسمنی سابقہ بڑا و ہ مشرک قوم سے اسمنی سابقہ بڑا و ہ مشرک انہا ہے ہا تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسمنی اختیار دیا تھا کہ یا اسمنی شن کر دیں یا انگریا ہے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ اختیار کریں ،

قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَدِي إِمَّا آنُ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَّخِذَ فِيْهِمُ

حُسُنًا. دآیت عید کہفت)

مفترابو حیان کا کہناہے کہ یہاں دوالقربین کو جو مکم دیا گیا گواں قوم کو قتل کرسکتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی محم بغیروجی نبوت کے نہیں دیا جائے۔ یہ کام نہ کشف والہام سے ہوسکتاہے نہ بغیروجی نبوت کے کسی اور ذرایعہے اس کئے اسکے سوا اور کوئی احتمال نہیں کہ ذوالقربین نبی ہے۔

اسکے علاوہ قرآن کیم نے ذوالقرنین کا تذکرہ جس عنوان سے
اداکیا ہے وہ بھی اس بات کو قوی بنا دیتا ہے کہ وہ نبی ہی تھے۔
اداکیا ہے وہ بھی اس بات کو قوی بنا دیتا ہے کہ وہ نبی ہی تھے۔
امام تفسیر مجا پڑنے خضرت عبدالتّد بن عمرورا سے ایک روا

نقل کی ہے کہ وہ زوالقرنین کونبی قرار دیتے تھے۔

( فتح الباری ج ۲ ص<del>۱۷۵</del>)

ما فظ ابن مجرج اس روایت کونقل کرنے سے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن تکمیم کا ظاہر یہی بتا تا ہے کہ ذوالقرنین نبی ہی سقے۔ قرآن تکیم کا ظاہر یہی بتا تا ہے کہ ذوالقرنین نبی ہی سقے۔ لیکن حضرت علی کا ایک قول نقل کیا جا تاہے :۔

ذوالقرنین نبی نه محقے اور نه فرست ته بکه ایک انسان سمقے عنوں نے النٹر تعالیے کومعبوب رکھا اور النٹر تعالیے نے بھی انکومعبوب رکھا اور النٹر تعالیے نے بھی انکومعبوب رکھا۔ (فتح الباری ج۲ صفح)

وافظ ابن مجردہ اس روایت کی توثیق کرنے سے بعد لکھتے ہیں کہ بیس نے اس روایت کو حافظ حدیث ضیار الدین مقدسی کی کتاب مختارہ کی اصادیث مقدسی کی کتاب مختارہ کی احادیث سے است مصبح میں اے اوریہ بھی لکھاہے کہ ذوالقرنین ہادتا ہو میں ایک بادشاہ سمجھے اکثر اہل علم می میں رائے ہے۔

رفتح البارى جصمص)

حضرت علی کے علاوہ حضرت ابن عباس کے بھی ووالقر نین کو نیک و عادل باد شاہ فراتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کرحضریت ابن عباس فرماتے تھے کہ ذوالقربین نیک وصالح بادست ہ النّد تعالے نے ان سے اعمال کوپند فرمایا اور اپنی کتاب ہیں ان کی تعربین فرمانیُ اور و ہ فاتح اور کامیاب بادشا ہ تھے۔

(البدايه والنهايه ج مصلك)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ میں فروالقرنمین کوصالحین میں شمارکرتے مقعے۔ ابن کثیر نے اس کیلے میں تمام روایات کونف ل کرنے سے بعدیہ فیصلہ ویا ہے:۔

و الصعيج انه كان ملكامن ملوك العادلين.

( ّ ماریخ ابن کشرجرا <sup>سان</sup>)

اور صحیح یہ ہے کہ ذو والقرنین عادل بادشا ہوں میں سے ایک ایک بادشا ہوں میں سے ایک بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ م بادشاہ منتے ۔ (والندائلم)

## متارنج وعب

علم ارخ کی ضرورت اما دین ،آنارصابر برجیے نے جس طرح علم لغت اما دین ،آنارصابر برجیے علوم کی ضرورت ہے اسطح صحیح علم تاریخ کی بھی معرفت ضروری ہے ۔ قرآن کیم سے بیان کردہ بعض واقعات ایسے مجی ہیں جنکوصرف علم تاریخ ہی کی روث نی میں سمجھا جا سکتا ہے ۔ انہی میں سے ایک ذوالقر نمین کی اوقعات ایسے کا واقعہ تھی ہے جسکی مکل وضاحت صحیح اور ستند تاریخ ہی کے ذریع میکن ہے۔ کواقعہ تھی ہے جسکی مکل وضاحت میں القے کے حالات و واقعات بیان کرکے ان سے عبرت وبصیرت ماس کرنے کے لئے زمین کی سیاحت کرنے پر زور دیا ہے : ۔

عبرت وبصیرت ماس کرنے کے لئے زمین کی سیاحت کرنے پر زور دیا ہے : ۔

قُلُ سِائِرُ وُلُ إِنِی الْآ کُمُضِ الْحَدَّ الْظُدُوْ الْکَیْفَ کَانَ عَاقِیَةُ الْفُدُوْ الْکَیْفَ کَانَ عَاقِیَةُ الْفُدُوْ الْکَیْفَ کَانَ عَاقِیَةُ الْفُدُوْ الْکَیْفَ کَانَ عَاقِیَةُ الْفُدُوْ الْکَیْفَ کَانَ عَاقِیَةً اللّٰہ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ال

۱ کُمُکَدَّ بِبِنَ . دانعام آبت علا) آپ فرما دیجئے که زمین کی سیاحت کرو تھیر دیجھو دنبیوں ) کوجھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا .

و کی را او جد جہاں بک اسلام کے بنیادی مرائل کا تعلق ہے اسمین سلف صالحین "کامسلک ہی دلیلِ را ہ ہے۔ اس سے نجاوز کرنااور اسمیں اختلاف کرنا زینج و گھراہی ہے۔ تسیکن جہاں بک فرآن بخیم کے نکات ، معارف ، علوم واسرار اورعلمی و تاریخ مطالب کا تعلق ہے اس محیلئے کسی زیانے میں بھی ویڑھین بند نہیں ہوا .

نبی کریم صلی التُرعِلیه وقم کا ارت دے :-فَلَ تَنْقَضِیْ عَجِّا ثِبْسُنُ . دانعدیث

قرآن کے بطالف وحکم مجمی حتم ہونے والے نہیں ہیں۔

خاص طور پرجب کہ تاریخی مطالب کے حصول کے لئے آج کے ذرائع معلومات، فدیم علوم "اریخ کے ذرائع سے زیادہ وسیع ہو چکے ہیں۔ لہذاسلف صالحین کے قدیم مسلک پر قائم رستے ہوئے قرآن تکیم کے تاریخی مباحث کی تفصیلات وجزئیات ہیں بقدر صرورت قدم امٹھا نا سلفِ صالحین ہی کی اقتدار ہے نہ کہ اِن کے مسلک سے انحراف ورُوگر دانی ،البتہ المہیت شرط ہے۔

خلافت يا ملوكيت ؟

زمانهٔ قدیم می سے یہ اتبیازی فرق چلاآر ہاہے کہ عادل حکومت کانصب العین رعایا اورعوام کی خدمت ہوتا ہے اور اس کے لئے عادل بادشاہ کاشاہی خزاندرفاہ عام اورعوامی خدمت ہوتا ہے اور اس کے لئے عادل بادشاہ کاشاہی خزاندرفاہ عام اورعوامی خدمات کی خوشعالی کے لئے وقف ہوتا ہے اور وہ خود ابنی ذات پرضروری صرفہ سے زیادہ خرج نہیں کرتا اور نہ وہ عوام کو سیکسول کی کثرت سے پرلیشان عال بنا تا ہے۔ اس کے برخلاف جرفیلم کی حکومت کا منشار بادشاہ اور حکومت کا اقتداد، ذاتی تعیش اور اسکا استمام ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نہ رعایا کے دکھ در دکی پر واکرتا ہے اور نہ اُن کے راحت

وآرام کاخیال دکھتاہے۔اس سے بین اگر کچھ ہوتھی جاتاہے تو وہ حکومت اور باو ثناہ کے مفاد ومصالح کے بیش نظر ضمنی طور پر ہوجا تاہے نیزاس حکومت بین رعایا ہمیشہ شبکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی ہے اور اس ملک کی اکثریت افلاس وغربت ہی کا شکار رہتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ ایک صالح وعادل باور شاہ اور فلیفة اللّٰہ بحقے اس لئے انھوں نے ابنی شمالی سیاحت میں اُس قوم سے میکس لینے سے انجار کر دیا جو یا جوج و ما جوج پر دیوار بنانے ۔ کے ساسے میں دینا چاہتے ہتے ۔ اُس کو نے اس کے نہیں اُس کو ذا تی ضرورت پر صرف اللّٰہ تعالیٰ مجھ کو حکومت و نُروت اس کے نہیں دی کہ میں اُس کو ذا تی ضرورت پر صرف سروں ۔ بلکہ یصرف اس کے عطام و اسے ذرایع مخاوق خدا کی خدمت انجام دول اللّٰہ کین خلافت کا تصور دیا گیا ہے لوکیت یا جمہوریت یاسی اور اقتدار کی ہمت اف نرائی نہیں میں فلافت کا تصور دیا گیا ہے لوکیت یا جمہوریت یاسی اور اقتدار کی ہمت اف نرائی نہیں کی گئی ۔

ما كام ونامراد نبى كريم على التُرعلية ولم كاايك ارث واس طرح نقل بواسي: -ان انتُكُيْرِينَ هُمُ الْمُقِلِينَ يَوْهَ الْفِقِيَامَةِ. دانحدیث

رہے دین) دولت والے ہی قیامت کے دن نہی دست ہونگے۔

سور کہ کہ اختتام ذوالقرنین کے نکرے پر کیا گیاہے اور اسکے بعد اِن آیات کو بطور خلاصۂ کلام رکھا گیا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّكُكُمُ مِا لُكَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الْح.

(آیت سند تا عیدا)

اے محد دصلی النّرعلیہ ولم میں ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کر اپنے اعمال میں سب نیاو ہ ناکام ونا مرا دلوگ کون ہیں ؟ اپنے اعمال میں سب نیاو ہ ناکام ونا مرا دلوگ کون ہیں ؟ یہ وہ لوگ ہیں جبکی دنیا میں کری کرائی محنت سب محتی گزری اور وہ اس خیال میں ہیں کروہ اجھا کام کررہے ہیں ۔

اور و ہاس حیان میں ہیں مروہ ابھا کا مراہ ہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا اور اس سے ملنے کا انکا کررہے ہیں سوان کے سارے کام غارت سے تو قیامت سے دن ہم اُن کا ذرا مجی وزن قائم نہ کریں گے رایعنی اُمنیں آخرت کاعیش نصیب نہ ہوگا) اُن کی سزا وہی ہوگی بعنی ووزخ اس سے کہ اُسفوں نے کفر کیا

مقاا ورمیری آیتوں اور پنجیبروں کا نداق بنایا تفا۔

یعنی اس طرح کے توگوں نے ونیامیں خواہ سکتنے ہی بڑے کارنامے اسجام دیتے ہوں بېرچال وه دنيا کے فاتے سے ساتھ ہن چتم ہو جائيں گے۔اُن کے بيقصراورمحلات ، ان کی دولت وحشمت، اُن کے اپنے ذخیرے اور کا بضاف اور اُن کی ایجادیں اور سنعتیں ،جدید علوم وفنون اور دوسری و ه بچیزی جنبرو ه فخر کرتے تھے اِن میں سے کوئی بھی ایک چیز و ہ اپنے ساتھ لیے ہوئے اللہ تعالیے محصور نہ پہنچ سکیں گے۔ و ہاں سے لئے جو چیپ ز باقی رہنے والی ہے وہ صرف کم قیات صالحات "اسلامی زندگی ہے. ناکام و نامرا د وہ شخص حبکی زندگی کے اعمال میں ایسا کوئی کارنار نہیں جو اُسکو حشر کے نامزان میں رسھ سکے ۔اُسکی سارمی ووٹر دھوپ بلاشبہ اکارت میکی جواس نے

ونیا میں کی تھی۔

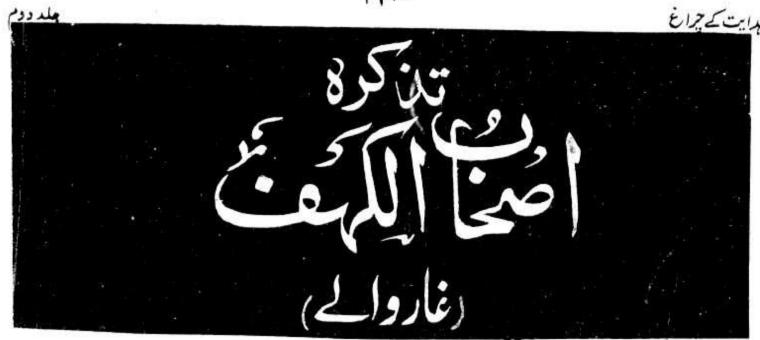

اس کافظی ترخبه کہف اور قیم والے "ہے۔ کہون اور تیم والے "ہے۔ کہف اُس پہاڑی غار کو کہتے ہیں جو وسیع اور

کُٹارہ ہو۔ اور جو وسیع وکٹ وہ نہیں ہوتا اسکو غارکہا جاتا ہے۔ رفتی سے سے نفظی معنی تکھی ہوئی شخنی دکتبہ ) کے ہیں۔ اس بی ظرے اصحاب الکہف والرقیم کا ترجمہ کُٹ وہ غاروا ہے اور کتب والے ہوا۔ اور تکھی ہوئی شخنی سے مرا دا مام ضحاک اور امام سدی اور ابن جبیرہ نے وہ کتبہ مرا د لیا ہے جس پر باوٹ و وقت نے اصحاب کہف سے نام کندہ کرکے غارکے درواز سے پر لگادیا شھا۔ اسی دھ سراصحاب

کواصحاب الرقیم بھی کہا جا تاہے۔ دشختی والے) دشفسیرا بن جریہ کہا جا تاہے۔ دشختی والے) دشفسیرا بن جریہ کہا ہے الک لیکن امام قبادہ مام عطیہ امام مجا ہدرہ کا قول یہ ہے کہ رقیم ایک وا دی کا نام مقاجو اُس یہا ڈکے بیچے واقع بھی اسی نسبت سے ان نوجو انوں کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ یہا ڈکے بیچے واقع بھی اسی نسبت سے ان نوجو انوں کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔

سنعب احبار رہ اور وہب بن منبہ نے حضرت ابن عباس یزسے رُوابیت نقل کی ہے کہ دینی سے قدم سے شرین دیت ہو الدین میں اقع سر

رقیم اُبکہُ (عَقَبہ) کے قریب ایک شہر کا نام تھاجو بلادِ روم ہیں واقع ہے۔ اصحاب کہفناور اصحاب الرقیم ایک ہی جماعت کے ڈونام ہیں ۔ غار ہیں پنا ہ لینے کی وجہ سے اصحاب کہف کہا گیا اور چوبکھ اُس غار پر اُن کے نام کندہ کر دیئے گئے تھے

اس لئے ان کو اصحاب الرقیم ہمی کہا جانے لگا۔ ایام بخاری نے اپنی کتا بصحیح البخاری میں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم دوعنوان الگ الگ قائم کئے ہیں۔ بمچراصحاب الرقیم کےعنوان کے سخت وہمشہورتصتہ

تمیل آدمیوں کے غارمیں بند ہوجانے اور بھراپنے اپنے خاص اعمال سے وسیلے سے و<sup>م</sup>عا ما سکتے پرراستہ کھل جانے والی مدیث نقل کی ہے جوصحاح سنہ کی کتب بیں مفصل موجو ہے. ا مام بخاری کے اس طرزسے سمجھا جا تاہے کہ اِن کے نز دیک اصحاب کہف ایک جماعت

اور اصحابِ الرقيم دوسری جماعت کا نام ہے۔

لیکن ما فظ ابن مجر شنے مشرح بنیاری بیں یہ واضع کر دیا کہ یہ کوئی صریح دلیل نہیں ہے چونکہ اِن بین مخصوب والے قصے میں لفظ رقیم آیاہے اس نئے یہ است تباہ ہوگیا کہ اصحابالرقیم یہ بین تحص ہیں جو ہارش کی وجہ سے غارمیں بند 'ہو گئے تنفے اور اصحاب کہف و ہ سائت نوجوان ہیں جو اہل وطن کی سُت پرستی سے بیزار ہوکر ایک غار میں پناہ لئے تھے۔

نيز فرآن عليم بي اصحاب كهف كاجو قصه مذكورے أس كاعنوان خود بتيار ہاہے كه دونون ايك بى جماعت كانام بي - اس قصه كا آغاز اس طرح بوا-

اَمْ حَسِبْتُ أَنَّ آصُعَابَ الْكَهْنِ وَالزَّقِيُّم كَا نُوُامِنُ

أَيَا يَنَا عَجِمًا لَهِ إِنَّ مِنْ مُوكِمِفٍ }

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہما ری عجائيات بين سے مجھ تعجب كى چيز تھے۔

ا سکے بعد اُن نوجوانوں کا قصتہ بیان کیاجو غاربیں پناہ لئے اور اپنے رب سے ہرایت کی رُعا مانگی ۔ آخر تک انہی نوجوا نوں کا قصہ بیان ہواہے ۔معلوم ہوا کہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقيم ايك سي جماعت كانام ہے۔

مُعَنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبُ مُعُوبًا لُحَقِّ الْحَرِيَّ الْحَرِيِّ الْحَقِّ الْحَرْبَ اللَّهِ لَهُ وَآيت سَلَّاكُهِ فَ

ہم اُن کا واقع آب سے مھیک مھیک بیان کرتے ہیں۔

بجراسكے بعد آخر يک صرف اصحاب کہف ہي كا وا قعہ بيان كيا گيا۔ يہي وجہ ہے كہ جبہور مفسترین ا ورمحترثمین نے اِن د وِنوں کو ایک ہی جماعت قرار دیاہے۔

قرآن بحيم نے اپنے مکيما نہ احبول اور اسلوب فاص کے تحت سارے قرآن میں صرف بکیا گذکرہ سید نا بوسٹ کے سواکسی بھی قصے کے صرف وہ اجزار بیان کے ہیں جن سے انسانی ہرایات اور تعلیمات کا معلق نظا۔

ا قصدٌ سيدنا بوسعت عليه السّلام اس اسلوب خاص سيمشنني سب اس قصيّد كويورى

ہیں۔ تفصیل اور ترتیب سے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیاہے اور اسکی وجہ نذکرہ سید نا یوسف میں بیان کی جائجی ہے )

چرہ یں بیان می جا بیائ ہے۔ اصحاب کہف نسے فصتہ میں بھی بہی اسلوب اختیار کیا گیا اس کے صرف وہ اجزار بیان کئے گئے ہیں جومقصود اصلی نظے باقی اجزار جو تاریخی یا جغرافیا نی نظے اُن کا سکوئی ڈکرنہیں کیا گیا کہ وہ کس زیانے کے تھے جکس شہرمیں رہتے تھے جاُن کا نام

کیا تھا ؟ وغیرہ وغیرہ ۔ اِن عنوا یات کی قرآن کیم کو ضرورت نہیں کیونکہ وہ کسی بھی بیان کردہ قصہ انسانوں کو ہرایت ونصیحت کر ناچا ہتاہے ۔ قصتہ برائے قصتہ مقصود نہیں ہوتا جیسا کہ علم "یا ریخ کاموضوع ہے ۔

واقعة اصحام البحث النسير حقانی بين اس واقعه کامقام أفسوس يا طرتوس بيان کما گاہے جوالشائے کو چک دموجودہ فرگی )

میں تھا جہاں اب بھبی اسکے کھنڈرات موجود ہیں۔ تاریخی شہادت کی بنا پر اصحاب کہف کا زمانہ غالباً سے ہے۔ اس طرح مجموعہ خالباً سے ہے۔ اس طرح مجموعہ سامی خالباً سے ہے۔ اس طرح مجموعہ سامی کی اللہ غالباً سے ہیں ہوئی۔ لہذا ہی کریم سامی اللہ علیہ ولم کی ولادت تقریباً سے ہیں ارہوئے ہیں ہوئی۔ لہذا ہی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی ولادت سے بیس سال جہلے اِن کے بیدار ہونے کا یہ وا فعصہ میش آیا۔ شہرا فسوس داری کی جہاں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا بہت پرستی کا بہت بڑا بیش آیا۔ شہرا فسوس داری کی پوجا ہوتی تھی جے ڈوائنا کے نام سے پکارا جا تا تھا اِس کا مدد وبالا مندرعہد قدیم کے عجا ئبات عالم میں شمار کیا جا تا ہے۔ ایشیائے کو جیک کے بیس شام کریا جا تا ہے۔ ایشیائے کو جیک کے بیس شامل کریا تھا۔ میں شمار کیا جا تا ہے۔ ایشیائے کو جیک میں شامل کریا تھا۔

یں ماں مرتب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کے بعد جب سیجی دعوت رومی سلطنت میں میہنجی تواس سے منا تر بہوکر شعبہ کے چند نوجوان شرک وہت پرستی سے تا مب بہو گئے اور الشروا مد پر ایمان لائے۔

ے. یہ <del>نا</del>ت نوجوان تھے اِن کی تبدیلی ندمہب کا حال سنکر باد ثنا ہ و قت دقیصرولییں ، نے انتھیں طلب کیا اور دریافت کیا کہ تمہارا ندمہب کیاہے ؟ ان نوجوانوں کوخوب معلوم تھاکہ بادرشاہ ہمارا دستمن ہے اور وہ توجید کو ہرگز بر داشت نہیں کرتا ، منگر اس کے با وجود اُسٹوں نے سی خوف سے بغیرصا بن صاف کہد دیا کہ ہما را رب الشریح جوزمین و آسمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نہیں تھے آگرہم ایسا تمہیں سے تو ٹراگنا ہ ہوگا۔ تو ٹراگنا ہ ہوگا۔

بادستاہ بیسن کرسخت شتعل ہواا ورانھیں دھمکیاں دینے لگااور آخر فیصلہ کر لیا کہ استخصار کے لگااور آخر فیصلہ کر لیا کہ استخصی تحتی کر لیا کہ استخصی کر لیا کہ استخصی کر لیا کہ استخصار کے لیا کہ کہ استخصار کی استخصار کی استخصار کی مہلت دیتا ہوں اس مدت ہیں تم نے اپنارویۃ بدل لیا تو تھیک ہے ورنہ تنہاری گردن ماردی جائیگی۔

اس بہلت سے فائدہ اٹھا کر بہراتوں نوجوان شہرہے بھاگ نکلے اور بہاٹروں کی را ه لی تاکسی غار میں اپنی مقیہ زندگی یاد النی میں صرف کردیں۔راستے میں ایک مُتَا ان کے ما تفریک گیا انتفوں نے ہرطرح کوشش کی کہ یہ پیچھا جھوڑ دے منگر و ہ کتا تحسی طرح ان سے الگ نہ ہوا اور ان کے ساتھ جلتا رہا یہاں تک کہ یہ لوگ ایک وسیع غار کے وہانے پر پہنچ گئے. یہاں اِن کو یہ جگہ محفوظ منظر آئی ٔ سب نے فیصلہ کیا کہ اسی غار میں پنا ہ لی جائے ۔ چنانچہ یہ ساتوں نوجوان اس غار ہیں داخل ہوگئے۔ نیکن کتااندر دخل مہيں ہوا غاركے و بانے برببير كيا۔ بيسب تھك ماندے تھے اس كئے فوراً سو سكتے. الشّرتعالے نے ان پرطوبل بیند طاری کر دی اور و ہ سوتے رہے اور البّرتعالے نے اُن کی حفاظت کا انتظام ابنی قدرتِ خاص سے فرما یا۔اس طرح کرنہ اُن کومبوک بیاس لكى ندان كي حبم كوزبين ني متا تركيا نه كونى جاندار أن يك آنيكى ممت كرسكا، وونسل تین سونو سال بک سوتے رہے ۔ یہ وہ زبانہ تھا جب رومی بانتندوں سے درمیسان حیات بعدالموت اورچشر ونشر نے عقیدے ہیں سخت اختلاف بریا تھا۔ با وثناہ ونت جو عیا نی زہب تھا اس بات پر نکرمند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ابکار آخرت کا خیسال کیسے کالاجائے ۔ پھیک اسی ز مانے ہیں یہ نوجوان جاگ اسٹھے بیدارہوکر آپس میں ا بك نے بوجها كرہم كتنى و برسوئے ہوں سے ؟ بعضوں نے كہا دن تجريا ون كاتم جوحصة. تھے یہ کہ کرسب فاموش ہوگئے کہ الٹرتعالے ہی بہترجا تاہے۔ اسکے بعدا تھوں نے

ا پنے ایک ساتھی کوجس کا نام دئیلینا) مقا چاندی سے سکتے دے کر کھانا لانے کیلئے شہر بھیجا اور اس کو یہ بھی نصیحت کر دی کہ اعتباط سے جا نا آنا کہیں شہر کے لوگ تم کو بہجان نہ جائیں ۔ اگر ان لوگوں کو ہماری خبر پہنچ گئی تو ہمیں سنگسار ہی کر ڈوالیں گے یا بھر زبر دستی اپنی ملت میں شامل کہ لیں گئے ۔ اور اگر ایسا ہوا تو میقینًا ہم ہرگز فلاح نہ پائیں گے ۔

جب یشخص شہر مہنجا تو یہ دیچھ کر جیران رہ گیا کہ دنیا بدل بچی ہے سب لوگ سیمی ندم ب اختیاد کر مجلے ہیں بُت پرستی نام کونہ ہیں بچیر بھی وہ ڈر تا ڈرتا ایک دوکان پر بہنچ گیا اور چندرو شیاں خرید کر جاندی کا ایک ستے دیا جبیر صدیوں پر انے بادتاہ کی تصویر تھی۔ گیا اور چندرو شیاں خرید کر جیران ہو گیا بچھراسکو شبہ ہوا کہ تنایہ بیکسی پُرانے ذانے کا دفیہ بند کا کا بیا ہو۔ پوچھا کہ بیستے تم کو کہاں بلاہے ؟ اُسٹنے میں نے کہا یہ تو میرا اینا مال ہے کہ بیس سے نہیں لا یا ہوں۔ اسپر دونوں میں تکراد شروع ہوگئی توگ جمع ہوگئے یہاں بک کر کو توال شرک معاملہ بہنچا کو توال نے کہا تنہا دی یہ بات مانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صدیوں برانا سکہ ہے تم تو انہی جوان لڑکے ہو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ سکتہ نہیں دیکھا ہے۔ پر انا سکہ ہے تم تو انہی جوان لڑکے ہو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ سکتہ نہیں دیکھا ہے۔ ایک ساتھیوں نے غاریس بنا دلی تھی تو وہ بھی دیگ رہ گیا اور کچھ دیر تک دم بخو در با سیم تاہد ہو لاکل ہی تو ہیں اور سرے ساتھی اس شہرے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار

اس غرب سافری یہ بات سن کرکو توال تبھی حیران ہوگیا اور اُس کو لے کر اُس غار کی طرف چیا جہاں اُس کے سامقی چھیے ہوئے ہے تھے لوگوں کا ہجوم مجمی ساتھ ہتا وہاں پہنچ کریہ بات پوری طور پر ڈابت ہوگئی جو عام طور پر ڈابان زدتھی کہ پرانے زمانے میں چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لئے بھاگ نکلے تھے اور وہ تھر فائب ہی رہے۔ یہ خبر آنا فاٹا شہر کی عیسا ٹی آبادی بین تھیں گئی وقت کے باد شاہ کو بھی اس کی اطلاع دی گئی وہ خود آکر اُن سے ملا اور اُن سے برکت لی اب جواصحاب کہف خبر دار ہوئے کہ وہ تین سو سال تک سوتے رہے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام وُعا کرکے تھے مفاریوں کو سلام وُعا کرکے تھے مفاریوں کو سلام وُعا کرکے تھے مفاریوں کو سلام وُعا

ر میں ہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رم کی ایک روایت میں یہ اضا فربھی ہے کہ جب اس نوجوان کے پیچھے بادی اورعوام کا ہجوم اُس غارے قریب پہنچا تو و ہمعلوم نہ کرسکے کہ نوجوان' کس جانب میلاگیا۔

بہنتج کے بعد بھی اِن نوجوانوں کا بہتہ نہ پاسکے تب مجبور ہوکر والیسس ہوگئے اور اُن کی یا دگار میں پہاڑیر ایک پہلیل (مسجد) تعمیر کردی ۔

اس طرح اصحاب کہف کا یہ واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا اور اس سے قوم کا وہ اختلاف ختم ہو گیا جو حیات بعد آلموت کے بارے ہیں بھیل گیا تھا جس طرح سینکٹروں ہیں سوتے رہنے کے اسی طرح قبر دعالم برزخ ہیں سینکٹروں سوتے رہنے کے بعد اسی طرح قبر دعالم برزخ ہیں سینکٹروں اور بہ بات اور یہ بات اور یہ بات اسٹریر کچھ بھاری نہیں ہے۔

ہ ۔ ا کر آن صلیم نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ اسی عقید ہے کی وضاحت کے لئے

> وَكَدْ لِلَا اَعْتُوْنَا عَيَيْهِمُ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا مَ يُبَرِيْهُا اللَّهِ وكهن آبت الله

اس طرح ہم نے سنہ روالوں کو ان کے حال پرمطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ النٹر کا وعدہ سیاسے اور پیرکہ قبیامت کی تھومی بیشک آگر رہے گی داور اُس دن سب کو زندہ ہونا ہے ) اس داختی نین دیکہ ہے کہ ایک سان سرائے کی دافعہ میں سر

اس واضح نن فی کو دیچھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی موت کے بعد زندگی رحق ہے۔

معدد مدن برن ہے۔ اصحاب کہف کا یہ جبرت انگیزوا قعہ قرآن عکیم میں اس طرح بیان کیا گیاہے۔

اَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُعَابَ الْكُهُفِ وَ الرَّقِيمِ كَانُوْ ا مِنْ أَيَاتِنَا عَجَبًا ِ الاَيْةِ دِكِهِف آيات مِنْ اَيْرَا

ر الم

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غاروا لے اور پہاڑوالے دکتبہ والے، ہماری عجا مُباتِ قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز مقے ؟ رمیعنی الٹرتعالے کے عجا مُباتِ قدرت اس سے کہیں اور زیا وہ جرت افزاہیں) وہ وقت قابل ذکرہے جبکہ ان نوجوانوں نے اُس غار میں جاکہ پنا ہی بھرکہا اے ہمارے پر ور دگار ہمکوا پنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فریا تیے اور ہمارے گئے کام میں ورسی کا سامان عہدا فریا دیے۔ اور ہمارے گئے کام میں ورسی کا سامان عہدا فریا دیے۔ سوہم نے اُس غار میں اُن سے کا نوں برسالہا سال تک

نمیند کا پرد و ڈال دیا۔ میسر کم برم نے اُن کو اُٹھا یا کا کمعلوم کرلیں کر اُن دونوں (اصحا کہتے گروہوں میں سے کون اپنی مدتِ قیام کا تھیک شمار کرتا ہے۔ رکیو کہ جیب وہ بیدار ہوئے تو آلیمیں اپنی مرتِ بیندمیں اختلاف رکیو کہ جیب وہ بیدار ہوئے تو آلیمیں اپنی مرتِ بیندمیں اختلاف

کرنے گئے بھے )
ہم ان کا اصل قصہ تہمیں ساتے ہیں وہ چند نوجوان بھے جو
اپنے رب پر ایمان لاکے بھے اور ہم نے اُن کو ہدایت ہیں ترقی بختی تھی۔
اپنے رب پر ایمان لاکے بھے اور ہم نے اُن کو ہدایت ہیں ترقی بختی تھی۔
ہم نے اُن کے دل اس وفت مضبوط کرد ہے جب وہ اُسطے
اور امضوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب توبس وہی ہے جو آسمانوں اور
زمین کا رب ہے ۔ ہم اُسے چھوڑ کرکسی دو سرے معبود کو ہرگر نہیں پکارنیگے ۔
زمین کا رب ہے ۔ ہم اُسے چھوڑ کرکسی دو سرے معبود کو ہرگر نہیں پکارنیگے ۔
اگر ہم ایسا کرینگے دیعنی غیرالٹہ کو پکاریں ) تو اس صورت میں ہم نے
میقیناً بڑی ہی ہے جا بات کہی ۔
میقیناً بڑی ہی ہے جا بات کہی ۔

ر میرامغول نے آپس بیں مشورہ کیا) یہ جو ہماری قوم ہے انھو نے اللّٰر کو حیوڈ کرا ورمعبو د قرار دے رکھے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبو د ہونے پر کوئی واضح دسیل کیوں نہیں لاتے ؟ آخر اسٹخص سے بڑا ظالم اور کون ہوسکتا ہے جو النّہ رہے جوٹ باندھے؟

رں ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ اور اُن کے معبود وں سے جوالٹرکے سوا اب جبکہ تم اُن سے اور اُن کے معبود وں سے جوالٹرکے سوا بیں بے تعلق ہو بچے ہو تو میلواب غاربی پنا ہ لو تم پر تمہار ارب اپنی زمت مجبیلاد کے گا اور تمہارے گئے تمہارے اس کام بیں کامیا بی کا سامان درست کردے گا۔

ے ہا. اور اے پنجیشرتم سورج کو دیکھوگے کہ وہ نکلتے وقت اُ نکے غارہے دہنی جانب بجیرنکل جائے گا اور ڈوبتے وقت غارہے کت راکر بائیں جانب کو ہو جاتا ہے اور وہ نوجوان گٹ وہ کھوہ میں ہیں ۔ بیالٹٹر کی نٹ نیوں میں سے ہے ۔ اور جسکو وہ ہدایت دے وہی راہ باب ہے۔ اور جس نخص کو راسکی سلسل گراہی کی بنا پر) گمراہ کرے تو اُس کے لئے محسی راہ و کھانے والے مدد گار کو آپ نہ باؤگے ۔

تم المخیں دیھ کریہ مجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سورہے ہیں۔ ہم المخیں وائیں بائیں کروٹ ولواتے رہے تھے، اور ان کاکتا غارے و بانے پر باتھ بھیلائے بیٹا تھا، اگرتم کہیں جانک کرافیں دیجے تو اُلے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر اُن کے نظارے سے دہشت طاری ہوجاتی۔ اور اس عجیب کرشے سے ہم نے المخیں اُٹھا بھایا کہ ذراآ یسمیں پوچھ گھے کریں۔ اِن ہیں سے ایک نے پوچھا کہوکتنی دیراس مال ہیں رہے ؟ بعضوں نے کہا بنا یہ دن بھر یااس سے کچھ کم رہے ہونگے۔ دوسر لیعضوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کم کسقدرر ہے ہو یواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کم کسقدرر ہے ہو یواب اپنے ہیں ہے کسی کو چا نہ کی کاستے دیجو اور وہ ویکھے کرسب سے اجتماعال کھانا کو نسل ہے۔ سوائس میں سے کچھ کھانا تمہاری خبر نہ ہونے وے۔ اچھا حلال کھانا کو نسل ہے بروٹس میں سے کچھ کھانا تمہاری خبر نہ ہونے وے۔ اور سے اُس کی کہوں کا باتھ تم پر پڑگیا تو بس سنگسار ہی کر ڈوالینگے یا بھر اُررستی تم کو اپنی ملت میں واپس لے آئیں گے اور ایسا ہوا تو تم مجھی فلاح نہ یا ہیں گے۔

کال کر الٹرکا وعدہ سچاہے اور یہ کہ قیامت بیشک آکردہے گی۔
جان لیں کہ الٹرکا وعدہ سچاہے اور یہ کہ قیامت بیشک آکردہے گی۔
وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب کہ اس زیانے کے لوگ آبین و سال بعد، آپس میں اس بات پر جھگڑ دہے سے کہ ان داسی بہت کہ ساتھ کہ ان داسی بہت کے دلوگوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف پر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا گے جو لوگوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف پر ایک قبہ تعمیر کر دو اِن کا دب اِن کے حال کا خوب واقف کا دہے رمینی ایک قبہ تعمیر کر دو اِن کا دب اِن کے حال کا خوب واقف کا دہے رمینی

اِن سے کوئی تعرض نہ کرو) اُن لوگوں نے جو برسرحکومت منفے کہا ہم تو اُن کے غاریر ایک مسجد تعمیر کریں گئے۔

اب سفیہ کھے لوگ کہیں گے وہ بین آدمی ہیں چو تھا اُن کا کُتَّا ہے اور کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں پانچ ہیں چھٹا ان کا کتَ ہے۔ یہ سب بے تحقیق بات کو ہا بک رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ کل سات آدمی ہیں آ مطوال اُن کا کتّا ہے دا سے سفیم آپ کہد دیجے اُن کی اصل گنتی تو میرا پر ور ڈگار ہی بہتر جا تا ہے۔ کیونکہ ان کی تعداد بہت کم لوگ جانے ہیں لہذا آپ سرسری بات سے بڑھ کر اُن کی تعداد بہت کم لوگ میں لوگوں سے بحث نہ کر واور نہ اُن کے معاطے میں لوگوں سے بحث نہ کر واور نہ اُن کے متعلق کسی سے کے معاطے میں لوگوں سے بحث نہ کر واور نہ اُن کے متعلق کسی سے

اورکسی چیزے بارے بین بھی یہ نہ کہا کرد کہ بین کام ہے۔ کام کردوں کا دتم کچی نہیں کرسکتے ، مگر دید کہدکر ) کہوگا وہی جو الشرجا ہیگا ، اور جب مجول جاؤ تواپنے پروردگار کی یاد تازہ کر ہوتم کہدو اُمید ہے کہ میرارب اس سے بھی زیادہ کا میا بی کی داہ مجھ پرکھول دے گا۔ ہے کہ میرارب اس سے بھی زیادہ کا میا بی کی داہ مجھ پرکھول دے گا۔ اور وہ لوگ اسبنے غاربی تبن سو برس یک رہے اور نوبرس

اوپراور دہے۔

آپ کردینے کر الترتعالیٰ اُن کے رہنے کی مت کوزیادہ جانا ہے تمام آسما نوں اور زمین کا غیب اُسی کوہے وہ کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والاہے . اُن کا الشرکے سواکوئی مدد گارنہیں اور نہ الشرتعالے کسی کواینے تھم میں شریک کرتا ہے .

# منارنج وعب

اسے بیدی ملیاہے اس بیدی ملیاہے اسکاب کہف کی تعدادے بارے میں قرآن کیم نے نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کواس طرح خطاب کیاہے:۔ قُلُ مَّ إِنَّ اَعْلَمُ بِعِيدَ تِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اللَّرَ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ

داً بت علا)

آپ کہہ دیں کرمیرارب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ہتے ، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعدا د جانتے ہیں۔ لہذا آپ سرسری بات سے بڑھکر اُن کی تعدا د کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کیجئے اور نہ اُن کے متعلق کسی سے دریافت کیجئے۔

مطلب یہ ہے کہ اصل چیزان کی تعدا دنہیں ہے بلکہ وہ سبق ہیں جواس قصے سے ملتے ہیں۔
(۱) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کو تحسی حال ہیں حق
سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر حجا کا نے کے لئے تیار نہونا چاہئے۔
سے منہ موڑے اور باطل کے آگے سر حجا کا نے کے لئے تیار نہونا چاہئے۔
(۲) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتما و دنیا کے اسباب

پرنہیں بلکہ اللہ تعالے پر ہونا چاہئے۔

رمی اس سے بیستی ملتا ہے کرجس عام عادت کو لوگ قانون فطر سیمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کراس قانون کے خلاف دنیا ہیں کی ہیں ہوسکتا ، الٹرنعالے درحقیقت اس کا پا بند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہال پوسکتا ، الٹرنعالے درحقیقت اس کا پا بند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہال پاسکتا ہے اس عادت کو بدل سکتا ہے اس کے لئے یہ کوئی بڑا کا منہیں ہے کہ کسسی کو دو چارسو برس مک سیمٹی نمیند کسلا کر اس طرح اُ محفاد ہے جیے کہ وہ چند گھنٹے سویا ہو۔ اور اس طویل عرصہ ہیں اُسکی عمر شکل ، صورت ، باس ، تندرستی غرض کسی پر معری کے تغیر نہ آنے یائے۔

دم) اس سے پیسبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پھیل نسلوں کو بیک وقت زندہ کرکے اعظا دیناجس کی خبرانبیار کرام اور آسمانی کتابو نے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھمی بعید نہیں ہے۔

(۵) اس سے پیسبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کسی طرح ہر زمانے میں النہ تعالیٰ کی نشا نیوں کو اپنے لئے نصیحت وعبرت بنانے کے بجائے اکٹا گراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہفٹ کا جومعجزہ النہ تعالیٰ نے اس لئے وکھا یا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا مقین ماصل کرلیں اور مرنے کے بعد جی اُسطنے پر دلیل ماصل کریں لیکن اصحوں نے اسی نشان کو یہ سمجھ اکہ النہ تعالیٰ نے اپنے کچھا ور ولی پو جنے کے لئے عطا کئے ہیں۔ (چنا بخیا ولیا رائٹر اصحاب کہفٹ کی اس جماعت کو مشرکین نے حدائی روپ دے لیا) یہ ہیں وہ اسیاق جو آومی کو اس قصتے سے لینا چا ہئیں۔

غالبًا میں وجہے کہ التر تعالے نے خود ان کی صحیح تعدا و بیان نہیں فرمانی تاکشونی فضول رکھنے والوں کو غذانہ ملے۔

الْمَامْفِهُ مِ إِذْ يَتَنَامَ عُوْنَ بَيْهُمُ أَمْوَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْسِمُ اللهِ الْمُواعَلَيْسِمُ اللهِ اللهِ النَّوَا عَلَيْسِمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُله

وہ وقت بھی قابل ذکرہے جبکہ اُس زمانے کے لوگ اُن اصخاب کے معاملہ میں باہم جھکٹررہے متھے سوائن لوگوں نے بیکہا کہ اُن کے باس کوئی عمارت بنوا دوراُن کا رب اُن کوخوب جانتا تھا جولوگ ا ہے کام پر

دایت کے جراع

غالب مقے دابل حکومت) اسمخوں نے کہاکہم تو اُن کے پاس ایک مسجد

بناویں کے دحقیقتاً یہی اسلامی مزاج ہے)

سلمانوں میں بعض لوگوں نے قرآن عکیم کی اِس آیت کا بالک اُلٹامفہوم لیاہے۔ یہ لوگ اس آیت کو دسیل مطیراکرا ولیا ہرالٹر کے قبور پرعمار میں بنا نا اور گنبدو قبے مساجد بنا نا جائز قرار دیتے ہیں۔ حالا بحریہاں قرآن محیم اُن کی اسی گمراہی کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ جونشانی اِن مسکر بن اُخرت کو آخرت کو آخرت کا مقین دلانے کے لئے وکھائی گئی محتی اُسے انتھوں نے ارتمکاب شرک مجیلئے ایک خدا وا دموقع سمجھا اور خیال کیا کہ میلو کچھا ور ولی پوجا پاٹ کے لئے ہا تھ آگئے۔ اِنتھنیور والی ہوجا پاٹ کے لئے ہا تھ آگئے۔ اِنتھنیور والی توجا پاٹ کے لئے ہا تھ آگئے۔ اِنتھنیور والی توجا پاٹ کے لئے ہا تھ آگئے۔ اِنتھنیور والی توجا پاٹ کے لئے ہا تھ آگئے۔ اِنتھنیور والی تھائے۔

آخراس آیت سے قبورصالحین پڑھیرات بنا نا اور انکوعباوت گاہ بنا لینا کیسے "اخراس آیت سے قبورصالحین پڑھیرات بنا نا اور انکوعباوت گاہ بنالینا کیسے "ابت ہوتا ہے جبکہ نبی کرمی سلی الٹرعلیہ و کم نے اس بارے میں واضح ہوایات وی ہیں بہ ایک بنا کے میں الٹرکٹ کا میڈ کو کی اللہ کا کہ کا میک کے کہ کہ کا میڈ کو کا کہ کی کے کہ کا کا کہ کا

الْمُسَاجِدَ والسُّرُجُ - درزنى، ابوداؤد، نائى، ابن اج، احد

السُّرنے لعنت فرمانی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں

پراور قبروں پرمساجد بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُوْ كَانُو اللَّهِ مَا نُورًا يَتَّخِذُ وُنَ فَبُورًا بِنُيَّاءِهِمُ

مَسَاجِدَ فَإِنِّي ٢ُ نُهْكُمُ عَنْ ذَلِكَ رسم،

خبردار دمو،تم سے بہلوگ اپنے بیوں کی فبروں کو عبادت کاہ

بناليتے تھے، میں تم كواس حركت سے منع كرتا ہوں۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُولُ دَو النَّصَامِ ي إِنَّكِيدُوا قُبُولُ أَنْبِياءِ هِمْ

مَسَاجِدَ د بخارى مسلم، نساني، احمد)

الترنے تعنت کی ہے میہوداورنصاری پر، اُتھوں نے اپنے

نبیوں کی قبروں کومساجد بنالیا۔

اِنَّ اُولَيِلِكَ إِذَ اَكَانَ فِيْهِمِ التَّجُلُ الصَّائِحُ فَمَاتَ بَنُواً عَلَيْهِمِ التَّجُلُ الصَّائِحُ فَمَاتَ بَنُواً عَلَيْهِمِ التَّجُلُ الصَّائِحُ فَمَاتَ بَنُواً عَلَيْهِ عَلَىٰ الصَّوْمِ الْوَلْيِلَةَ شِمَارُ عَلَيْهِ عِلْكَ الصَّوْمِ الْوَلْيِلَةَ شِمَارُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّلَةِ مَسْمَ اللَّهُ المَدِي الْمُعَلِّلَةِ مَا لُقِيَامَةِ وَالْمَانَ المَدى اللَّهُ المَدى الْمُعَلِّقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَانَ المَدى اللَّهُ المَدى اللَّهُ المَدى اللَّهُ المَدى اللَّهُ المَدى الْمُعَلِقُ مَا الْقِيَامَةِ وَالْمَانَ المَدى المُعَلَىٰ المَدى اللَّهُ الْمُعَلِيمُ المَدى المُعَلَىٰ المَدى اللَّهُ المُعَلَىٰ المَدى السَّوْلَ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْ

کی تطبیعہ ہے۔
اصحاب مہف کی تعداد کے بارے میں قرآن تکیم نے کوئی واضح تعدا دبیان نہیں فرمائی ہے ۔ اس سیلے میں لوگوں کے اندازے اور تخمین قل کئے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین سے اور چو تھا ان کا کتا۔ بعضوں نے چار کہا اور پانچواں گئتا۔ بعضوں نے پانچ کہا اور چوٹا ان کا کتا۔ اور بعض نے سات کہا اور آ محفواں ان کا گئتا۔ اس سے مفترین نے قطعی تعداد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تیکن عام طور پر شات عدد قبل کیا گیا۔ یہ مفترین کیا ہے۔ پر شات عداد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تیکن عام طور پر شات عدد قبل کیا گیا۔ یہ

ہ اصحاب کہف کے ساخت عدد ہونے مسے تعلق تنفسیر بدارک ہیں ایک تطیف مجمی حضرت ابن عباس ٹنسے تفل کیا گیاہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ؛۔

غار والول کے جندا ور تذکرے چونکہ دین سے میں رہانیت درک نیا،

کو دین کا بہت مقدس کام سمجھا گیا ہے اور اسی طرح ہرز مانے میں ظالم باو ثنا ہوں کے خوف سے اپنے وین کو مجھا گیا ہے اور اسی طرح ہرز مانے میں فالم باو ثنا ہوں کے خوف سے اپنے وین کو مجھائے یا باقی رکھنے کے لئے بعض لوگوں نے غاروں اور پہاڑوں میں پیناہ لیے۔ اس لئے ہر ملک میں ایسے متعدّد واقعات پیش آئے ہیں جہاں بعض لوگ عبا دتِ اللّٰہی کے لئے غاروں اور پہاڑوں میں اپنی عمریں گزار دیں ہیں۔

اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ شیش آ باہے اس پرمؤرخ کو اصحاب کہف کا گسان ہوگیاجنی وجہسے اصحاب کہف کی تعدا داور محل وقوع سے بارے ہیں مختلف مقایات نمفسل کر دیئے گئے ہیں۔

ا مام تنفسیر قرطبیؓ نے اپنی تنفسبر میں چند وا تعات جو کچھ توسماعی ہیں اور چند چشم دید تھی نقل کئے ہیں جومختلف شہروں سے متعلق ہیں .

ووسطرا واقعم الم تفسیرا بن عطیہ رہ سے تقل کیا ہے کہ یہ نے بہت سے توگوں سے ساہے کہ ملک شام یں ایک غارہے جسمیں چند مردہ لاشیں ہیں۔ وہاں کے مجاورین کا کہناہے کہ میں توگ اصحاب کہف ہیں۔ اس غار سے پاس ایک مسجدا ورمکان کی عمیر ہمی ہے جسکورتیم کہا جا تا ہے اور اِن مردہ لاشوں سے ساتھ ایک مردہ سے کو فرھانچ ہمی موجود ہے۔ وطانچ ہمی موجود ہے۔

منیسرا واقعم شہراندس دغرناطی کامفل کیاہے ، امام تفیر ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطی کامفل کیاہے ، امام تفیر ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں کوئٹ نامی گاؤں کے قریب ایک غارہے جبمیں کچھ مُردہ لاشیں ہیں اور اُن کے ساتھ ایک مُردہ کے کا کہ کے کا کے کا کہ کے کا کے کا کہ کے کے کا کہ کے

باقی نہیں رہاصرف ہڑیوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر ابتک بھی گوشت پوست موجود ہے ان پرصدیاں گزرگئی ہیں۔

می می می است بی این کا کچھ حال معلوم نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر سنگر میں خود سکنے میں کہیں اسی حالت پر پائیں جیسا کہ میں نے سنا میں و ہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں جیسا کہ میں نے سنا مقا اود ان کے قریب ایک مسجد مجمی ہے اور ایک رومی زمانے کی عمارت بھی ہے جبکورقیم کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ کوئی عالیشان محل ہوگا۔ اس وقت تک بھی اسی بعض دیواری مجمع وسالم ہیں اور یہ ایک غیراً بادجنگل میں ہے۔ اسکے بعد ابن عطیہ کہتے میں کہ غراطہ داندنس کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار اور میں کہ غراطہ داندنس) کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار اور نشانات پائے جاتے ہیں جورومیوں کے طرز کے ہیں۔ اس شہر کا نام رویوں بنایا جاتا ہے ہم نے اسکے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیجی ہیں۔

امام قرطبی جواندنس ہی کے رہنے والے ہیں ان نمام وا نعات کو مقل کرنے کے بعد بھی کئی کو متعبین طور پر اصحاب کہف قرار دیئے سے کر مقل کرنے ہیں اور خود ابن عطیہ نے بھی اینے چئم دید وا قعات کے باوج میں مقینی طور پر نہیں کہا کہ میں لوگ اصحاب کہف ہیں محض عام شہرت مقل مقینی طور پر نہیں کہا کہ میں لوگ اصحاب کہف ہیں محض عام شہرت مقل میں جنسیا کہ محتا ط اہل علم کا طرز ہے۔

مگردوسرے اندسی مفسترابو حیان جوساتویں صدی ہجبری سکھاند ہیں شہر زناط ہی ہیں پیدا ہوئے ، وہیں رہے ہیں وہ بھی اپن تفسیر بجر محیط میں غرناط کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح ابن تفسیر بجر محیط میں غرناط کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح اللہ مقط بھٹر کے اپنے مشاہرہ کا تذکرہ تکھنے کے بعد تکھتے ہیں کہ ہم جب اندیس میں متھے دمینی قاہر و فتقل ہونے سے بعد تکھتے ہیں کہ ہم جب اندیس میں متھے دمینی قاہر و فتقل ہونے سے بعد تکھتے ہیں کہ ہم جب اندیس میں متھے دمینی قاہر و فتقل ہونے سے بعد تکھتے اس فار کی زیادت کے لئے جایا کرتے تھے اور بیکتے متھے کہ آگر میر یہ لاشیں ابتک موجود ہیں اور زیادت کرنے والے اُن کو

شماریمی کرتے ہتے گرہمیشہ انکی تعدا و بتانے بیں اختلاف کرتے دہے ہیں۔ مچرفر مایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقبوس کا ذکر کیا ہے جوغر ناطہ سے بیانب قبلہ واقع ہے میں اس شہر سے بے شمار مرتبہ گزرا ہوں اور اس میں بڑے بڑے غیر معولی پیھر دیکھے ہیں اسکے بعد لکھتے ہیں:۔

ويتوج كون اهل الكهف بالاندلس لكثرة دين النصاماى بهاحتي هي بلاد مملكتهم العظمي .

(تفسير مجرمحيط جه صستك)

یعنی اصحاب کہف کے شہر اندلس ہیں موجود ہونے کی ترجیج کے یہ میں قرینہ ہے کہ و ہاں نصرانیت کا غلبہ ہے۔ یہاں یک کہ یہی خطر ان کی مب سے بڑی نہ ہی ملکت ہے۔ د تفییر قرطبی جو است است بڑی نہ ہی مملکت ہے۔ د تفییر قرطبی جو است انداز و ہوتا ہے کہ مفسر ابو حیان اندلسی کی رائے بھی یہی ہے۔ اس عبادت سے انداز و ہوتا ہے کہ مفسر ابو حیان اندلسی کی رائے بھی یہی ہے۔ والتّداظم۔

ابن ابی شید، ابن منذر ابن ابی ماتم در فرطت ابن عام در فرطت ابن عباس فرات المحتوز و قالمضيق کهتے بین اس موقع پر بماد اگرز اس غار پر بواجس میں اصحاب کہف بین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ حضرت معاویہ فیض فرا یا کہ فاد کے اند جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہرہ کریں محرصرت ابن عباس فنے فرا یا کہ ایسانہیں کی لاشوں کا مشاہرہ کرنے ہے اس بستی کو منع فرا یا جو آپ سے بہتر تھی دیعنی نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم طی اللہ علیہ ولم اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرائی افرائی میں اس المنہ میں اللہ تعالیٰ فرائی افرائی افرائی

ٹر غُبًّاالآیۃ دکہف آیت مط) ''گرآپ ان کو دلیمیں تو پیمٹھ مچھیر دیں اور رُعب وہیبت سے

مغلوب ہوجائیں۔

مگر حضرت معاوی نے اسکے با وجود چند آدمیوں کو دیکھنے کیلئے روانہ کر دیا۔ وہ لوگ غار پر پہنچے مگر جب غار بیں داخل ہونا چا ہاتو النائز نے اُنپرایک سخت ہوا بھیج دی جس نے اُن کواندر جانے سے روک دیا۔ دروح المعانی جروں مئت

بانچوال واقعم ملکت اُردن میں عمّان کے قریب ایک سنسان میکوال واقعم ملکت اُردن میں عمّان کے قریب ایک سنسان محکمہ

آ ٹارقد نمیہ نے سلافلۂ میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا اسمیں مٹی اور پتھروں سے مجرے ہوئے تھے ۔ پتھروں سے مجرے ہوئے تھے ۔ ستعمروں سے مجرے ہوئے تھے ۔ صندو ق اور قرق قبریں برآ مدہوئیں ۔ غار سے جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نمقوش مجی دریافت ہوئے جو بزنطینی زبان میں ہیں ۔ یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں جگہ رقیم ہے جس سے پاس اصحاب مجمعن کا یہ غارہے ۔ والنگراعلم ۔ یہ غارہے ۔ والنگراعلم ۔

الغرض بہتمام تاریخی وجغرافیا نی تفصیلات جو قدیم مفسرین کی روایات ہیں اِن سے نہ قرآن کم کی کئی آیت کاسم مناموقو ف ہے اور نہ اس مقصد کا یہ کوئی ضروری حصتہ ہیں جس کے لئے قرآن محتمہ نے اِس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ بھیر روایات و حکایات اور اِن کے آثار و قرائن اس درج مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و فقتیش کے با وجود اس کا کوئی قطعی فیصله ممکن نہریں صرف ترجیجات اور رجحا نات ہی ہوسکتے ہیں۔ بہر جال اتنا تخدینی طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ حضرت قبیلی علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم سلی التّہ علیہ ولم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔

ابن كثيرة نے اسسلىلے میں پرا ذحقیقت ایک بات لکھ دی ہے جوغور کرنے

کے قابل ہے :۔۔

الترتعالے نے ہمیں اصحاب کہف کے ان مالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن مکیم بیں ہے تاکہ ہم اسکو مجبیں اور ان بیں تدبّر کریں اور اس کی خبرنہیں دی کر کہف کس زمین آورکس شہر میں ہے کیونکہ اس میں نہ ہمارا کوئی فائد ہ ہے اور نہ کوئی شرعی مقصد۔ ‹۱بن کثیرج ۳مھی

سوره کمف کی خصوصیات ہے کہ شخص نے سورہ کمف کی ہلی دلیں آبتیں حفظ کرلیں وہ دمّال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

پہن دیں ایسیں حفظ کر ہیں وہ دجات سے سے عفوظ ارسے ہے۔ انہی سے ایک دوسری روایت بیں یہی مضمون سور ہ کہف کی آخری وٹس آیات یا دکرنے سے تعلق منقول ہے۔

دمسلم، ابوداؤد، ترندی، نسانی، مسنداحد،

اورمسنداحدیں حضرت سہل بن معافرہ سے بیمجی منقول ہے کہ دسول الٹرسلی الٹرعلیہ ولم نے ارثا د فرما یا جوشخص سور ہ کہف کی بیلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اسکے لئے اُس کے قدم سے سرتک ایک نور بیدا ہوجا تا ہے ۔ اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہوجا تا ہے۔

اوربعض روایات بی ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن سور ہ کہف کی تلاوت کر ہے اُسے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائیگا جو قیامت کے دن روشنی دے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اسکے مسالان ہ معاف ہو جائیں گئے۔ (امام ابن کثیرشنے اس روایت کو موقون قراد دیاہے)

مافظ صیار مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی رہ ایک رہ کا اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا دوایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا جوشخص مجعہ سے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آ محد روز تک ہرفتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر د بمال محل آئے تو یہ اسکے فقنے سے مجمی معفوظ رہے گا۔ د بیسب روایات نفسیرابن کثیرے لیگئی ہیں )

بدايت كرجراغ

إنْشَاءَ الله :-

سورہ کہفٹ کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیاگیا ہے کہ جب کہ مکرمہ ہیں رسول السّرصلی السّرعلیہ ولم کی نبوّت کاچر جا ہموا اور قرایش متح اسسے پر بیشان ہوئے تو انتخوں نے اپنے ق<sup>یل</sup>و آدمی نضربن حادث اورعقبہ بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے بیہو وی علمار کے پاس مجیجا ناکہ یہ معلوم کریں کہ تو رات وانجیل ہیں ایساکوئی دکرموجو دہے جومحہ رصلی السّر

علیہ ولم) کی نبوت کی تصدیق کرتا ہو۔ علمار بہودنے اِن کو بتا یا کہ تم لوگ اُس نبی سے تمین سوالات کرواگر امفول نے صحیح جواب دیا توسمجھ لوکہ وہ الٹر کے نبی ورسول ہیں اور اگر نہ دے سکے توسمجھ لبنا کہ

یہ بات بنانے والے ہیں۔

ایک تو بیسوال که اُن نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جوقدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل سے خصے اور غارمیں اپنی زندگی گزاری و وقتم استخص کا کیا مال ہے جس نے دنیا کے مشرق ومغرب اور تمام زمین کا سفر کیا ہے۔ مشرق ومغرب اور تمام زمین کا سفر کیا ہے۔ مشرق ومغرب اور تمام کی جروح کیا چیزہے۔

چنا پنے یہ دونوں قریشی مکہ مررہ آئے اورا پنی برا دری ہے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن ہات لیکر ہم اور پھر اُن بہو دی علما رکا فصتہ مُنایا۔ آخریہ لوگ نبی کریم ملی السّرطیہ و مم کی خدمت میں آئے اور یہ سوالات بیش کئے۔ آپ نے سنگر فر مایا کہ میں اس کا جواب کل دول گلہ میں اس کا جواب کل دول گلہ میں اللّہ علیہ و کم اُن کرم میں اللّہ علیہ و کم کی مسلی اللّہ علیہ و کم وحی کے انتظار میں رہے تاکہ اِن کا جواب و باجائے گر وعدہ کے مطابق و وسرے دن یک وحی نہیں آئی اور نہ جرئیل امین آئے۔ بندرہ دن اسی حالت مرکزر گئے۔ قریش محتے نے نداق اُڑا اُن شروع کی اور نہ جرئیل امین آئے۔ بندرہ دن اسی حالت مال سے دنج و غم بہونی ۔ پندرہ ون بعد حضرت جرئیل علیہ استلام یہ پوری سورت کہف لیکر مال سے درنج و غم بہونی ۔ پندرہ ون بعد حضرت جرئیل علیہ استلام یہ پوری سورت کہف لیکر اثرے اور تا جرکی وجربھی میان کردی کہ آئیندہ زیانے میں جسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو اِنٹ رائٹر کہنا چا ہیے۔ چونکہ آپ نے انٹ رائٹر نہیں کہا متھا اس لئے وحی اہی میں تاخیر ہوگئی۔

## وَكَ تَقُولَنَ لِشَكُمُ إِنَّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّانَ يَشَاءَ اللَّهُ اللَّهِ وَكُو تُعَوِّلُنَ لِشَكُمُ إِنَّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّانَ يَشَاءَ اللَّهُ اللَّهِ وَكُونَ آيت عَنَّا)

اصحاب کمف کے نام نام موجود نہیں ہیں۔ تفسیری و تاریخی روایات میں مخلف نام بیان کئے گئے ہیں لیکن ان میں کچھ زیادہ مستحکم روایت وہ ہے جبکوطرانی نے اپنی کتاب مجم اوسطیں حضرت ابن عباس شے نقل کیا ہے۔ اُس میں انکے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ مستحکم دوایت وہ نے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ مستحکم دوایت دہ نے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ دُو فَاس، کَدُسططیونسُ، سَائُونسُ، سَائُونسُ، سَائِر، بُنُونسُ، سَائِر، بُنُونسُ،

# فوم سا اور ا

سنكا ابن كثيرة لكھتے ہيں كە "سبا" يمن كے باوشا ہوں اور اس ملك كے باشندوں **سباست علق رکھتے ہیں۔ ملکۂ بلفتیں جُس کا وا قعہ حضرت سلیمان علیہ السّلام کے تذکر ہیں آ چکا** 

ہے و و مجنی اسی قوم سے تھی۔

الٹرتعالیٰ نے اس قوم پراہنے رزق کے دروازے کھول دیئے تھے اور اُنکج شہر میں آرام وآسائیں کے نمام وسائل مہیا ہتے۔ اِن کے عروج کا دور گیار ہ سو برسس قبل مسیح بیان عمیا جاتا ہے ۔ حضرت داؤو اورحضرت سلیمان علیہ کا استیام کے زمانے میں ایک دولت مند توم ممی حیثیت سے اس قوم کاشہرۂ آفاق بھیل چکا تھا ۔اسکی دولت و ژوت کے افسانے روم اور ہونان کے آیوانوں میں رفک وحسرت سے سے جانے سفے موّر خبین تکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہونے اور چاندی ہے برتن استعمال کرتے ہتے۔ ان سے مکانوں کی جینوں دیوار دل اور در وازوں یک بین سونے اور جاندی ہمفی دانت حتیٰ کہ جواہرات کا کام ہوا ہوتا تھا ان کے سرسبزو شاداب باغات ، تعیتیاں اورمواسٹی ملک کا بیش بہا سرمایہ مخت ۔ یه لوگ عیش بیب ندی میں جلانے کی ککڑی کے بجامعت وارچینی ،صندل ا ور و وسری خوشبو وار لکڑیاں جلاتے تھے ، آمھوں نے ماریخ میں میلی بارشہرصنعار کے بلند میہاڑی مقام پر ایک فلک بوس عمارت تعمیر کی مجوقص خمدان سے ام سے صدیوں کے مشہور رہی ہے . عرب مؤرمین کا بیان ہے کہ اسی ۲۰ منزلیس تختیں اور 'ہرمنزل ۳۶ فٹ بلند تھی۔ انٹر تعالے نے انکو اپنے انبیارے وربعہ توحید اور اپنے احکام کی اطاعت کے ذربعینعتوں کے شکر کرنے کا ملم دیا مقا. ایک متت تک یہ لوگ اسی حال پر قائم رہے۔ مجیر اِن میں عیش وعشرت نے له فرآن مكيم كي نعبير عمطابق برطرت باغ بى باع نظراً احقاء غفلت وانکار پیداکر دیا التٰرتعالیٰ نے اِن کی تبیہ کے لئے مزید تیرہ اور پنجیبر بھیجے جنھوں نے ' ان کی فہمائٹ کی اور را ہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی مگریہ لوگ اپنی ہے ہوش غفلت سے باز نہ آئے۔ آخراِن پرسیلاب کا عذاب بھیجا گیا جس نے ان کے شہراور باغات کوویران یا امام احمد ' نے حضرت ابن عباس شے ایک روایت نقل کی ہے امام احمد ' نے حضرت ابن عباس شے ایک روایت نقل کی ہے کہ کا کا میں کے ایک روایت نقل کی ہے کہ کا کا میں التٰر علیہ ولم سے دریا فت کیا یا رسول التٰہ قرآن

کرایک خص نے نبی کریم شلی التر علیہ ولم سے دریا فت کیا یا رسول التر قرآن میں جس سے باکا ذکر ہے یہ محسی مردیا عورت کا نام ہے یا زمین سے سی خطبہ کا نام ہے ؟

ا اولادیں مردکانام ہے جس کی اولادیں دس لوکے ہوئے ہیں جن میں سے چوالا کی مردکانام ہے جس کی اولادیں دس لوکے ہوئے ہیں جن میں سے چوالا کی میں آبادر ہے اور چار کمک شام چلے گئے۔ کمین میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں:۔
مُد بَجَ ، کِنُد ، اَزُد ، اَشعری ، اَنْدَار، حِمْیر دان چولوکوں

سے چیڈ قبیلے بنے جو انہی ندکور ہ آاموں سے معروف ہیں) اور شام میں بسنے والوں کے یہ نام ہیں :۔ لَخَم ، جُدام ، عَامِلَهُ ، غَسَّان رانجی نسل کے قب کل

انہی ناموں سے شہور مہو ئے)

(مسنداحد، ابن جريه، ابن ابي حاتم، ابن عبدالتر، تريذي)

ابن کثیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دخل لاکے سبا کے صلبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں متھے بلکہ سباکی دوسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں مجھر انجے قبیلے شام و ممبن میں مجھیے اور انہی ناموں سے مشہور ہوئے بسبا کا اصلی نام عبر شمس مقاشجرہ اس طرح بیان کیا گیاہے:۔

سَباعبد شمس بن يشخب بن يَعْرب بن قعطان.

مؤرضین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سباعبدشمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان ملی اللہ علیہ ولم کی بشارت اپنی قوم کوٹ ئی بھی ممکن ہے اسکو اس بات کاعلم قدیم کتابوں تورات یا انجیل سے حاصل ہوا ہو ہیں آخر کی علا مات اور تشریف آوری کے تذکرے موجود محقے ۔ نبی کریم اللہ بیاریم بیاریم

علیہ ولم کی شان میں اس نے چند اشعاد بھی کہے ہیں جن میں آگی علیہ کا ذکر کرکے یہ تنا ظاہر کی ہے کہ کاش میں اُن کے زمانے میں ہو تا تو اُن کی مصر لور مد دکرتا اور اپنی قوم کو اُنپر ایمان لانے کی تلقین کرتا۔

اور حدیث میں یہ جو خہ کور ہے کہ سبا کے قوس بوگوں میں سے چھر میں میں آبا د مہوئے اور بقیہ چار ملک شام میں سے گئے۔ یہ واقعہ اِن پرسیلاب کاعذاب آنے کے بعد کا ہے۔ دابن کثیرا مام قرطبی نے نظل کیا ہے کہ قوم سبا پرسیلاب کاعذاب محضرت علیہ کی علیہ است لام اور نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم کے درمیا نی حضرت علیہ کی علیہ است لام اور نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم کے درمیا نی زمانے میں آیا مقاجہ کو زمانہ فتر ن کہا جا تا ہے۔

زمانے میں آیا مقاجہ کو زمانہ فتر ن کہا جا تا ہے۔

زمانے میں آیا مقاجہ کو زمانہ فتر ن کہا جا تا ہے۔

ابن کشر نے اس سیلاب کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے:۔

سيل عُرِم اورستر مآرب سيل عُرم اورستر مآرب سيرس عرم اورستر مآرب

کے لئے بنایا جاتا ہے جضرت ابن عباس سے سہمعنی منقول ہیں۔

یمن کے موجودہ دار الحکومت صنعا ہے ہیں منزل کے فاصلہ
پرایک شہر آپرب نامی محاجمیں قوم سبار ہتی تھی۔ یہ شہر دو پہاڑوں
کے درمیان وا دمی ہیں آباد تھا اور مہیشہ سیلابوں کی زدیں رہتا تھا۔
ملکہ بلقسیں نے اِن دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند نہا بیٹ تھی کم تعمیر
کردیا تھا۔ اس بندنے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں
کوروک کر پانی کا ایک ظیم الث ان دخیرہ بنا ویا تھا۔ بارش کا بانی
موں اسمیں جمع ہونے لگا۔ اس بندسے پانی نکا لئے کے لئے تین بڑے
دروازے رکھے گئے تھے ناکہ یہ ذخیرہ آب انسانی ضرورت کے علاوہ
باغات اور آب پاشی کے لئے کام آسکے۔
باغات اور آب پاشی کے لئے کام آسکے۔
بند کے نیجے ایک بہت بڑا تالات عمیر کیا گیا تھا جس سے
بانی کی بارہ نہریں شہر کے اطراف واکنا ف ملیتی تھیں ۔ شہر کے والے ف

اور بائیں جودو بہاڑ تھے اِن کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن
میں پانی کی نہریں جاری تھیں ان باغوں ہیں ہرطرح کے ذرخت اور ہر
قسم کے بھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ بعض انڈسلف جیسے امام
قاداۃ وغیرہم سے مروی ہے کہ اِن باغوں میں اگر ایک عورت اپنے سر بر
فالی ٹوکری کیکر ملبتی تو درختوں سے ٹوٹ کرگرنے والے بخیة بھلوں سے
وہ ٹوکری خود بجود معرصاتی بھی ۔

الله تعالی الله تعالی نے اپنا الله الله الله تعالی تع

خدط ہرا ہے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہوا ورکر وابھی الور حدط ہرا ہے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہوا ورکر وابھی الور اتل جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں جسپر کوئی کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ ببول اور کیکر کا درخت کیا ہے۔ بیدر کے معنی بیری کے ہیں۔ یہ دوقسم کی ہونی ہے ایک وہ جو باغات ہیں اہتمام لگائی جاتی ہے۔ اس کا بھل خوش وائقہ ہوتا ہے اور اسکے درخت میں کا نظر کھم اور نھیل زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جنگی بیری کی ہے جوخود روہوتی ہے۔ است اسمیں کا نظر زیادہ اور جیل کم ہوتے ہیں اور بدمزہ ہوتے۔ آیت کے اسمیں کا نظر زیادہ اور جیل کم ہوتے ہیں اور بدمزہ ہوتی ہے۔ آیت ندکورہ میں میں دوسری قسم مراد ہے۔ لفظ سِدْرِ کے ساتھ قلبلِ کا لفظ بھی مُدکور ہے۔ سے جو اسی جانب اثارہ کر رہا ہے۔

قرآن جمیم نے یہ بات بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ سزاا تھیں ناسٹکری اور انکار کی وجہ سے دی گئی نعمت جمعدر بڑی ہوتی ہے اور جمعدر بڑی ہائی ہی بڑی چاہتی ہے اور اس کا انکار بھی بڑے عواقب و نتائج پیدا کرتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جوشخص بھی الٹر تعلیٰ کی دی ہوئی معمتوں کی ناسٹکری کرتا ہے وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ الہی! بیں اِن نعمتوں کا ستحق نہیں ہوں ۔ اسی طرح جوقوم الٹر تعالے کہ الہی! بیں اِن نعمتوں کا ستحق نہیں ہوں ۔ اسی طرح جوقوم الٹر تعالے کے اللی ایس اِن نعمتوں کا سیمتی نہیں ہوں ۔ اسی طرح جوقوم الٹر تعالے کے اللی ایس اِن نعمتیں ہم سے سلب وہ گویا اپنے رب سے وعاکر تی ہے کہ پرور دگار نیمتیں ہم سے سلب کہتے کہ پرور دگار نیمتیں ہم سے سلب کے وہ کی اِن کے قابل نہیں ، یں ۔ نعوذ بالٹرمند ،

اس طرح الترتعالے کے غضب نے اس قوم کو انتہا ئی عوج سے گراکر اُس گڑھے میں بچینک دیا جہاں سے بھرکوئی مغضوب قوم مجمی سرنہیں نکال کی ہے۔

دسا آیات ۱۵۰ تا ۱۲)

سبا کے لئے اُن کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجو دمقی۔ وَتُو ہَاغ دائیں اور بائیں ۔ کھا وُ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجالا وُ اُس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پرور دگار ہے بخشش والا . اُس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پرور دگار ہے بخشش والا . مگر دہ منہ موڑ گئے ، آخر کا رہم نے اُن پر بند توڑ سیلاب معیج و یا اور ہم نے اُن پر بند توڑ سیلاب معیج و یا اور ہم نے اُن کے دیو باغوں کی جگہ ذکو ایسے باغ برل دیئے جن کے اور ہم نے اُن کے دیو باغوں کی جگہ ذکو ایسے باغ برل دیئے جن کے کڑو ہے کسیلے بھیل اور جھاؤکے درخت سنتے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ پر تھا اُن کے کفر کا بدلہ جو ہم نے اُن کو دیا اور 'ماشکرے انسان سے سوا ایسا بدلہ ہم اورکسی کونہیں دیتے .

اورہم نے اُن کے اور اُن بستیوں دملک شام ) کے درمیان جن کوہم نے برکت عطائی تھی نما باں بستیاں بسا دی تھیں اور اُن میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پردکھ دی مقیں ، جلومچر وان راستو میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر اُنمفوں نے کہا اے ہمارے پر ور وگار ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کردے ۔ اُنمفوں نے اپنے اوپر آپلم کیا ۔ آخر کارہم نے انمفیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور اُنمفیں بالکل پارہ پارہ کر دیا ۔ یقیناً اسمیں نشانیاں ہیں ہراس کے لئے جو بڑا اور اُنمفیں بالکل صابر و مث کرہو۔

ان کے معاملہ ہیں ابلیس نے اپناگمان صحیح پایا لیس انھوں نے اُسی کی پیروی کی بجزا بک مقور سے سے گروہ کہ جومومن تھا۔
ابلیس کو اُس کی جزا بک مقور سے سے گروہ کہ جومومن تھا۔
ابلیس کو اُس پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لئے ہواکہ ہم یہ دیچھنا چاہتے متھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے اور تیرارب ہر شے پر کرن اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے اور تیرارب ہر شے پر

قرآ فی نذگیرو۔ الٹرتعائے نے اپنی کتاب قرآن عظیم میں وعظ ونصیحت کے عمومًا چارطریقے استعمال کئے ہیں ۔حب موقع ومحل انہی چاروں میں سے ایک طریقہ عبرت وضیحت کے لئے اختیار فریایا ہے۔

(١) تذكير بآلاء الله -

يعنى الشركى نعتون كويا و ولاكرنصيحت كرنا.

التنرتعالیٰ نے اپنے بندوں پرحن تعتوں کی ارزانی فریا بی ہے اُن کو یاد ولاکر اطاعت وانقیاد کی جانب توجہ ولائی گئی ہے۔

> سوره اعراف آیت مطلا، ملا میں ارث دہے:۔ فَاذْ كُوُوْ ا أَكْرَا اللّٰهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ .

يس النُّر كَى نعمتوں كويا وكروتاكرتم فلاج پاؤر فَاخُ كُوُّوُ ا أَلْكَءَ اللّٰهِ وَلَا تَعُثُوْ آيِ الْأَمْرُضِ مُفْسِدِينَ.

يس التلر كى معتول كوياً دكروا و رزمين ميں فساد كرتے يذي و۔

(٢) تذكيوباتام الله-

یعنی گزشت قوموں کے حالات بیان کرکے نصیحت وعبرت ولانا۔
جن قوموں نے اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسولوں کی اطاعت والقیا دکی اور
دنیا واخرت کی فلاح پائی ۔ اُن کے تذکرے بیان کرکے انسانوں کو نصیحت
کی تنگی ، یاجن قوموں نے سرکھٹی وبغاوت کی اور اُسکے نتیجے ہیں عذاب اہلی
کے ستحق ہوئے اُن کے تذکرے بیان کر کے عبرت ولائی گئی ۔ سورہ ابراہیم
میں اسی تذکیر کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَ ذَكِرُهُمُ بِأَيَّامِ اللهِ دايت مه

ا بنى ال كونصيحت كيم قومول كے عروج وزوال كى تاريخ

یاه ولاکر. ۳۷) تذکیر با یاب الله

یعنی النترکی نشانیاں و کھلاکر خالقِ کا تنات کی ہستی اور اسکی وحدت کا اعتراف کروانا۔

سورة يوسف مين ارتشاوي بـ وَكَايِتْنُ مِّنُ الْيَهِ فِي السَّمَانِيَ وَالْكَرُ ضِ يَمَدُّونَ

عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَى صَنُونَ دايت عص

اور زمین اور آسمان میں السّرکے بہت سے نشا نات ہیں کہ جن پروہ ہے توجی کے ساتھ گزرجاتے ہیں اور پروابھی نہیں کرتے۔ (۲) تذکیر بدا بعد المدون ۔

یعنی عالم برزخ اور آخرت اور قیامت کے حالات سناکر وعظ ونصبحت کرنا.

سورة في بين ارشاد ہے ب

فَذَ كِرْبِا لُقُرُ أَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ. دايت عا

بس قرآن سے دریونصیحت کرواس خص کوجوالٹری وعید

یعنی بعد الموت کے عذاب سے ڈر تاہے.

قوم سباکا یہ واقع تذکیر بایام النّر سے تعلق دکھتا ہے اور ہم کو بیسبق
دیتا ہے کہ جب کوئی قوم میش وعشرت طاقت و ثروت کے گھنڈ میں آکر
نافر بانی اور سرکشی پرآ با وہ ہوجا تی ہے تو النّر تعالیٰ ابتدارً اسکومہلت
دیتا ہے اور داہ داست پرلانے کے لئے اپنی جحت کو آخری حد تک پورا
کرتا ہے اسپر بھی آگر وہ قوم غفلت وبغاوت پر قائم رہتی ہے تو النّر تعالیٰ
کا قانونِ مکا فات آگے بڑھتا ہے اور الیسی ہے بخت قوم کو بارہ با رہ
کردیتا ہے اور اس قوم کی تباہی تاریخ کی ایک واستان بن کر
دہ جاتی ہے۔

قُلُ سِيْرُوُ ا فِي الْآمَهُ فِي فَانْظُرُوْ الكِيفَ كَانَ عَاقِبَةً

المُعجِّرِمِينَ - دالنمل آيت عيلا)

اے نی آپ آمفیں کہ دیجے کرزین ہیں جل بھر کر دیجھو کہ

مجرين كاكياانجام بهوا .

باخبر طمرافی اور فیامت ہے۔ قرم سبائی یہ قصتہ اس حقیقت کر ذہن نشین کرتاہے کہ الٹرتعالیٰ کا قانونِ مکافا اس بات کی شہادت دے رہاہے کہ دنیا کا یہ نظام کوئی اندھے کی لاکھی نہیں جواندھا دھند جس کو جاہے لگ جائے ۔ بلکہ اس پر ایک سننے و دیکھنے والے الشرعز وجل کی فرمانروا نی ہے جو شکر ٹی را ہ اختیار کرنے والوں سے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے اور ناشکری کی را ہ چلنے والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے اور ناشکری کی را ہ چلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی دوسرامعاملہ کرتا ہے بہ سبق لینا چاہے تو اسی تاریخ ہے یہ سبق بے سکتا ہے کہ حب کے مطلق کی سلطنت کا یہ مزاج ہے اُسکی حکومت بین نبی اور بدی کا انجا کم سبقی بیس ہوسکتا ۔ اسکے عدل وانصاف کا لازمی نقاضہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب نبی کا پورا اجرا ور بدی کا پورا بدلہ و یا جائے اور یہی دن قیامت کا ہوگا ۔ جب نبیکی کا پورا اجرا ور بدی کا پورا بدلہ و یا جائے اور یہی دن قیامت کا ہوگا ۔

مرکڑے انسانوں کے نرالے طور طریق :-

قوم سباکے دار السلطنت مارب سے ملک شام فلسطین تک شاہراہ عام پر الله نعالے نے سینکڑوں بستیاں قائم کردی مختیں ۔ پیب نتیاں بہت زیادہ فاصلہ پر پر مختیں بلکمتنصل بخیں ۔ ایک بسنی ہے آٹا زختم ہونے سے بعد د وسری بستی سے آٹارنظر آنے لگتے منتے ۔سفر کی میا فتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ اندازے نے اس طرح قائم فرمادیا تھاکہ ایک مسافر کواتنے وُور دراز کاسفر طے کرنے میں کوئی وشواری پیش نہیں آئی تھی وہ رات دن مسلسلَ جلنے کے باوجو د کوئی مُظکن یا بکلیف محسوس نہیں کر ا مقاراس کے علاوه جابجامسافرخانے، رایہ دار درخت ، میطے یا فی کے پینے ، مجبل دار درخت اتنی كثرت سے مصفے كە ايك مسافركو درميان راه كونئ اجنبيت محسوس مهبب ہوتی تھی . پي<sup>ب</sup> اللّٰہ رَنعالیٰ کے خاص انعامات تھے جو اس قوم کو بیسٹر مقے لیکن اس قوم نے ان معمتوں پر النزنعالے كامشكرا واكرنے كے بجائے بني اسرائيل كى طرح ناك بھوّوں چڑھاكر يہ کہنا نٹروع کر دیاکہ پہھی کو ٹی زندگی ہے کہ انسان سفر سے ارا دے سے گھرمے نکلے تو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ حالتِ سفر ہیں ہے یا اپنے گھر ہیں۔ و ہ معبی کیا خوش نصیبَ انسا<sup>ن</sup> ہیں جو ہمت مردا نہ سے سامقوسفر کی ہمقسم پکالیف اُمطّا تے، یا نی اور نذا کے لئے بے مین ہوتے اس طرح اسباب داحت وآرام کے مہتبا نہ ہونے کی وجہ سے لذّتِ سفر کا ذالفة چھے ،اے کاش ہمارا سفرجی ایسا ہی ہوجائے۔ ہمارے سفر کی مسافتیں درازہو جائیں تاکہم دوری منزل کا تطعن اُنٹھاسکین اُنطف تو اسی میں ہے کہ جہیں را درا ہ فتم ہو گیا۔ تحہیں بیاس ہے ، کہیں جوروں کا اندلیشہ اور کہیں منزل کا انتقباق۔ -

#### قرآن کیم نے انکی اس تمنا کا اس طرح وکرکیا ہے۔ فَقَا کُوٰا مَرَ بَّنَا بِلِيدُ بَايُنَ اَسْفَايِرِ مَا الآية دسباآيت علا)

اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں کمبری کردے۔

یہ دعا انھوں نے اپنی ظاہری زبان سے کی ہویاز بانِ حال سے، حقیقت یہ ہے کہ بگڑے انسانوں کے طورطریقے نرائے ہوئے ہیں جوشخص بھی النٹر تعالے کی دی نعمتوں کی ناشکری کرتاہے وہ گویاز بانِ حال سے یہ کہتاہے الہٰی! میں اِن فعتوں کا شخص نہیں ہوں ۔ا وراشی جو قوم النزنعالے کے فضل وکرم سے غلط فائدہ اُٹھا تی ہے۔ وہ گویا اپنے رب سے یہ دُعا کرتی ہے کہ اے یہ ورد گار فیمتیں ہم سے سلب کرلے کیونکہ ہم اسکے قابل نہیں ہیں۔ قوم ساکا بھی مہی حال متھا کہ انتھوں نے النٹرتعالی کی نظیم نعمتوں کا غلط فائدہ اُٹھایا۔ سیاکا بھی مہی حال متھا کہ انتھوں نے النٹرتعالی کی نظیم نعمتوں کا غلط فائدہ اُٹھایا۔

ابلیس سے بال ویر:-

و میں سے بیائی ہے را ہ روی اور اُن کا پورے طور پر گمراہ ہوجا نا ایک ایساحا دشہ خواجس نے ہلیس سے گمان کو صحیح کر دکھا یا۔ کیونکہ ابلین کے را ند ہُ درگاہ ہوتے وقت یہ گمان کیا منطا کہ میں آدم کی ذریت کو گھراہ کر دوں گا اور ان کو گھراہ کرنے سے بستے ہرجارسمت

حملہ کردوں گا۔
اس کا یہ گمان تعیج بحلا اور قوم سباسی کی راہ چلے بجز چند ایمان داروں کے جوحق پر قائم رہے اسکے بعد اللہ تعالے نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ البیس کو ایساکوئی اقتدار نمہیں ویا گیا ہے جوبئی آدم پر نا فذہوکر ہی رہے ۔ وہ صرف وسوس یا ترخیبات ہی دے سکتا ہے ۔ اسکویہ فدرت ماسل نہیں کرکوئی انسان اللہ تعالیٰ کی فرانروں کا ادا وہ کرے اور وہ اسکو زبرت کی ہا فرانی کر راہ پر تھنچ لائے ۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو کچھ بھی اختیار ویا ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ وہ انسانوں کو بہکا کے اور الیے اسکو جو کچھ بھی اختیار ویا ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ وہ انسانوں کو بہکا کے اور الیے تمام لوگوں کو اینے ہیں۔

نمام توتوں تواہیے ہیں تاکہ اور افع المبیس کو اس کتے دیئے گئے ہیں تاکہ آخرت کے مانے اور اغوا کے بیمواقع المبیس کو اس کتے دیئے گئے ہیں تاکہ آخرت کے مانے والوں اور اسکی آمد ہیں شک کرنے والوں کا فرق کھل جائے کہ کون آخرت کا مقین کھتا ہےا ور کون اس سے غافل ہے۔

#### قرآن علیم نے ابلیس کی اس قوتِ بازوکو اس طرح بیان ہے:۔ وَ لَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَلْنَهُ فَا تَبَعُونُهُ الإ

(سباآیت منتا، علا)

قوم سبا کے معاملہ یں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اورا تھو نے اُسی کی پیروی کی بجزایک مقوارے سے گروہ کے جومومن مقا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچو ہوا وہ دون اس سے ہواکہ ہم یہ ویھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اُسکی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے اور تیرا رب ہر چیز پرنگراں ہے۔ دوسرے الفاظ میں شیطان ابلیس کی قوتِ بازو کو اس آیت میں اسطرح بیان کیا گیا کہ وہ گراہ کرنے میں بے قوت و بے طاقت ہے۔ اسکواییا کوئی اقتدار نہیں ویا گیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کردے اور راہ وی تی کوئی اقتدار نہیں ویا گیا کہ وہ انسانوں کو گرائی کے مواقع فراہم کرتا سے اور کردے۔ وہ صرف ترفیہ بات اور وسوسے بڑائی کے مواقع فراہم کرتا سے اور کرو فریب کے فریع بڑائی کے فریب لے آتا ہے۔ شیطان کی توتِ بال ویر کو قرآن گلیم نے خود واسکی زبان سے اس طہرح اوا

وَقَالَ الشَّيُطَانُ لَمَّا تُضِى الْآمُولِاتَّ اللهُ وَعَلَّاكُو وَعُدَ الْمُحَيِّ الْحَرِيِّ الْمِرَاسِمِ آبِ عِلا)

اورجب قیامت میں تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائیگا دیعنی اہل ایمان جنت میں اور کفار جہنم میں بھیج ویئے جائیں گے، تو (سباہل جہنم شیطان کے پاس جو جہنم ہی میں کہیں پڑا ہوگا جاکر ملامت کریں گے دکہ شیطان کے پاس جو جہنم ہی میں کہیں اپنے ساتھ لے طوو با اُس وفت شیطان کم بہنت تو تو طوو با اُس وفت شیطان جواب میں) کہے گامجھ پر تہا دی ملامت ناحق ہے کیو نکہ التر تعالیٰ نے تم سب سبیح و عدے کئے تھے دکر قیامت ہوگی کفرے ہلاکت ہوگی اور ایمان سے بجات ہوگی) اور میں نے تم می کم کو کھر و عدے کئے تھے دکر قیامت سے کھر و عدے کئے تھے دکر قیامت سے کہر و عدے کئے تھے دکر قیامت میں کم کو کھر و عدے کئے تھے دکر قیامت سے ہوگی اور تمہاراعمل تم می کم کو کھر و عدے کئے تھے دکر قیامت سے ہوگی اور تمہاراعمل تم کی

#### نجات وے گا وغیرہ وغیرہ)

سویں نے وہ وعدے جھوٹے کئے تھے اور میراتم پر اور
کچھ توزور چلتا نہ مھاسوائے اسکے کہ میں نے تم کو صرف دعوت دی مھی
اور تم نے اپنے اختیار نے میراکہنا مان لیا (اسمیں میراکیا زور مھا) لہذا
تم مجھ پر ملامت نہ کرو (قصور تمہار ا ہی ہے) تم خود اپنے آپ پر ملات
کرلو اب نہ تو میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کرسکوگے۔
میں خود تمہارے اس عمل سے بیزاد ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں
مجھکو المنٹر تعلیٰ کا نشر یک قرار دیتے متھے۔ میقیناً ظالموں کے لئے
در د ناک عذاب مقرر ہے۔

نیز قرآن حکیم نے اس حقیقت کامھی اظہار کیا ہے کہ شبطان کی پہیے ہوں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جوعقید ہُ آخرت سے غافل ہیں یا بھروہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جونانسان کواللہ اوراُسکے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر قائم رکھ سحتی ہے۔ کیونکہ جوشخص بہ بقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعلیمات پر قائم رکھ سحتی ہے۔ کیونکہ جوشخص بہ بقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جوشور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو وہ لازیا شیطان کی راہ پر مہیں ملی سکیگا۔ اس کئے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت سے غافل کروے۔ اور دنیا بیں جو بھی گراہ ہواہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ یا تو آخرت کا منگر مظایا وہ اس یارے میں شک کرتا تھا۔

قرآن مکیم نے قوم سبائی آخرت فراموش کوشیطان کے اسی حربہ کا مبب قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو دنیائی ترفیبات اورخواہشات کی ترفیب و بکر آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ بھر یکبار پڑھ لینتے۔

ا بلیس کوان پُرکونی اقتدار عاصل مذیخا گرجوکچه به وا وه اسلے به ا کہم دیجنا چاہتے بھے کہ کون آخرت کا یقین کرنے والا ہے اور کون اُس کی طرف سے شک میں پڑا بہوا ہے اور تیرارب تو ہر چیز رپرنگراں ہے۔ دسیا آیت ملا)

### تن کر 8 کے الاختال و در دندق والے ادر بہت قوم تبع

م و و و و المادود کے معنی گڑھے ، کھائی خندق کے ہیں ۔ یہ نفرد لفظ ہے جس کی جمع اخداد کا وید آتی ہے۔ اخاوید آتی ہے۔

چونکہ زیر بجٹ واقعہ میں کا فرباد شاہ اور اسکے ارکان سلطنت نے گڑ سے کھدواکر اور ان میں آگ وہکا کرعیسائی مؤمنین کوزندہ جلادیا مخارات نسبت نے اِن کا فروں کو اصحاب اُ فدود کہا گیا (خندق والے)

اَصُعَامِ الْاَحْدُودِ قَرَانَ عَلَيم بِين صرف ايك بِي جَلَّه (سورة بروج) بِين اسحالِ الله فدوُ الله على المحالِ الله فدوُ الله على المحالِ الله في الله المحكم الواقع بيان كيا كيا سيد بين قرآن عكيم كاجواسلوب فاص المحالية بين قرآن عليم كاجواسلوب فاص المحالية المن قرآن عليم كاجواسلوب فاص المحالية المن المنظم ا

اسی حدیک اس واقعہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے بعنی اس واقعہ کاصرف وہی حصہ بسیان کی گئی ہے بعنی اس واقعہ کاصرف وہی حصہ بسیان کیا گیا ہے جوژشد و ہدا بیتِ انسانی کے لئے باعثِ عبرت متھا۔ باقی وہ تفصیلات جومحل وقوع اور زمانہ اور دیگر تاریخی امور سے تعلق رکھتی ہیں عمداً ترک کر دی گئیں۔ کبونکہ آگی وضافتیں نصیحت وعبرت کے لئے ضروری نہیں تقییں۔

اصحاب الاخدود کے واقعہ میں مفسرین نے متعدد واقعات نقل کئے ہیں گر ان میں ذوّ واقعات زیادہ خشہورا ورقابل اعتماد سمجھ گئے ہیں۔ امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اور امام شلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ،اسی طرح امام تر مذی اور امام نسانی نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت صہیب رومیؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن نبی کرمیم صلی النہ علیہ ولم نے ہمیں یہ قصتہ سنا یا کہ گزشتہ زمانہ میں ایک بادشاہ مقااسکے وربار میں

ا یک جا دوگراس کا بهنشیں متھاجسکی و ہ عزت کیا کرنا تھا جب وہ بوڈھا ہوگیا تو باوشا ہ سے اپنی ایک تمنّا کا اظهار کیا که اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں اورموٹ کا وقت قریب ہے۔ اس لیے میسے می خواہش ہے کہ آپ ایک ایسے لڑکے کا نتخاب کریں جو زہین اور نہیم ہونے کے علاوہ اعظے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو تاکہ ہیں اسکوا بنا یون د جاد و گری سکھا دوں ۔ با دننا ہ نے ایک ا یسے ہی دوسے کو اُسکے سپر دکر دیا۔ اس لڑکے نے اس بوڑھے ساحرسے سحری تعلیم سکھنا شروع سر دیا . هررو زید روکا جا د وگر سے ہاں آیا کرتا تھا . ورمیان را ہ اسکو ایک راہب دحق سیمینا عیسانیٔ عابد، کی گئی ملتی تحقی جسکو جانے آتے دیکھا کر "مانتھا ۔ایک روز اس عابد کوعباوت کرتے دیجها تواسی پیمنا دت لڑکے کو بہت پسندآ ئی اور و ہ اسکی کٹی بیں وا**فل ہوگیا اور راہب**سے اخلاق وعا دات سے متاثر مہوا ، مچر ہرروز کچھ دیہ کے لئے جاتے آتے اُس راہب سے ملنے لگا۔ اب جب ویر میونے لگی توساحراور باوٹ ہمقرہ ہ آ مدورفت میں تاخیر کرنے پرغصتہ ہونے کے۔ دورے نے راہب سے اس بات کی ٹنکایت کی ، راہب نے کہاکہ اس معاملہ کو یوسٹیدہ ر کھنے کی صرف میں صورت ہے کہ جب باوٹ ہاز پرس کرے تو یہ عذر کر دینا کہ جا دوگر سے ہاں "اخبر ہوگئی اورجب جادو گئے نارائس ہو تو کہدینا کہ باوٹ ہے یاس تا خبر ہوتی غرض میر سلسله عرصة تك يونهى جلتا ربااور لاكاراسب سے دین واخلاق سنیمتار بااور جا دوگر سے

بإن حجى جا نا آثار بإ-ا يك دن راه بين ايك عجيب حادثه بيش آيا ايك مبيبت ناك اوتظيم الجث درندہ لوگوں کی راہ رو کے ہوئے ہے اور کسی کو بیجراً تنہیں ہوتی کہ وہ سامنے سے گزرما ر سے سے دل میں خیال آیا کہ یہ مجترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا جادوگر کا ندہب سپجاہے یا را مہب کا دین سپجاہے ہی بیسوج کراس نے ایک بیتھر آٹھا یا اور **وُما کی الٰہی** اگر نیرے نزدیک جاو وگر کے مقابلہ نیں راہب کا دین سچاہے تومیرے اس پتھرہے اس جانور کو ہلک کردے۔ یہ کہکر اس نے در ندے کو پنجھ ماراً ۔ پتھرکا لگنا ہی تخاکہ وہ مو ذی

اً می وقت بلاک ہوگیا اور لوگ راستہ پالئے ۔

بھراس دوسے نے راہب سے سارا قصة كهدسنا يا۔ راہب نے كها صاحبزادے تم مجھ پرسبقت کے سکتے ہوئیکن مجھے اندلشہ ہے کہ تم کہلیں آزبائش میں ند موال دیتے جاؤ اگر ایسا وقت آگیا تو خبرد ارمیرا ذکر نه کرنا اور نه مبرے کاں آنے جانے کی کسی کو خبر کرنا . اور

تم صبروا ستقامت کا دامن پذ چیوژنا۔

اوھربہت جلد لوگوں میں لڑکے کی یہ کرامت اور جرا تہ شہور ہوگئی اور یہ خیبال عام ہوگیا کہ لڑکے کو عجیب وغریب علم عاصل ہے جسکے ذریعہ سے وہ بڑے بڑے کام انجام المجام وثيا تھا۔

بادت ہ کا ایک درباری نابینا تھا اس نے بڑے کی جوشہرت سُنی تو کبڑے سے تخفے تحالف لیکر اُس کے پاس آیا اور بینا کر دینے کی درخواست کی ، بڑے نے کہا میر نے ہاں کوئی طاقت نہیں شفا کا دینے والا اللہ واحد ہے اگرتم اسپرایمان ہے آؤاور اُسکے سواکسی کی پرشش نہ کرونو ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہار سے لئے دُعا کروں گا اوراللہ تو تمہیں بینانی عطا کر دے گا۔ در باری پیسنگر اللہ واحد پر ایمان ہے آیا ورسلمان ہوگیا ' مھراؤے کی دُعاسے وہ بینا ہوگا۔

دوسرے دن جب در بار ہیں آیا تو باد ن او کو تعجب ہوا پوچھا کہ تجھ کو یہ بینا نیٰ کس طرح حاصل ہوئی ؟

در باری نے جواب دیا باوٹاہ امیرے دب نے مجھے شفا دی ہے۔

بادت و یانہیں! بلکہ میرے اور تیرے اورکل جہاں کے رب نے شفا دی ہے۔ بادت و نے غصہ میں کہا کیا میرے سوا مجی تیرا کوئی رب ہے ؟

درباری نے کہا ہاں اے بادرت ہ میراا ورتیرارب و ہہجس نے زمین وآسان اورکل کا کنات کو پیدا کیا ہے۔

اسپر بادشاہ نے اُس در باری کو گرفتار کر کے طرح طرح کے عداب میں مبتلا کردیا۔ اخر کار ایک سخت آز مائش پر در باری نے لڑکے کا قصہ کہہ سنایا، بادشاہ نے لڑکے کو طلب کیا اور پوچھا بدیٹا مجھے معلوم ہواہے کہ توسح کے ذریعہ اندھوں کو بینا اور جذامی کو شفا دیتا ہے ؟

تو سے نے جواب دیا بادستاہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں ؟ یہ تو الٹروا مد کے شفاد سے سے شفایاب ہوتے ہیں۔ باد شناہ نے یوجھا کیا میرے سواسمی تیراکوئی اللہم؟

لڑکے نے جواب دیاوہ فران جو واحد و کیتاہے میراا در تیرا و ونوں کا رب ہے ۔ مچر با دے اسے اس کو تھی عذاب میں بہتلا کردیا مجبور ہوکر اُس لڑکے نے را مبب سے متعلق تمام وا قعہ بیان کر دیا۔ بادث ہنے را مب کوطلب کیا اور اُس کومجبور كرنے لگاكه وہ اپنے دين سے بھرجائے مگر را بب نے كسى طرح بھى يہ بات قبول مذكى ـ آخر کار اُسے سر ریآرہ جلوا دیاجس سے وہ شہید ہوگیا، اسکے بعد رائے کی جانب متوج بہوا كرو ه بھي رابرب سے وين سے بھرجائے تيكن الا كے نے صاف صاف انكار كرويا - باوشاه نے حکم دیا کہ اسکونسی پہاڑی جونٹ پرکے جاکہ وہاں سے گرا دیا جائے تاکہ اِس کا سریاش **پاٹ** موجائے جب سرکاری کا رندے روسے کو بہاڑ برے کرچڑھے تو اوسے نے و عاکی اللی! توان لوگوں کے مقالر ہیں میری مدو فرما ؛ چانپخواسی وقت یہاڑ پرزلزله آگیا اورسرکاری کادند حُرِّكُرُكُ والكَ بهوسَّئِهُ اورلاً كالصحيح وسالم بادشاه كے سامنے حاصر بهوگیا۔ بادشاہ نے **پوچھاك** تیرے ما تخدوالے کہاں گئے ؟ لڑے نے کہا کہ اللہ واحد نے اُن کے مفا بر بس بری مدفی اور و و بلاک بوگتے ہیں. با دست و فضیناک بور حکم و یاکه اسکوبیجاؤ ا در کسی گہرے وریا میں غرق کر دو سرکاری کارندے جب اسکو دریا ہے بیچے لے گئے تو دو سے نے پھروہی دُعاکی البی! مجھ کواِن سے بخات وسے! دریا ہیں ا چائیک طوفان ممٹنا اور وہ سب آ دمی غرق ہوگت**ے اور** الوكاصحيح وسالم بادت المك بإن جا كحشرا.

بادث و نے مجروتی سوال کیا لاکے نے وہی پہلا جواب دیا اور مجرکہ نگا لے باوٹ واس طرح توجھ پر ہرگز کا میاب نہوسکے گا البتہ جو تدبیر میں بتا دوں اگراس کو اختیار کرے تو مجھ پر ہرگز کا میاب نہوسکے گا البتہ جو تدبیر میں بتا دوں اگراس کو اختیار کرے تو مقیناً تو مجھ کوقتل کرسکت ہے بادش ہے لائے سے کہ کرجب سب جمع ہوجات اور سے نے کہا اے بادش و تا ہوجات تو اس وقت مجھ کو درخت پر سُولی دینا ور میرے ترکش سے ایک تیر لے کر دبنی اللّی میں الْخُلَدَ می دالٹرے نام سے جو لائے کا پروڑگارہے) کہ کرمیرے سینے پر مارنا۔ تب ہی میں مرسکتا ہوں ۔

بادشاہ نے لڑکے کی بات پڑمل کیا اور جب تمام اہل شہر جمع ہو گئے تو**رہ کے** کوسولی پر نشکا کر لڑکے کی بت نی ہوئی عبارت پڑھکر تیر ماراگیا۔ لڑکا تیرکھا کر جان مجق ہوگیا۔اہل شہر نے جب یہ دیکھا توسب نے بیک آواز منعرہ بلند کیا :۔

#### اَ مَنَا بِرَبِ الْغُكَامِ ، امْنَا بِرَبِ الْغُكَامِ -ہم لڑکے کے پرور دگار پرایمان لائے ،ہم لڑکے کے پرور دگار

اس طرح پورات مرسلمان ہوگیا۔ اہلِ در بار کہنے لگے باد ن اوجس بات کاتمہیں اندیشہ تخسا آخروہی ہو کررہا تمام دعا یامسیلمان ہوگئ ہے۔ باوسٹاہ یہ دیجھ کرجامہ سے باہر ہوگیا اور حکم و پاکه شهر کے ہرمحله اور گلی کوچه میں خندقیں کھودی جائیں اور اِن میں آگ و ہمکانی آ مائے مجر ہر محلے لوگوں کوجمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کو و اس دین سے باز آجائیں ۔جو بازآجائے انتخبیں حجوڑ دیا جائے اورجوا نکار کر دے اسکو دہکنی آگ میں ڈال دیا جائے ۔ چنانچہ لوگ جوق درجوق جمع ہونے اور دین حق سے باز ندر ہنے کا اقرار کرتے ہوئے ويجتى إَكْ مِن كود يرت اور يمنظر باد شاه اور اسكے مصاحبوں كوبہت لبند آتا محت! انہی لوگوں میں ایک عورت لانی گئی جبی گو د میں شیرخوا ربچتہ تھا عورت بیچتے کی محبت میں کیمة تاتل کررسی تھی کر بچة معجزانه طور پر تو با ہوا اماں صبرسے کام سے اور بے خوف خند ق من حلی جا، توحق پرہے اور یہ لوگ باطل پر ہیں۔ رسلم، تر ذی، ف فی منداحد) اسلامی مؤرخ محدبن اسخق نے لکھا ہے کہ اس طرح ظالم بادشاہ

کے حکم پربیں ہزار سے زائد مظلوم انسا نوں کو جام شہادت نوین کر<sup>نا ف</sup>یرا، یہ واقعہ بن کے شہر نجران میں بیش آیا. اس لاکے کا نام عبداللہ بن امر مقااوراس كافر بادت ه كانام ذونواس اوراصلی نام زُرعه تقا. ممكر تخت نشین ہونے کے بعد پوسف وونواس کے نام سے منتہور ہوا ، اسکے باپ کانام تبان اسعدا ور ابوکرب کنیت تھی یمین کے ان بادشا ہوں كالقبّ تبغ " ہواكرتا تھا۔اس لئے كتب تاریخ بیں یہ خاندان نبائعہ مین کہلا ، ہے۔ ان میں ابو کریب وہ میہلا تبتع ہے جس نے بت پرسنی حیوا کریہودیت کو قبول کرلیا تھا۔اسی نے مدینہ منورہ پرحملہ کرکے اسپرتبضه كرليا تقام كربن قريظ كے وقويہودى عالم كى تلقين برسيح دین موسوی کو قبول کرایا ، اور مدینے والیس چلاآیا اور پھر کم محرمه پہنچ کر خاندکعبہ پر غلاف چڑھا یا اوراک رو نوں یہودی علمارکوا پنے

سا نفدیمن سے لایا اُنھوں نے نمین ہیں دین موسوی کی تبلیغ کی اورآہت آہستہ اہل نمین اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔

بادت و ذونواس نے جن دن نجران میں بیس ہزارتی پروں کو شہید کر دیاان میں ایک و وس نامی شخص کسی طرح جان بچاکز کل بھاگا ہے اسب ہوش کہ دربار پہنچ کر بخران کے اسب ہوش کہا واقعہ کو بیان کیا تی میصردوم نے حبشہ کے بادت و بخاشی کو لکھا کہ و وہمین پر فوراً حملہ کرکے ذونواس کے اسٹلم کا انتقام ہے ۔ بخاشی نے میں پر حملہ کیا اور ذو نواس کو فلکست و بچرسارے کمن پر قبعنہ کرلیا۔ ذونوا در یا کے داستے فرار ہونی کو شش میں غرق ہوگیا۔

محدّث ابن ابی ماتم حضرت انس کے صاحبرا دے حضرت ربیع سے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ربیع رہ فرماتے ہیں کرا صحاب فعیور کے بارے میں ہمنے یہ سناہے کہ بہ وا نعد (زمانہ فترت) بعنی نبی کریم الماہم عليه ولم اورحضرت عليه التلام مح ورميا في زمان مي عيش آيا مقاد الٹرنغانے کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے جب یہ دیچھا کہ زمانہ ہ<sup>ہت</sup> ہی خراب ہوچلا ہے فتنوں اور معصبت کا دوردورہ ہے اور دین حق تروہ بندیوں کا شکار ہوگیا ہے۔ ہتخص واتی رائے کا تابع ہوگیا ہے توآپس میں مشورہ کیا کہ مام آبادی سے بہت وور ایک حیونی سی بستی آبا دکر لی جائے اور اسمیں سیمی عیسائیت سے مطابق زندگی گزار دی جائے چنانچے اِن لوگوں نے ایسے ہی کیا اور شہرہے دور ایک ویر انے میں اپنا قیام کرایا۔ نیکن ان کا یہ معاملہ پوشنیدہ نہ رہ سکا۔ شدہ شدہ اُس زمانے کے بت پرست باورے ہ تک ان کا حال مینچے گیا۔ اس باوشاہ نے ان کی بستی کا محاصرہ کرنیا اور اِن کو توجید النی کے خلاف بت پرستی پرمجبور كرنے لگاليكن ان حق پرستوں پر استى سختيوں كامطلق اثر زبهوا اور ا بھوں نے شرک وبت پرستی سے صاف ابکاد کر دیا۔ نب باوشاہ نے غضبناك ہوكرخندقیں كھدوائیں اور ان میں آگ د ہكانے كاحكم دیا بھر جون سربی سے انکار کرتا جاتا اسکواگ یں جونک دیا جاتا مقا۔ یہ می پرست لوگ بے خون آگ ہیں کود پڑتے تھا ور اپنے بچوں کو سل دیتے جاتے تھے کہ آج کا دن خون کا دن نہیں ہے۔
یہ اگ ہمارے نے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا پیش خیمہ ہے۔
یہ آگ ہمارے نے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا پیش خیمہ ہے۔
چانچ تمام می پرستوں نے توجید پر قربان ہوجا باب ندکیا مگر مشرک وبت پرستی پر دامنی نہوئے۔ الشرتعا لئے نے ونیا ہیں مشرک وبت پرستی پر دامنی نہوئے۔ الشرتعا لئے نے ونیا ہیں ہم کی این یفضل فرا با کرجب وہ آگ ہیں ڈوالے جاتے تو آگ ہیں جاتی مقی کہ جہوئے اور اسی تکلیف سہنے سے قبل ہی اُن کی روح قبض کر لی جاتی اس ورج بھوک رہی مقی کہ جاتی مقی کہ استخدان اول کے اسمیں گرے جانے کے باوجو وسرونہ پڑی بلکہ بے قابو ہو کر کچھ اس طرح بھیل پڑی کر بت پرست فل الم بادشاہ واور آسکے تمام شکری سب کے سب اسکے اندر گھرگئے بادجو اور آسکے تمام شکری سب کے سب اسکے اندر گھرگئے۔
بادشاہ اور آسکے تمام شکری سب کے سب اسکے اندر گھرگئے۔

قرآن تريم كى يرآيت قُيتِلَ اَصْعَابُ الْأَخُدُ وُدِ

التَّادِذَاتِ إِلْوَقِوْدِ دَابِرِهِ جَ آيت علمه،

اسی واقع کا تذکرہ کر رہی ہے۔ د تفیرابن کثیرہ مساوی

حضرت علی ہے منقول ہے کہ یہ واقع مک فارس کے باوٹ و بین جی جھوٹر کر میں پیش آیا جب کہ فارس کے باوٹ ہے نے دبین جی جھوٹر کر بت برستی اختیاد کہ لی اور دفالبًا ارکی عالم بیں بہلی دفعہ اپنے ابل محرم دیاں ، بہن ، بیٹی وغیرہ ) سے نکاح کرنا جائز قرار دی یا تو اُن کے بعض علمار حق نے باوٹ اول اس بے حیائی سے منع کیا۔ باوٹ اوٹ اس بے حیائی سے منع کیا۔ باوٹ اور جو شخص بھی کیا۔ باوٹ اور جو شخص بھی غضبناک ہوکر بیملم دیا کہ خند قبی کھدوائی جائیں اور جو شخص بھی ایسے نکاح کو باطل سے آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ اہل جی ایسے نزر آتش کروی گئی۔ غالبًا اسی وجہ سے کی ایک بڑی جماعت نزر آتش کروی گئی۔ غالبًا اسی وجہ سے کی ایک بڑی جماعت نزر آتش کروی گئی۔ غالبًا اسی وجہ سے

#### پارسیوں میں آج کک بھی نکاح محرم کوجائز سمجھا جا تا رہا ہے۔

امام تفسیرمقال فرماتے ہیں کہ اُخدود کے بین واقعے ہیں۔ آپ کمن کے شہر نجران میں بیٹ آیا (جبی تفصیل آچی ہے)
دوسرائ م کے علاقہ فلسطین میں اور میسرا ملک فارس میں پیش آیا۔ ان واقعات میں مظلوم و ہے گناہ انسانوں کو دہی آگ میں فرالا گیا۔ ملک شام کا واقعہ انطناتوس رومی کے ہا مقول بیش آیا۔ اور ملک فارس کا فاتھ یوسف فونواس کے ملک فارس کا بیش آیا، لیکن ملک فارس اور شنام کے واقعات کا ذکر قرال کیم ہیں نہیں ہے البنتہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں نہیں ہے البنتہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں نہیں سے البنتہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قرآن مضمون بشيرالله التوصلين الرّحيلي والسّماء ذات البُوري والبُوري والبُور

قسم ہے آسمان کی جس ہیں برج ہیں اور اُس ون کی جس کا وعدہ ہے دیا ہوں کی جس کا وعدہ ہے دیا ہوں کی جو ماضر ہوتا ہے دمینی جد کا دن) اور اُس ون کی جو ماضر ہوتا ہے دمینی دعرفہ محد کا دن) اور اُس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے تعینی دعرفہ کا دن) ملعون ہوگئے خندق کھو دیے والے تینی ہمت سی ایندھن کی اگر والے رجس وقت و ولوگ اسکے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ،اور اُس و و جو کچے سلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اُسکو دیچے رہے تھے ، اور ان مسلمانوں سے بدر نہیں لینتے تھے مگر صرف اس بات کا کہ دہ مقین لائے مسلمانوں سے بدر نہیں لینتے تھے مگر صرف اس بات کا کہ دہ مقین لائے اس اللہ رجوز بردست ہے تعریفوں کا ستحق ہے جسکی سلطنت ہے آسمانوں

ا در زمین میں اور النگر ہر چیزے خوب واقف ہے۔ بیشک جنھوں نے

مسلمان مروا ورمسلمان عور توں کو تکلیف پہنچانی تھے تو بہنہ ہیں گی تو

(بروج آیات ساتا مید)

اُن کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور اُن کے لئے جلنے کا عذاب ہے۔
بیشک جولوگ ایمان لائے اور اُمفوں نے نیک عمل کئے اُنکے
لئے باغ ہیں جنگے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ بڑی کا میا بی ہے۔ بیشک
تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی باریجی پیداکر تا ہے اور دو بار پیداکر سے گا۔ اور و ہی بیداکر سے گا۔ اور وہی بڑا بخشنے والا بڑی محبت کرنے والا ہے عظمت
والے عرش کا مالک ہے۔ وہ جو چا ہے سب کرگزر تا ہے۔

الن كثيرة نے مشہور محدث ابو بكر بن ابى الدنيا كے واسطے سے بر وایت محد بن جعفر بن ابی طاب

ید کایت نقل کی ہے کہ اکھوں نے بعض اہل علم سے سنا ہے کہ حضرت
ابوموسیٰ اشعری شنے جب ملک اصفہان فتح کر لیا اور شہر میں فاتحی نہ
واضل ہوئے تو شہر بنیا ہ کا معائنہ کیا۔ دیجھا کہ ایک جانب ہیں دیوار
سٹکستہ ہے اُسپر انتھوں نے حکم دیا کہ دیوا لہ کا یہ حصۃ درست کر دیا جا
لیکن جب دیوار کو درست کر دیا گیا تو وہ مطیر نہ سکی اور تطیخت بھر گرگئی۔
چنا نچہ دو بارہ مرمت کی گئی مگر بھروہ منہدم ہوگئی۔ تب بعض لوگوں کو
یہ خیال ہوا کہ اس مقام پرکسی مردصالے کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوچ
یہ خیال ہوا کہ اس مقام پرکسی مردصالے کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوچ
ہا تقریب بنیا دکو کھدوا یا گیا تو دیکھا کہ ایک خص کھڑا ہے ادر اُس کے
ہا تقریب تلواد ہے اور جس پر ایک عبارت کندہ سے جس کا ترجمہ یہ سے
مارث بن مضاض ہوں جس نے اصحاب اُقدو دسے انتقام
لیا ہے ۔ "

حضرت ابوموسیٰ اشعری رخ نے اسکو و ہاں سے بکال کر قبرسان میں دفن کر دیا اور دیوار کی تعمیر کرا دی جسکے بعد و صحیح وسالم رہی ۔ د تفسیران کثیرہ ج

دوسرا وا تومشہور محد تن ابی بکر بن حزم رہ نے بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صفرت عمر بن الخطاب کے زیانے میں بخران رہین)
کا ایک ضحص زہین کھو در ہا تھا ا چا نک ایک قبرظا ہر ہوگئی۔ اندر جھانک کردیکھا تو ایک نعش کواس طرح بمیطے ہوئے پایا کہ وہ اپنے سرکو دونوں ہائھوں سے بکڑے ہوئے ہے۔ جب لوگوں نے اُس کے ہاتھ کوسے ہٹایا نواس سے خون بہنے لگا اور جب ہاتھ کو اُسی طرح رکھ دیا تو خون بندہوگیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک انگو کھی تھی اور اسکے گئینے بریر عبارت کندہ تھی اُس تے ہر فرمایا کہ اس شخص کو اسکی موجودہ مالت پر بریرعبارت کندہ تھی اُس تے ہر فرمایا کہ اس شخص کو اسکی موجودہ مالت پر بریر بیا دوا ور اسی جگہ دفن کردیا جائے۔

چنانچہ ایسے ہی کیا گیا آئس زمانے کے لوگوں میں یہ بات مشہور مقی کہ پنعش عبدالٹدین تامر کی ہے،جسکوظالم با دشاہ نے تیرہے قتل کر وا دیا تھا جس کا تذکر ہ ا ویر آچکا ہے۔

مارت بن مضاض کے بار کے بیں مؤرضین لکھتے ہیں کہ یہ عرب کے خاندان جُر ہُم کا ایک با دشاہ تھا جس نے نابت بن آلمعیل اعلیہ السّلام) کی اول دسے مکہ کرمہ کی حکومت ہے کرمکم انی کی تھی اور یہ حضرت اسمعیل علیہ السّلام سے تقریباً پانچ سوسال بعد کا زمانہ ہے۔ اللّٰ اللّٰ علی علیہ السّلام سے تقریباً پانچ سوسال بعد کا زمانہ ہے۔ لی ناظ سے اصحاب اخدو د کا واقع بہت قدیم زمانے سے ستعلق ہوجا ہاہے۔ حالا نکر شہور یہ ہے کہ یہ واقع زمانہ فتر قریبی کی اور شریبائی کی ربیانی تکی کہ ہے۔ حولکہ یہ تاریخی روایت ہے اور اسکی سند بھی منقطع ہے لہذا اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر یہ واقع صحیح بھی لیم اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر یہ واقع صحیح بھی لیم کر لیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ یہ اُن مختلف واقعات ہیں ہے ایک واقعہ ہوجن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے سکر وہ آیاتِ بروج کے مصداق ہوجن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے سکر وہ آیاتِ بروج کے مصداق ہیں داخل ہیں ۔ والنّداعلم ۔

## متائج وعبب

کفسیری نکات بی جو الشماا درات الکبوری الا قرائ کیم کی ان آیات میں اصحاب الا فدود کا جو واقع بیان کیا گیا ہے اُسکو چند ایک قسموں سے مؤکد کیا گیا ہے اور اسکے لئے لفظ واؤ ہو قسم کے معنی میں آتا ہے چند چنروں پر داخل کیا گیا ہے ۔ ان آیات کے علاوہ قرآن گیم کی متعد اس معنی میں آتا ہے چند چنروں پر داخل کیا گیا ہے ۔ ان آیات کے علاوہ قرآن گیم کی متعد اس مورتوں میں مخلف اس جا ہے کہ طور پر ان مقامات کی تنفسیر میں ہی تی جہا جا اے کہ طوح ہم آپ میں میں کھاتے ہیں یا الیسی چنر کی مقامات کی تنفسیر میں ہی تی جہا جا اے کہ جب فرح ہم آپ میں میں کھاتے ہیں یا الیسی چنر کی قسم کھاتے ہیں جو ہما دے لئے بہت زیادہ عزت وعظمت کے لائق ہو جیسے اللہ کا نام یا اُسکے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مفالین کو لفظ باعزت صفات کے نام میں مفالین کو لفظ کی جا بھی ہی ہی تاکہ بات کی اہمیت کو بختہ کیا جا کے اس کو فقط کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ لیکن ہم ایسی چنر کی قسم میں یہ فرق ضرور ہم کہ میں ہم بیات کی اس سے نیا وہ برتر واعالی اور باعظمت ہم بوجیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُسکے صفات ، لیکن اللہ برتر کی ذات سے کوئی برتر نہیں اسلے ہوجیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُسکے صفات ، لیکن اللہ برتر کی ذات سے کوئی برتر نہیں اسلے ہوجیسے اللہ تعالیٰ کے باس میں بہتر کی جی اللہ تعالیٰ کے باس ہم بین اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے باس ہمی نہایت باعظمت و برتر ہوگی۔ ہمی نہایت باعظمت و برتر ہوگی۔

قرآن کیم میں جہاں جہاں بھی قسم کامضمون آیاہے وہاں قسم کوبطور اکبر کلام سے لا باگیاہے یا بطور شہادت واستشہاد بیش کریا گیاہے مثلاً نحسی کلام میں ایسی بات کہی تی کیا گیاہے مثلاً نحسی کلام میں ایسی بات کہی تی کیا ہے۔ مثلاً نحسی کلام میں ایسی بات کہی تی سے کوئی ہے دنشین ہوجا کا سے متعلق یہا ندلینئہ ہے کہ وہ بات جس کے لئے گفتگو منٹروع کی گئی ہے دنشین ہوجا اس صورت میں لفظ وا و ربعنی قسم ، بطور تاکید آتا ہے ۔ اسی طرح اگر متعلم کی جانب سے کوئی اس و تب تک مشکل ہے جب تک اس بات کہی گئی ہے جب تک اس بات کہی گئی ہے جب تک اس بات سے تعلق ایسے شوا مہر بیش کئے جانبیں شکل ہے جب تک اس

جواس بان كو ول نشين بناسكين توايسے موقع برلفظ قسم كيساتھ

ایسے امور کو بیان کیا جا تاہے جو اس صغمون کو مخاطب سے قلب میں پیوست کرنے کے لئے مدو دیے سے بین ہیں ہوست کرنے کے لئے معلم مخاطب سے کلام کرر ہا ہوا ور ایسے موقعہ پرتسم کا لفظ واؤ بعنی شہادت کے ہوجا تاہے اس لحاظ سے الشرتعالیٰ نے اپنے کلام ہیں جن جن چیزوں پر قسم کھا نی ہے وہ ضروری نہیں کہ حقیقتا بھی الشرتعالیٰ کے ہاں محترم و فظم ہوں بلکہ صرف تاکیدی مضمون "یا شہادت واستشہا دکے لئے مفیدا ورموقعہ کے مناسب حال ہوگا۔ بس قرآن کی ہے ہیں جن مقامات پر لفظ قسم سے کلام کی ابتدار کی گئی ہے اِن تما م مقامات ہیں قسم سے مرا ومتعارف قسم درواجی قسم ، مرا و نہیں ہوگی بلکہ قرآ فی محاورہ میں اکثر مقامات بیں تہدی تاکید ہے۔ مشامات بیں تہدین کیا گیا تھے اصل مضمون کو واضح کما گیا ہے اور تعین چیزوں کو بطور شہاوت کے بیش کیا گیا تھے اصل مضمون کو واضح کما گیا ہے ۔

وَالنِّينِ وَالنَّرِيْنَ وَالنَّرِيْنَوْنِ وَطُوْمِ سِينِينَ وَهَٰلَ الْبَكَدَ الْأَمْنِ الْبَيْنِ وَالنَّرِينَ وَطُوْمِ سِينِينَ وَهَٰلَ الْبَكَدَ الْمَوْمِ الْبَيْنِ وَالنَّرِينَ وَالنَّرِينَ وَالنَّرِينَ وَالنَّرِينَ وَالنَّهِ مِينَ مِيتِ المقدس ملك شام ، كاوه مقام جهاں بكٹرت انجيرا ورزيتون كے ورخت باغات پائے جلات ہيں ،اس بات كے لئے شہاوت وے رہاہے كہ اس جگہ التّدكا وہ ستجا ہا دى

پیدا ہواجس کا نام عیسیٰ بن مریم دعلیہ السّلام ، ہے۔ آسی طرح تسم ہے طورسینار کی دخوبصورت بھیل وار درختوں والا پہاڑ ) جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السّلام کوالٹر کے کلام ہے سرفرازی ہوئی ۔ حضرت موسیٰ علیہ السّلام کوالٹر کے کلام ہے سرفرازی ہوئی ۔

اور آسی طرح اس بلدا بین کی مکرمه کی قشم جیکے آغوش میں حضرت محد النگر علیہ ولم جیسی مقدس میں حضرت محد النگر علیہ ولم جیسی مقدس مہتی النگر کے آخری پنجیبر کی حیثیت سے پیدا ہوئے۔ یہ سب شہادت ویتے ہیں کہ النگر نعالیٰ نے بلاسٹ بدانسان کو بہترین مخلوق کیا ہے تھیر اس کو اسکی نا فریانی و بغاوت سے مجرم میں گاسفال سافیلیٹ " ذکت سے انتہائی محرط ہیں مجینیک و یاہے۔

ثُمَّ مَ دَدْ نَا لَا أَسْفَلَ سَافِلِينَ داسْين آيت علا)

البتہ جس نے ایمان بالٹرا ورعمل صالح کو اختیار کیا تینی اسلام کورا عمل بنایا اس نے اپنی انسانیت اور بہترین مخلوق کے شرف وامتیاز کو بچالیا اس سے لئے الٹرکے پاس

ختم نہ ہونے والاا جروتُواب ہے۔ نتی ایک دیکی ایک ایک ہے۔

رجوں والے اسمان کی قسم بعینی بڑے بڑے ستاروں والے

سمان کی قسم۔ (۱) وَاکْیَوْجِ اَکْہُوْجُوْدِ قیامت کے دن کی قسم۔ (۳) وَشَاهِدِ جعد کے دن کی قسم۔ (۲) وَمَشَہُودِ (۲) وَمَشَہُودِ

کہاکیا ہے۔

تُتِلَ اَصُعَابُ الْاَحُدُوْدِ النّابِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ الْحَدُوْدِ النّابِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ الْحَدُودِ النّابِ ذَاتِ الْوَقُودِ الْحَدُودِ النّابِ لَعَدَ وَاکرا وران مِن السّک دہاکہ اہل ایمان کو توجیہ پرستی کے جُرم میں زندہ جلادیا اور ووکنارو پر بیٹے اس انسانیت سوز حرکت کا تماست دیکھ رہے بھے حالا نکرانجا کی بیٹے اس انسانیت وہر بادی انہی ظالموں کے حصد میں آئی اور دائمی سرور وکا مرانی اِن مظلوم ہے گئ ہوں نے پائی۔
سرور وکا مرانی اِن مظلوم ہے گئ ہوں نے پائی۔

گویاب پوری سورت کا پرمطلب ہوا فرجوں والا آسمان جواپنی حیرت افزاصنعت کیسا تھ الٹروامد کی و حدانیت کا اقرار کرر ہاہے اور وہ قیامت کا دن جس دن ہیں الٹرقہار کے سواکسی کا اقتدار ہاتی ندرہے گا اور وہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن جس بیں لاکھوں انسان الٹرواصد کے سامنے سربیجو د ہوتے ہیں ۔ بیسب اس بات کے لئے شا ہروگواہ ہیں کہ اصحالا ضدود اپنے ظلم کے بتیجے بیں ناکام رہے اور ہلاک وہر با د ہوئے اور مظلوم سے لئے دنیا و آخریت وونوں ہیں فوز و فلاح رہی ۔

الغرض اصحاب الاخدود کے اس انجام بدکی تاکید کے لئے چارچیزوں کی قسم کھائی گئی تاکہ کلام میں کوئی شک وشبہ باقی نہ رہے اور مخاطب اس سے عبرت وتنصیحت عاصل محرے۔ والسراعلم۔

## تذكره المناح الم

الم الحديث والتاريخ ابن كثير في الفيل كا واقعه المحاب الفيل كا واقعه المحاب الفيل كا واقعه المحاب الفيل كا واقعه

" ملک بمن پرخاندان جمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ ندہباً مشک سے
ان کا آخری بادت ہ یوسف ذو نواس تھاجس نے بمن کے اہل حق
نعداری پرشدید مظالم کئے ہے الاخدود کا مشہور واقع اسی بادشا ہ سے نسوب
زندہ جلادیا تھا۔ اصحاب الاخدود کا مشہور واقع اسی بادشا ہ سے نسوب
ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن تھیم کی سورۃ البُروج میں آچکا ہے۔ خندق کے
عذاب سے بچرکسی طرح و و آومی نکل ہما کے تھے اور انھوں نے ملکشا م
عذاب سے بچرکسی طرح و و آومی نکل ہما کے تھے اور انھوں نے ملکشا م
ایس اظلم کیا ہے۔ شام کے بادشاہ نے اپنے ملیف بادشاہ صبشہ کو خط
ایس اظلم کیا ہے۔ شام کے بادشاہ نے اپنے ملیف بادشاہ صبشہ کو خط
کی اور اس کا انتقام لے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑے نشکہ کو دو و
کی روانہ کر دیا یے نظیم الشان ناشکر بین پرٹوٹ پڑا اور پورے بین کو
پرروانہ کر دیا یے نظیم الشان ناشکر بین پرٹوٹ پڑا اور پورے بین کو
برروانہ کر دیا یا دکھیم الشان ناشکر بین پرٹوٹ پڑا اور پورے بین کو
ایک دریا پاد کرتے ہوئے غرق ہوگیا۔
ایک دریا پاد کرتے ہوئے غرق ہوگیا۔

اس طرح اریاط اور ابر ہد کے ذریعے مین پر حبشہ کے بادشاہ

كا قبضه بهوكميا جوخودنصراني المذمهب مخفاء

یه واقعه صلفته میں پیش آیا تھاجس نے حمیری خاندان کاخاتمہ

کر دیا۔ کچھ عرصه بعدان دونوں کما نڈروں میں نزاع پیدا ہوگئی اور باہمی جنگ بیں اریاط مارا گیا اور ابرہہ غالب آگیا اور تھے وہ حبشہ کے بادث و سنجاشی کی جانب سے ملک مین کا حاکم دگورنر، مقرر ہوگیا۔ ا آربه زاتی طور برکشرعیسائی تھا اسکے عزائم میں یہ بات مجس ثامل محتی کرمارے عرب کو علیسائیت ہیں تبدیل کردیاجا سے اس طرح کہ كمرمركي عالمي مركزي حيثيت بهي فتم بهوجائي نديبي جنون بي اس في ين مع شيرصنعارين ايك ايسا شاندارلنيسه ذكرجاكم بنا ياجسي نظيب اس وقت دنیا بھرمیں نہ تھی، مؤرخ سہیلی لکھتے ہیں کہ ابرہم نے اس کی تعمیر پریمن کی ہےا ندازہ دولت اور بیش بہازر وجوا ہرصرف کئے۔ يتيمتي يتحرون كي بهت بي خوبصورت طويل وعريض عمارت محقى عجيب وغریب زر کارنقوش مے نقش ،جوا ہر ریزوں سے مزتنی ، امتی دانت کی منعیں جالیاں ،سونے میاندی کے اور اق سے درو دیوارکوسجا یا گیا مقا۔ اس سے ابرہم کا یمقصد تھاکہ بین سے عرب لوگ جو ہرسال ج کرنے مکہ مر جاتے ہیں اور بیت الترکا طوا ف کرتے ہیں ۔ برلوگ اس کنیسہ کی ثان وشوكت سے مرعوب مروكر كعبة الله كے بجاتے اس كاطوا ف اور جج كريں كيم عصد بعد أس نے يورى مملكت بيں اعلان كروادياكه اب يمن مے كوئى شخص كھى ج كرنے كے لئے كم مكرمه نه جائيگا۔ السائشخص اس کنیسہ میں آئے اور اس کاطواف کرے عرب میں اگرچہ بت برتی فالب اگئی ہفتی منگر دین ابراہیں اور کعبۃ اللّٰر کی عظمت و محبت اُن کے ولوں میں پیوست مقی۔ اس لیے عد نان ، قعطان ، اور قریش کے قبائل میں اس اعلان سے سخت غم دغصہ کی لہر پیدا ہوگئی ۔ اگرچاس وقت خان کعبہ کے اندر تمین نتوس کھے ہوئے سے لیکن اس کے باوجود وه لوگ اسکوالسرتعالیٰ کامقدس گھراورعبادت کا مرکز خیال کرتے ہے مؤرخ محدین اسخق کا بیان ہے کدا ترمسے اس اعلان پر غضبناك ہوكرا يک عرب تاجرنے كسى يذكسى طرح كليسہ ہيں تھس كر

رفع حاجت كرودالي ـ

ابن کثیرہ کہتے ہیں کہ یہ بعل ایک قریشی نے کیا تھا۔ مق تل بن سیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جاکر اُس گرجاگر بیں آگ لگا دی تھی۔ ابن کثیرہ لکھتے ہیں کہ ان ہیں ہے کوئی تھی واقعہ پیش آگ لگا دی تھی۔ بیش آیا ہوتو کوئی تعجب خیز نہیں کیونکہ آبر ہر کا یہ اعلان یقنینًا سخت اشتعال انگیزا ورمفسدا نہ تھا اور قدیم جاہلیت کے دور ہیں اسپر کسی اشتعال انگیزا ورمفسدا نہ تھا اور قدیم جاہلیت کے دور ہیں اسپر کسی عرب یا قریش یا چند نوجوانوں کاشتعل ہوکر کلیسا کو گندا کر دینا یا اسمیں عرب یا قریش یا چند نوجوانوں کاشتعل ہوکر کلیسا کو گندا کر دینا یا اسمیں آگ لگا دینا نا قابل نہم بات نہیں ہے۔

تیکن بعض روایات میں بیمھی ہے کہ عرب سے چندمہا فرونے کلیسا کے قریب اپنی ضرورت کے لئے آگ جلائی تھی جہاں اُن کا قیام متھاا تفاقاً ہوا وُں کی لہرہے آگ کلیسا میں جاگری اور کلیسے جل گیا۔

ا برہ کو جب اسکی اطلاع ملی کہ خانہ کعبہ کے معتقدین نے یہ حرکت کی ہے توغیض وغضب میں عہد کیا کہ اُس وقت تک جبین یہ لوں گا حرکت کی ہے توغیض وغضب میں عہد کیا کہ اُس وقت تک جبین یہ لوں گا جب تک خانہ کعبہ کو ڈھانہ دوں۔

اسکے بعدائس نے متھ ٹے یا ساتھ ٹے میں اپنے ہا و شاہ بجاشی سے اجازت طلب کی کہ وہ انہدام کعبہ کی مہم کے لئے جاز جانا چاہت ہے۔ بخاشی نے اسکوا جازت ویدی اور خصوصی تعاون کے طور پر اپنی فوج کا بسے طاقتور بلند و بالا ہا مقی جس کا نام محمود مقا ابر مہد کی مدد کیلئے روانہ کڑیا اور اس ہا مقی کے تعاون کے لئے مزید سات آٹھ ہا مقی اور دیئے۔ آبر ہم سامھ ہزاد فوج کیکر مکم مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔

عرب میں جب اس حملے کی جہوبی توسادا عرب مقابلہ کے لئے تیاد ہوگیا۔ کمین کے عربوں میں ایک شخص دونفرنامی تھا اُس نے عربوں کی تیاد ہوگیا۔ کمی تیادی اور بہت سے عرب قبائل اسکے گر دجمع ہوکہ آرہ کے نطاف جنگ سحے نسکن کامیاب مذہو سے۔ ابر ہمہ نے ان کوشکست ویدی اور دونفر کو قبید کر لیا اور آگے روانہ ہوگیا۔ مجمع قبید خشم کے دیدی اور دونفر کو قبید کر لیا اور آگے روانہ ہوگیا۔ مجمع قبید خشم کے

مقام پریہنیا تواس قبیلے کا سرواد مفیل بن صبیب ختعمی اینے قبیلے کولے کم ا بربہ سے مقابلہ کے لئے آیا مگر ابر بہ کے لئے کرنے اسکومجی شکست ویک ا و زخیل بن صبیب کو گرفتا رکر بیا اور اسکے قتل کاارا و ہ کیا مگریہ مجمکر زندہ رکھاکا سے مکہ سے اسم راستوں کا پتدمعلوم کربیا جا ہے گا۔ مجرجب یات کرطائف کے قریب مینجا تو طائف کے ہائیند بحصلے قبائل کی جنگ اور ابرتہ کی فتح سے واقعات سن جیکے تھے۔ ا بھوں نے اپنی خیرمنا نے کا فیصلہ کیا اورا برہہ سے گزارش کی کہوہ ان کے مشہور معبود ہ لات "کامندر تیاہ نہ کرے ۔ جنانچہ ان کا سرواد مسعود تنقفی ایک و فدکو ہے کرابر ہے سے ملاا ورکہاکر ہمارا مت کدہ و معبد نہیں ہے جس کو آپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو مکہ مکرمہ میں ہے اس لتے آپ ہمارے معبد کو حصور دیں ہم مگہ مگر مرکا راستہ بتانے سے لئے آپکو ایک آ دمی فراہم کر دیتے ہیں جو قریب سے را سندسے مکہ یک رہنمانی كرے كا ابر سہنے يہ بات نبول كرلى اور بنوتقيف نے ابُورِ غال 'امی شخص کو اِن کے سابھ کر دیا جب کمہ مکرمر تبین کوس کے فاصلہ پرره گیإ تواً کمغمس نامی مقام پریپنچ کر ابورغال فوت ہوگیا داہل عز ر ما ما جا بلیت میں مدتوں اسکی قبر پر سنگ باری کرتے رہے ہیں اور بنوتُقیف کومجی و ه عرصه درازیک طعنه دینے رہے ہیں که انتخوں نے لات كے مندركو بچانے كے لئے بيت الله يرحملكرنے والوں كاتعاو کی مقار

مقدمة البیش کو آگے بڑھا یا جہاں قرنشِ کمہ کے اونط چردہے ہے۔ مقدمة البیش کو آگے بڑھا یا جہاں قرنشِ کمہ کے اونط چردہے ہے۔ ابر ہر کے اس تشکرنے ان پر جھا پہ مار ااورسب اونٹ ہائک لے گئے۔ ان میں حضرت عبدالمطلب کے بھی و قشوا ونٹ شامل بھے اسکے بعد ابر ہر نے اپنے ایک سفیر مناط حمیری کوشہر مکہ روانہ کیا اور اسکے فراجے اہل مکہ کو یہ پیغام ویا کہ میں تم سے نونے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھراکھیہ ا کو ڈھانے آیا ہوں اگرتم ہوگ جنگ نہ کروتو ہیں تمہاری جان و مال ہے کوئی تعرض نہ کروں گا نیزاس سفیر کو یہ بھی ہدایت دی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو اُن کے سردار کو میرے پاس لے آنا، اُس وقت کہ کمر مہ کے سب سے بڑے سٹرار نبی کرمی سلی اللّه علیہ ولم کے دا داحضرت بالمطلب مقے سفیرنے اُن سے ملکرا برہ کا پیغام پہنچا یا عبدالمطلب نے کہا کہ ہم میں ابرہ سے لڑنے کی قطعاً طاقت نہیں ہے یہ النّر کا گھرہے اور اسکے ملیل کا بنایا ہوا وہ چاہے گا تو اپ گھری حفاظت خود کر لے گا۔ سفیرنے ملیل کا بنایا ہوا وہ چاہے گا تو اپ گھری حفاظت خود کر لے گا۔ سفیرنے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابر ہم کے پاس جلیس اور اُس سے بات کریں۔ وہ اسپرراضی ہوگئے۔

حضرت عبدالمطلب اسقدر وجب اور پُروقاراً دمی شف که ابر سه ان کو دیچ کرمتا تر ہوگیا اور اپنی جگھے اتر کران کو اپنے پاس سطایا اور پوچاکر آپ کیا چاہتے ہیں ؟ ایخوں نے کہا کرمیرے جو اونٹ پڑنے گئے ہیں وہ مجھے والیس دید نے جائیں! ابر سہ نے کہا کہ آپ کو دیچکر تو ہیں بہت متا تر ہوا مقامگر آپ کی بات نے آپومیری تفاری گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالب کررہے ہیں اور یہ گھر دکعیہ) جو آپ کے دین آبائی کا قبلہ ہے اسکے بارے ہیں کچھ نہیں کہتے ؟ خواج عبدالمطلب نے کہا ہیں توصرف اپنا اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے عبدالمطلب نے کہا ہیں توصرف اپنا ایک ہوں اور انہی کے ایک رہے ہو وہ خو داسکی حفاظت کر لے گا۔ ابر ہم کو خواج عبدالمطلب کی یہ بات معمول سی محسوس ہوئی اس نے کہا تہارا ارب اُس کو میرے باحظے نے نہا ہوں کہا تہارا ارب اُس کو میرے باحظے نے نہا ہوگا۔ اور ایک اختیار کے برجا ہوگا کے گا۔ خواج عبدالمطلب نے کہا تھی تمہیں اختیار ہے جو جا ہوگا ہو کرو۔

اورلعض روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کے ساتھ قریش کے چندمر دار مجی محقے المغوں نے ابرہر کے آگے یہ بیش کش کی کہ اگرآپ بیت الٹر پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں توہم

پورے تہامہ دجازی کی ایک تہائی پیدا وار آپ کو بطور خراج ا داکر تے رہیں گئے مگر ابر ہم نے اس بات کو قبول نہ کیا ۔ خواجہ عبدالمطلب اسپنے اونٹ ہے کہ واپس چے آئے اور سید سے بیت الٹریس داخل ہوئے اور چو کھ ملے کا ملقہ کیوکر و عامیں مشغول ہوگئے ۔ قریش کی ایک بڑی جماعت میں میں مقت

مھی ساتھ مھی۔

محد بن اسخی بیان کرتے ہیں کہ ابر ہر کے نشکرگاہ سے والی آگر

خواج عبدالمطلب نے اہل قریش سے کہا کہ اپنے بال بچوں سمیت پہاڑوں

پر جلے جائیں تاکہ ان کاقتل عام نہ ہوجائے۔ مجھروہ اور قریش کے جند

سردا دحرم پاک میں حاضر ہوئے اور کعبہ کے در وازے کا کنڈ اپکڑکر

الٹرتعا کئے سے دعائیں انگیں کہ وہ اپنے گھراور اُسکے خاوموں کی خطات

فربائے۔ اُس وقت خانہ کو بہیں بین سوسا مھرات موجود متھے مگریہ

لوگ ان نازک گھڑی ہیں بھی اُن سب کو بھول گئے اور صرف النسر

واحد کے آگے وست سوال بھیلایا، اُن کی جو دعائیں کتب تاریخ میں

منقول ہیں اُن میں النہ واحد کے سواکسی دوسرے کا نام پک نہیں پایا جا۔

ابن ہشام شیادت ویتے ہیں۔

شہادت ویتے ہیں۔

شہادت ویتے ہیں۔

اسی طرح مؤرخ سہیلی نے روض الانف میں اور امام ابن جرمیرہ

نے طبری میں وہ اشعاد مقل کئے ہیں .

ید و عائیں مانگ کرخواج عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی ہماڑوں پر جلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ کم مکرمہیں واخل ہونے کیلئے آئے بڑھا گراس کا وہ خاص ہا تھی محمود نامی جو آگے آگے بھا یکا یک بیٹھ گیا اسکو بہت تبریارے گئے تیرہے کچو کے دیئے گئے یہاں تک کہ اسکو زخمی کر دیا گیا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا آخر اسکو جنوب شمال مشرق اسکو زخمی کر دیا گیا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا آخر اسکو جنوب شمال مشرق کی طرف موڑ کر جلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑ نے لگیا گر مکم کرمہ کرمہ کرمہ کرمان موڑ ا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا کسی طرح آگے بڑھنے کیار نہوتا کہ طرف موڑ ا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا کسی طرح آگے بڑھنے کیار نہوتا

اتنے میں پر ندوں کی قطاری آتی نظراً کیں جن میں سے ہرایک کے پاس تین کنگریاں چنے یامسور کی وال کے برا برتھیں ایک چونچ میں اور دوکنگریا پنجوں میں ۔

واقدی کی روایت کہ یہ پرند ے عیب طرح کے تقے جواس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھے گئے۔ بدن کبوتر سے کچھ جھوٹے کتے اور پنج مشرخ قسم کے متعے ، ان کی آواز بھی کچھ ارتعاش انگیز بھی کہ دل کپ کپ کے ماتے کتھے۔ پرندوں کے یہ مختلا کے جھنڈ نے ابر ہر کے نشکر پرسنگریزوں می بارش کردی جہیر بھی یہ کنکر گرتے جسم سے پار ہر جاتے اور حسم گلنا شروع ہوجا تے اور حسم گلنا شروع ہوجا تا۔

حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ کنگری کے گئتے ہی گوشت اور خون پانی کی طرح ہنے لگتا اور کمہ یاں نکل آئی تھیں ۔خودابر ہم کے سامقہ میں ہوا اسکا حبم کمٹرے فکڑے ہوکر گرر ہاتھا پور ہے سنگریں افراتفری پیدا ہوگئی ۔ نشکر کے لوگ بین کی طرف مھا گن نشروع ہوگئے بنفیل بن صبیب خشعمی جسکو ابر سر را سنما کے طور پر سامق شروع ہوگئے بنفیل بن صبیب خشعمی جسکو ابر سر را سنما کے طور پر سامق کے آیا نظا اسکو تلاش کر کے درخواست کرنے لگا کہ واپسی کا راستہ بائے گراس نے صاف انکار کر دیا اور کہا

آيْنَ الْمَفَدُّ وَالْإِلْمُ الطَّالِبُ

وَالْأَشْرَمُ الْمَغُلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

اب مھاگنے کی مجگہ کہاں ہوجبکہ الٹرتعا قب کرر ہاہے۔

اور نکٹا د ابر ہر) مغلوب ہے غالب نہیں ہے۔
اس بھگڈریں یہ لوگ گرگر کر مرتے گئے اور مرمرکر گرتے جاتے ہے۔ عطا
بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اُسی وقت ہلاک نہیں ہوئے
بلکہ ایک بڑی تعدا و تو وہیں ہلاک ہوگئ اور کچھ بھا گئے ہوئے ہلاک موئے۔
ابر ہم بھی انتہائی بُری حالت میں بلا خِصْعم پہنچ کر مرا۔ ابر ہہ کے ہاتھی محمود
کے ساتھ دو ہامتی بان مکر مکر مدیں رہ گئے مکٹر اس طرح کہ دونوں اندھے

أيا بيج بوكَّ عقر.

محد بن اسخی نے حضرت عائشہ صدیقہ اسے روایت نقل کی ہے۔
وہ فر ماتی ہتیں کہ میں نے اُن دونوں کو اس حالت میں ویکھا ہے کہ دہ انہ اللہ عقم اور ہمیں کہ میں مائٹ میں میں ہیں ہین اپانچ سفتے اور ہمیں کہ بائٹ میں میں کہ بہن حضرت حائشہ صدیقہ اُنہ ہمی ہے بات نقل کریا تھیں ۔
حضرت اسمار رہ مہی ہے بات نقل کریا کری تھیں ۔

اصحاب الفیل کا یہ واقع مزدلفدا ورمنیٰ کے درمیان وادی محسب کے قریب مقام محسسر بیش آیا تھا۔

حضرت جابر بن عبدالترم بیان کرتے ہیں کرمجة الوداع میں بی کرم ملی الترعلیہ و کم جب مزولفہ سے منی کی طرف چلے تو وا دی محسر میں آپ نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ ایام نووی اسکی شرح میں کھتے ہیں کر اصحاب الفیل کا واقعہ اسی وا دی میں بیش آیا مقا اور اسی جگہ اُن پر ابیل مسلط کر دیتے گئے تھے۔ اس لئے سنت یہی ہے کہ آوی یہاں سے جلد گزرجائے اور اس عذاب کی جگہ قیام نہ کرے۔

نیزامام مالک اپنی کتاب موقل کمیں ایک دوابت نقل کرتے ہیں گئی کہتے ہیں کہ کہ ایک دوابت نقل کرتے ہیں کہ نے ہیں کہ میں کہ کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ادشاد فرمایا مزدلفہ پورا کا پورا کھرنے کا مقام ہے سوائے وا دی محسّر دالحدیث،

اصحاب الفیل کا یہ عبر تناک واقعہ ما ہ محرم میں پیش آیا اور نبی کریم ملی انڈ علیہ ولم کی ولادت باسعادت اس واقعہ کے چالیس یا پچاس دن بعد ہوئی .

ابل عرب میں یہ واقعہ اس درجمشہور ومعروف مقاکہ انتخوالے اس سال کا نام عمام الغیل " د ہم تھیوں والا سال ، رکھ دیا۔ قرآن مکیم نے اس سال کا نام عمام الغیل " د ہم تھیوں والا سال ، رکھ دیا۔ قرآن مکیم نے اس حادثہ کو اپنے معجزانہ کلام میں اس طرح بیان کیا ہے: –

فَرَا فِي مَصْمُونِ الْفِيكِ الْمُوتَدَكِيفَ فَعَلَ مَبَكَ بِلَكَ بِأَصْعَابِ الْفِيكِ ١٠ كَا مُورِة الفِيلِ)

سی تونے دیجانہیں کہ تیرے رب نے امھی والوں کے ساتھ

کیا معاملہ کیا۔ کیا اُس نے اُن کی تدبیر کوا کارت نہیں کر دیا؟ اور اُن پر پرندوں کے مجنٹ کے جھٹٹہ بھیج دیئے جو اُن پر کِی ہوئی مٹی کے میقر بھینک رہے منفے مجھراُن کا یہ حال کر دیا جیسے جانورو کا کھایا ہوا مجوسا۔

## متارنج وعب

موں دیجھا حال چشم دیدگواہ ہے ۔ اپنے اشعاریں اس واقعہ کو اس طرح

بیان کر ماہے جیسا کر قرآن تکیم نے بیان کیا ہے۔ محد بن اسخق نے اپنی ماریخ میں اس سے چندایک اشعار قل کئے ہیں:-

لَدنی جَنْبَ الْحُصَّبِ مَارَأَیْنَا بوکچه ہم نے وادی محصت کے قریب کھا ہے وَخِفْتُ جَارِةً الْکُفْ عَلَینَا اور بیں فدر انقاکہ ہیں تجوہم پرنہ آپڑیں اور بی فدر انقاکہ ہیں تجوہم پرنہ آپڑیں اکا تی عَلَی لِلْحُبِنَنَا نِ حَیْنَا اگریکہ مجہ پر حبشیوں کا کوئی قرض آ ہے۔

رُدِينَةُ كُوْسَ أَيْتِ وَكَلَّ تَدَبِيمِ المُدُونِهُ كَاشَ تَو دَهِمِقَ اورَتَوْبَيْنِ يَهِمَلِكُ حَمدتُ اللهُ الْذَابَعِمَدَ مُلَكِيلًا بِس نِه اللهُ كَالْمَا إِذَا ابْعَمَدَ مُلَكِيلًا بِس نِه اللهُ كَالْمَا كِياجِب بِرندوں كودَ يَهَا وَكُلُّ الْقُومِ يَسَمَرُ المِينَ فِيلِ كُودُ هونَ رُواحِقًا اُن تَوْكُون مِن مِرمِ المِينَ فِيلِ كُودُ هونَ مُراعِ تَقالَ

عرب کاایک دوسراشاعرعبدالله بین الزّبعریٰ اس وا قعه کو اس طرح بیان کرتاہے:-عرب کاایک دوسراشاعرعبداللہ بین الزّبعریٰ اس وا قعه کو اس طرح بیان کرتا ہے: دُرُ

وَكُمُ كَيْعِيثُ بَعُدَ الْإِيَّابِ سَيَّتُ كُا اورنه واپس بونيكے بعدن الایاباردابرین زنڈریا وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يَقِيْدُيُ اوراللّٰر مبندوكے اورپوجود مجھ استفائم رکورم

ابوقیس بن اسلت اس طرح بیان کر ایج:فَقُوْمُوُ افْصَلُوْ ارْبِیکُمْ وَتَمَسَّعُوا بِارْبِیَانِ هٰذَا الْبَیْتِ بَایُنَ اُرْفَاتِ اِللَّهِ الْبَیْتِ بَایُنَ اُرْفَاتِ اِللَّهِ الْبَیْتِ بَایْنِ الْفَالِیَّ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جب عرش والے کی مد تمہیں مینجی تو اس باد شاہ کے بشکروں نے اُن لوگوں کو اس حال بیں بھیرویا کہ کوئی فاک

بي بيرًا بوا مقا إدركوني سنكساركيا بوا-

الیٰ اَ هُلِهِ بِحَبَنِی غَلْرِعَصَائِبِ ان بین چند ایک کے سواکوئی بھی ملک مبشنہ ہیں بینچے سکا

كونوا سواعًا كاربان وكم يؤب موريادا لشكر شكست كماكر مجاك كف في الهوا

جب سیایا بنول نے تو دو دو اسلامی مؤرخ محد بن اسخق بیان کرتے ہیں'ا برہہ سے گفتگو اسلامی مؤرخ محد بن اسخق بیان کرتے ہیں'ا برہہ سے گفتگو کرنے کے بعد خواج عبد المطلب واپس آئے اور اعلان کروا دیا کہ لوگ اپنے اپنے خاندان کے سابھ مہاڑوں پر پلے جائیں کہیں انکائن کا منامی نہو جائے اسکے بعد وہ اور قریش کے چند سردار حرم سی میں حاضر بھوکے نہ مہر جائے اسکے بعد وہ اور قریش کے چند سردار حرم سی میں حاضر بھوکے اور کھیری چوکھٹ کیم کر الٹر تعالیٰ سے دعائیں مائکیں کہ وہ اپنے گھر

اور اسکے خادموں کی حفاظت فرمائے .

اور اسے تاریک میں مان کو ہیں ، ۲۹ بت موجود متھے اور بڑیم قرش اس وقت خانہ کعبہ میں ۲۹۰ بت موجود متھے اور بڑیم قرش اس ایک بُت ایک ایک عاجت کا مالک تھا مگر یہ لوگ اُس نا ڈک گھڑی میں اُن سب خدا وُں کو مجول سکتے صرف النّروا حد کے سوا کسی دوسرے کا نام بک مہیں لیا ،صرف النّروف النّروا حد کے استے دست سوال بھیلایا ۔

سے رہے۔ کہ بین العوام کی خاور حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ رسول النہ صلی النہ صلیہ ولم نے فرطایا اس واقعہ کے بعد روایت ہے کہ رسول النہ صلی النہ صلیہ ولم نے فرطایا اس واقعہ کے بعد قریش نے وقت کی سوائسی کی سمجھی قریش نے وقت نہیں گی۔ عبادت نہیں گی۔

( طبرانی ، حاکم ، بیبقی ، ابن عساکر )

بخاری شریف میں محدیبیہ سے واقعہ سے متعلق جوطویل رواہت موجود ہے اُس کا ایک مکر ااصحاب فیل کے واقعہ پر مزید روشنی ڈال ہے. ستعظيمين رسول الترصلي الترعليه ولم أور آپ كے اصحاب مدینه منوّر ہ ہے جنگ کی نیتت ہے نہیں بلکہ زیارت ہیت اللّٰہ (عمرہ) <sup>کے</sup> مقصدے کمکرمہ جا رہے مقے گرمشرکین نے یہ مجھا کہ جنگ کا ارا و ہے اس کئے خالد بن ولید (جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) مکہ سے مقدمہ: الجیش بنکرراہ روکنے کے لئے ایک جیوٹے دستے کے ساتھ آگے بڑھے بضرت صدیق اکبر خ نے یہ دمکیما تو کہا والتّر ہمار ۱۱ را د ہ کعبہ کی زیارت کرنے کے سواا ورکھے نہیں ہے۔ آگرمنٹرکین مکر ہمارے اس نیک مقصد میں *حائل ہوتے ہوں توسم بلاسٹ ب*ران کا مقابلہ کریں گے ۔اس برنبی کرم صلی الترعلیہ و لم نے فرمایا را ہ بدل کر حیلو تاکہ خالد کو بیتہ نہ جلے کر تم کس طرف سے ہوکر آرہے ہیں اور ایک لخت انجے سر بر پہنچ جائیں جانے مسلمان ابک ایسے مقام پر پہنچ جہاں سے اچا کک خالد بن ولید کے دستة برحمله كيا جاسكتا مقانو نبي كرم صلى التُدعلية ولم كي اونتني ( قصوار) بمیط کئی صحاب کرام نے ہر جبنداسکوا مطانا چا ہاسکروہ ہرگز تیار نہ ہوئی۔ اسیرلوگوںنے کہا تصوار محرک میں ہے اور بے فا بر سوکنی ہے۔ آمے نے ارشاد فرما یا قصوار نہ مجھ کی ہے نہ ہے قابوہوئی اور نہ پراسکی عادت ہے بلکہ اسکواسی نے روک دیاہے جس نے ہاتھیوں والوں کو روک دیا تھا۔

زبانِ *دسالت کے یہ الفاظ ہیں :۔* مَاخَلَاثُتُ وَمَا ذَ الْاَ لَمَا بِخُلْنِي وَالْکِنُ حَسَبَهَا حَا بِسُ الْفِیہُ لِی)

ا سے بعد آپ نے فرما یا اُس ذات کی قسم جیکے دستِ قدرت ہیں میری جان ہے مشرکین مکتہ بیت الٹرکی عظمت کے سیسلیلے ہیں جس بات کے بھی طالب ہوں گے ہیں اسکو پور اکروں گا۔ مجبر آپ نے اونٹنی کو حرکت دمی وہ فورا تھٹری ہوگئی اور حذبیہ سریں سر

کے آخری کنا دے پرجامہنجی ۔ (بخاری غزوۃ الحدیبیہ)

جس طرح اصحاب فیل کوح م کعبہ اور بیت النّہ کی بربادی سے النّہ تعالیٰ نے روک دیا اورا کا موہ ہوں جو نتح اور کامیا بی کی علامت بجھا جا تا بھا بیٹھ گیا۔ اسی طرح خالد بن ولید کے آباد ہ جنگ ہونے اور حضرت صدیق اکبر و کے ارا و ہ مقابلہ نے مدود حرم بی صورتِ حال کو جنگ کے قریب کردیا تو عظم نے حرم کے بیش نظر بھی کریم سلی النّہ علیہ ولم کی ناقہ داونٹنی) بیٹھ گئی تاکہ آپ کی زبان مبادک سے بیا ملان کروا یا جائے کہ مشرکین متح سے جنگ کا ادا و ہنہیں ہے اور تمام سرز بین حرم بیں ایسا ہر کر نہیں ہوسکتا کہ جنگ کے سلسلے بیں شعائر النّہ کی حرمت و عظمت میں کوئی فرق آبائے۔ یہاں کعبۃ النّہ ہے مقام ابرا ہم ہے۔ مسجد حرام ہے۔ میزاب رحمت اور صفا ومروہ کے مقدس شعائر ہیں۔

چند شفسیری بکات :۔

(١) أَكُمُ تَرُكَيْفَ فَعَلَ مَ بَلْكَ بِأَصْعَابِ الْمُغِيْلِ.

دالفيل آيت مل)

كيار بي ن (ا عني ) نهي وكهاكة تيرب رب في إلى والول

کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟

آیت میں خطاب بظام زبی کرتم صلی الٹرعلیہ و لم سے سے مگر اصل مخاطب اہل مکہ بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں خطاب بطام ربی کرتم صلی الٹرعلیہ و لم سے سے مگر اصل مخاطب اہل مکہ بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں ۔ یہ اس کئے کہ نبی کرتم صلی الٹرعلیہ و لم کی ولادت باسعادت اس وا قعہ کے کم وہیش ہیاس دن بعد ہوئی ہے۔ پیچاس دن بعد ہوئی ہے۔

اس لئے اسکے اصل مخاطب اس وقت سے عام لوگ ہیں۔

بِإِلْحَقّ . الخ ز ابراتهم آیت عدل)

ا الْحَرُيْضِ الخ والحج آيت عطا)

کیا آپ کو دا ہے بنی امعلوم نہیں کر النّد کے سامنے سب ماجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاندا ورت ہیں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاندا ورت رہت سے اور چاندا ورج پائے اور بہت سے آومی مجی اور بہت سے ایسے مجی ہیں جن پر عذا ب کابت ہوگیا ہے اور النّہ جسکو ذلیل کرے اُس کا کوئی عزت دینے والانہیں ۔ بیشک النّد

جوچلے کرے۔ اَکھُ تَرَانَ اسْاَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِعُ الْاُرْ

مُخْضَرًا. دائج آیت سال)

کیا آپ کو (اے نبی) خبرنہیں کہ النٹرنے آسمان نے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہوگئی۔

أَكَدُ تَدَانَ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْآرَضِ

وَالْطَلْيُوطِ فَيْتِ الْحَرْدَاتِ على)

كياآم نے دائے ، نہيں وكھاكه الله تعالىٰ رات كوون ي

اور دن کورات میں داخل کر دیتاہے اور اُس نے سورج و چاند کو کام میں لگار کھاہے کہ ہرایک مقررہ وقت تک چلتارہے گا۔ المُوتَدَانَ اللهَ الزُّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ

بَيْنَا بِسُعَ فِي الْكَهُرِضِ الْخُ والزمراَيت علا)

كياآب نے (ا بنى) نہيں ويكاكم الله نے آسمان سے یانی برسایا مجراسکوزمین کے چنعوں میں وافل کردیا مجمرا سکے ذریعیہ تحصيتيان يبداكرتا بي صبح مختلف قسمين بيي الخ

یہ اور اس طرح کی کئی آیات ہیں جن میں خطاب نبی کریم صلی النٹرعلیہ و کم سے کیا گیا لیکن اصل مخاطب عام ہوگ ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا اپنا خاص طرز کے جس سے اُس بات کی اہمیتت کوزیاده کرنامقصود بہوتا ہے۔

ا بہے ہی اصحاب الفیل کے واقعہ میں آپ سے خطاب کیا گیامقصود اُس وقت سے عام لوگ ہیں۔ مکہ اور اطرا ف مکہ بلکہ مکہ سے نمین نک ایسے مبہت سے لوگ اُس وقت زندہ موجود مقے جنھوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا کیونکہ اس واقو کو گزرے ہوئے چالیس پیاس سال سے زیادہ زمان نہیں ہوا تھا اور یہ واقعہ توگوں سے لئے آنکھوں دیکھا حال کی طرح بیقینی تھا۔

> () أَلَمُ يَجْعَلُ كَيُدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ : ك أن كرويا ؟

عربی زبان بیں یفظ کیدخفیہ تدبیراورخفیہ جال کو کہا جا تا ہے ۔سوال پہسے کہ یہاںخفیہ کیا چیز تھی ہ سامھ ہزار کا نشکر مئی ہاتھی گئے علانیہ طور پر زن سے مکہ آیا تھا اور اُس نے یہ بات بھی مجیانہیں رکھی بھی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے اسکا اظہار مخ مح سردارخواج عبدالمطلب سے حبی كرديا تھا۔ بهذا قرآن صحيم كايد كہنا كه الشرتعالیٰ نے اُن كى خفية تدبركو ناكام كرديا كوني معنى نهبي ركهتا ؟ حقیقت پر ہے کہ ابر ہداور اسکے لٹ کر کی پیغرض تھی کہ وہ کعبۃ الٹرکو وہ صاکر

قریش کی مرکزی حثیبت ختم کردے اور نمین بیں عیسانی کعبہ کو اسکی جگہ دی جائے تاکرسارے

۲۰) تَضُمِلِيْلِ بـ

میں میں ہوانا، گم کر دینا، حیران و پریٹان کر دینا کے آتے ہیں لیکن عربی معنی گراہی میں ڈالنا، گم کر دینا، حیران و پریٹان کر دینا کے آتے ہیں لیکن عربی محاور ہے میں کسی تدبیر کو گراہ کر دینے کا مطلب اُس کو ضائع اور ناکام کر دینے کے ہوتے ہیں۔ قرآن محیم میں ایسااستعمال کمٹرت آیاہے۔

وَمَاكَيْدُ الْكَافِدِينَ أَرَّدَفِي مَاكِيدُ المُوَمن آيت ٢٥) اوركا فرون كى تدبيراكارت مى كنى .

وان الله لا بهدی کبد الخاشین - ریوست آیت ۱ه اور بهینک الشرخیانت کرنیوالوں کی تدبیرکوکامیا بی کی راه پرنهیں لگا آ۔ وَمَا کُیدُ فِرُعَوْنَ لَا لَآكِ فِی تَبَابِ . دالمُوس آیت ۳۰ اور نهیں مقی فرعون کی تدبیرسوائے داس کی اپنی ہی تباہی میں دیا، اور فرعون کی تدبیر فارت ہی گئی ۔

وَمَا دُعُو الْكَافِرِينَ الْآفِي فَى ضَلَالِ. الرَّعَ فَا ضَلَالِ. الرَّعَ فَا فَكُو فِي ضَلَا إِلَى الْمُعْن اوركا فرول كى وُعامِحض بے الرّبے ، دالموس آیت ۵۰ دار عد آیت ۱۲۰

(r) طَيْرًا أَبَا بِينَكِ:

طیر سے منگئی پرندے سے ہیں اور اُ آبیل ابّاکہ کی جمع ہے جیکے معنی متفرق گروہ کے ہیں جو بے در بے مختلف متوں سے ٹوٹ پڑیں۔ یہ گروہ خواہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں سے ہوں۔

میں بھے حضرت مکرمی اور قتا دہ گہتے ہیں کہ یہ حجھنڈ سے جھنڈ پرندے بحراحمر کی طرف سے زیر سف

حضرت سعید بن جبیرٌ اور مضرت عکرمرؓ کہتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے نہ پہلے کہمی ویکھے گئے بختے اور نہ بعد ہیں ویکھے گئے۔ حضرت ابن عباس رمز فرماتے ہیں کہ انکی چوشجیں پر ندوں جیسی تفییں اور

حضرت عکرمی کا بہ بھی بیان ہے کہ اِن محے سرشکاری پرندوں سے سروں جیسے تھے۔ اور تنقریباً سب را ویوں کامتفقہ بیان ہے کہ ہریہ ندے کی چونچ بیں ایک ایک كنكرىمقاا ورپنجول ميں دو دو تو كنكر ـ

مكة مكرمه كے بعض لوگوں كے پاس يەكنكر عرصه دراز تك محفوظ رہے. چنانچه محدّث ا بو عیم نے نوفل بن ابی معا دیہ کا بیان تقل کیا ہے کہ بیں نے وہ کنکر دیجھے ہیں جواصحا الفیل پر مجیننے گئے تھے وہ مَٹر کے حجوعے وانے کے برا بر،سیاہی مائل سُرخ تھے۔محدث ابن وویہ کی روایت ہے کہ وہ بکری کی مینگنی کے برا بر تقے۔

رم) بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجْيُلِ:

برايت كميراغ

سجیل کے معنی بیٹی مٹی سے ہیں بعنی وہ کنکریاں بیٹی داآگ میں جلائی ہوئی ہمٹی کے تھے.حضرت ابن عباس فرمانے ہیں کہ یہ لفظ در اصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کامجموم ہے۔ بعنی وہ پتھرجومٹی کے گارے سے بنا پاگیا ہواور آگ میں یک کرسخت ہوگیا ہوم قوم لوط يرجن بيخرون كى بارش بونى تقى أن كوتجى حِجَارَةً مِين سِيجَيْلِ كَمِالْيَا ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِينَ سِجِيلٍ مَّنْضُودٍ مَّسَوّمَنَا

> عِنْدَ سَ بِلْكَ الآية. (بودايت ٨٢) اورسم نے اُس بستی پر کی مٹی کے سیھر کیے بعد دیگرے برسانے جن میں سے ہر سیقر تیرے رب سے ہاں نشان ردہ مقا. معلوم ہوتا ہے کہ عذاب النی کے لئے اس قسم کے پتھروں سے کام لیا گیا ہے۔

ه، مقصود کل آ ؛ جو باریخی تنفصیلات او پر درج کی گئی ہیں اُن کو بھا ہیں رکھ کرسور ہ فیل پرغور کیا جا تويه بات واضح بهوجا تی ہے کہ اس سورہ میں نہایت اختصار کے ساتھ بغیر کسی تنفصیلات اصحاب الفيل يرعذاب كا ذكركردين يركيون اكتفاكيا كياسي ؟ اسكى و وتفصيلات جوعاً

مبلد و دم

نیزاس واقعہ میں یہ بھی تنلیہ ہے کہ دعوتِ حق کو دبانے کے لئے اگر انحفوں نے زور اور زبر دستی سے کام لیا توجس ذات نے اصحاب الفیل کو جانوروں کے جارے کی طرح محبوسا کر دیا بھا اُسی کے غضب میں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں .

وَكَذَٰ لِكَ آخُذُمْ بِلَكَ إِذَآ آخَذَ الْقُرَٰى وَهِى ظَالِمَةُ

ان آخد كا أليم شكريد وهود آيت علال

اورای کے رب کی پکڑایسی ہی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر گرفت کرتا ہے جبکہ و فالم وکفر کیا کرتے ہوں بلا شبہ اسس کی گرفت شدید ورد ناک ہے دبینی فلا لموں کولمبی مہلت وی جاتی ہے جبکہ کی جب کسی طرح بازنہیں آتے تو پکڑکر گلا دبا دیا جاتا ہے۔

ده) ببی**ث النر:-**فانه کعبه النز کا گھر کہلا تاہے اس کے میعنی نہیں کہ التٰرتعانی اس گھریں ساکن ہے یا وہ گھرکا متناج ہے بلکہ حقیقت یہ کو اس نے اپنی عبادت کی غرض سے سیتے عبادت سے خراروں سے لئے کعبہ کو مرکز اور جہت (سمت) قرار دیا ہے۔ یہ اس لئے کرجب الشرتعالے جہات سے ورار الوراء اور پاک ہے اور انسان اپنے ہرکام میں جہات میں ہے کسی جہت کا متاج ہے تواس لئے الشرتعالے نے بندگی خالص کے لئے ایک مرکز اور عمارت بنوائی ٹاکہ ابل توحید اپنی عبادت میں الشرکی مقرر کر وہ جہت کو اینا مرکز بنائیں اور اُس طرف و ٹرخ سرکے اُس عبادت کریں اور المنروا مدکی عبادت کے لئے جہت واحد کو اپنا قبلہ سمیم کریں۔ یہ مقدس عمارت الشرکے خلیل ابر اسمیم علیہ التسلام اور اُن کے مقدس بیٹے اسماعیل علیہ التسلام نے دنیا میں سہے چہلے موٹ الشروا مدکی عبادت کے لئے تعمیر کیا تھا اور جو توحید کے اعلان کی سب سے میرا نی یا وگار ہے۔

د، ابدی غیرفانی مرکز:

روی از آبرہ ندہباً عیسان تھااس لئے وہ بیت اللہ دکعبہ) کی عظمت کوکسی طرح بردا ابہیں کرتا تھا اور اس کا وجود ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔اس نے خیال کیا کہ فانہ کعبہ پچھروں اور مٹی کی سا دہ عمارت ہے۔اگرا سکے مقابلہ میں ایک ایسی خوبصورت اور بے نظیر عمارت شبکل کلیسا دگرجا) تیاد کردی جائے جو بیش بہاقیمتی پنھروں اور جو ابرات سے مزتن ہوتو اس سے سارے عرب کی توجہ کعبہ سے ہٹا سکوں گا ور اس جدید معبد کو مرکز عالم بناسکوں گا۔

بید و ترکز مات بن موں ہا۔ پیسوچ کر ایس نے بمین کے دار الحکومت صنعار ہیں ایک بے نظیر کرجا (انقلیس) کر میں مار میں میں میں باریک کی ساتھ میں ایک ال

بنوایا کھے ایک معمولی واقعہ کو حیلہ بناکر فانہ کعبہ کی بربادی کا تہیہ کرلیا۔

کین اُسکو یمعلوم نہ تھا کہ توجیہ فالص کا یہ مرکز پیھر ومٹی کی عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ سمت وجہت ہے جو ایک التّٰرکی عبادت کے لئے مقرر کی گئے ہے جو تی کہ اُگر کوئی جابر وظالم کعبہ کی موجودہ عمارت کو تہاں فرنہ س کردے تب مجمی مسلمانوں کا قبلہ وہی جہت بر قرار دے گا اور اُس کی عالمی ا بری مرکزیت میں کچھ مجمی فرق نہیں آئے گا۔ چن انچہ علامات قیامت میں ایک صبیحی عملام ملامات میں ایک صبیحی غلام کعبہ کی عمارت کو فوجادے گا۔

سکن اسکے با وجو دکعبہ بدستورکعبہ برقرار رہےگا۔
اویان عالم میں صرف اور صرف اسلام کو یہ شرف عال سے کہ اس کا قبلہ اُ ہری غیرفانی " مرکزیت کا حامل ہے۔
ایک عارف نے اسی ا بدی مرکزیت کی طرف اسٹ ارہ کی طرف اسٹ ارہ کی طرف اسٹ ارہ کی مرکزیت کی طرف اسٹ ارہ کی اسٹ اور میں ایک عارف ایک خال میں ایک خال میں ایک قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں "

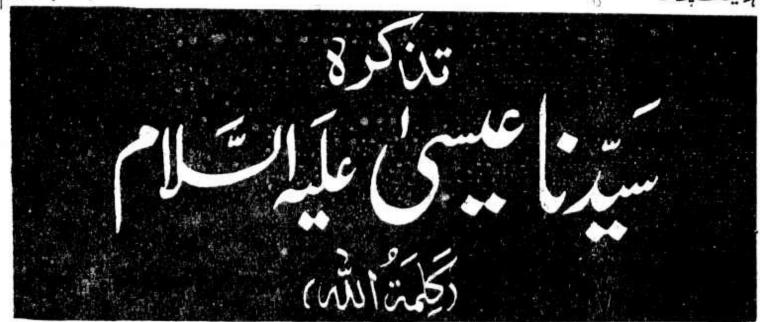

حفرت عیسی علیدال ام کی جلالتِ قدراور عظمتِ شان کی ایک وجریم ہی ہے کہ انبیار بنی اسرائیل پر کتاب تورات کے علاوہ آنجیل "سے زیاد عظیم المرتبت و و سری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ نزولِ تورات کے بعد یہودیوں نے جوتسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں ایجا دکر لی مقیں۔ حضرت عیسیٰ علیدالت لام کی یہ کتاب تورات کی سٹرح بنگر بنی اسرائیل کو إِن گمراہیوں نے بچنے کی تعلیم دی ۔ اس طرح اس کتاب نے کمیلِ تورات کا فرض ابنیام دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیدالتلام کا فراموش شدہ پیغام ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیدالتلام کا فراموش شدہ پیغام ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیدالتلام کا فراموش شدہ پیغام ہوا۔

علاوہ ازیں صفرت علیہ التلام سرور کا کنات رحمت للعالمین سلی التیم طلیہ ولم کے سب سے بڑے منادی اور کمکٹر بھی ہیں جیسا کہ قرآن تکیم نے انکشاف کیا ہے۔
کے سب سے بڑے منادی اور کمکٹر بھی ہیں جیسا کہ قرآن تکیم نے انکشاف کیا ہے۔
قرآن تکیم نے جن مقدّس ہتیوں سے وا قعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے آئیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات

اور واقعات کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حیاتِ طیتہ کے سلسے میں بطور دیباجہ اِن کی واقعاتِ زندگی پر بھی روشنی بطور دیباجہ اِن کی واقعاتِ زندگی پر بھی روشنی والی ہے تاکہ قرآن مکیم کامقصد تذکیر با یام الٹر "پورا ہو۔ ان ہردو کی حیات طیب وسیل، بربان ، آیت ، ہوایت ، درس ونصیحت سب کچھ ہے۔

یہ ذکر پاک قرآن کیم کی چود اسور توں بین آیا ہے کہیں فصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار واجمال کے ساتھ۔ ان بین سی مگراسم مبارک فیسی "سے یاد کیا گیا ہے اور کہیں مسیج "اور 'عبدالنّر' کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت 'ابن مریم'' اور تحہیں گلِکۂ اور ''روح "سے ذکر کیا گیا۔

قرآن مکیم کی وه چوده سورمین حسب ویل بین ب

١-١لبقرة \_\_\_\_ آيات ١٠١٤ ٢٥٣١١٢٩٠

1-うしましい 1-10ましい

١٤٢ (١٤١ / ١٥٩ ١٥٩ ١٤٢) ١٤٢

١٢٠٢١١٠، ١٢٠٤٥١٤ ١١ عاد ١٢٠ ١١٠ عند المارية

٥٠ الانعام \_\_\_\_ آيت ٥٨

۱۰۱ التوب \_\_\_\_ آیات ۳۱،۳۰

٤ مريم الاتاه

٨- الانبياء - آيت ٩١

٩- المؤمنون \_\_\_\_ ، ٥٠

١٠ الاحزاب ١٠

١١- الشوري \_\_\_\_ " ١١-

١١٠١لذخون \_\_\_\_ آيات ١٠١٨

۲۵ - ایست ۲۵ میر ۲۵

المان الصف \_\_\_\_ آيات ١١٠١م

مرتم بنت عمران صرت عیسی علیه استلام کے ندکرے سے قبل حضرت سیدہ

مریم کا ذکر اس نئے بھی صروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ استلام کی والدہ محترمہ ہیں اور اسکے علاوہ ایک ایسی مقدّس خاتون بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کیم نے مستقل طور پر

کیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل ہیں حضرت عمران ایک عابد وزانتخص ہتے اور اُسی نہ ہدوعباد کی وجہ ہے سبحدافصیٰ میں نماز کی امامت بھی اِن ہی کے سپر دیمقی ۔ ان کی بیوسی سیدہ حت مجی بہت ہی نیک اور پارسا فاتون تفیس ۔ اپنی نیکی اور شرافت کی وجہسے دونوں قوم میں مبی بہت ہی نیک اور پارسا فاتون تفیس ۔ اپنی نیکی اور شرافت کی وجہسے دونوں قوم میں

بہت زیادہ احترام کی بھا ہوں سے دیکھے جاتے مقے۔

حضرت عمران صاحب اولاد نہ بحقے انکی بیومی حضرت حقہ بہت ریادہ تمفی کھیں کہ اُن کے اولا دہواور اس کے لئے وہ ہمیشہ درگاہ الہٰی میں دست بُدعا اور قبولیت دُعا کہ اُن کے اولا دہواور اس کے لئے وہ ہمیشہ درگاہ الہٰی میں دست بُدعا اور قبولیت دُعا کہ ایک مرتبہ حضرت حنّد اپنے مکان کے صحن میں چہلقد می کر رہی تقدیں دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو محبر اربا ہے اور مجتب و پیارسے اس کو چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنّہ کو مہت ہی متا نثر کیا اولا دمی تمنا نے دل کو مزید بیقرار کر دیا۔ حالتِ اصطراب میں دُعا کے لئے ہا تھا کھا دیتے عرض کیا۔ نے دل کو مزید بیقرار کر دیا۔ حالتِ اص طرح مجھ کومجی اولا وعطا کر جو ہماری آنکھوں

كانورا در دل كاسرورين

بیقرار دل کی وُعانے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنّہ نے چندر و زبعد محسوس کیا کہ وہ پُر اُمید ہیں۔ حضرت حنّہ کو اس احساس سے اس درجہ مسترت ہوئی کر اُمھوں نے ندر مان کی کہ جو بچتہ پیدا ہوگا اُسکو ہیل دمسجد اقصے ) کی خدمت کے لئے وقف کر دوگی ۔ ثدر مان کی کہ جو بچتہ پیدا ہوگا اُسکو ہیل دمسجد اقصے ) کی خدمت کے لئے وقف کر دوگی ۔ مہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنّہ کی وُعا کو شرفِ قبولیت بخت اور وہ مسترت وشاد مانی کے سامقہ اُمید براآنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں ۔ محد بن اسخی اور حافظ ابن عساکہ اور اکثر اہل علم کا اسپراتفاق ہے کہ حضرت عمران حضرت سامی مان علیہ التسلام کی اولا دیس سے ہیں ۔ اسی طرح انسی بیوی حضرت حتّہ مجی حضرت داؤ و علیہ التسلام کی ذریت ہیں سے ہیں۔ اسی طرح انسی بیوی حضرت حتّہ مجی حضرت داؤ و علیہ التسلام کی ذریت ہیں سے ہیں۔ اسی طرح انسی میں سے ہیں۔

ولا دی مربی مربی مقدّ تی ترت ممل جب پوری ہوگئ تو ولا دت کا وقت آبہنیا له بنی اسرائیل کے ذہبی رہم میں یہ رہم بہت ہی مقدّ تی مجی جاتی تفی کر اپنی اولادکو مقدس کیلے کی خدمت کیلئے وقف کر دیا جائے۔ ولادت کے بعد حضرت حقہ کو اطّلاع وی گئی کہ ان کے بطن سے بھڑی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولا دکا تعلق ہے حضرت حقہ کے لئے یہ بھڑی ہو سکے گی گر اُن کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہیں نے جو نذر ہائی تعنی وہ پوری نہ ہو سکے گی کیونکہ بھڑی مسجداقصے کی خدمت کیول کر انجام دے گئی ؟ یہ کام تومرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ مسجداقصے کی خدمت کیول کر انجام دے گئی ؟ یہ کام تومرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ بیدل دیا کہ ہم نے تیری لڑی کو ہی قبول کر لیا ہے اور اسکی وجہ سے تیرا فا کہ ان اور بھی معرّز

اورمبارک قرار پائےگا۔ حضرت حنہ نے بڑکی کا نام مریم رکھا اور دُعا کی کہٰ اے پر در دگار اسکوا در اسکی اولا دکوشیطان کے ہرفتنہ سے محفوظ فرما ''

مسریانی زبان میں مریم کے معنی خاوم کے ہیں بچونکہ یہ مسجد اقصلے کی خدمت کے لئے وقف کر دس گئی تھیں اس لئے یہ نام موز وں سمجھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مریم کے معنی "لبند" اور "عبادت گزار" کے ہیں.

بشر بن اسخق کہتے ہیں کہ سیدہ حنّہ انھی حا ملہ ہی تھیں کہ اُن کے شو ہر حضرت عمران کا انتقال ہوگیا ۔ دنتج الباریج دمئلتا)

بعض دوسرے مورضین لکھتے ہیں کہ سیدہ مریم انجمی شیرخوار ہی تقییں کہ باپ کا انتقال ہوگیا۔

یتیم بچی مریم کی پرورش ماں نے بہت اچھے طریعے پر کی۔
اللہ تعالیٰ کافضل وکرم بھی قدم قدم پر شامِل حال رہا۔ جب وہ سِ شعور
کو پہنچیں اور ندر کے مطابق بیت المقدس کی عباوت گاہ دہ بھیل ) ہیں
واضل کر دی گئیں تو یہ سوال پیدا ہوا کر ہی کی یہ مقدس ایانت کس
کے سپر دکی جائے اور کون اس کا کفیل ونگراں ہو ؟ ہیکیل کے کا ہنوں
بیں سے ایک نے یہ خواہش فا ہرکی کہ اس مقدس ایا نت کو میرے حوالہ
بنایا جائے۔ ایک و و سرے کا ہن نے کہا کہ اس ا انت کو میرے حوالہ
کیا جائے۔ ایک و سرے کا ہن نے کہا کہ اس ا انت کو میرے حوالہ
کیا جائے۔ بیت المقدس کے مقیمین اور عابدین بیں حضرت زکریا
علیہ استلام مجی سے۔ امغوں نے مجی اس کا مطالبہ کیا اور وج ترجیح

یہ بیان کی کرمیری بیوی اِس بڑک کی خالہوتی ہیں اور خالہ بمنزلہ 'ماں کے ہوتی ہے اور مال کے بعد خالہ ہی پر ورش کی حقد ارہے۔ لہذا مجھکو اس بچتی کا کفیل قرار دیاجائے بلیکن و وسرے مقدس کا ہنوں نے اس دلیل كوقبول مذكيا وآخركارط ياياكر قرعدا ندازي سے ذرايد اس كافيصله كيا جائے۔ اُس زیانے میں قرمہ اندازی کو ایک سند و دلیل سمجھا جا تا مقا اوراس کا ایک فاص طربقہ تھا جواس وقت رائج تھا۔ اُسی رواج کے مطابق ہرخواہشسندنے اپنے اپنے قلم دریا میں فوالے مگر قرعے۔ کے مطابق ہرمرتبحضرت ذکریا علیہ استلام کا ہی نام کلا بعض روایات کے مطابق یہ قرعہ اندازی تین مرتبہ کی گئی . مقدّس کا ہنوں نے جب بیمعالمہ دیجا توسب نے یقین کر لیا کرحضرت ذکر یا دملیہ السلام ، کے ساتھ تائیدمیسی ہے ۔ پھرسب نے دست برداری افتیار کرنی اورمقدسس ا مانت (مربم) حضرت ذکر یا علیه الستلام سے میروکر دی گئی۔ اس طرح سیدہ مریم کی پرورش اور نگرا نی حضرت ذکر یا علیہ السّلام کے سخت ہوگئی۔ خضرت ذكريا عليه استلام في سيده مريم كے لئے مسجد كا ايك محراب دحجرہ ) منتخب کیا اور اُس میں اُن کا قیام طے یا یا گزشتہ زیانے میں گرجا وُں اور کلیسا وُں میں عبادت کا ہ کی عمارت ہے تصل سطح زمین سے کچھ ملندی پرمجرے بناتے جاتے تھے جن میں عبادت گی ہے منتظمین ، مدّام اورمعتکف حضرات ر ہا کرنے ہفے انھیں محراب کہا جاتا مقاء اسی قسم کے محروں میں ہے ایک میں سیدہ مریم محمی معتکف تقیں ۔ وہ تمام ون عبادت اور ذکر اللی میں مشغول رہتیں ۔ رات کو حضرت ذکریا علیہ التسلام امضیں اپنے گھرلاتے اور وہ اپنی خالے کے محررات بسركتيس. دروع المعانى ، آل عوان)

مله وه اس طرح کربانس سے قلم جو تورات سے لکھنے میں کام آتے ہتے ان پر تورات ہی سے چند کلات لکھ کر دریا میں ڈال دیاجا تا تھا۔ قلم عموماً دریا ہی ہے رُخ بہنے گئے بیکن بعض قلم دریا کے مخالف رُخ کو بہتے اور یہی مخالف اُسخ کامیابی کی علامت سمجھا ھا تا تھا۔

مبیل دمسجدافصیٰ) کی تاریخ میں یہ ایک نئی بات تھی کرکسی لڑکی کومسجد کی

خدمت ہے گئے نتخب کر لیا گیا ہو۔

مسیحی روایات کے مطابق سیّدہ مریم <sup>ب</sup>ین سال کی عمرییں مبیل کی خاومہ کی حیثیت م سے داخل ہؤیں جہاں عبا دت گاہ سے چھوٹے بڑے سب خادم اس سس بچی کو دیکھ دیکھے کر بهت خوش ہوتے ہتے حضرت زکر یاعلیہ اِتلام و یسے بھی پہکل سے افسراعلیٰ تھے ۔ اس لحاظ ہے ہر خادم کی نگرانی کرنا اُن کے فرائض میں نشامل تھا اور بھیرستیدہ مریم کے تو آپ عزیز قربب اور قابل اعتما دسر پرست بھی تھے۔ اِن کے مجرے میں قدرۃ آ کی آمدورفت ر با كرتى تهى . قرآن عليم كاايك لفظ نُحلَّه مَا حَجَلَ "اس سار م مفهوم كوا داكرتا ہے . حضرت زکر یاعلیہ السلام جب بھی حجرہ مریم میں آتے وہاں قسم تھے ہیں میے رکھے ہوئے دیجھتے بلکعض تو تھل ایسے ہوتے کہ جن کا ان دنوں موسم تھی نہوٹا تھا بعجب

پوچھتے اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے ؟ ستدہ مریم جواب دیتیں کہ یہ اللّٰہ کی جانب سے آجا تا ہے۔ بیٹیک اللّٰہ جس کو

ماہتا ہے جساب رزق دے دیتا ہے۔ ماہتا ہے جساب رزق دے دیتا ہے۔

بعض روایات بیں ہے کہ حضرت زکر یا علیہ الت لام کو اپنے گھرسے سید و مرتبے کیلئے

کھانے پینے کی چیزیں لانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔

الغرض ستيره مريم شب وروزعبادت الهي ميں رہتيں اورجب پہکل کی خدمت کا وقت آیا تواسکونجی سخوبی انجام دیتی بھیں حتیٰ کہ اُن کا زیروتیقو بیٰ بنی اسرائیل میں ضرابیشل پیر ہوگیا اور اُنکی زید وعبا دت کی مثالیں دی جانے لگیں ، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے مفوی وطہارت سے بیدمتا تر محفے کہ اللہ تعالے نے اس تیم روکی تی عظمت وجلالتِ تعدر

كوبېت بلندكياہے. سیدہ مرتیم کا یہ مقام اورشب وروز تائیدالہی دیکھ کرحضرت زکریا علیہ السلام کے قلب بیں اسی طرح نیک وصالح اولا د کی تمنا پیراہونی انھی تک پیرلا ولد تھے۔سیدہ مرتیم سے پاس بےموسم میل آتے و پھر بداحساس شدید تر ہوگیاکہ بدمقام مبادک اور نزول فرت

كا ب وعاك بير إحقام الما وت:-

لیروردگار مجے بھی اپنی عنایت سے اُسی طرح دے جیسے کہ

توبے موسم ترو تازہ میوے مریمے کو عطاکر تاہے۔"

حضرت ذکریا علیہ الت لام کی یہ دعا ایسے وقت ہوئی جبکہ وہ اپنی عمر کے آخری حصہ ہیں تھے اور بیوی مخترمہ با بخف تقلیل الترتعالے نے بے موسم میو وں کی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو فرستوں کے وربعہ یہ بشارت سُنائی کو غفریب تمہیں بھی ایک بڑکا ہوگا جو بلندمر تب نہیوں بیں شام ہوگا۔ چنا بچہ حضرت بحیٰ علیہ الت لام پیدا ہوئے د تفصیل تذکرہ سبدنا زکریا و بحیٰ علیہ الت الم میں آجی ہے)

ستیده مریم جو بکه نهایت ما بده وزا به ه اور نقوی وطهارت میں ضرب المشل مقیں اور جبکہ عنقریب المشل مقیں اور جبکہ عنقریب اُن کو ایک جلیل القدر نبی حضرت میسیٰ علیہ السّلام کی والدہ ماجدہ بہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا مقا تومنجانب النّدان کی تقدلیں وتطہیر د آبت تطہیر کا یہ اعلان فرشتوں کے وربعیہ اُمضیں بہنچا یا گیا :۔

اے مریم بیشک آپ کوالٹرنے بسند کرلیا ہے اور پاک کردیا ہے اور آپ کو دنیا جہان کی عور توں کے مقابلہ میں نتخب دمقبول) کیا ہے۔ اے مریم اپنے پرور دگار کی داسی طرح) اطاعت کرتی رہئے اور سجدہ کرتی رہئے اور رکوع کرنے والوں کے سابھ رکوع کرتی رہیے ۔ داّل عمران آئی اُن عمران کی بیوی سیدہ حنہ دوالدہ مریم) کا تذکرہ سیدہ مریم کی ولادت ، اُن کی پرورش مہیل کی خدمت ، حضرت ذکریا علیہ السلام کی کفالت، حضرت مریم کی نہاور الٹر تع کی خصوصی عنایت وکرم کا یہ تذکرہ قرآن کیم کی آیاتِ ویل میں اسطرح بیان کیا گیا ہے :۔

> قَرِ فَي مَضمون إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ أَدَمَ وَنُو ُحَا وَ أَلَ إِبْدَاهِيمَ وَ اللَّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكِمِينَ. الإ

دآل عمران آیات ۳۳ ۱۳۸) بے شک الٹرنے پندکیا ہے آدم اور نوخ اور خاندانِ ابرآئم اور خاندانِ عمران کو سارے و نیاجہان ہے۔ یہ ایک سلسلہ کے لوگ تھے جو ایک ووسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اور النہ میچ وعلیم ہے۔ (الله تعالیٰ اس وقت سن را مقا) جب عمران کی بیوی نے عن کی اسے عمران کی بیوی نے عن کی جومیر کے کیا اے میرے پر ور دگاریں نے تیری نذر مانی ہے اس بچتہ کی جومیر کے پیٹ میں ہے کہ وہ آزا در کھا جائے گا ربینی تیری ہی خدمت وعباوت سے لئے وقف رہے گا) سوتو مجھ سے یہ نبول کر ہے بیشک توخوب سننے والا ہے نوب مانے والا ہے د دیعنی میری وعاؤں کا سننے والا اور میر سے نوب مانے والا ہے۔ دیعنی میری وعاؤں کا سننے والا اور میر سے اخلاص کا جانے والا ہے۔

مپراس نے جب امریم کو) جنا تو بولی کہ اے میرے پرور دگاہ میں نے تو اولی جنی ہے را ور اولی کس طرح تیرے گھر کی خدمت کر سکے گی؟) اور الٹر تو خوب جانت مقاکہ اس نے کیا جنا ہے دیعنی اس مولو د سے جو عظمتیں وابستہ مقیں اُن کی خبر بیچاری ماں کو کیا ہوسکتی مقی اِن سے تو اس الٹریمی خوب واقف مقا) اور اوکا داس) اوکی جیسا نہیں ہوسکتا مقا دلیعنی الٹراس سے خوب واقف متھا)

اور (آے رب) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں گئے اور اُسکی اولا دکوشیطان مردو دہے تیری پنا ہ میں ویتی ہوں دکنعدمتِ دین میں و کسی طرح مجمی منحرف نہ ہونے بائے ،

میں میں کی میں کے پرور دگارنے اسکونخوشی قبول کر لیا ربعیٰ خدیت میکل کی ساری تاریخ میں یہ ایک نئ ہائے تھی)

اور اس روائی کو اچھا نشو ونا دیا اور اُس کا سربیت زکریا گربن یا رمینی جسمانی و افلاقی وروهانی اعتبارے مریم کا اچھا نشو ونما ہوا) حب مجھی زکریا ان کے پاس جرے میں آتے تو ان کے پاس کوئی چنر کھانے پہنے کی پاتے داور اس پر وہ قدر تا جیرت کرتے اور ایک بارا ہوئے اے مریم یہ کہاں سے تجھے ل جاتی ہیں ؟ وہ بولیں یہ الٹرکی طرف سے آجاتی ہیں بیٹ الٹرکی طرف سے آجاتی ہیں بیٹ الٹرکی طرف سے آجاتی ہیں بیٹ کا الٹرجس کو چا ہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آجاتی ہیں بیٹ کا رہے و کار سے و کا کرنے کے عرض کریا اپنے پرور دی گارسے و کا کرنے کے عرض کریا اے میرے پرور دی گارسے و کا کرنے واولا وعطا کر کے اور دی گار سے کوئی پاکیزو اولا وعطا کر سے میرے پرور دی گار سے کوئی پاکیزو اولا وعطا کر

دجومیرے کا برنبوت کو آگے چلاسکے) بیشک تو وُعا کا بڑا سننے والاہے دلینی بڑا قبول کرنے والاہے)

وَإِذُ قَالَتِ الْمَلْكِلَةُ يُمَرِّيَمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفْلِهِ وَطَهَّرَكِهِ وَاصْطَفْلِهِ عَلَيْ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ ١٠ دِ آل عمران آيات ٢٣ تا ١٨٨١

اور وہ وقت یاد کروجب فرشتوں نے کہا اے مرکم بیٹک آپ کواللہ نے پیند کر لیا ہے اور پاک کردیا ہے اور آپ کو دنیا جہان کی عور توں سے مقابلہ میں نتخب کر لیا ہے۔

اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رموا ورسجدہ کرتی رہوا ورسجدہ کرتی رہوا ور سجدہ کرتی رہوا ور سجدہ کرتی رہوا

یہ (واقعات) غیب کی خبروں ہیں سے ہیں جوہم آپ کے اوپر وجی کررہے ہیں اور آپ تو (اے نبی) اُن لوگوں کے پاس بھے نہیں حب کہ وہ لوگ اپنے فلم (فرعہ کے لئے دریا ہیں) فوال رہے مصلے کہ اُن میں سے کون مرکم کی سر پرستی کرے ؟ اور نہ آپ اُن کے پاس اُسس وقت تھے جب وہ باہم اختلاف کررہے تھے ۔ (لیعنی یہ سب باتیں آپکو وحی الہٰی سے بتلائی جا رہی ہیں)

انبیار ورس کی نادیخ شہادت دیتی ہے کا اولوالعزم انبیار پر انبیار پر انبیار پر انبیار پر انبیار سے بیل بشار بین البام ، غیبی اشارے نا هسر ہوئے ہیں اور نبین وفع دالیا مبھی ہوا ہے کہ انبیار سابقین اپنی وفات سے پہلے آنے والے نبی ورسول کی بشارت وجردے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت موسی ویجیا وعیبی علیم الت الم کے اسمار گرامی کئے جا سکتے ہیں جنھوں نے اپنی جیات طیبہ ہی میں اپنے بعد آنے والے اولوالعزم نبیوں کی بشارت دے گئے ہیں۔ یہ اس لئے بھی کہ اُن کی اُرین ہوار رہے اور انسانیت کیلئے اُرین ہوار رہے اور انسانیت کیلئے زین ہوار رہے اور انسانیت کیلئے زیادہ سے زیادہ مہدایت فراہم ہوسکے۔

حفرت عیسیٰ علیہ استام بھی اُن چندا ولوالعزم مقدس ربولو میں سے ایک میں اور اسی بنار پر انبیار بنی اسرائیل بیں سے متعدد انبیار کرام انکی بعثت سے قبل بٹ ارت سناتے رہے ہیں۔ حضرت بی علیالسلام کے بارے میں قرآن حکیم نے فاص طور پر بیر صراحت کی ہے کہ وہ مُحمدی اُن بیکی کرنے میں آران میں حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ بیکی کرنے والے تھے۔ بیکی کرنے والے تھے۔ (آل عمران آیت ۲۹)

تعابدون وزابه پاک مریم اپنا فلوت کده مین شغول عباوت رستی اورضروری ما جات کے ملاوه باہر نه نکلتی تقبی ،ایک مرتبہ سجدا میں رسیل) کے مشرقی جانب لوگوں کی بگاہ سے دور ایک گوشہ بین شغول عباد محقین که ایش کا فرشته دجر تبیائی انسانی شکل میں ظاہر مہوا ، سیده محقین که ایش کا فرشته دیم کو اس طرح خلوت کده میں ا چانک آتے دیجھا تو گھبرائکیں اور کہنے گئیں اگر تجھکو درا بھی الٹرکا خوت ہے تو میں شخھ کو النٹر دمن کا واسطہ دے کر تجھکو درا بھی الٹرکا خوت نے فرشتے نے کہا مرم بالدی واسطہ دے کر تجھکو النٹر کا فرستاده و فرشتہ ہوں اور تخیکو خوت نہ کھا میں انسان نہیں بھر النٹر کا فرستاده و فرشتہ ہوں اور تخیکو خوت نہ کھا میں انسان نہیں بھر النٹر کا فرستاده و فرشتہ ہوں اور تخیکو بیط کی بشارت و ہے آیا ہوں "

ہے ن ہارت رہے ہیں ہوں ۔ سیرہ مریم نے جب یہ سُنا توانتہائی تع ہے کہنے گلیں ، مبرے لڑکا سیسے ہوگا جبکہ آج بک مجھے کسی مجنی خص نے ہاتھ نہیں لگایا ، اس لئے کہ میں نے یہ تو نکاح کیا ہے اور نہیں کوئی بدکار ہوں ۔

فرضتے نے جواب دیا ہیں تو تیرے رب کا فاصد مہوں اُس نے محصے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرما یا ہے کہ تجھ کوا ور تیرے لاکے کو کائنا محصے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرما یا ہے کہ تجھ کوا ور تیرے لاکے کو کائنا سے بنے اپنی قدرت کا 'نشان'' بنا دوں گا اور لاکا میری جانہے '' رُحمہ '' '' "ابت ہوگا اور میرایہ فیصلہ امل ہے۔ "ابت ہوگا اور میرایہ فیصلہ امل ہے۔

ا مرئم الترتعالی تجه کو ایک ایسے بڑکے کی بشارت ویتا ہے جو اُس کا گِلمَهُ" ہوگا اسکالفٹ مسیح " اور اس کا نام عیسیٰ "ہوگا اور وہ دنیا و آخرت دو نوں میں عظمت والا اور باوجا مہت ہوگا۔ اور وہ سمقربین بیں سے ہوگا اور وہ النّہ کے نشائے طور پرشیز خوارگی کے ذمانے
میں توگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھا ہے دکا بتدائی دور ) مجی پائے گا۔
النّہ تعالیٰ کا فا نون قدرت ہے کہ جب و محسی ضی کو وجود میں لانا چا ہتا
ہے تو اس کامحض بیادا وہ اور حکم کر "ہوجا" اس شی کو مدم سے وجو د میں
کر دیتا ہے۔ لہذا اے مریم إید یوں ہی ہو کر دہے گا اور النّہ تعالیٰ اسکو
اپنی کتا ہے علی کرے گا، اسکو حکمت سکھائے گا اور اسکو بنی اسرائیل
کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور او لوالعزم میغیبرینا ہے گا۔

ن ب بت ایس معین دور اللہ میں اور اور اور العزم میغیبرینا ہے گا۔

ن ب بت ایس معین دور اللہ میں اور اور الوالعزم میغیبرینا ہے گا۔

ن ب بت ایس معین دور اللہ میں اور اور العزم میغیبرینا ہے گا۔

قرآن حکیم نے ان واقعات کو مجزانہ اسلوب بیان مے مان اسلور ہ آل عمران اور سور ہ مریم ہیں اسلاح ذکر کیا ہے: -

قرائ مضمون إِذْ قَالَتِ الْمَلْكِكَةُ لِمَدْ مَهُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّدُ لِهِ بِعَلِمَةِ مِنْ مَنْ مَرْبَمَ الإ

دآل عمران آبات ٥٧ تا ٩٧

(اور و و و قت یا د کرو) جب فرشقوں نے کہا اے مریم التّرآ پکو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف ہے ایک کلمہ کی ۔ ان کانام دولقب اسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا و نیا اور آخرت دو نوں میں معزز مقرّبوں میں سے ہوگا۔ اور و ہ لوگوں سے گفتگو کر ہے گا گہوار ہ میں بھی اور بجنۃ عمر میں بھی اور خوس میں ہوگا۔ صالحین میں سے ہوگا۔

وہ بولیں اے میرے پر ور دگار میرے لاکاکس طرح ہوگا جبہ مجھےکسی مرو نے ہاتھ تک نہیں لگا یا ہے؟

ہ ارتا دہوا ایسے ہی الٹر پیدا کر دیتا ہے جو کچھ وہ چا ہتا ہے،
جب وہ کسی بات کو پورا کرنا چا ہتا ہے توبس اس سے کہتا ہے ہوجا سو
وہ چیز ہوجا تی ہے۔ دخوا ہ اسباب کے واسطسے ہو یا بلاکسی سبب)
اور الٹر اُسے کتا ب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا دے گا۔
اور الٹر اُسے کتا ب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا دے گا۔

اپنی قوم کی جانب مبعوث ہو ارہے ) واڈکٹونے الکیٹ ِ مَدُیجَمَ اِذِ انْتَبَدَّتُ مِنُ اَهْلِمَا مَکَا نَّا شَدُ قِبًّا الح دریم آیات ۱۱ تا ۱۱)

اور دائے نبی اس کتاب ہیں مریم کا حال بیان کروجبکہ وہ این لوگوں سے الگ ہوکر شرقی جانب کوشنشین ہوگئی تھی ۔

مچراس نے ان کوگوں کی طرف سے پر دہ کرلیا۔ لیس ہم نے اس کی طرف سے پر دہ کرلیا۔ لیس ہم نے اس کی طرف اپنا فرسٹتہ بھیجا اور وہ ایک انسان کا مل کی شکل میں نمو دارہوا۔
دمریم اُسے دیجھ کر گھیراگئی) بولی اگر تو کوئی خدا ترس آ دمی ہے تو میں مجھے الٹرومن کی بناہ مانگنی ہوں .

اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لئے محیجا گیا ہوں کہ تحیے ایک پاکیزہ لوکا دوں مریم نے کہا میرے ال لوکا کی سے کہا میرے ال لوکا کیسے ہوگا جبکہ محیے کسی بشرنے جیٹوا کہ نہیں ہے اور نہیں کوئی بدکار عورت ہوں.

فرشے نے کہا ایسا ہی ہوگا تبرارب فرمانا ہے کہ ایسا کرنا میرے نئے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس نئے کریں گے کہ اُس لڑسے کو لوگوں کے لئے ایک نشانیٰ بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رجمت فاص اوریہ الیسی بات ہے جس کا پورا ہونا طے شدہ ہے۔

ولاوت کے جو کی این نے سدہ مریم کویہ بشارت سناکران کے گریبان بی بیونک دیا۔ موسیدہ مریم نے کچھ عرصہ بعد خود کو حالائی میں ان کی اس طرح اللہ کا حکم اُن کی بہتنج گیا۔ مجسیدہ مریم نے کچھ عرصہ بعد خود کو حالائی تو بہتقاضہ بشری اُن پر ایک اضطرا بی کیفیت طاری ہوگئی اور و ن اُن کا یہ اضطراب برصتا علا گیا اور اس کیفیت نے اُس وقت شدید صورت اختیار کرلی جب اُکھوں نے دیجھا کہ مدتِ جمل ختم ہوکر ولا دت کا وقت قریب سے قریب نز ہوتا جا اور ہوت اُن اور چونکہ قوم حقیقتِ حال سے واقعت نہیں نے سوچاک اگریہ بات قوم کے اندر و کر بیش آئی اور جونکہ قوم حقیقتِ حال سے واقعت نہیں اس کئے معلوم نہیں کہ وہ مس کس طرح بدنام اور بہتان طراز بوں سے پریشان کر سے گی ۔

اس لئے اب اس مقام ہے کہیں دُور چلے جانا چا ہئے اور اسکے لئے و ہ بیت المقدسس سے تقریبًا نومیل کو وِ سُراۃ کے ایک طیلے پر جائی میں جو آج "بیت اللحم" کے نام سے شہورہے. سیده مریم کا بنے اعتکا ن گاہ سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا بنی اسرائیل کے مقدس ترین خاندان بنی بارون کی لڑکی اور پھروہ جو بیت المقدس بیں الٹر کی عباوت سے لئے وقعت ہو کر پیٹھی تھی کیا یک حاملہ ہوگئی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی جائے اعتکا ف پر بیٹی رہتیں اور ان کاحمل لوگوں پرنطا سر بہوجا تا تو خاندان والے ہی نہیں قوم کے دوسرے نوگ بھی اِن کاجینامشکل کر دیتے اس لئے پاک مریم اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے سے بعد خاموشی کے سابھ اپنے اعتکا ف کامجرہ جھوڑ کرنگل تھڑی ہوئیں تاکہ جب تک اللّٰہ کی مضی پوری ہوقوم کی بعنت اور عام برنامی سے توبچی رہیں ''بیت اللم '' پہنچ کر چیند گھنٹوں بعد درد ِ ز ہ شروع ہوا تو تکلیف اور انسطراب کی حالت میں تھجور کے ایک درخت سے نیچے تنے ے سہارے بیٹھ گئیں اور بیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کرکے انتہائی قلق اور ہے جینی میں کہنے لگیں کاش کہ ہیں اس سے پہلے مرجی ہوتی اورمیرا نام ونشان مجی گم ہوجا یا۔ سیدہ مریم کی زبان سے بیرالفاظ درد زہ کی تکلیف سے علاوہ اُس گہری فکر کی وجہ مجی ظاہر ہوئے کر الٹکر تعالیے نےجس آزمائش میں اُنھیں ڈالاہے اس سے وہ تحس طسرح بخيريت عهده برآبوں گی ۽ حمل تواب تک کسی نکسی طرح مجيباليا اب اس بچے کو کہاں ليجائے اورس طرح لوگوں كويقين ولائے ؟

حقیقت یہ ہے کہ آگرستید ہ مریم شادی شدہ رہ کی ہوئیں توکوئی بات ندحتی کیونکہ شادی شدہ روکی سے ہاں بہلا بچہ بپدا ہور ہا ہو تو وہ چاہے تکلیف سے کتنی ہی تراہی اور ہے چین ہوسکین اُسے ریخ وغم مجھی لاحق نہیں ہواکر ٹاکیونکہ ولا دت ایک خوشی کا پیام

مجمی ہوتی ہے۔

اسی کرب وبیقرادی میں نخلتان کے نشیب سے اللّٰدے وہی فرشتے نے بھیسے آواز دی، مریم عمکین مذہوتیرے پرور دگارنے تیرے لئے پانی کاچٹمہ جاری کردیا ہے اور محمور کا تنه کوکر اپنی جانب حرکت دے تو یچے اور تازہ تھجور تھے پر گرنے لگیں گئے یس تو کھا بی اور اپنے بچے کے نظارے سے اپنی آنکھیں مٹنڈی کراور رہنج وغم کو جول جا۔ سیّدہ مریم چونکه اس سے پہلے اس فرشتے کو دیکھ پچی مقیں اور اسکی آ واز سے مبی

مانوس تقیں فوری مجھ کئیں کریہ وہی فرشتہ ہے جو چند ماہ پہلے خلوت کدہ میں اچانک آگر خوتنجری دے گیا تھا۔

فرضتے کی اس سلّی اور پاکیزہ بیتے کی صین وجبیل صورت نے کچھ ویر کیلئے دنج وغم اور تنہائی کے احساس کو دُورکر دیا، بیتے کو گو دیس لیا اور السّری نازل شدہ نعمت کھجوراور پانی استعمال کیا۔ بیتے کولیکر ایک محفوظ جگہ آ بیٹھیں، قدرے سکون ہوا تاہم یہ خیبال ضرور کھٹکتا دیا اگرچہ اہل فاندان کو میری عصمت و پاکد امنی کا مقین ہے تیکن اُن کی اس جیرت کوکس طرح دُورکیا جا سکے گاکہ بن باپ کے کس طرح بیتے پیدا ہوسکت ہے ؟

سر کرم کواس ہے جینی اللہ برتر نے اُن کو یہ بزرگی اور برتری بختی وہ پاک مریم کواس ہے جینی میں کیوں بتلا رہنے دیتا ؟ اُس نے بھر فرشنے کے ذریعہ سیّدہ مریم کے پاس پیغام بھیجا کہ اے مریم جب تواپنی قوم میں پہنچے اور وہ لوگ تجھ سے اِس معاملہ کے متعلق سوالات کریں توخود جواب نہ دینا بلکہ امندارہ سے اُن کو بتا ناکہ میں روزہ بہوں اور آج کسی سے بات نہیں کرسکتی تم کو جو کھے دریا فت کرنا ہو اس بجے سے دریا فت کرلو۔

سیدهٔ مریم وحی الہی کے اِن پیغامات پرمطمئن ہوکہ بچیگو دہیں گئے بیت المقدس کو روانہ ہوگئیں ۔ حب شہریں پہنجیں اور لوگوں نے اس حالت ہیں و کیما تو چہار جانب سے انتخیں گھیرلیا اور کہنے لگے ، مریم یہ کیا ہوا ؟ تونے توعجیب بات کر دکھا تی اور بڑی تہمت کاکام کرگزری ہے۔ اے ہارون کی بہن ! نہ تو تیرا باپ بڑرا آدمی مقا اور نہ تیری ماں ہی برصلین بھی بھر تو یہ کیا کر ببٹھی ؟

میں سیرہ مریم نے الٹرکی ہدایات کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کی جانب اشارہ کیا کہ جو کچھ دریا ہے گئی جانب اشارہ کیا کہ جو کچھ دریا فت کرنا ہواسے معلوم کرلیں میں تو آج روز ہوں زبنی اسرائیل کے ہاں روزے میں خاموشی مجی داخل عبا دت مقی)

لوگوں نے یہ دیچے کرانتہائی تعجب سے کہا۔ ہم اس بیے سے کیا بات کرسکتے ہیں جو گہوار ہے ہیں پڑا ہوا ہے ؟ مگر بیتے فوراً بول اعظا ، میں الٹر کا بندہ ہوں ،الٹرنے (اپنے فیصلہ تقدیر میں ،مجد کو کتاب (انجیل) دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اُس نے مجھے مبادک بنایا نحواہ میں صال میں اور کسی بھی جگہ ہوں اور اس نے مجھے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں ہی میرا شعار ہوگا ور اُس نے مجھکوا بنی مال کا خدمتگذار بنایا ہم

له يعنى اے خاندان بارون كى جشم وجرائے .

خودسَراور نافرمان نهیں بنایا اور اُس کی جانب سے مجھ کوسلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ ہیں پیدا ہوا اور جس دن کرمیں وفات یا وں گا اور جس دن مچرزندہ اُنٹھا یا جائوں گا۔ پیدا ہوا اور جس سئیت ساتھ میں نامین نامیاں

مچرآ کے اسٹرتعالی نے ارشاد فرمایا:-

یُرُے عیبیٰ دعلیہ السلام، مریم کا بیٹا، وہ پی بات جیمیں آج اور شک کررہے ہیں الٹرکو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹ بنائے وہ اس سے پاک ہے۔ البتہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرلیتاہے توکہتا ہے ہوجا اوربس وہ ہو جاتی ہے۔"

یہاں جو بات واضع کی گئی ہے وہ یہ ہے کرعیسائیوں نے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے بارے
یہاں جو بات واضع کی گئی ہے وہ یہ ہے کرعیسائیوں نے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے بارے
میں اُبن التٰر "ہونے کا جوعقیدہ اختیار کر لیا ہے وہ باطل ہے جس طرح ایک معجزے سے
حضرت بینی علیہ السّلام کی پیدائش نے اُن کو التّٰر تعلیے کا بیٹا سہیں بٹا دیا اُسی طرح ایک
دوسرے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ استلام کی پیدائش بھی الیہی کوئی بات نہیں ہے جس کی

بنار پراتھیں الٹرکا بیٹا قرار دیاجائے۔ یہ عیسائیوں کا غلوہے کہ وہ ایک معجزے سے پیدا ہونے والے حضرت تحییٰ عرکو

یہ عیسا بیوں کا علومے کہ وہ ایک جربے سے پیدا ہوت سارہ سے سارت ہوتا۔ اللّٰہ کا بندہ کہتے ہیں (جیسا کہ ان کاعقیدہ ہے) اور دوسرے معجزے سے پیدا ہونے والے

رميعنى حضرت عيسى عليه التلام كو الله كابيثًا بنا بيت مهي .

ری مصرت یا مسید است از استران این است است است بیدا موئے ہیں۔ اس کئے اللہ تعالیے نے فرطایا کومیسی ہمارے کلمہ کن سے بیدا موئے ہیں۔ اللہ تعالیے نے حضرت عیسی علیہ الت لام کی پیدائش اور اسکی تنفصیلات کو سورہ انبیار، سورہ تحریم، سورہ مریم میں اس طرح بیان کیا ہے:۔

اسكے بیٹے رمیسنی) کوتمام جہاں والوں کے لئے نشان مقہرایا۔ اسکے بیٹے رمیسنی) کوتمام جہاں والوں کے لئے نشان مقہرایا۔ وَمَدُيَّمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيُّ اَحْصَنَتُ فَرُجَّمَا فَنَفَعْنَا فِيْ مِنْ شُّ وْحِنَا وَصَ**دَّقَتْ بِكِلْمَاتِ مَرَّبِهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ** مِنَ الْقَانِةِ بِنَّ . دَحْرِيم آيت ١١)

اورعمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت و پاکداسنی کومحفوظ رکھالیس ہم نے اُس میں اپنی طرف سے روح مچونک وی اور اُس نے ایپنے رب کے ارت وات اور اُس کی کتابوں کی تصدیق کی اوروہ اطاعت لوگوں میں سے مختی۔

فَحَمَدَتُهُ فَانْتَهَدَّتُ بِهِ مَكَانًا قَصِیًا الح دمریم آیات ۲۲ آبر)

عراس ہونے والے فرز در کاحمل مطیر گیا۔ وہ داپنی مالت چھپانے کے لئے ) لوگوں سے الگ ہوکر دور چی گئی۔ میمراسکو در دزہ دکا اضطراب کھجور کے ایک درخت کے نیچ لے گیا داور وہ اسکے تنہ سے اصطراب کھجور کے ایک درخت کے نیچ لے گیا داور وہ اسکے تنہ سے سہارے بیڈ گئی اس نے کہا کاش ہیں اس سے بہلے مرحکی ہوتی اور محکول گئے ہوتے۔

اس وقت دایک پکارنے والے فرشتے نے) اُسے نشیب سے پکارا بمگین نہ ہو تیرے پرور دگارنے تیرے تیے جشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کا تنہ پکڑ کر اپنی جانب ہلا، تازہ اور پیجے بھیل کے خوشے بھے پر گرنے کئیں گے۔ کھائی داور اپنے بچے کے نظارے سے ) اپنی آنگھیں محفظہ یکر کروئی آ دمی نظرائے داور کچے پوچے کچے کرنے ایسی آئرکوئی آ دمی نظرائے داور کچے پوچے کچے کرنے گئے، تو دا شارہ سے، کہدے میں نے الشرومین کے حضور روزہ کی منت مان رکھی ہے۔ میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کرسکتی .

بھرالیا ہواکہ وہ لاکے کوساتھ کے کراپی قوم کے پاس آئی لاکا اُسکی کو دمیں تھا، لوگ و کیھتے ہی بول اُ مطے اے مربم تو نے عجیب بات کر دکھائی اور بڑی تہمٹ کا کام کر گزری ، اے ہارون کی بہن دکہتے ہیں کہارون کی بہن دکہتے ہیں کہارون مربم کے خاندان میں ایک ما بدوزا بدا وربہت ہی نیکفی مشہور آ دمی مقے د تفسیران ٹیرانہ تو تبرا با ب برا آ دمی مقانہ تیری ما ں برطین مقی د تو یہ کیا کر بیٹھی )

اس بات پرمریم نے الا کے کی طرف اشار وکر دیاد کہ تیمہیں بتا دیگا كرحقيقت كياسي)

اوگوں نے کہا محلاہم اس سے کیا بات کریں جو ابھی گہوار سے كا شيرخوار بچه، مكر لوكا بول أمضابين الشركا بنده بول أس في مجھ كتاب دى اورنبى بنايا أس في محج بابركت كمياخوا وبي كسى جكر ربون. م س نے مجھے نمازا ورزکوٰ قالحاتھ ویا جبتک زندہ رہوں رمینی منتقبل کی ایک پیشگوئی مقی) اُس نے مجھے این مال کا خدمت گزار بایا اور اُس نے محجکوسکش بریخت نہیں بنایا ،اورمجھ پر دانٹر کی جانب سے) سلام ہےجس روزيس پيدا هوااورجس روزيس مرون گااورجس روزيس د قيامت يس) زند و کرمے اُنظایا جا وُں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، میں د بالکل اسچی بات كرد بابول جمين يدد افراط وتفريط كرف والد ، حجاكار ب بن . الله کی به شان نبیس ہے کہ و وکسی کو اپنی اولاد بنائے ، و و

بالكل بأك ب اكبوبح أسكى يدشان ہے كم ) وہ جب كونى كام كرنا جا ساتى توبس اسكواتنا فرما ديباه كم موجاسو و ه موجا آاس-

بیشک الٹر بیرانھی رت ہے اور تمہا راہمی رب ہے صرف

اس کی عباوت کرواوریہی سیدهاراستہے۔ مگر مچر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے سوجن لوگوں نے کفرکیا اُن کے لئے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دھینگے۔ جب وہ ہمارے سامنے ماصر ہوں سے اس روز تو اُن سے کا ن سمی خوب سن رہے ہوں گئے اور آنکھیں مجی خوب دیکھیتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گراہی میں ببتلاہیں۔

اورا پ داے محصلی المسمعلیہ ولم) اِن لوگوں کو حسرت کے ون سے طدائے جکہ اخیر فیصلہ کرویا جائے گا۔ اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اور وه ایمان نہیں لاتے۔

بیشک تمام زمین اور اسکے رہنے والوں کے ہم ہی وارث

روجائیں گے اور یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ (انہیٰ)
ہر حال لوگوں نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ
کلام مُنا توجیرت میں روگئے اور ان کو بیقین ہوگیا کہ سیدہ مریم علیہ التلام
کا وامن ہر قسم کی مُرائی اور تہمت سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا
معا ملہ مقیناً النّہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ خبرایسی نہیں عنی کہ یوشید رہجاتی قریب و بعید سب جگہ اس چرت زوہ وا قعہ اور حضرت علیا سلام کی معجزانہ والاوت کے چرجے ہونے گئے۔

ایک اسرائیلی روایت مالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ دگہوارے

میں کلام) کا ذکر کیا ہے باتی بچین کے دوسرے واقعات جن کا ذکر قرآن مکیم کے مقصدِ تذکیر وموعظت سے علق نہیں رکھتے نظرا ندا زکر دیا ہے لیکن اسرائیلیات کے مضہور ناقل حضرت وہب بن منیبہ سے جووا قعا منقول ہیں اور انجیل میں بھی جن کا ذکر موجو دہے ان میں سے یہ واقعہ

مجی ہے کہ:۔ جب حضرت علیہ التسلام کی ولادت ہوئی تو اُسی شب

ملب فارس کے بادشاہ نے آسمان پرایک نیاسارہ روشن دیکھا،

بادشاہ نے درباری بخور وں سے اسکے تنعلق دریا فت کمیا تو اُن لوگوں
نے بتایا کہ اس سارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش
کی خردیا ہے اور یہ ملک شام کی جانب معلوم ہوتا ہے۔ اسپر بادشاہ
نے خوشدو و سکے عمدہ تحفے تحالف دیکر ایک و فدکو ملک شام روانہ کیا
کہ وہ اُس بچہ کی ولادت کے متعلق طالات دوا قعات معلوم کریں، وفد
جب ملک شام میہ بچا اور اُس نے و ہاں سے یہو دیوں سے در بافت کیا
کہ ہم کو اُس بچہ کی ولادت کا حال سنا و جوستقبل قریب میں روحانیت
کا بادشاہ ہوگا۔

يہود نے اہل فارس كى زبان سے يكلات سے تو اپنے باوانا ہ میرو دیس کو خبر کی ۔ باوٹ و نے وفد کو دربار میں طلب کیا اور ابحی زبانی وا قعسن کرمہت گھبرایا اور بھرو فد کو اجازت دی کہ وہ اس بحیہ کے متعلق مزيدمعلومات ماصل كرين. پارسيون كايه و فدبيت المقدس بهنجا ا ورحب اُس رو كمسيح كو ديچا توابي رسم ورواج كے مطابق انكومجدة عظيم کیا اور پچرمختلف تسم کی خوشبوئیں اُن پر شارمیں اور چندروز و ہاں قیا م كيا، دوران قيام و فد كربعص آ دميون في خواب ديجماكه ملك شام كا یہودی بادست ہیرودس اس بچکا دشمن ہوگیا ہے اور بہک وفدکی فوری وليح فروري يصبح كوو فدين والبي كالااده كرتني توكيتيده مرع ليمالسل كوانيا نواب كنايا إور بتا یاکہ بادشاہ کی نیت خراب ہوئی ہے اور وہ اس مقدس بچہ کاومن ہے اس لئے مناسب سے کہ تم اسکو ایسی جگد لیجا کر رکھو جو اُس میہودی بادست و کی دسترس سے باہر ہو،اس مشور ہ سے بعدسیدہ مریم سنے اینے بچے عیسیٰ کو اپنے بعض عزیزوں سے پاس مک مصر کے کئیں اور و ہاں سے شہر یاصرہ حیلی محکیں جو ان کا آبائی وطن ہے اور جب حضریت عيسىٰ كى عمر مبادك تيره سال بونى توان كولىكر دوباره بيت المقدن أكني . یهی روایات بیرمی ظامر کرتی میں کرحضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے بچین کے واقعات اور حالات زندگی بھی غیر معمولی منے اور اُن سے طرح طرح كى كرامات كاصدور بواربتا تقا. والتراكم - ( تاديخ ابن كثيرج ٢ صك) حضرت مريم بنت عمران بن مائث ان والدؤمسيج قوم بني امرائيل كايك معززخاندان مصحي سال وفات ميمى روايات كم ملسابق میں عربے۔ د تفسیر باجدی ج۱)

اعلان رسالت عین مبتلاستے، انفرادی اور اجتماعی عیوب و مقائص کا کوئی بہلو ایسا نہ تھا جوان میں موجود نہ ہو۔ بڑے اعمال کے ساتھ اعتقادی گرا ہیوں کا مرکز بن گئے تھے جنی کر دین بزاری کامرض یہاں تک بڑھ گیا تھاکہ اپنے ہی قوم کے ہادیوں اور بیغبروں کے قتل پرجری اور دلیر ہو گئے تھے ۔ یہودیہ کے بادی ہیرودلیں نے حضرت یحییٰ علیہ التلام جیسے اولوالعزم بیغیبر کومحض اپنی محبوبہ کے امثارہ پرقتل کروا دیا تھا۔ اس کا یہ سفاکا نہ اقدام صرف نیکی کی دعوت دینے اور ٹرائی کے منع کرنے کے سلسلے میں موا مقا۔

یمنطلومانه هاد شخصرت عیبی علیه السلام کی ابتدائی زندگی ہی میں بیش آجکا متھا۔ اُن کے علمارا ورا حبارنے و نیا کے حرص وہوس میں اللّٰر کی کتاب تورات تک کو تخریف کئے بغیریہ حجوڑا معمولی قیمت پر بھی اللّٰر کی آیات کو فروخت کر ڈوالتے تھے۔ عوام سے نذرونیاز حاصل کرنے کے لئے طلال کوحرام اورحرام کو حلال بتاتے، بُرائی کو آبھو سے دیجھتے اور مجرئرونِ نظر کرجاتے، بُروں کے ساتھ خلا ملا دکھتے اور اُن کے حرام امور میں بے حیاب بشرکت کرتے، سوداور رشوت کو پاک و حلال بتاتے، اہل شرک و کفرسے محبّت کے حیاب بشرکت کرتے، سوداور رشوت کو پاک و حلال بتاتے، اہل شرک و کفرسے محبّت رکھتے اور اُن کو اینا دوست بناتے تھے۔

رے اور اس کاریک رو ہے۔ وہ کے است کا علیہ است کام نے سن گرنند کو پہنچتے ہی یہ اعلان اس تاریک ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ است کام نے سنِ گرنند کو پہنچتے ہی یہ اعلان کرویا کہ:۔

> وه الترواحد كے بغيبر ورسول ہيں اور رُشد و ہدايتِ خلق ن من من من

ان کا فرض منصبی ہے " اس اعلان نے قوم میں ہمیل پیدا کردی لوگ ادوگر دحمع ہوگئے پوچھا کہ تمہاراکیا پیغام ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا خلاصہ اس طرح بیان فرایا :-من کوگو! النہ نے مجھے اینا دسول اور قاصد باکر تمہادے پاس

بھیجاہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپردکی سے بمی ایکی مانب سے بیغام دایت ہے کر آیا ہوں۔ مانب سے بیغام دایت ہے کر آیا ہوں۔

تہارے ہاتھ میں اسٹر کا جو قانون د تورات سے اور جسکو تم نے اپنی ناوانی اور غفلت سے لیس پشت ڈال ویا ہے ہیں اسکی تصدیق کرتا ہوں۔ الٹرنے اس کتاب کی مزید کھیل سے لئے ایک اور کتاب انجیل دی ہے۔ یہ کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور اسکے حق کوحق ٹابت کرتی ہے اور باطل کو باطل ،سنوا در محبوا وراطات کے لئے مندا کے حضور حبک جائو میہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے " قرآن حکیم نے ان حقائق اور اسلے عواقب و نتائج کو اس طرح بیان کیا ہے جو قرآن مکیم مقصعہ عظیم ہے :۔۔

اور بیٹک ہم نے موسیٰ کو کتاب زنودات، عطاکی اور اسکے بعد ہم تم بی بینی برمیسیجے رہے اور ہم نے سی بن مریم کو کھلے معجزے عطا کئے۔ اور ہم نے اسکو روح پاک دجبرئیل ، کے ذرایعہ قوت و تاکیب عطاکی .

توکیا جب کھی کوئی پیغمبرتمہارے پاس ان احکام کے ساتھ آباج تمہارے نفس کو نہ جھائے تو تم اکڑنے گئے، مجربعض کو تم خطال یا اوربعض کو تم قتل ہی کرنے گئے (اور اس پیغیبر کی اطاعت وا تباع سے عارکرنے گئے) اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں دیعنی پیغیبروں کی وعوت ہم پر کچھا ٹرنہیں کرسکتی) دنہیں بلکہ النہنے اُن پر لعنت کر کھی ہے اُن کے کفر کے باعث پس مہت مقور سے ہیں جوابیان لے آئے ہیں .

وَإِذُكَفَفُتُ بَيْ آئِيكَ إِينَ آئِيكَ عَنْكَ إِذُ جِئُتَهُمُ بِالْبَيِنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَدُو امِنْهُمُ إِنْ هَذَ الِلَّامِ حُرَّمْبِينٌ.

د المائده أيت ١١١

اور دا معیسی جب ہم نے بنی اسرائیل دکی گرفت اور ادا دہ فقل کو گرفت اور ادا دہ فقل کو تجدید بازر کھا اس وفت جبکہ تو ان کے پاس کھلے معجزے لیکر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں سے آن لوگوں نے ، یر کھی نہیں گرکھلا جادوہ ہے۔

وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْحِلَّ لَكُمُ بَعْفَى الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِثُنَكُمُ إِلَيْةٍ مِنَ مَا يَكُمُ فَاتَقُوااللهَ وَاطِيعُونِ الْمُ دَالَعُمِ اللَّالِيَاتِ. ٥١٣٥)

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پیشیز آئی ہوئی تورا کی اور میں راس لئے آیا ہوں) کہ تم پر جو کچھ حرام کر دیا گیا تھا اُس میں سے تم پر مجھے ملال کرووں ربدار شاد خدا وندی)

اور میں تمہارے پاس تمہارے پر وردگارے ہاں سے نشان کے کرآیا ہوں را بنی نبوت اور رسالت کا) سونتم الترسے ڈرواورمیری اطاعت کرہ

بیشک الٹرمیرامجی پرور دگارہے اور تمہارامجی پرور دگار ہے سواسکی عبادت کروہبی سیدھی را ہے دجسکی تعلیم ابتدار سے تیکر ''اخریک سارے ہی پنجیبردیتے آئے ہیں '

میر حب عیسی نے ان کی طرف سے اسکارہی یا یا دائی سعی و تبلیغ سے با وجود) تو ہو لے میراکون مدد گار ہوگا الٹر سے لئے ؟ حواری بولے الٹر سے ہیں الٹر سے ایک لئے ہیں التر پر اور آپ کوا ہ رہتے گا کہ ہم فرما نبردار ہیں۔

اے ہمارے پروردگارہم ایمان لائے ہیں اس پر جو کچھ تونے نازل کیاہے اور ہم نے پیروی اختیار کی رسول کی سوہم موجعی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرنے والے ہیں .

اور انفوں نے بھی تھنیہ تد ہیرکی اور الٹرنے بھی خفیب تد ہیرکی اور الٹرنے بھی خفیب تد ہیرکرنے والوں سے بہتر ہے ۔ دلعنی حضر عیسیٰ علیہ الت الام کو گرفتار کر کے سولی دینا جا ہا اور الٹر تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ الت الام کا بہشکل بنادیا اور حضرت بیلے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ الت الام کو آسمان پر آسھا لیا اور و جہشکل سولی پرچڑھا دیا گیا کا علیہ الت الام کو آسمان پر آسھا لیا اور و جہشکل سولی پرچڑھا دیا گیا )

ثُمُّةً قَفَيْنًا عَلَيْ أَنَامِ هِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيبَى بُنِ مَدُيَمُ وَ النَّيْنَا ﴾ الْإِنْجِيلَ الح. دالحديد آيت ٢٠)

مچران کے دنوح وابراہیم، کے بعد ہم نے اپ رسول بھیج اور ان کو کتاب انجیل عطا ان کے بعد عیبی بن مریم کو رسول بناکر بھیجا اور ان کو کتاب انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اُن کے ولوں میں ہم نے زمی اور رہم ڈال دیا، اور رہم انیت (ترک دنیا) اسفوں نے خود ایجا وکرلی، ہم نے اُسے اُن پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللّٰہ کی خوسٹ نو دی کی طلب ہیں اُسھوں نے آپ ہی آپ اسکو اختیار کر لیا اور بھیرائے یا بندی کرنے کا جوحق متنا اُسے اوا نہ کیا۔ اُن میں سے جولوگ ایک ان لاتے ان کا اجر ہم نے انکو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔

اِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسُى بُنَ مَرْيَمَ انْدُكُونِعُمَتِى عَلَيكَ وَ

عَلَىٰ وَالْدَيْكَ الْحِ رالماكدة آيت ١١١)

و و وقت یا در کھو جب السُّر تعالیٰ میسی بن مریم سے کہے گا کہ (اے عیسیٰ) میراانعام اپنے او پر اور اپنی والدہ کے او پر یا دکرو جبکہ میں نے تمہاری تائیدروح القدس (جبرسُل) کے ذریعہ سے کی تھی۔ تم آدمیوں سے کلام زماں کی) گو د بیں بھی کرتے ہتے اور بڑی عمریں معی، اور جبکہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم میں

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى بُنَ مَرْكِمَ لِيَا بَنِي إِسُوَّا مِينُ الْمَثَوَا مِينُ الْمَثَوَلَ الْمَثَوَ

الله إلَيْكُو الح دالسن آيت ١)

اوروہ وقت یا دکر وجب میسی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بلاشبہ میں تمہاری جانب الٹرکا بھیجا ہوا پنجبر بوں تصدیق کرنے والا بہوں قورات کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت سنانے والا بہوں ایک پیغبر کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہے ۔ دصلی الٹرطیبی ولم) پیغبر کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہے ۔ دصلی الٹرطیبی ولم) پیخراف اراجہ از مائہ قدیم سے 'سنتہ الٹر" یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی برایت یا کائناتِ انسانی کی صلاح و فلاح کے گئے ہی اور رسول مبعوث ہوتاہے تو اس کو منجانب اللّٰد ولائل اور براہین اور مجزات سے نوازا جاتا ہے۔ وہ جہاں اللّٰد کے وحی اور پیغام ہے رندگی کے طور وطریقے سکھا تاہے و ہاں دوسری جانب مجزات دخدائی نشانات) کے ذریعہ اپنی صداقت اور موئی تدمن اللّٰہ ہونے کا ثبوت فراہم کر تاہے۔ نیز ہرا یک پنجیبرکو اُسی قسم کے معجزات ونشانات عطاکے جاتے ہیں جواس زبانے کے مناسب حال ہوتے ہیں اور جوانسانوں کی قدرت سے بالا تر ہوتے ہیں۔ چنا بخ حضرت داؤ دوسلیمان علیہ السلام کو پرندو کی بولیاں ہسخیر جن وانس اور تنجر ہوا، لوسے کا باتھ میں نرم ہوجانا وغیرہ وغیرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنسرت نوم جزات ویئے گئے۔

جن بین ہے دو نشان تعصا" اور کی بیضا کو قرآن مکیم نے بڑے نشان کہا ہے۔
حضرت ابراسم علیہ السلام پر دہمئی آگ کے شعلوں کو بُردگاڈ سکھ ما "بادیا۔
حضرت صالح علیہ الت لام کی قوم کے لئے ناقتہ النر دا ذمنی کو نشان بنایا۔
حضرت نوح وہو دعلیہ است لام سے اُن کی قوم نے عذا ب طلب کیا پیغمبر کی دُعا
سے ایسا عبر تناک عذاب آیا جو آنے والے انسانوں کے لئے عبرت ثابت ہوا۔

نبی کریم ملی النترعلیه ولم کو قرآن میسامعجزه عطاکیا گیا جس کا کوئی جواب نه دیسکا نیز بدر سےمعرکه میں معنی تعبر خاک کو ایک ہزار دشمنوں کی آنکھوں کا آزار بنادیا اور شق القمر" کامعجزه عطا ہوا۔

اسی طرح حضرت عیسی علیہ الت الام کوجب انسانی ہدایت ورشد کیلئے نتخب کیا گیا توجہاں امغیں مجمت و بر ہان دانجیل، عطائی اُس زمانے کے مخصوص حالات کے منا بہندا یہ معجزات بھی عطاکتے سے جو اس زمانے کے مخصوص حالات کے منا بہندا یہ معجزات بھی عطاکتے سے جو اس زمانے کے ادباب کمال اور انکی پیروی کرنیوالوں پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ دہے اور امضیں اعتراف کئے بغیر حیادہ نہ ہواکہ بلاشبہ یہ اعمال ذاتی یا اکتبابی نہیں ہیں بکہ محض الٹرکی جانب سے اُس کے رسول کی تا ئید ہیں کرونسا ہم ہے۔ نے جن م

حضرت عیسیٰ علیہ اتسلام کے اِن معجزات ہیں سے جن کا مظاہرہ قوم کے سامنے ہوا قرآن مکیم نے چارمعجزات (معجزات ادلعہ) کاصراحت کے ساتھ ذکر کیاہے۔ دا) وہ الٹرتعالے کے حکم سے مُردہ انسانوں کوزندہ کردیا

كرتے بخے۔

۲۱) پیدائشی نابینا کو ببینا اور کوڑھی وجذامی کو چنگا کردیا کر ڈی تھے۔ ۲۷) مٹی سے پرندہ بناکر اس بیں بچونک دیتے اور وہ النٹر کے مکم سے اُٹانے لگتا مغا۔

۱۷) وہ یہ بھی بتا دیا کرتے مقے کئس نے کیا کھایا ہے اور گھر

میں کیا وخیرہ محفوظ کر رکھاہے ؟

اس وقت قوم ہیں ایسے مسیحا موجود سے جن کے علاج و معالجہ و تدا بیرخصوصی سے مربین شفا پاتے سے سیکن حضرت عیسیٰ علیہ استلام نے اُن توگوں سے سامنے کسی اسباب و و سائل اور تدا بیرافتیار کے بغیر جب اُن امور کا مظا ہر و کیا توحق و باطل، ہرایت و ضلالت، نور وظلمت قدرتی تقسیم سے مطابق یہی اٹر پڑ اکر جس شخص سے قلب بیں حق کی طلب موجود محقی اُس نے اقرار کیا کہ بلاست باس قسم کا مظاہر و انسانی ولبشری طاقت سے باہرہ اور گرشتہ نہیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ است لام کی تامید و نصرت بیں جاری ہوا ہے۔ اور جن توگوں نہیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ است لام کی تامید و نصرت بیں جاری ہوا ہے۔ اور جن توگوں کے قلوب بیں جود و ابکار اور تبغض و عنا دستا اُن سے تعصب نے و سی سہنے پر مجبور کیا جو اُنکے پیشرو انبیار ورسل سے بارے ہیں کہتے رہے ہیں۔

إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرُمْ بِينَ

کیمهٔ نهبیں یہ سب مجھ جا دو اور نظر بندی ہے .

ان مجز ات اربعہ کے علاوہ خود حضرت عبینیٰ علیہ است لاَم کی پیدائش بھی ایک عظیم الشان نِشافیٰ محتی جب کی تفصیل گزر دیجی ہے۔

قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ الت لام سے اِن مجزات اربعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ سننے والے کوموعظت وعبرت کا درس ملتاہے اور اِن وا قعات کی تذکیرہے قرآن حکیم کامیمی عظیم مقصد ہے۔

قرآ في مضمون ويُعَيِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاعَ وَالْإِنْجُيْلَ وَالْمِحْيُلَ وَالْمِعْمُونَ وَالْمِعْمُونَ وَالْمِعْمُونَ وَالْمِعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُونَ وَاللَّهُ وَاللّلَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

يَ يَكُمُ الْهُ (آل عمران ١٩١٨)

اور النراسے کتاب اور حکت اور تورات وانجیل سکھا دیگا۔
اور وہ بیغیر ہوگا بنی اسرائیل کیلئے داور کہیگا ، یس تمہارے
پاس تمہارے پرور دگار کی طرف سے نشانی ہے کرآیا ہوں ، یس تمہارے
ہوں تو وہ النرکے حکم سے پرنڈ ہ بن جا تا ہے۔ اور میں الندکے حکم سے
ماوٹرز اوا ندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اور میں الندکے حکم سے
ماوٹرز اوا ندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اور میں الندکے حکم سے
مردوں کوزند وکر دیتا ہوں ، اور تم جو کچھ کھاتے ہوا ورجو کچھ اسپنے
مردوں کوزند وکر دیتا ہوں ، اور تم جو کچھ کھاتے ہوا ورجو کچھ اسپنے
واقعات میں تمہارے لئے ایک نشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو ؟
اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر جو کچھ حوام کر دیا گیا سے
اس میں سے تم پر کچھ ملال کر دوں ، اور میں تمہارے پاس تمہاری روگاروگار

اسكى مباوت كروميى سيرمى را ههم-وَ اذُ تَخُلُقُ مِنَ التِلْيِنِ كَهَيتُ وَلَقَلَيْدِ بِالْدُيْ فَتَنَفُحُ فِهُمَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْ فِي الْحَرْلِ الْمَدِهِ مَا يَاتِ ١١١٠١١)

داورا ہے میسی ہن مریم میری اس نعمت کو یا دکرو) جبکتم مئی سے پرندہ جبیبی شکل میرے کم سے وجو د بیں لاتے تھے۔ بھر جس کے اندا بھودک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تم ما ورزا د اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کردیتے تھے اور جب تم مُردوں کو میرے حکم سے بچلا کرتے تھے اور جبکہ بیں نے بنی اسرائیل کوتم سے روک رکھا جب تم اِن کے پاس روشن نشا نیاں لے کر آئے تھے۔ بچھر اِن میں سے روک رکھا جب تم اِن کے پاس روشن نشا نیاں لے کر آئے تھے۔ بچھر اِن میں سے جوکفر اختیار کے رہے وہ بولے کہ یہ تو کچھ نہیں ایک کھلا ما وہ وہ ہو۔

اوروہ وقت بھی قابل ذکرہے جب میں نے حوارپوں کومکم

دالصف آیت ۲)-

اوروہ وقت بھی قابل ذکرہے جب کرمیسی ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بیشک بیں الٹر کا پیغیبر ہوں تہاری طرف دہیجا گیا ہوں) تعدیق کرنے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئیگا جس کا نام احمد ہوگا۔ مجرجب وہ اُن کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لیکر آیا تو احموں نے کہا یہ توصر کے وهوکا ہے۔

مرا مرقع المراق المراق

و ان مکیم نے آنجاب کی تعلیمات کو آیات ویل بیں اس طرح بیان کیا ہے:۔ قرآن مکیم نے آنجناب کی تعلیمات کو آیات ویل بیں اس طرح بیان کیا ہے:۔

قرآئ مضمون و كتَاجَاء عِينى بِالْبَيِتنَاتِ قَالَ قَدُجِ مُثَكِّمُ مَعْمُونَ مِنْ مَعْمُونَ مِنْ مَعْمَونَ مِا لَمَيْنَ مَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ مَا مَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ

فيصيد ١٤ ( زُخون آيت ٦٣ تا ١٥)

اور جب عبی دعلیہ السلام) صریح نشانیاں کے کرآئے تو اصفوں نے کہا دائے قوم) بلاسٹ بیں تہادے پاس محکت لے کر آئے او اس لئے آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر معض باتوں کی حقیقت کھول دول جن میں تم اختلاف کررہے ہو، لہذا نم الٹرسے ور واور میری اطاعت کرو، جن میں تم اختلاف کررہے ہو، لہذا نم الٹرسے ور واور میری اطاعت کرو، حقیقت یہ ہے کہ الٹرہی میرارب معی ہے اور تمہاداد ب معی

اسی کی تم عبا دت کرومین سیدها راسته ہے.

منگر دان می واضح تنعلیم کے باوجود) گروہ بندیوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے اُن لوگوں کے لئے جنھوں نے زیادتی کی ایک پیکیف وہ دن کے عذاب ہے۔

دالقت آیت ۱۷۹

اور دیا دکروسیسی بن مریم کی وہ بات جواس نے کہی تھی کر اے بنی اسرائیل میں تہاری طرف الٹرکا مجیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جومجھ سے چہلے آئی ہوئی موجو دے اورخوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گاجس کا نام د نامی) دینے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گاجس کا نام د نامی) احمد سوگان

مجرجب وہ رسول ان کے پاس کھی نشانیاں لے کرآیا تو امھوں نے کہدیا کہ یہ صریح وصوکا ہے۔ اب مجلا اُسٹخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جوالٹر پر حجو دلی تہمت با بہ ہے۔ طالا بکر اسکوا سلام کی وعوت دی جارہی ہو؟ اور ایسے ظالموں کو الٹر ہوایت نہیں ویا

كرتے ہيں۔ فَلَمَّا آحَتَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَامِي يُ

إلى الله ١٠٤ د آلعمران أيت ١٥٠١٥)

مچر حب علیہ السلام) نے آن دبنی اسرائیل) سے کفر وا بکا رمحسوس کیا تو کہا۔

کون ہے جوالٹرکی راہ میں میرا مدد گار ہوتا ہے ؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہی الٹرکے د دین کے ) مدد گار! ہم الٹر پر ایمان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔

ے میں اسے ہمارے پر ور درگار جو تونے نازل کیا ہے اُس پرہم ایا<sup>ن</sup> اے ہمارے بر ور درگار جو تونے نازل کیا ہے اُس پرہم ایا<sup>ن</sup> لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی ۔ بیس توہم کو د دین حق کی ، گواہی دینے والوں میں لکھ لے ۔

تحوار بیون این کریم سلی الشرطلیه ولم کا ایک ارشاد کتب مدیث بین نقل ہونا آر ہاہے کو ایر بیون کے چند حوادی دید دگاری دیے ہیں اور میرے حواری میں

د شامل ، زبیش ہیں۔

ایک دوسری روایت بھی اس مضمون کو اس طرح ا واکرتی ہے کہ ہرنبی کے ڈو مدد گارزمین پر اور و و مد د گار آسمان پر رہے ہیں اور میرے زمینی مدد گار ابو بھڑ وٹمرٹ ہیں اور آسمانی مدو گار جرئیل اور میکائیل ہیں۔

قرآن سیم نے صفرت سیٹی علیہ السّلام کے بھی جوادیوں کا تذکر ہ کیا ہے جنھوں نے آبخاب کی رفاقت اور اُن کی وعوت و تبلیغ میں سرگرم حصد لیا اور دین حق کی تائید ونصرت میں بڑے بڑے خطرات سے و و چار بہوئے۔ دین حق کی سربلندی اور کا میا بی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اکثر و بیشیر حضرت سیج علیہ السّلام سے ساتھ رہ کرتنلیغ و دعوت کو سرابخام دیتے محقہ۔ ان کے اس ایٹار و جاں نٹاری کی بدولت و ہ حواری (رفیق) اور اُنھار النّر " دالنّہ کے دین کے بدوگار ، کے مقدس القاب سے موسوم ہوئے۔ چنا مخبہ ال بزرگ بستیوں نے حضرت سیج علیہ استلام کی جات طیبہ کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے خت اور نازک مالات میں بھی اُن کا ساتھ نہ جھوٹر ا اور ہر طرح کے معا ون و گیشت بناہ " ابت ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السّالم کے یہ حواری بیشیر غریب ومزد و رطبقہ میں سے سخت ہوئے۔ و خورت عیسیٰ علیہ السّلام کے یہ حواری بیشیر غریب ومزد و رطبقہ میں سے سخت اور انہیار کرام کی وعوث و تبلیغ پر اوّلًا لبیک کہنے والے اور حق کی آ واز پر جان نثاری اور انہیار کرام کی وعوث و تبلیغ پر اوّلًا لبیک کہنے والے اور حق کی آ واز پر جان نثاری

کا مظاہرہ کرنے والے اکس غریب و مزد و رطبقہ ہی کے افراد ہوئے ہیں۔ بال و دولت والے اور اہل اقتداراً س وقت آگے آئے ہیں جبکہ حق کا تسلط ہر طرف نظر آنے لگا اور اصنیں اپنی خیر اسی میں نظر آنے لگا کہ اب اطاعت والفیاد کے بغیر کوئی چار و تہ ہیں، الا با شارالٹر تعالیٰ۔

قر آن مکیم نے حضرت میسیٰ علید الله کے حوادیوں کی منقبت بیان کی ہے جفر مسیح علیہ الت لام نے جب و بین جی گورت اور تائید کے لئے اصفیں پکارا ہے توسب سے مہید جنھوں نے تنحق آئی آئی آئی آئی آئی اللہ کے ایک اللہ علیہ اللہ اللہ کے بعضر میں غریب غربار کی جاعت تھی۔

میر جنھوں نے تنحق آئی آئی آئی اللہ کے دین کی دوگاری کے لئے آٹھ کھڑے ہوجاؤ ، کی ترغیب دی اور ماضی سور ہوصاؤ ، کی ترغیب دی اور ماضی آئی مقدس حوادیوں کا ذکر ہے اور ان کے قبول کے جن فدا کا روں کا تذکرہ کیا ہے ان میں انہی مقدس حوادیوں کا ذکر ہے اور ان کے قبول ایمان اور دعوت میں کی زندہ جا وید تصویر ہے ۔حضرت شاہ عبدالقادر شنے اسی بنا رہر آ بیت نریر بحث کی تنفسیر کرتے ہیں :۔

در ریجن کی تفسیر کرتے ہوئے اس تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر کرتے ہیں :۔

در ریجن کی تفسیر کرتے ہوئے اس تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر کرتے ہیں :۔

در برجن کی تفسیر کرتے ہیں تب ان کا دین نشر ہوا :"

ہمارے حضرت سے پیجھے بھی فعلفار نے اس سے زیادہ کیا۔ ہمارے حضرت سے پیجھے بھی فعلفار نے اس سے زیادہ کیا۔ د تفسیر موضح القرآن

اگر چہ مرضع اور پیغیبر کی جماعت ہیں آیک چیوٹا ساگر و و منافقین کاعمومًا رہاہے جواپی و نیا وی اغراض کی خاطر ظام رواری کے طور پر شریک جماعت ہونا مفید سمجھا ہے مگرایک مصلع اور پیغیبر سے درمیا ن ہمیشہ یہ فرق رہا ہے کہ صلع خوا ہ اپنی جماعت کے منافقین سے مصلع اور پیغیبر سے درمیا ن ہمیشہ یہ فرق رہا ہے کہ صلع خوا ہ اپنی جماعت کے منافقین سے نوری طرح آگاہ بنہ ہوسے لیکن نبی ورسول کو توجی الہی "کے ذریعہ شروع ہی ہی خلص منافق میں اطلاع و سے جماعت حق اور اسی وجہ سے اسی وعوت و تبلیغ کو ضرر پہنچ سکت ہے نبی اس کے مالات سے خافل نہ رہے ، اسی وجہ سے کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت ہیں نبی اور رسول کا محبوب ہمعتمد اور مقرب سے منہیں ہوا ہے .

ہے۔ البتہ یہ مُدا بات ہے کہ نبی وبن حق کی مصلحتوں اور اسکے عارضی تقاضوں کی بنار پر ایسے منافق کے ساتھ اعراض ، درگزر ،عفو وکرم کا معابلہ مناسب سمجھا ہو، جیساکنبی کریم صلی الندعلیہ ولم نے ایپ ایک مخلص صحابی سے اس سوال پر کر

یارسول الندوب آب منافقین کے نفاق وکفرسے واقعنہی تو میرون کا مقابلہ کرکے انہیں کیفرکر داریک کیوں نہیں چہنے دیج و سینے کا کہ اسلام اورمسلمانوں کو اِن اندرونی فسا وسے بخات ملے۔

اسپرآج نے یہ ارسٹ د فرما یا کہ :۔

مرایت کے چراغ

ین کے ظاہری ایمانداری سے بعد ہمارے سخت گیرطریقہ کے متعلق غیر سلموں کو یہ وصوکا نہ ہوا ور وہ یہ کہہ اُمٹیں دمحت ایپ ساتھیوں کو میں منتقب کے ساتھیوں کو میں میں جو کتے۔ لکا لکٹا اللّٰہ اُلگا اللّٰہ اُلگا اللّٰہ ا

الغرض حضرت علیہ استلام سے حواریوں نے حضرت علیہ استلام ہے جو کچھ عہد کیا مقا ان کی موجو دگی میں اور ان کے بعد تھی سچی وفا داری کے سامق نبھایا اور مؤمنین صادقین ثابت ہوئے اور اس لئے الٹر تعالے نے تھی ان کی مدد فرما تی اور ابحو حق کے وشمنوں کے مقابلہ بیں کا میاب کمیا۔

قرآن حکیم نے حواریوں کی اس اطاعت وانقیا دکا اس طرح ذکر کیا ہے:۔

قر فى مضمون مِرْسُونِ قَالُون الْمَتَاء اللهُدُ إِنَّ الْمُعَوَّامِ يَدِينَ أَنُ المِنُوْارِبُ وَ بِرَسُونِ قَالُون الْمُتَاء اللهُدُ بِأَنَّنَا مُسُدِينُونَ .

(مائره آیت ۱۱۱)

اور دا عیلی وه وقت یا دکر و) جکمیں نے حواریوں کی جانب دتیری معرفت) یہ وحی جمیعی کر مجھ پر اور میرے بیغیر برایان لاؤ توامخوں نے جواب دیا، ہم ایمان لائے اور دا اسلا، تو گواه دہنا کر ہم بلا شبہ مسلمان ہیں۔

يَا يُكَا الَّذِينَ امَنُوا الْكُونُوا اَنْصَاكَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَمَ بنُ مَدُيمَ لِلْحَوَامِ يِينُ مَنْ اَنْصَامِ كَا لَى اللَّهِ الْهِ داهمت آيت ماد) اے ایمان والوئم اللّہ کے دین کے مددگار ہوجاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حوادیوں سے کہا تھا۔

اللّہ کے راستہ بیں کون میرا مددگارہ ؟

توحوادیوں نے جواب دیا ہم ہیں اللّٰہ کی را ہ کے مددگار ، بھر بنی اللّٰہ کی را ہ کے مددگار ، بھر بنی اللّٰہ کی را ہ کے مددگار ، بھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان ہے آئی اور ایک گروہ نے کف مر اختیار کیا سوہم نے ایمان والوں کی اُن کے وشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی بیں وہ ایمان والے غالب رہے۔

کی بیں وہ ایمان والے غالب رہے۔

فرول ما مرده المحاص اور فیدا کارحواریوں کی جماعت اگرچ صادق الایمان تفی کین علم وفہم کی کمی اور سادہ وجی اور دنیا وی سروسا بان سے اعتبار سے غرباء وساکین کی جماعت مفی . دین حق کی تائید و نصرت کے لئے جہاں ایٹار وقر بانی ضروری ہے وہاں فارغ البالی اور کسب معاش سے یحسوئی بھی اہمیت رفعتی ہے ۔

ان غریب فدا کا روں کے باں ایسا کوئی سا بان زندگی مذمقا جو اُن کو کیسوئی کیساتھ صفرت عیسیٰ علیدات لام کی وعوت و تبلیغ ہیں ممدّ و معاون نابت ہوتا ۔ رزق فردا تو کیارزق امروز مھی ہیں ترخہ عقل استام کے مجزات اور تائیدات غیبی کو دیجے میں نور وصفرت مسیح علیدات لام کا وجود اقدس مجبی الشرقعالے کا ایک تقل نشان تھا۔

مخلص حواد یوں نے از را ہِ سا دگی یہ درخواست پیش کر دسی کہ اے علیہ ی ابن مریم کیا آپ کا پر ور دگار ہم پر آسمان سے

محھانے کا ایک خوان (مائدہ) اُ تارسکتاہے؟

نا زل کردے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکریے آزاد ہوکرشب وروز دین حق کی تا ئیدونصرت اور آنجنات کی دعوت وتبلیغ میں مشغول رہیں۔

خصرت عیسی علبه الت لام نے ان کی یہ فرمائش سنگر پہلے تو یہ نصیحت فرمائی کہ اگرچہ الٹر تعالیٰ کی طاقت وقدرت ہے صدوحیاب ہے سیکن کسی نبیک بندے کے لئے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح الٹر تعالیٰے کو آز مائے، بیس ایسے ہے جامطا نبات سے ڈرو اور ایسے نجا لات سے ڈرو اور ایسے نجا لات سے بیو۔

تواریوں نے جب یہ سُنا تومننبہ ہوئے اور عرض کرنے لگے حاشا و کلا ہمارا تو یہ مقصد نہیں مقاکہ اللہ تفالے کی قدرت وطاقت کو آزبائیں ہم صرف بہ چا ہتے ہتھے کہ رزق کی جدوجہد سے دل کو فارغ کرکے اللہ تعالے کی اس تعطا "کوزندگی کاسہارا بنالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو اس خوانِ غیب سے اعتقادِ راسخ حاصل ہوجائے اور ہم اس پر کائناتِ انسانی کے لئے شہادت دینے والے بن جائمیں ۔

۔ جواب معقول کھا۔ حضرت عبینی علیہ است لام نے ان کے اخلاص اور اصرار کو دیجھا تو قوم کو مکم دیا کہ وہ مینٹ ون سے روزے کھیں مجبرآپ نے دُعاکی :۔ "آلہٰی ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کردے جو ہمارے

کے اور ہمارے اگلوں مجھلوں کے لئے خوشی کاموقع قرار پائے اور آپ کی طرف سے یہ ایک عظیم نشانی ہوجائے . ہم کورزق عطا فراا در تو سب سے بہترد وزی دینے والا ہے ."

اس وعا سے جواب میں اللہ تعالیے نے وحی نازل کی۔

ا ہے علیتی ایک دول میں اسکو نازل کردول گائین یے دول میں اسکو نازل کردول گائین یے دول میں اسکو نازل کردول گائین یے دائر ان ہیں سے کہ اس کھی نشانی سے کازل ہونے کے بعد اگر ان ہیں سے کسی نے ہمارے حکم کی خلاف درزی کی تو بچران کو عذا ب مجی ایسا ہی مہون ک وول گا جو کا کنات سے کسی مخلوق کو نہیں ویا گیا ہو؟ قرآن جکیم نے حواد پول کی فرمائش اور اپنا جواب اس طرح نقل کیا ہے :-

قرآن مضمون إذ قالَ الْعَوَادِيَّوْنَ يْعِيْسَى بْنَ مَدْيَمَ مَلْ يَسْطِيعُ

## مَ بُلِكَ أَنُ يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ الْح

دالمائده آیت ۱۱۱ تا ۱۱۰

اوریہ واقع میں یا در ہے کہ جب حواریوں نے کہا اسے بینی بن کم کمیا آپ کا پر ور دگار ایسا کرسکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اُساکر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اُسادی روزمرہ کی غذا کے لئے آسمان سے غیبی انتظام کرد ہے ، دمینی دعلیہ التسلام ، نے کہا الشرسے فررو (اورایسی فرمائش نہ کرو) اگرتم ایمان والے ہو۔

حواریوں نے جواب دیا (مقصود اس سے قدرتِ الہٰی کا امتحان کرنانہیں ہے بلکہ) ہم چاہتے ہیں رہمیں غذا میسرآئے تو ) اسمیں سے کھائیں اور ہمارے ول سکون پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہاہے وہ سے سے اور اسپر ہم گوا ہ ہوجائیں۔

اس پرعنی بن مریم نے و عالمی اے اللہ والے ہمارے پر وردگارہم پر آسمان سے ایک خوان بھیجدے کہ اِس کا آنا ہمارے لئے اور تیری کئے اور ہمارے اگلوں اور کچھپلوں سب کے لئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے دفضل وکرم کی) ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے توسب بہترروزی دینے والاہے .

الترتعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے کئے خوان بھیجوں سکا کیکن جونے سے اسکے بعد معبی زراہ حق ہے) ابکار کرے گاتو میں اسے دیاوا میں میں منداب دوں گا ایسا عذاب کرتمام ونیا میں کسی آدمی کو مجمی دلیا عذاب نہیں دیا جائے گا۔

ضروری ثوط ایر آسمانی خوان (مائده) نازل بهوا یا نهبی ؟ قرآن کیم اسے متعلق کوئی تفصیل بیان نهبیں کرتا اور نبخسی مرفوع مدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جا تاہے۔ البتہ بعض اقوال صحابہ وتابعین میں اسکے متعلق تفصیلات ملتی ہیں:۔ الم مجابہ وصن بھری فرماتے ہیں کہ مائدہ کا زول نہیں ہوا

کیونکہ حوار پوں نے بعد کی خو فناک دھمکیشن کر اپنی درخواست وابس لے لی۔ تحہیں ایسا نہ ہو کہ تحسی لغزش یا خلاف ورزی کی بدولت دروناک عذاہے دوچار ہو جائیں.

علاوه ا زیں اگر ما نکره کا نز ول ہوا ہوتا تو و ہ ایسانشان ٹا ہوتا کہ نصاریٰ اسپرجسقد ربھی فخر کرتے وہ کم متھا اور ان کے ہاں اس کی جسقدر مھی شہرت ہوتی وہ بے جانہیں ہوتی تاہم نصاری کے ہاں۔ اس نزول كاكوني تذكره نهيس يا يا جاتا -

حضرت ابن عباس اورحضرت عمّار بن ياسرط منقول ہے که په وا قعه پیش آیا اور مائد ه کا نز دل همواجمهورمفسرین کا رجمان بھی اسی طرف ہے البتہ اسکی تنفصیلات بیں مختلف اقوال پائے جانے ہیں مثلاً یہ خوانِ نعمت " صرف ایک دن نازل ہوا بعض حضرات بیان کرتے بیں چالیس دن تک نازل ہوتار ہا مچر بند ہوگیا۔ اور اس کا بیرسبب ہوا کہ اس کے نزول پریٹکم بھی ہوا تھا کہ اس کو فقیر مسکین اور مرتفن ہی كھائيں اميرو تندرست نہ كھائيں مگرچندروز تعميل سے بعد لوكوں نے آ ہستہ آہستہ اسکی فلاف درزی شردع کی ۔اوربعض مفسرین مکھتے ہیں كراس نزول كے ساتھ بيكم مقاكه اسكو كھائيس مكر ايكے روز كے لئے ذخیره نه کریں مگر کچه عرصه بعد اسکی خلاف ورزی مونے ملکی اور نتیجہ یہ مكلك نهصرف مائده كانزول بى بند بوكي بلك خلاف ورزى كرنے والے : خنزیرا وربندد کی شکل میں مسنح کر دیتے گئے. والٹراعلم۔

ملکن یه واضح رہے کرجن اقوال ہیں خلاف ورزی اور اسکےمتعلقٰ عذاب کا ذکرے ان کا معلق حواريوں ميں سيحسى كى جانب طلق نہيں ہے كيونكه يه بات قرآنى تصريحات كيفلاف برت ہے۔ فلاف ورزی کرنے والےعوام الناس مقے۔

> حوال تعمث أثار صحابه بي خوان عمت ك تعلق سے جو تفصيلات ملتى بي ان کا حاصل یہ ہے کہ الٹرتعالے نے جب حضرت عیسی علاہ الم

کی دُعا قبول فرمانی تو لوگوں نے دیجھا کہ التّٰہ زِنعالے سے فرشتے فضار آساتی سے ایک خوان لئے اُ تر رہے ہیں۔ اُ دھر فرشتے آ ہستہ آ ہستہ اسکو لئے اُ تر رس محقه إد هرحضرت عليه التلام انتها في خشوع وخضوع كيسا تخف درگا و الہٰی میں وست بُرُعا محقے کہ مائدہ آپہنچا۔حضرت عبیہ علیہ السّلامے اقل تورکعت نماز شکرا دای ا و رجیمریاند ه تھولا نوائس بین تلی ہوئی مجھلی اور ترو تازه مجل اور روشیال موجود یانیں اور خوان کھولتے ہی اسبی فنیں خوشبؤنکلی کراسکی مهک نے سب کو بے خو د کر دیا۔ حضرتِ عبسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ملم ویا کہ و ہ کھائیں مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدار آ پ سریں،آپ نے ارٹ و فرمایا بیرے بئے نہیں ہے تمہاری طلب پر نا زل ہواہہے۔ پیشن کرسب گھبرائے کہ نہ معلوم اس کا کیا انجام ہو النٹر کارسول تو نہ کھانے اور ہم کھائیں ۔ آپ نے یہ دیچھ کر ارشا د فرٰ ما یا تواجھا فقرار اورمساکین اورمعذورین کو بلاؤید ان کاحق ہے۔ تب ہزار ہاغربار ومساكين نے شكم سير ہوكر كھا يا مكر مائدہ كى مقدار ميں كونى فرق بذآيا. شأہ عبد القا درصاحب موضح القرآن مين تكھتے ہيں كہ پنچوان نعمت كيشنبه (اتوار کے دن کو اتر انتا اس کئے نصاریٰ نے اتوا رکا دن عیادت کامقسرر كربيا ببيساكه اسلام بين جمعه كاون مقدس ہے اور شا بدحضرت عليني علايستلا کی اس دُعاکایہ ا ترہے کہ امتِ نصاریٰ ہیں آسو دگی ال ہمیشہ سررہی ہے۔

حضرت عمارين بإنتركا حضرت عماربن ياتنرجبيل القدرصحابه كرام بيب شمار كئے جاتے ہیں۔ نزول مائدہ كا تذكرہ كرنے كے بعد موعظت وعبرت سے لبریز بیا ایک خطاب اسطرح فرمایا:-مخصرت عیسی علیہ است لام سے اُن کی قوم نے

نزول مائده کی درخواست کی توالنٹر تعالیے کی جانب سے جواب ملاکر تہاری ورخواست اس شرط سے سائھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ اسمیں خیانت کرنا، نہ اسكوحهيانا أورنه اسكو ذفيره كرنا ورنديه بندكر دياجات كااورتم كو ايسا عبرت ناک عذاب ووں گاجو کسی کونہ ویا جاتے گا۔

ا عرب کی جماعت تم اپن حالت پرغور کروکرا ونٹوں اور کریوں کی وُم کپرٹر کرجنگوں ہیں چراتے بھرتے تھے۔ بھرالٹر تعالے نے اپنی رحمت سے تمہاد ہے ورمیان ہی ہیں سے ایک برگزیدہ رسول مبوت فرما یا جس کے حب ونسب سے تم اچھی طرح وا قف ہو اس نے تم کو خبر دی ہے کہ عنقریب تم عجم پر فالب آجا و گئے اور اس پراپا تسلط قائم کروو گے اور اس لئے اس رسول نے تم کوسمنی سے منع کیا ہے کہ مال و دولت کی فرا وائی و پھے کرتم ہرگز چاندی اور سونے کے خزانے جمع نہ کرنا ،مگر النٹر کی قسم کچھ زیادہ دن ہیں گزریں گے کہ تم ضرور سونے چاندی کے خزانے جمع کہ اور کو گئے اور کا کے در د ناک عذاب کے مستحق بنو گے اور کا کی عذاب کے مستحق بنو گے۔ "در د ناک عذاب کے مستحق بنو گے۔" د تفسیران کشرج ۲ سورہ ماکہ د)

چونگہ اُن کی ذات بابرکت سے النٹر کی مخلوق جسمانی اور دوھانی دونوں طرح کی شفا اور سکین پاتی بھی اس کئے جس جانب بھی اُن کا گزرہوتا انسانوں کا انبوہ اُن کے اردگر دجع ہوجا آیا ورعقیدت ومجت کے ساتھ اُن پرنثار ہوجانے کے لئے بچوم کرطاتے ۔ یہمو دلیوں کو ایکی یہ دعوت حق اور اُن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا نظے کی طرح پیجور ہی تھی اور و ہ بغض وعنا دیں اندھے ہوئے جارہے بھے ۔ اِنھیں بیداندلشہ ہروقت کے قراد کئے رہتا تھا کہ تعیسائیت ' غالب ہوجائے گی اور ہماری سرواری و محمرانی کسی و ت محمضتم ہوں کے خلاف سازش شروع کر دی اور آخریہ طے پا یا کہ کامیا ہی حاصل کرنے کی بجر اس کے خلاف سازش شروع کر دی اور آخریہ طے پا یا کہ کامیا ہی حاصل کرنے کی بجر اس کے اور کو بی صورت نہیں کہ بادی اور قت کو شتعل کر سے دھنرت عیسی دعلیہ السلام ، کو اور کو بی صورت نہیں کہ بادی علیہ السلام ، کو دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہو دیوں ، کا یہ دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہو دیوں ، کا یہ دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہو دیوں ، کا یہ دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہو دیوں ، کا یہ دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہو دیوں ، کا یہ دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہو دیوں ) کا یہ دار پرچڑھاد یا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین دیہودیوں ) کا یہ

معركه ملك شام محصوبة لسطين بين بيش آيا ـ شام اس وقت رومي سلطنت كاايك جزر مقااوريهاں کے بیہودی باشندوں کو اپنے معاملات میں نیم آزا دی اِور نیم خود مختاری ماصل بھی۔ روم سے باوٹ و کی طرف سے ایک نائب سارے ملک شام کا گور نر تھاا وراسکے مامخت ايك اميرصوئه فلسطين كالتفاء

ابل روَم کا ندبهب آگرچه شرک وبت پرستی متقالسکن میهو دیو ل کو اتنا اختیاد متما سمه اینے مقد مات اپنی ندمہی مدالتوں میں لائیں سکین سنزاؤں سے نفاؤ کے بئے تمچیر البيغ مجرمون كورومي عدالت بيب لانا پيرتامتما اورسنرائے موت وغيره صرف رومي حكومت

ہی ویتی متی ۔

یہودی آگرچ روم کے اس بت پرست بادث ہے متنفرضرور منے مگرحضرت ميسى عليه السلام كے خلاف اُن كے قلوب بيں بغض وحد كى آگ نے امغيں ايسا اندھ سرویاک ابخام اور نتیج سے بے فکر ہور بادی ہے دربار میں حاصر ہوئے اور عرض کیا: عالی جاہ اِ بینحص نہ صروت ہما دے سئے بلکہ حکومت کے لئے

تمبی خطرہ بنتا جار ہے آگر اس کا فوراً انسدا دنہ کمیا جائے تو نہ صرف ہمارا دین صمیح وسالم باقی رہ سکے گا بکداندیشہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے مكومت كا قترادهمي چلامائے.اس ليے كراس شخص دمبيئ عليہ السّلام، نے عجیب وغریب شعبدے (معزات) و کھاکر مغلوق کو اینا گرویدہ بنالیا ہے اور ہر دقت اس تاک میں ہے کرعوام کی اس طاقت کے بل پرآپ کو شکست دیرے اور خو دہنی اسرائیل کا بادث ہ بن جاتے اس شخص نے توگوں کو نصرف دینی حیثیت ہے گھراہ کر دیاہے بلکہ اس نے ہمارے دین رمیودیت کے کو بدل فرال ہے اور لوگوں کو بدوین بنا نے میں شب ور و زمشغول ہے۔ لہذا اس کا انسدا دضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا

یہ فتنہ ابتد ا فی منزلوں ہی میں مجل ڈ الاجا کے ." غرض کافی گفت و ثنید کے بعد با و ثاہ ( ببلاطیس) نے ان کو اجازت و یدی کہ حضرت سیج علیدات الم کو گرفتار کرلیس ا ورشا ہی در بار میں مجرم کی حشیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار اور کاسن بیکم نا رئیکر بیحدمسرور ہوئے اور فخر کے ساتھ ایک

دوسرے کومبار کہاو دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب موقعہ کا انتظار کیا جائے اور مناسب وقت تنہائی میں حضرت مسیج علیہ الت لام کو گرفتار کر لیا جائے تاکرعوام میں ہیجان ہو فی کے۔ انجیل یومنا میں اس واقعہ کے متعلق اس طرح مذکورہے:۔۔

"پس سروار کا ہنوں اور فریسیوں نے صدر مدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں ؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھا تاہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں توسب اس پر ایمان نے آئینگے اور اہل روم آگر ہماری جگہ اور قوم دو نوں پر قبضہ کرلیں گے۔ ان میں سے کا کف نامی ایک خص نے جو اس سال سروار کا ہن متھا کہا تم نہیں جانے اور یہ نہ سوچے ہو کہ تہا رے لئے میمی بہتر ہے کہ ایک آدمی احمت کے یہ نہ سوچے ہو کہ تہا رے لئے میمی بہتر ہے کہ ایک آدمی احمت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو " (باب الآیات ، میں اس طرح ہے:۔

"وَ وَن مَ بِعِدعید بونے والی میں اور سروار کا من اور سروار کا من اور فقیہ موقع وصوندر ہے بعد عید ہونے والی می فقیہ موقع وصونڈر ہے تھے کو اُسے کیونکر قریب سے پکڑ کرفتل کریں، کیونکہ کہتے متھے کرعید کو کہیں ایسا نہوکہ بلوہ ہوجائے یہ

د باب ۱۳ آیت ۲)

حفرت عیسیٰ علیہ الت لام اور اُن کے حواریوں کے مکالمہ کوسور ہُ آل عمران اورسورہ ہُ کے حواریوں کے مکالمہ کوسور ہُ آل عمران اورسورہ کے کفر وغنا داور رہنے ہودیوں کے کفر وغنا داور رہنے دوانیوں کومحسوس کیا توایک جگا ہے حواریوں کو جمع کیا اور اُن سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سر داروں اور کا مہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں مجمعکو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آز مائٹ اورامتحان کا وقت قریب آگیا ہے اب میں تم سے دریا فت کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کون النگر کے دین کا ناصر و مددگار ثابت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کا یہ سوال سنکر حواریوں نے بڑے جوش وخروش اور صداقت ایمانی کے مائھ جواب دیا:۔

الم المترك مدوگار ہيں ، ہم النز پر ايان لائے ہيں ۔ آ ب عوا ہ در الله عت كرنے والے ہيں ؟ (الصعن آیت سكا)

مجرحواریوں نے بارگاہِ الہٰی میں اس طرح دعائی :-اُسے پر ور دگارہم تیری نازل کی ہوئی کتاب پرایمان لے آئے اور سیجے دل کے ساتھ تیرے رسول کی پیروی کی ہے ۔ لہذا اے اللہ توہمیں فدا کا روں کی فہرست میں شامل کر ہے ۔

حواریوں کا پیرجواب ایساہی مقاجیسا کہ ہرنبی کے اصحاب نے ایسے موقعوں پر اپنے نبی کو دیاہے۔

وہ وحی چڑھکرمنا نئ جوان پر نازل ہونئ تھی۔ وہ وحی چڑھکرمنا نئ جوان پر نازل ہونئ تھی۔

الله تعالى نے ميهو ديوں سے مقابلہ بي حضرت عيسىٰ عليه السّلام سے پانچ وعد

فرمائے تھے۔

پہلاوعدہ یہ تھاکہ اِن کی موت بہود بوں کے ہاتھوں قتل میں گا

کے ذریعہ نہ ہوگی۔

ووسِّراوعده . في المال عالم بالا كى طرف ٱتْصالبيا جائے گا۔

تميس وعده وان كودشمنول في تهمت سے پاک كرديا جائے گا۔

چوتھاوعدہ۔ آپ کی پیروی کرنے والے مخلصوں کو قیامت پین

يك أن كے دشمنوں پر غالب ركھا جائے گا۔

یانچوال وعده . قیامت سے دن الله تعالے ان سے باہمی

ندسى اختلافات كا فيصله كرنے والے ہيں. دآل عمران آيت مق

حقیقت پیسے کرکھارا ورمشرکین کی مخالفت اور عدا وت توہر نبی کے ساتھ رہی ہے اور منتقت اللہ میں رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے انکارا ورضد پر قائم رہی اور پیغمبر کی بات نہ مانی اور پان کے معجزات و سیھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تو د وصور توں بی ہے ایک صورت نا فذہوکر رہی ہے۔

(۱) یا تو آس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کرسب کو فناکردیا گیا جیسے عاد وثمو و اور قوم لوط و توم صالح کے ساتھ معاللہ کیاگیا۔ (۲) یا مھریہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ اینے نبی کو اس دار الکفرے ہجرت کرجائے کا حکم دیتا ہے اور و ہاں اُس نبی کو ایسی قوت و تائید نصیب ہوتی ہے کہ وہ بچراپنی قوم پر فتح پاتا ہے جیسے حضرت ا براہیم علیہ السّلام نے عراق سے ہجرت کی اور ملک شام میں پناہ لی ۔اسی طرح حضرت موسی علیہ السّلام نے مصر سے ہجرت کر کے نُدین میں قیام کیا ۔اور مقرب حضرت موسی علیہ السّلام کے محرب ہجرت کر کے مدین طیتہ آخر میں حضرت خاتم الانبیار علیہ السّلام کہ کرر سے ہجرت کر کے مدین طیتہ بیرمقیم ہوگئے۔

حضرت عیسیٰ علبہ النسلام کے ساتھ الٹر تعالیے نے یہی دوسری صورت اختیار فرمائی اور انھیں یہو دیوں کے نرغہ سے بچانے کے لئے آسمان پر اُٹھا لیا اور ان کی ہجرت گاہ آسمان قراریا یا۔اوریخصوصی موقف اس لئے قراریا یاکہ انھیں قیامت کے قریب دو ہارہ زبین پر آنا بھتے۔

الغرض مہودی حضرت عیسیٰ علیہ التلام کوقتل کرنے یا سُولی وینے کی سازشوں میں مشغول نظے اور اپنی وانست میں ایسی تدبیری اور مکرو فریب اختیار کر دہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ التلام کس طرح زندہ باقی نہ رہیں کیکن خالق کا نُمنات نے ان مخالفین اوا معاندین کی سازی تدبیریں ،ساری سازشیں اُلٹ دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کوسولی محاندین کی سازی تدبیریں ،ساری سازشیں اُلٹ دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کوسولی کی موت سے بچالیا۔

اہلے کتاب بہو داورنصاری دونوں کامشترک بیان ہے کہ بہودیوں کے سردار اور کا ہنوں کو یہ اطلاع کی کہ اس وقت حضرت مسیح علیہ التلام لوگوں کی بھیڑسے الگ این سین سین گرد وں کے ساتھ ایک بندمکان میں موجود ہیں۔ یہ موقع اہفیں بہتر نظر آیا فور آ ہیں ایک ہجوم مکان پر ہنچے گیا اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے حضرت عیبی علیالتلام کو گرفتار کرلیا اور توہین و تذلیل کرتے ہوئے باور نے اور خیاں کے دربار میں لے گئے تاکہ و ہ اِن کو صولی وے دے۔ اور مربک کی عدالت نے حضرت عیبی علیہ التلام پر قوم دشمنی اور برہبی اختلاف کی وجہ سے واجب القبل ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ یہودیوں کے اصرار پر باوٹ اور فیصل سیا ہی جانب سیا ہی جسیم کہ اسٹولی کا لباس بہنا کہ لایا جائے۔ یہودی سیا ہی جب فید خانے میں داخل ہوئے آہمفیں شولی کا لباس بہنا کہ لایا جائے۔ یہودی سیا ہی جب فید خانے میں داخل ہوئے تو النہ تعالی کے ایک میں مورت عنبی علیہ السلام کی صورت وشکل سیا

تبدیل کر دیاا ور وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت و شکل جیسا ہوگیا۔ اسکے بعد الٹرنعالے نے اپنی قامبرانہ فدرت سے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسمان پر اُٹھا ہے۔ قرآن تحجم کے یہ واضح الفاظ ہیں:۔

وَمَا قَتَلُولُ وَمَا صَلَبُولُ وَلَكِنْ شُبِتَ لَهُمُ اللَّهِ

وَمَاقَتَلُوكُ يَقِينًا مَلُ مَنَ فَعَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ النَّار آيت عنها)

مالانکہ نہ وہ آپ کونٹل کرسکے اور نہ آپ کوسولی ہی پرچڑھا سکے بلکہ معاملہ ان سے لئے مشتبہ کردیا گیا۔ اور مقینی بات ہے کہ انھوں نے آپ کونٹل نہیں کیا، البتہ النگرنے آپ کواپنی طرف المالیات آپری کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کوسنرائے موت اگرچہ رومی عدالت سے ملی اور وہی کہ عدالت نفاذِ سنرا پر قا در تھی لیکن آپ کوسنرا دلوانے میں اور آپ کیلئے سنرائے موت سنوا نے میں اور آپ کیلئے سنرائے موت سنوا نے میں تمامتر یہودی ہاتھ کام کررہا تھا۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اقلام میں فرمدداری میہود ہی پر رکھی ہے۔ قبل کی ذمہ داری میہود ہی پر رکھی ہے۔ بیا تھا کہ کہ دمدداری میہود ہی پر رکھی ہے۔ بیا تھا کہ کی ذمہ داری میہود ہی پر رکھی ہے۔

چاروں انجیل اتنے جزئر پر تومتفق ہیں کہ رومی عدالت کا حاکم پیلافلیس (جوعیسائی عقا) آپ کو سنرا دینا ہر گرنہ ہیں چا ہتا تھا بلکہ اس سے برا برزیج رہا تھا۔ یہ میہودی ہی سقے کہامخوں نے حبوٹا استفا تہ تھے فرا، گوا ہیاں فراہم کیں اور بلوہ و ضاوکی وہمکی و سے دیجر

عدالت كوسنرائ موت سنانے پر محبور كيا۔

انجیل متیٰ کا ایک مختصر بیان یہ ہے ہے

جب پیلاطیس نے دیجھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ اُلٹا بلوہ ہوا جاتا ہے تو پانی لے لے کر لوگوں کے روبروا پنے ہاتھ وھوئے اور کہا کہ ہیں راست باز کے خون سے بری ہوں ، تم جانو اسب لوگوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گرون پر، اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چیوٹر دیا اور لیسوع کو کو ٹرے لگواکر حوالہ کر دیا تاکھ ملیب دی جاتے۔ دانجیل آیت،۲۰۲۲،۲۰۱

انجیل لوقامیں مزیدیہ صراحت ملتی ہے:-

حاکم نے ملزم کو سزائے موت سے بچانے کی تین بارکوشش کی سکین میہودنے تیم دفعہ اسکی بات کور دکر دیا۔ \آیت ۲۲،۲۳) اسی طرح قدیم تاریخوں بین خود میہودیوں کی تکھی ہوئی عبارتوں بین اس بات پر فخرکا اظہار کیا گیا ہے کہ حضرت سیج کو ہلاک کرنے کی سارمی مدوجہد ہمارے ہی سرہے۔ قرآن حکیم نے صراحت و صاحت کے ساتھ یہ بتا یا کوئیسٹی بن مریم علیہ السلام کے قتل یاصلیب کی پوری واستان سرتا سرغلط اور حجوث ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت علیہ کی بات اللام کوجہما نی زندگی کے ساتھ آسمان کی جانب اُسٹے الیا گیا اور وہ اسکے بعد وشمن مکان کے اندر کھش پڑے توائن پرصورتِ حال مشتبہ کردی گئی اور وہ کمسی طرح بھی نہ جان سکے کہ آخراس مکان ہیں سے مسیح دعلیہ السلام اکہاں چلاگیا۔ مسی طرح بھی نہ جان سکے کہ آخراس مکان ہیں سے مسیح دعلیہ السلام اکہاں چلاگیا۔ قرآن محتی نہ جان طرح بیان کیا ہے:۔

قرآئى مضمون وَوُلِهِ هُما تَنَانَا المُسَيْعَ عِيْسَى بُنِ مَدَيَحَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا تَنَالُونُ وُ وَمَا صَلَبُونُ وَالْكِنُ شُبِتَهَ

لَهُوْ - الخ (النيار آيات عنها، عهد)

(اور میجود ملعون قرار دیے گئے) اپناس قول پرکہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم النّر کے رسول کوقتل کرڈ اللہ حالا نکہ انفول نے نہ انکوقتل کی فقیہ تدبیر کی بدولت اصل معاملہ ان پرشتہ ہوکر رہ گیا اور جولوگ ان کے قتل کے بار بیس حجگڑر ہے ہیں بلا شبہ وہ اس رعیسیٰ) کی جانب سے شک میں براے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس حقیقتِ حال کے بارے بین طن رائکل اپرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس حقیقتِ حال کے بارے بین طن رائکل اپرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس حقیقتِ حال کے بارے بین طن رائکل اپرے ہوئے ہیں۔ ان کے ورائش فال سے اور انتفوں نے عیسیٰ کوچھینا کی بیروی کے سواعلم کی روشنی نہیں ہے اور انتفوں نے عیسیٰ کوچھینا کی بیروی کے سواعلم کی روشنی نہیں ہے اور انتفوں نے عیسیٰ کوچھینا کی بیروی کے سواعلم کی روشنی نہیں جا اور انتفوں ان کو اپنی جا نب انتقالیا اور انتی فالب

ا م تفسیر صنحاک فرماتے ہیں کہ جب میہود نے حضرت سیج علیہ السلام کے قتل کا ادادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت سیج علیہ السلام بھی اُن کے ہاں تشریف لائے۔ المبیس شیطان نے میہودیوں کی اُس جماعت کوجو حضرت مسیح علیہ السلام سیخ قلیہ السلام کے لئے تیار کھڑی حضرت مسیح علیہ السلام کا بتہ دیا۔ اسپر چار ہزار آدمیوں سیے علیہ الستال کا بتہ دیا۔ اسپر چار ہزار آدمیوں

آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کرلیاحضرت میسی علیہ السلام نے اپنے حواد ہوں سے فرایاکہ تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کے لئے آبادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اُسکوقتل کردیا جائے بھیروہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اِن میں سے ایک شخص نے اپنے آپ کو اسکے کئے بیش کیا آپ نے اپناعما مہ اور کرتا اسکوعطا کیا بھیراُس شخص پر اللّہ کی جانب سے حضرت مسیح کی شباہت ڈال دی گئی۔ جب و شخص باہر نکل آیا تو بہود نے اُسے پکڑلیا اور سولی پر چڑھا دیا او حرالتہ رتعالے نے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کو آسمان پر اُسھالیا۔ بعض روایات میں بیمی مراحت ملتی سے کہ بہو دیوں نے بعض روایات میں بیمی مراحت ملتی سے کہ بہو دیوں نے

ایک خص کوحضرت میسی علیہ الت لام سے قتل سے واسطے بھیجا تھ حب و شخص اس مکان بین داخل ہوا توحضرت میسیٰ علیہ الت لام کو نہ پایا اور با ہر نکلا تو اُسکی شکل حضرت میسیٰ علیہ الت لام میسی تھی یہو و بوں نے اسکو کپڑ لیا اور اُس سے لاکھ انکار سے باوجود اُس کو علیہ استمرس قت س

علین سمجھ کرفتل کردیا۔ د مظہری)

قتل کے بعد بھی بعض میہو دیوں کو احساس ہوا اصوں نے آپس ہیں کہا کہ ہم نے اپنی ہی اومی کو قتل کیا ہے اس کے کہ یہ مقتول چہرے ہیں توسیح بن مریم کے مشابہ ہے ہیں باقی جہم اُن جیسانہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر بیمقتول مسیح ہیں تو ہمارااً دمی کہاں ہے ؟ اوراگر یہ اُن جی میں اومی ہمارا ہے توسیح کہاں گیا ؟ وَ لَیکنُ شُرِّت اَنَّهُ اللّهِ کَی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ الغرض حضرت مسیح علیہ السّلام کے بادے ہیں اختلاف کر کے طرح کے وعوے کئے گئے اور بیسب شک اور اٹھل کی ہا ہمی تھیں جقیقت یہ ہے کہ اصوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کو بیقیاً قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھا یا بلکہ اللّہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کو بیقیاً قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھا یا بلکہ اللّہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلالیا۔

اس واقعدے اختتام پرقرآن مکیم میں یہ آیت موجودہے :-وَلانُ مِّنُ اَهٰلِ الْکِتَابِ إِلَّا کَیْوُمْ مِنْنَ بِهِ قَبُلُ مَوْقِهِ اللَّهَ

(نسارآبت۱۵۹)

آیت کی قطوشفسیریں منقول ہیں ایک یہ کہ مُوْتِہ کی ضمیراہل کتا ب کی جانب مانی جائے تو آیت کامطلب بہ ہوگا کہ یہ میہو و واہل کتا ب، اپنی موت سے چند کھے پیشیز جب سے عالم برزخ کو دیجھیں گے توعیسیٰ علیہ الت لام کی نبوت پر ایمان ہے آئیں گے آگرچ اُس وقت کا ایمان لانا انھیں کوئی نفع نہ و ہے گا جس طرح کر فرعون کو اُسکے اس ایمان نے فائدہ نہ دیا جوغرق ہونے سے وقت لایا تھا۔

ورسری تفسیر جسکو صحابہ و تا تعین کی ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا اور ایک حدیث صحیح سے بھی اُس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مقویۃ کی ضمیر کو حضرت سیج علیالسلام کی طرف راجع کیا جائے۔ اب آیت کا یہ طلب ہو گا کہ اہل کتاب (یہو و ونصاری) آگرجہ اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام برایمان نہیں لاتے ہیں لیکن جب قیامت سے قریب وہ زمین پر نازل ہول کے قویہ سب اہل کتاب اُن پر صحیح طور پر ایمان لے آئیں گے۔ اُس وقت کفر این تمام اقسام سے را محد وزیا ہے فناکر ویا جائے گا اور زمین پر صرف اسلام ہی کی صحیم افی ہوگی۔

حضرت ابوہر میری فرواتے ہیں کہ بی کریم کی الشرعلیہ وہم نے ارشا دفرما یا عیسیٰ بن مریم علیہ الت لام ایک عا دل محکراں بنگر زمین پرنازل ہوں سے اور وہ د بجال اورخنز پر کوتسل موریں سے صلیب کو توڑ ڈ الیں سے۔ اُن کے ذیانے میں عبادت صرف رت العالمین ہی کی ہوگی۔

اسکے بعد حضرت ابو ہر رہے ہے فرما یا اگرتم جا ہو تو قرآن میم میں ہے ہو تو قرآن میم کی یہ آبت بھی پڑھ لوجمیں اس حقیقت کا ذکر کیا گیاہے کہ اہل کتا ہے۔

میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے کا مگریہ کہ وہ اُن پر اُن کی موت سے بیس سے کوئی بھی باقی نہیں رہے کا مگریہ کہ وہ اُن پر اُن کی موت سے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے بہلے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِینے کے ایمان ہے آتے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عِین بار وہرایا ۔ قبل مَوْت عَیْن بار وہرایا ۔ قبل مَوْت کے بار مُوْت کے بار وہرایا ۔ قبل مَوْت کے بار وہرایا ۔ قبل مَوْت کے بار مُوْت کے بار میں کے بار میں کے بار کی کے بار مُوْت کے بار میں کے بار کے بار

اس تفسیر کی بنا پریہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کی وفات آجی نہیں ہوئی وہ قیامت اور اپنی ورت وری کریں گئے ہوں گے اور اپنی ورتہ واریاں پوری کریں گئے تب اس زمین پران کی و فات ہوگا۔ اس حقیقت کی "مائید مزید سور کا زخرف کی آیت سے مجمی ہوئی ہے۔

وَإِنَّ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُنَوْنَ بِهَا وَانَّبِعُونَ . دنزون آين الله یعنی عیسیٰ دعلیہ است لام، قیامت کے مقین کا ایک وربعہ
ہیں۔ بہذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میراکہا بائولعیٰی جب
وہ قیامت کے قریب آسمان سے اُتر پڑیں گے بہ حقیقت نوو کو دخا بت
ہوجائے گی کہ قیامت کا عقیدہ حق ہے۔ اس آیت کی ایک و وسری قرائت گئی کہ قیامت کا عقیدہ حق سے۔ اس آیت کی ایک و وسری قرائت گئی کہ تا مجمی منقول ہے۔ اس سے میمینی اور زیاوہ واضح ہوجا تے ہیں عکم کے معنی علامت کے ہیں۔ دمینی حضرت عیسیٰ قیامت کی علامی میں بحضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس علامت سے مراو حضرت ہیں) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس علامت سے مراو حضرت عیسیٰ علیہ است لام ہیں جو قیامت سے بہلے تشریف لائیں گے۔ دائر تیرا

شاھد یوم القیامہ قیامت سے دن عام انسانوں سے پہلے تمام انبیارورس کوجع کیاجائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا

کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت وتبلیغ پرتم کو کیا جواب دیا ؟

یہ وقت امتوں کے لئے بڑا نازک اور ہوش کریا ہوگا۔ کیونکہ و ہاں ہراتت
اپنے نبی کی سفارش وشفاعت کے انتظار ہیں ہوگی اور یہ توقع لگائے ہوئے ہو بچے
کہ سخات کا کوئی وربعہ ہے تولس میہی ایک صورت ہے لیکن جب رب العالمین سے خود
یہ سوال سناجا ئیگا کہ بتا و تمہاری امتوں نے تم کو کیا جواب و یا۔ تور ہی ہی توقع بھی ختم
مہوجا نیگی درب العالمین کا یہ ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحیثیت مجموعی ہوگا۔ بھر
ایک ایک دسول سے الگ الگ شہا دت لی جائیگی ۔ اس کے سلہ میں حضرت عیسیٰ علیالسالم
سے جوسوال کیا جائے گا اُسکو قرآن حکیم نے بطور خاص تقل کیا ہے۔

قرائى مضمون لِلنَّاسِ إِنَّا مِنْ مَا يُكَامِنُ مِنْ مَرْبَهَ عَالَ اللهُ يَعِينُ مَا يُنَ مَرُبَهَ عَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِنَّا مِنْ دُونِنِ وَأُرِينَ وَأُرْتِي الْهَيْنِ مِنَ دُونِنِ

التبو- الخ ومائد وآيات علمه اعند

اور وہ وقت مجی قابل وکر ہے جبکہ الٹرتعالے دقیامت کے دن) فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے اُن لوگوں سے

کہ یا مقاکہ مجھکو رمیعنی علیہ است لام) اور میری ال (سیدہ مرمیم)

کو معبی النٹر کے علاوہ معبود قراد دے لو عیسیٰ دعلیہ السلام) عرض

کریں گئے کہ د تو یہ تو بہ بیں تو دخود اپنے عقیدے ہیں) آپکو دشریک منز وسجھتا ہوں د تو ایسی عالت ہیں) مجھکو کسی طرح زیبانہ مقاکہ میں ایسی بات کہنا جسکے کو مجھکو کوئی حق نہیں ۔ آکر ہیں نے دوا تع میں)

ایسی بات کہنا جسکے کہنے کا مجھکو کوئی حق نہیں ۔ آکر ہیں نے دوا تع میں)

كبا موكا توآب كواس كا ديقيناً علم موكا-

ہ ہے۔ اور ہیں۔ اور ہیں تو روئی کے مخلوقات می طرح اننا عاجز ہوں کری آپنے علم میں جو کچھ ہے۔ اسکو نہیں جانتا ۔ بیس تمام غیبوں سے جاننے والے آپ ہی ہیں۔ نہیں جانتا ۔ بیس تمام غیبوں سے جاننے والے آپ ہی ہیں۔

میں نے تو اُن سے اور کھنہیں کہاصرف دہی بات جوآ پنے موسے کہنے کو فریا یا تھا کہ تم اللہ تعالے کی بندگی اختیاد کروجو میرا ہمی رب ہے اور بیں ان اوکی حالت) پر طلع رہا جب کل ان میں موجو ورہا بھیر جب آپ نے معکو اُسٹالیا تو آپ اُسکے جب تک ان میں موجو ورہا بھیر جب آپ نے معکو اُسٹالیا تو آپ اُسکے احوال پر مطلع رہے دا اسوقت کی مجھکو کھی خبر نہیں ) اور آپ ہر چیز کی پوری خبرر کھتے ہیں .اگر آپ اُن کو سزادیں یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرائیں تو آپ زبر دست رقدرت والے ) ہیں اور دھکت والے ہیں۔ دا سکے بعد ) اللہ تعالے ادشا و فرائیں گئے بید وہ دن سے کہ جو لوگ سیجے متے ان کا سی ہوں گی جن ہیں وہ ہیں ۔ اُن کو باغ ملیں سے جو لوگ سیجے متے ان کا سی اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ میں میں میں میں میں میں میں اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ میں اور خوش ہیں یہ بڑی مجادی کا میا ہی ہی اسٹر تعالیٰ میں اور خوش ہیں یہ بڑی مجادی کا میا ہی ہے "

سے دوں اور وں ہیں ہے بیری جوں جوں ہے ہوں ہوں ہے ہے۔
ایک بالاکی تنفسیر ہیں شہود محدّث ما فنظ ابن عساکر ہونے نے
حضرت ابوموسیٰ اشعری ہے ایک مدیث صحیح نقل کی ہے کہ نبی کریم سی اللہ معلی ہے کہ نبی کریم سی اللہ معلیہ ولم نے ارشا و فرما یا جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیار علیہ ہم السلام محمی بلائے مواور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور میسیٰ علیہ استلام محمی بلائے مواور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور میسیٰ علیہ استلام محمی بلائے

جائیں گئے النّرتعالے بہلے ان کے سلمنے اپنی ان معتوں کوشمارکرائینگے جودنیا میں اُن پر نا ذل ہوتی رہی ہیں ا درحضرت عبسیٰ علیہ السّلام اُن سب كااعتران كري گے اسكے بعد التّر نعالے ارثنا و فرمائيں کے عَ أَنْتَ ثُلَتَ لِلنَّاسِ اتَّخِدُ وُنِي وَ أُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنُ دُونِ اللَّهِ. الآيه أك عبيلي كياتم نے اپنی قوم سے يہ كہا تفاكر مجھكو ا درميری ماں مريم كو الشّرك علا و معبود قرار دے لو"؛ حضر تعبین علیه السلام اس كا انکار فرمائیں گے بچرنصاری کوبلایا جائے گا اور اُن سے یہی اسوال کیا جاتے گا۔ یہ لوگ در وغ بیانی کرتے ہوئے کہیں سے کر ہاں عبینی نے ہم کو یہی تعلیم وی تفی بیسنکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سخت خوف طاری ہوجائے گا ،بدن سے روجھنے کھڑے ہوجائیں سے اور خشیت النی سے سجدہ ریز ہوجائیں گے اور یہ مدت ان کو ایک ہزاریال معلوم ہوگی یہاں بک کر الترتعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے خلاف حجت فخائم كردى جانبكى اوراك كى خو د ساخة صليب بيستى كى حقيقت محصول دی جائیگی اور اس کے بعد اُن سب کوچہنم ہیں حجو نک دیا جائیگا۔ (تنفسيرابن كثيرج اسورة مائده)

## متارنج وعب

صلی مبارک بخاری کی مدیشِ معراج میں ہے کہ نبی کریم صلی النّد علیہ ولم نے ارثا د فرمایا:-

میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیدات الم سے ہوئی تربی نے اُن کو درمیانہ قد، مشرخ وسپید پایا۔ بدن ایسا صاف شفاف متھا معلوم ہوتا متھا کہ اُمجی حام سے نہا کر آئے ہیں ۔ اوربعض دوسری روایات بیں ہے کہ آپ کے آتا ہے کہ اُن کا معوں کا معوں کے متھے۔ دبخاری شریب

الكاكا حضرت عليه التلام جنهين كتاب الخبيل دى محكى مقى - يەكتاب دراصل تورات كاتكملە مفى تعنى حضرت مسيح عليه التسلام مئ عليمي اساس

اگرچه تورات بهی پیرقائم متنی مگرمیم و دبون کی گمرامیون اور ندم بی بغاوتون اور توراست مین تخريفات كى وجه سے الله لتعالیٰ نے حضرت سیج علیہ السّلام كى معرفت انجبل كى شكل ميں ایک اصلاحی کتاب نازل کی جو بہودیوں کی عملی اور اعتقادی گمراہی کے لئے اصلاح کا

کام ویتی محتی۔

حضرت مسیج علیہ الت لام نے مبعوث ہوکر اِن سب کی اصلاح کے لئے قدم أمطاياتا بم جنداتهم نبيادي بالمين خصوصيت كيسا تقابل اصلاح تقيي حبى اصلاح ورتائی سے لئے حضرت مسیج علیہ السلام بہت زیادہ سرگرم عل رہے۔

يهوديوں ميں نيا دي طور پر ڇارمختلف نظريات کی جماعتيں يا افراد پيدا

ہوستے مقے جو بے دینی اور ندمہی انتشار سے باعث تھے۔ دا) اِن میں کی ایک جماعت کا پہنجیال تھا کہ انسان کے اعمال خوا ہ نیک ہوں یا ہر اس کی

سنرااسی ونیا میں مل جاتی ہے باقی قیامت ،آخرت ،حشرونشر؛ حساب کتاب يدسب باتبين غلط بي - اس نظريه كى جماعت صدوقي "كهلا في مفى -۲) دوسری جماعت اگرچه آخرت اور دشتر ونشر کوختی مجھنی مخرسا تھ ہی یہ مقین رکھتی تھی کے د ۲) التركي رضا وخوشنو دي كے لئے لذات دنيا اور اہل دنيا سے كنار وحش ہوكرز كم کی زندگی اختیار کی جائے۔ چنانجیہ اس قسم سے لوگ شہروں اور آبا دیوں سے وورخانقا ہوں اور بیا بانوں میں رہنا پہند کرتے تھے مگریہ جماعت حضرت مسيع عليه السلام كى بعثت سے تجھ ملكے اپنى يدينيت بھى تھو يكى مقى اور اب ترک دنیا کے پروے میں دنیائی ہرفتھ کی گندگی میں آلودہ تھی۔ ظا ہرحال صوفيوں اور زا ہدوں کا ساتھا مگرخلوت کدوں ہیں وہ سب تحجیر ہوتا مقاحن سے رندانِ باد ه خوار مجى ايك مرتبه حياوىشرم سے انتھيں ہندكرلنيں . پيفرقه و فريسي

كبلاثا نخا-ر ا) تمیسری جماعت قوم سے نہ ہب راہ ورسم اور خدمت مبکل (مسجد) سے تنعلق مقی کسکن ایو کامجی به حال مقاکد جن رسوم و خدمات کو لوجه التُرکر ناچا ہے مقا اور جن اعمال کے اس بخے خلوص و تقولی پر ببنی منظے اِن کو بخارتی کاروبار بنالیا مقا اور جب تک ہر ایک رسم پر بجینے شاور نزرانه نه لیتے منظے قدم نه اُسطانے حتی کو اس مقدس کاروبار کے لئے امھوں نے تورات کے احکام تک میں تحریف کر دی مقی ۔ یہ لوگ کا بن "کہلاتے منظے .

(۱۷) چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور ذہب کی اجارہ دارتھی۔ اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ بیعقبدہ پیداکر دیا تھا کہ ذہب اور دین سے اصول واعقادا کو نہیں ہیں مگر وہ جن پر یہ لوگ صادکر دیں اِن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں ضرورت اور تقاضہ کے وقت اضافہ یا تمی کر دیں اس جس کو چا ہیں جنت کا پر وانہ لکھ دیں اور جس کو چا ہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں اللہ کے بال اِن کا یہ فیصلہ اٹل اوقطعی ہوتا ہے۔ یہ اُذبا بائی قید و دُن اللہ بنے بیسے متح اور تورات کی فقطی و عنوی تحریف بی اس درجے جری اور حریص مقے کہ انو دنیا طلبی کا ستقل در بعد اور سریا یہ بنالیا تھا۔ عوام اور خواص کی خوشنودی کیلئے معمولی معمولی مفع کے لئے احکام دین کو بدل ڈالنا ان کامشغلہ دین تھا۔ یہ لوگ معمولی مفع کے لئے احکام دین کو بدل ڈالنا ان کامشغلہ دین تھا۔ یہ لوگ انوار یا نقیہ کہلائے جائے ہے۔

یہ میں وہ جماعتیں اور کیہ تھے ان کے وہ عقائد واعمال جبی اصلاح کے لئے حضرت سیج علیہ استلام مبعوث ہوئے۔ آپ نے ہرایک جماعت کے فاسد عقائد واعمال کا جائزہ لیا۔ رحم وشفعت کے سابھ اُن کے عیوب ونقائص پر سنبہ کیا۔ اصلاح حال کے لئے ترغیب وی اور اسلاح کے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی مگر اِن برنجتوں نے اپنے اعمال سیاہ کی اصلاح مج کے میں اور کے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو سیج ضلالت "کہہ کر انکی پاکیزہ وعوت و جبلیغ کے خمن میں کے اور اِن کے خلاف سازشیں کرکے ان کی جان کے ور بے ہوگئے۔ مرائے کی اور اِن کے خلاف سازشیں کرکے ان کی جان کے ور بے ہوگئے۔ قرآن حکیم کی آیاتِ ویل اِن کے اِن اعمال بدا ور اعتقاد باطل کا ابن طرح تذکرہ قرآن حکیم کی آیاتِ ویل اِن کے اِن اعمال بدا ور اعتقاد باطل کا ابن طرح تذکرہ

رَقَ مِنَ. فَوَيُلُ لِلَّذِيْنَ يُكُتُبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِيهِ مِوْثُمَّ يَعَوُلُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَثْ تَرُو ابِهِ ثَمَنًا قَلِيُلًا اللهِ دَبقره آيت مك پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جواپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوست تھے ہیں تھے ہیں کہ یہ الٹرکے پاس سے تہتے ہیں کہ یہ الٹرکے پاس سے آیا ہواہے تاکہ اسکے معاوضہ میں تقور اسا فائدہ عاصل کرلیں۔
اورلوگ یہ جبی کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں میونے میں سے اس سے سے اس سے سے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں میونے

والى سے اللّ يہ كرچندر وزكى سزامل جائے توال جائے۔

یہ پہودیوں کی عام غلط قہمی تعقی جسمیں ان کے عامی اور عالم سب بہتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بہم منظم کے معمور من م بہم خواہ کچھ کریں بہرطال ہم اللہ کے بیطے ہیں بہذا دوزخ کی آگ ہم پرحرام ہے۔ یا کھل اٹلیکناپ لِحَرِیْنَ الْحَقَّ بِالْبُنَاطِلِ وَتَلَیْسُونَ الْحَقَّ بِالْبُنَاطِلِ وَتَلَیْسُونَ

الْحَقُّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ . دَالْمُرانُ أَيت على)

ا الس كت بركيول حق كو باطل كا ربك چرها كرمشتبه

بناتے ہو ، کیوں جانتے بوجھے حق کو چھیا تے ہو ؟

وَيَقُولُونَ هُوكِمِنُ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوكِمِنُ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوروہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کہدر ہے ہیں یہ الٹرکی طرف سے ہے۔ حالانکہ و ہ الٹرکی طرمینہیں ہوتا۔

ہے. مالانکہ وہ السری طرف ہیں ہو ما۔ وکیف یُحکِم و نُدَ اللہ اللَّهِ اللَّهِ

يَتُوَكُّونَ مِنُ بَعُدِهُ لِكَ. (المائده أيت سيم)

اے نبی یرلوگ آپ کو کیسے حکم دفیصلہ کرنے والا) بناتے ہیں جگہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس بیں انترکا محکم لکھا مہواہے اور مھریہ

اس سے منہ موڑر ہے ہیں۔

یباں خاص طور پرجس واقع کی طرف اشارہ کیا گیاہے وہ یہ تھا کہ نیبر کے معزز بہودی خاندان میں سے ایک عورت اور ایک مردے درمیان ناجا نز تعلق پایا گیا۔ تورات کی روسے ان کی منزا سنگساری مقی کئین بہودی علمار اس سنزاکو نافذکر نانہیں چاہتے تھے اس لئے اُمغول نے سیس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمہ میں نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کو حاکم بنا یا جائے آگر وہ سنگساری کے سواکوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے اور اگر سنگساری ہی کا حکم دیں تو قبول ندگیاجائے۔ چنا پنج یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا آپ نے قرآ بی صحم کے مطابق سنگ ادی ہی کا صحم ویا ایکن اُن لوگوں نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ اسپر آپ نے پوچیا کہ تہارے ندہ ہاں اسکی کیا سزا ہے ؟ اُمغوں نے جواب دیا کہ کوڑے کے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پرسوار کرا دیا۔

آپ نے اُن کے علمار کوقسم دے کر پوچیا کیا تورات میں شادی شدہ زائی، رائیہ کی ہی سزا ہے ہوائی اس نے ملائی نے مہار کوقسم دے کر پوچیا کیا تورات میں ایک خص ابن سُوریا نامی خور ہوائی اور میون اُن میں ایک خص ابن سُوریا نامی خور ہوائی اور کیا می خور سے ہوا عالم تھا خاموش دہا آپ نے اُس نے اُس سے مخاطب ہو کو والی میں ایک خواس سے مخاطب ہو کو والیا میں سربعت عطائی کیا واقعی تورات میں نہ بنا تا ۔ واقع یہ ہے کہ زنا کی سزا مولی ہوائی اور اُن کی سربا کھی ہے ؟ اُس نے بولی ہوائی میں میں اس کی طرف کی ہوئی تو ہما دے کا مرابی ہو کہ سرباد کو میں میں اس کی طرف کی سراد کی کو اُن کی سراد ہوئی تو ہما دے کا درائی میرا اسکی کو دیا ہوئی تو ہما دے کا درائی میرا اسکی کو دیا ہوئی تو ہما دے کا درائی میرا اسکی کرائی کو درائی کی کرائی کو دیا ہوئی تو اس کی کا درائی اور زانیہ کو کوٹ سرزد کو تو تو میں سرکھ کو اُن کی کرائی کو درائی کو درائی کو دیا ہوئی کو دیا اور یہ کا عدہ بنا لیا کہ زائی اور زانیہ کو کو ڈ سے کو تو کی کرائی کو درائی کو دورائی کی کرائی کہ کرائی کا درائی اور زانیہ کو کو ڈ سے کو کا کری جائیں۔ اور اِنھیں منہ کا لاکر کے گدھے پرائی کے منہ سوار کرایا جائیں۔ اور اِنھیں منہ کا لاکر کے گدھے پرائی کے جائیں۔ اور اِنھیں منہ کا لاکر کے گدھے پرائی کے منہ سوار کرایا جائی۔

قرآن طحیم کی اس آبت نے اِن لوگوں کی ہددیانتی کو بے نقاب کر دیا اور ساسھ ہی یہ بھی معلوم ہوگیا کہ قرآن الٹر کی کتاب ہےجس نے ایک گمٹ کہ و حقیقت کو برمل طاہر کڑیا اور مہودی علمار نے بھی اسکی تصدیق کر دی ۔

وَلَتَاجَاءَ هُو كَتَابَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُ الْحَ (بقره آیت می)

اورجب اُن کے پاس ایک کتاب الٹرکی جانب سے پہنچ گئی دقرآن مکیم ، جوتصدین کرنے والی اُس دکتاب ، کی جو اُن کے پاس دیہلے سے ، موجود ہے ۔ د تورات ) اور یہ لوگ اُس کتاب کی آبد سے بہلے خود کفار کے مقابلہ ہیں فتح ونصرت کی ومائیں مانگا کرتے متھے مسترجب وہ چنر آگئی جسکو و ہ پہچان تھی گئے تو اتھوں نے ماننے سے ا نکارکر دیا ،الٹر کی تعنت اِن انکارکرنے والوں پر۔

نبى كريم صلى الترعلية ولم كى آيدسے پہلے يہو دى ہے بينى كے ساتھ اُس نبى كے منتظر مقے جسكى بعثت کی پیشین گوئمیاں اُن کے انبیار نے کی تقیں مہی نہیں بلکہ ڈمائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی جلدسبعوث ہوجائے تاکہ کفار کا غلبہ تم ہوجائے اور تہم اُن کا سائفہ دیجز اپنے عروج کا وور شروع كريں بنود اہل مربنہ اس بات کے شا ہر بچھے کہ بعثت محدی سے پہلے ان کے ہمسا پہ یہو دی ظلم ومصیبت کے وفت یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اب توجس جس کا جی چاہے ہم پر ظلم لے جب و ہنی آئے گاتوہم اِن سب ظالموں کو و بچولیں گے۔

ا ہل بدینہ کو میہو و بول کی یہ ہاتیں خوب یا دمخنیں۔ چنانچے جب نبی کریم صلی المتر علیہ وسلم مدینہ طبیبہ تشریفِ لائے تو اہل مدیبہ نے آپس بین کہاکہ دیجھنا کہیں یہودئی اسلام لانے لیں ہم سے سبقت نہ ہے جاتیں حلیں ہم ہی جہلے اُس نبی پر ایما ن لائیں ،مگران کیلئے یعجیب بات تفی که دہی میہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گین رہے مقے أن كے آنے برسب سے بڑھكران كے مخالف ہو گتے.

اس سلسلے کی سب سے زیادہ قابل اعتماد شہادت ام المومنین ستیدہ صفیر کی ہےجو خود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تقین. وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم سلی الشرعلیہ و لم مدین تشریف لائے تومیرے باپ اور چیاجو دونوں بڑے عالم عقے آپ کے ملنے کے لئے علی بڑی دیرتک آیے ہے گفتگو کی بھر گھروائیں آئے تو ہیں نے خود اپنے کانوں سے ان دونوں کو پیر يَّلْقَلُوكرتِے سٰا.

چپانے کہاکیا یہ واقعی وہی نبی ہیںجس کی خبریں ہماری کتابوں ہی دی گئی ہیں ؟ باب نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی معلوم ہونے ہیں بچانے پوچھا کیا آپ کو اس کا کامل

والدنے کہا! ہاں ایسے ہی میقین ہے جیسے کہم اپنے بچوں کو اینا ہی سمجھتے ہیں۔ اسپر چپانے پوچھا بھرآپ کاکیاادا دہ ہے ؟ والدنے جواب و یاحقیقت تو یہی ہے لیکن جب تک جان میں جان ہے انکی مخالفت

کرول گااورانگی بات چلنے نہ دول گا۔ دسیرت ابن ہشام جرا<u> ۱۳۵۰</u>

واقعہ یہ ہے کہ بہودس علماریہ چاہتے تھے کہ آنے والانبی ان کی اپنی قوم بنی اسحاق میں پیداہوا منگرجب و ہ دوسری قوم بنواسمعیل میں پیدا ہواجے و ہ اپنے مقابلہ ہیں مہیج سمعة مقة توأسح انكار برآباد وبوكة.

وَ تَرٰى كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِ ثُمِ وَالْعُدُوانِ وَ اكْلِهِ مِهِ السُّحُتَ لِبَعْنَ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ. الآية والمائدة آيت علا) تم دیکھتے ہوکہ اِن میں سے بکٹرت لوگ گنا ہ اورظلم وزیاد تی کے س موں میں دوڑ دھوپ کرتے بھرتے ہیں اور حرام سے مال کھاتے ہیں'

بہت بری حرکات ہیںجو یہ کردے ہیں۔ تعجب تویہ ہے کران سے علمار ومثائخ تمجی ان کو اِن بُرے کاموں سے رو کانہیں کرتے تھے بکے مہیں چپ ساوھ لے لیتے تھے اور مجمی خود مجمی شریکِ گنا ہ ہوجاتے، بہ قوم کے راہمما

تقے جوں كفرا زكعبہ برخيرد كما ماندسلماني ؟ إِنَّ خَذُوْا أَحْبَارَهُ مُورَدُهُ بَانَهُمُ أَمُ بَا بَّامِينَ دُونِ

اللَّهِ وَالْمُسَيِّعَ ابْنَ مَرْيَهُمَ اللَّهِ (توبه آيت سلا)

المخوں نے اپنے علما را ورمثائخ کو الٹرکے سوا اپنا رہے۔

بنالياسے اور اسي طرح مسيح بن مريم كوتھى حالانكہ ان كوصرف ايكم عبود مے سواکسی کی بندگی کاحکم نہیں دیا گیا تھا۔

مضبورسني حاتم طافئ كے بنیٹے عدى بن حاتم فامشرف باسلام ہوكرجب نبى كريم كى الترعليہ سلم کی خدمت بیں ما ضربوے تو منجمله سوالات ایک سوال یہ همی کیا تھا یارسول التر قرآن علیم نے سپودیوں کو یہ الزام دیاہے کہ انتھوں نے اپنے علمار ومثائع کومعبود بنا لیا ہے حالا تھ يبوديون في يورى ماريخ اس واقعه سے خالى ہے۔ آپ فے ارشاد فرما ياكيا يه واقعنهيں ہے كه انج علما رومشائخ جو كيه مبى لوگوں برحرام كردیتے اسكو به لوگ حرام مان لیتے متھاور جر کھر میں یہ ملال کردیتے اسکو لوگ ملال مان لیتے تھے۔ اسپرعدی بن ماتم د نے عرض کیا ال يه توضرور موامقا . آپ نے ارشاد فرايابس يهي توان كومعبود بنالينا موا -يَا يُتُمَا الَّذِينَ امَنَوُا إِنَّ كَتِيدًا مِنْ الْحَبُارِ وَالرُّهُبَانِ

لَيَأَكُونَ آمُوالَ النَّامِي بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (توبه *آیت*۲۲)

اے ایمان والو إن اہل كتاب كے اكثر علمار ومشائخ كايہ مال سے كہ وہ لوگوں سے كماتے ہيں اور المضيں الشركی سيدهى دا ہ سے روكتے ہيں۔

یعنی ظالم صرف بہی نہیں کرتے کہ رشوتیں کھاتے ، نذرانے کوطنے ، سود کھاتے بلکہ ایسے ایسے اللہ طریقے ایجا درخی میں انکوا پنا طریقے ایجا درخی دو الٹر تعالیے کی سیدھی راہ سے بھیرنے والے ہوتے اور جس ہیں انکوا پنا اور صرف ابنا ہی اقتدار نظر آتا۔ اپنی معمولی اعراض کی خاطریہ خلوق خداکو گھرا ہیوں سے جکر ہیں بھنسائے رکھتے۔ یعمل انکی زندگی سے لیل ونہار تھے۔

فَخُلُفَ مِن بَعُدِهِم خَلُف قَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ الْمُدَالُالُاكَ اللَّهُ مَا الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ اللَّهِ دَاعِرات اَيتَ عَلَا)

مھراگی نسلوں سے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جوکتاب الہی کے وارث ہوکر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹنے رہے اور یہ کہتے رہے رہمیں توقع ہے کرمعان کر دیا جائے گا اور اگر وہی متاعِ دنیا سمیر سامنے آجاتی تو بھر ریک کراہے ہے لیتے .

یعنی گناہ کرتے اور جانتے کہ یہ گناہ ہے گراس بھروسے پراس کا ارتکاب کر لیتے کرکنی کسطیح سخشش ہوجائیگی اور اسی گمراہی کا نتیجہ بہتو تاکہ گناہ کر سے شرمندہ نہیں ہونے بلکہ بھروہے ہی گناہ کاموقع سامنے آجا تا تو بھرائس میں مبتلا ہوجاتے۔

سَمَعُونَ مِنْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحُتِ اللَّهِ (ما مُره آيت علا)

حبوط کے بڑے سننے والے ، حرام کے بڑے کھانیوالے۔ یہ دولفظ مبالغہ کے ہمیں تعینی یہ نہمیں کہ یہ لوگ مجھی حبوث میں پڑجاتے ہمیں اور مجھی مجھی ژبوت وحرام مجھی لے لیتے ہمیں بلکہ یہ وطوصفت گو یا اُن کے خمیر وسرشت میں داخل مہو گئے ہمیں تعینی جھوٹ اور حرام محمانے سے ماہر ہمیں۔

اسکی غلط شهرت دیں. دکبیر،

اَ كُنُونَ لِلسَّحْتِ الكَال الك ما فوذ ب الكِن اسكمعني بين مبالغه شامل م بعين مال حرام اور رشوت کے محفواڑے حصے برطمئن ہونے والے نہیں بلکہ رشوت کو دونوں ہامختوں سے میٹنے والے اور اس پر بھی بس کرنے والے نہیں ، دراصل جب حرام خوری کی عاد ن ہوجاتی ہے تو مھر محبوک اور بڑھ جاتی ہے.

ا ناجيل اركبچه حضرت سيج عليه استلام پرجوكتاب انجيل نازل بهوني مقي كياموجود چاروں انجبیل وہی ہیں یا پیحضرت سیج علیہ التلام سے بعد کی تصیالی ہیں۔ یہ ایک ایساسوال ہے جبیرصدیاں سخزرجانے سے بعد مجی سوال برستور ہاقی ہے.اورعبہ است پراسلام کا به ایسا مجاری قرضه ہے جسکی ادائیگی کے لئے وہ عاجزو در ماندہ ہے۔ تمام اہل علم کاجسمیں علمارنصاری مجھی شامل ہیں اتفاق ہے کہ ان ہیں سے کونی ایک بھی حضرت مسیح علیہ است لام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ چاروں ابخیلوں سے متعلق نصاریٰ کے ہاں الیبی کوئی سندیا دستنا ویز سهیں جسکی بنا پر و ۵ فیرہستھیں کران کی روایات کاسسلسلہ یا ان کی ترتیب و تالیف کا زمانہ حضرت مسیج علیہ التبلام یا ان سے شاگر دوں رحواربوں پیک پہنچتاہے بنحود عیسائیت کی نہب تاریخ اس امر کی شاہرے کہ مہلی صدی عبسوی سے چوتھی صدی عبسوی کے اوائل تک عيسائيوں ميں اکتيل سے زيادہ انجيليں الهامی بقين کی جاتی تضيں بسکن مصلے بيں 'ايسيا ی کونسل نے اِن میں سے صرف چار کو نتخب کر سے باقی کو متروک اور غیر معتبر قرار دے دیا ا دریه انتخاب مجمی محسی تاریخی یاغلمی بنیاد برنهبیں بلکه ایک طرح کی فال بکالی محتی ا در اس کو الهامی اسٹ ار هنسلیم کر لیا گیا۔ ساری انجیلوں کو ایک شخت پر رکھ دیا گیاا ورانجیل کی آیات اورالشركانام اورأس سے استعانت طلب كرتے ہوئے ایک ایک پر ہاتھ رکھا گیاجوز مین پر گرتے حلی گئی و و نامقبول قرار پانی اورجو باقی رہی و چقیقی کتاب مقدس مجھی گئی۔ اسطح چارکتا بین گرنے سے روگئیں اور وہ یہ ہیں :۔ (۱) ان بقیہ چاروں انجیل میں سب سے قدیم متی کی انجیل سلیم کی جاتی ہے سکین اسکے باوجود (۱) ان بقیہ چاروں انجیل میں سب سے قدیم متی کی انجیل سلیم کی جاتی ہے سکین اسکے باوجود

نصاری سے قدیم علماراس بات کے قائل ہیں کہ یہ انجیل منتی اصلی نہیں بلکہ اسکا

ترجمہ ہے اس کے کہ اصل کتاب عبرانی زبان ہیں تھی جواب ناپیدا ور ضائع ہوگئ ہے اور موجودہ ترجمہ کے بارے بین قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ بیتہ کرکس زبانے میں یہ ترجم ہوا ہے ؟

(۲) دوسری انجیل مرض کی ہے اسکے متعلق مث ہور عیسانی عالم پطرس گوایاگ اپنی کتاب مردی انجبار فی تراجم الا براز میں مرقس کی سوائے حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً میہودی لاوی اور پطرس حواری عیسیٰ کا شاکر و مقا۔ رومیوں سے جب عیسائیت اختیاد کر لی نوان کے مطالبہ پریہ انجیل تصنیف کی مصلات میں اسکندریہ کے قید خانے میں نوان کے مطالبہ پریہ انجیل تصنیف کی مصلات میں اسکندریہ کے قید خانے میں بست پرستوں کے ہاتھوں قبل ہوا۔

(۳) تیسری انجیل سینٹ لوقائی انجیل ہے جس قدر اختلات علمار نصاری ہیں متی کی انجیل کے بارے ہیں اختلاف موجو د کے بارے ہیں اختلاف موجو د ہے۔ نود لوقائے اپنی انجیل کی ابتدار ہیں یہ کھاہے کہ یہ انجیل اس نے ٹاونسلین کے ماتھ خط و کتابت کی بنار پرکھی ہے وہ اسکو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ مسیح کی باتیں ماتھ خط و کتابت کی بنار پرکھی ہے وہ اسکو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے کا نول سے سنی تفییں اسحوں نے ہم کے جسطرح پہنچائی ہیں اُن کو بہت ہم کے جنول کو اُن کو تو دہی تھے کے بات کہ سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس سے بیں صروری ہم ھنا ہوں کہ اِن کو نو دہی تھے کے لوگ ہم سے نقل کر دی ہمیں جو میں موجائے۔ اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ لوقائے نے صرت مسیح کا زمانہ نہیں یا یا۔ نیز علمار نصار کی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوقائی انجیل موس کی انجیل کے بعد وجو د میں آئی اور پیارس اور پولوس کے کہ لوقائی انجیل موس کی انجیل کے بعد وجو د میں آئی اور پیارس اور پولوس کے کہ لوقائی انجیل موس کی انجیل کے بعد وجو د میں آئی اور پیارس اور پولوس کے

مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے ۔ رقصص الابیار لابارہ ہے ۔ اسل بات یہ ہے کہ کو قاشہرانطاکیہ ہیں طب کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ الت لام کو نہیں دیجھاا ورسیحیت کوسینٹ پال دیولوس ، سے سیکھاا ورسینٹ پال سے متعلق یہ بات پائی تحقیق کو پہنچ چی ہے کہ وہ اصلاً متعصب بہودی تھا اور عیسائیت کا بدترین وشمن تصور کیا جاتا تھا اُسنے نصاری کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری دکھے بہوئے تھا مگرجب اس نے یہ دیکھا کہ اسکی ہمت مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجو وسیحیت ترتی کرتے جا رہی ہے اور رو کے نہیں رکمتی تب اُس نے مکم و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب مجزہ مرز د ہوا بی وفریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب مجزہ مرز د ہوا بی

بحالتِصحت مقاكه ايك دم اس طرح زبين پرگراجيساِ كه کونی کشتی ميں پھيلا ديباب اوراسي حالت مين خضرت مسيح عليه التلام في مجه كوجهوا ورمجر سخت زجر وتنبید کی کہ آئندہ تو ہر گزمیرے پیروی کرنے والوں سے خلاف کوئی اقدام نذكرنا يس مين اسى وقت حضرت سيج عليه التلام پر ايمان لے آيا اور حضرت مسیج سے مکم سے سیمی دنیا کی خدمت کے لئے مامور ہوگیا ہوں حضرت مسیح نے مجھسے فرمایا کہ بیں توگوں کوسیج کی انجیل کی بشارت سنادوں اور اسکے اتباع کی رْغيب دول. چنامچەاس نے آہستہ آہستہ کلیسا "پر ایسا قبضه کیا کہ دین عیسوی كى اصل صداقتوں كو مثاكر بدعتوں اور رسو مات كامجموعه بنا ڈالا۔ ٱلوہسیت مسیج ، تثلیث ،ابنبت ، کفارہ کی بیعتوں کو ابجا د کرکے پوری سیحیت کو ثبت پر تی میں تبدیل کردیا. آج جوسیحیت قائم ہے و ہ اسی پولوس کی ایجاد کرد ہسیحیت ہے۔ اسکے بعد کون دعویٰ کرسکتاہے کہ پولوس سے شاگر د لوقائی انجیل الہامی انجیل ہو؟ ا دریہ مجی حقیقت ہے کہ تو فاکی انجیل میں بیس سے زیادہ موا فع پرمتی کی انجیل ہے اضافہ ہے اور مرقس کی انجیل سے تواس ہے جبی کہیں زیادہ اِن تمام دلائل سے تیجه مین نکلتا سے کہ تو قاکی انجیل ہرگزالہامی نہیں ہے اور نہکسی حواری میسیٰ کی

م) چورمتی انجیل یوحنائی ہے اسے متعلق نصاری کاعام عقیدہ یہے کہ یہ حضرت میں عالیہ اللہ کے محبوب شاگردیو حناز بدی کی تالیہ ہے۔ زبدی صیادی یوحن کے والد کانام مقام خلیل کے بیت صیدایی ولادت ہوئی اور حواری عیسٹی کا سٹرون پا یا نصاری میں مشہور بازہ حواریوں ہیں سے سب نے زیادہ انہی کو تقدیس وسٹرون حاصل ہے۔ عیسائی علمار کھتے ہیں کجس زمانے ہیں شیر نیطوس اور انکی جماعت اپنے عقیدہ کی عیسائی علمار کھتے ہیں کجس زمانے ہیں شیر نیطوس اور انکی جماعت اپنے عقیدہ کی تشہیر کر رہی تھی کہ اکو ہمیت سیج دیعنی حضرت عیسی علیہ الت لام خدا ہیں ) کاعقید اللہ باطل ہے۔ وہ بشر سے اور سیدہ مریم سے بیدا ہوئے اور سیدہ مریم سے قبل وہ عالم وجود میں نہیں سے دیزمانہ سلاہ کا کہ اس وقت پادریوں اور اللہ باوریوں کی محلس مشاورت ہوئی اور الضوں نے یو حقنا کی خدمت ہیں حاضر لاٹے باوریوں کی مجلس مشاورت ہوئی اور اسٹر بن کے یو حقنا کی خدمت ہیں حاضر ہوگر دین اور درخواست سینی کی کہ وہ حضرت مسیح علیہ الت لام کی باتیں تحریکر دیں

اورجو باتیں دوسری انجیلوں ہیں پائی جاتی ہیں ان کے سواجو کچھ معلوم ہو و کھھیں ہنے صوبیت سے اُلوہیت مسیح کامسئلہ ضرور کھیں تاکہ شیر بنطوں وغیرہ کی جماعت کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں ۔ تب تو خنا انکی بات مال نہ سکے اور یہ انجیل سکھنے پر میں سے سے اور یہ انجیل سکھنے پر

مگر اس کے مقابلہ میں بہت سے سی علمار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یو حتا کی انجیل یوختا کی تصنیف ہرگزنہیں ہے۔ مولف قصص الانبیار نے چند ایسے مشہور امورعلما ا مسیمی کے نام اپنی کتاب میں حوالوں کے ساتھ لکھے ہیں۔

ان انجیل ادبعہ کا یختصر تعارف ہے جس سے ان کی حقیقت مجھنے ہیں کا فی مدولتی ہے۔
علاوہ ازیں اِن کتا بوں کے الہامی نہ ہونے کی وَوّ اور واضح ولائل بیمجی ہیں کہ
ان چا دوں انجیلوں ہیں حضرت سیج علیہ الت لام کی زندگی کے حالات ہیں ا ان کی
گرفتاری ، ان کاصلیب پرچڑھا یا جانا ، ان کا قتل ، مرکر دوبارہ زندہ ہونا اور حوادیو
سے کلام کرنا وغیرہ کے حالات بھی موجود ہیں۔ اگر یہ اناجیل اربعہ حضرت سیج علیا سلام
کی الہامی انجیل ہوئیں یا اس کا کوئی حقہ ہوتا تو ان باتوں کا تذکرہ نا قابل فہم بات جسید واقعات تو حضرت سیج علیہ استلام کے بعد شاکر دجمع کرتے نہ کہ خود حضرت مسیج علیہ الت لام ؟

لبذاان اناجل کی حیثیت ایک تاریخ کتاب فی ہوئی ندکہ کتاب اللہ "کہلانے کی

متحق ہوتی ہے۔

د وسری دلیل اِن اناجیل کے غیرالہامی ہونے کی یہ ہے یہ اناجیل اربعہ جن زبانو بیں منقول ہوئیں ہیں ان کی عبارات و کلمات کے بقار و شخفظ کی تعجمی پروا فہیں کی گئی بلکہ ایک ہی زبان کے مختلف ایر کیشنوں اور اشاعتوں میں ہر کثرت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی کمی بیشی موجو دہے۔

ان تخرلفات نفظی اورمعنوی اورتضا دبیان کی تفصیلات وتصریحات کومنظروسیع مطالعه کرنا بهو تومولنا دحمت النگر کیرانوی کی کتاب میزان الحق اورحافظ آبی می کی کتاب برایة الحیاری "اور علامه باجی زا و ه کی کتاب الفارق بین الخالق والخلوق" اورمولننا آل نبی امروہی کی کتاب اظہار حق "لائق دبدکتا ہیں ،علاوه ازیں ان کے مطالعہ سے سیجیت ہے نقاب بھی ہوجاتی ہے۔

الغرض موجوده چارول انجیلین نه الهامی بین نه ان سے الهامی بونے کی کوئی ستند
سند ہے اور نه اُن سے مرتبین سے بارے میں قطعی یا مقینی علم حاصل ہے اور
نه زمانهٔ تالیف ہی متعین ہے۔ علاوہ اذیں یہ ایک الیبی زبان سے ترجے ہیں جن کا
وجود دنیا سے مث چکا ہے۔ والٹراعلم۔

اگرتم سچے ہوتو تورات پڑھکر ساؤ۔

کاالزام دیا۔ بہرحال زمانۂ نبوّت میں یہ دونو کی کتابیں تورات اور انجیل ففلی اور معنوی دونو قسم کی تخریفات سے اس در جے مسنح بہوجی مقیں کہ توراتِ موسیٰ اور انجیلِ عیسیٰ کہلانے کی مستحق نہیں رہی مقیں۔ چنانچہ قرآن تکیم نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب سے باعثوں اُن کی مخریف اور اہل کتاب کے باعثوں اُن کی مخریف اور اُن کامسنخ دونوں کو واضح طور پر بیان کربسے۔ اس سلسلے کی جند آیات کا ذکر اس حقیقت سے انہاں سے لئے کافی ہے۔

نَذَ لَ عَلَيْكُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَّدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْذَكَ اللَّقُوْرَ الْاَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَاكْنَالَ

الْفُوْقَانَ- ‹آلْ عَمِان آيت متاسى

اسے محصلی اللہ علیہ وہم ، اللہ نے آپ برکتاب نازل کی حق مے ساتھ جوتصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے سامنے ہیں اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی قرآن سے مہلے نازل کیا جوانسانوں کیلئے ہوایت ہیں اور نازل کی فرقان دحق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بعنی قرآن مکیم۔

َيْأَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجِّوُنَ فِي اِبْدَاهِيمَ وَمَا ٱنْذِلَتِ التَّوْرَاءُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّامِنُ بَعْدِعِ ٱفَلَا تَعْفِلُونَ .

د آل عمران آیت ع<sup>ها</sup>)

اے اہل کتاب تم کس وجہ سے ابراہیم دعلیہ الله می کے بارے میں جھکڑتے ہو دکہ وہ میہودی مضے یا نصرانی سخے ؟) حالانکہ تورات اور انجیل کا نزول نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بعد کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ؟ وکر انجیل کا نزول نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بعد کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ؟ وَقَفَیْنَا عَلَا اَنَا مِ هِمْ بِعِیسُتی بُنِی مَدُیمَ مُصَدِ قَالِمَا بَینَ مَدُیمَ مُصَدِ قَالِمَا بَینَ مَدُیمِ مِنَ النَّوْرَ اللَّهُ اَنَا مِ هِمْ بِعِیسُتی بُنِی مَدُیمَ مُصَدِ قَالِمَا بَینَ مَدُیمِ مِنَ النَّوْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَدُہ آیت وہ من اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

اورہم نے آن دا نبیار بنی اسرائیل ) کے پیچے عیسیٰ بن مریم کو ہمیجاتھ دین کرنے والے اپنے سے قبل کی کتاب دلینی) تورات کے اور ہم نے امضیں انجیل دی جس پیلا ہدایت اور نور ہے تصدیق کر نبیوا لی اپنے قبل کی کتاب دلینی) تورات کی اور پر ہیزرگار وں کے لئے ایک ہدایت اور نصیحت ۔ اور اہل انجیل پر لازم ہے کہ التہ نے جرکچھ اسمیں نازل کو اسکے مطابق فیصلہ کریں اور جوکوئی التہ کے نازل کئے ہوئے داخکام) کے مطابق فیصلہ نہ کرے تواہے ہی لوگ نافریان ہیں ۔ داحکام) کے مطابق فیصلہ نہ کرے تواہے ہی لوگ نافریان ہیں ۔ اور ہم نے آب دمجھ میلی اسٹر علیہ ولم ) پر سرکتاب د قرآن )

اورہم نے آپ (محد صلی النٹر علیہ ولم) پریہ کتاب د قرآن ) اُتاری ہے سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پیشتر اُتر مجی ہیں اور اُن پر محافظ ہے (بعنی قرآن مکیم ہی سب کتا بوں کے معیار صداقت ہے) اَلَّذِ بَنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُوٰلَ النَّبِيّ الُاُمِيّ الَّذِي يَجِدُونَ النَّبِيّ الْاُمِيّ الَّذِي يَجِدُونَ النَّبِيّ اللَّهِ (اعراف آيت المُهُ) مَكُنتُو بُنَا عِنْدَهُم فِي النَّقُومُ الْحَ وَالْاِنْجِيلِ اللَّهِ (اعراف آيت مِكُ اللَّهِ رَاعُول اللَّهِ (اعراف آيت مِكُ اللَّهِ اللَّهِ (اعراف آيت مِكُ اللَّهِ اللَّهُ ال

توکیاتم اسکی توقع رکھتے ہوکہ وہ لوگ دیہود ونصاری ) د تمہارے کہنے ہے ) ایمان ہے آئیں گے دراں حالیکہ اُن بیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں مچھراسے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں بعد اسکے کہ اُسے سمجھ عکے ہیں.

وَ يُلُ لِلّذِينَ كَيُكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِالْدِيْمِ الْمُحَدِّدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَدِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَدَامِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَدَامِ اللّهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ ا

دبقره آیت مهځ)

سوبر می خرابی ہے اُن لوگوں کے لئے جو کتاب الہی کو اپنے ہوتھوں سے لکھتے ہیں مچھ کہہ ویتے ہیں کہ یہ اللّٰہ کی طرف ہے تاکہ اس سے قدر ہے قلیل معاوضہ عاصل کریں ۔ سوخرابی ہے ان کے لئے اسکی بدولت جو وہ اپنے ہامقوں سے لکھتے ہیں اور خرابی ہے ان کے لئے اس کی بدو جو وہ واصل کرتے ہیں۔

یُحَدِّنُونُ الْکَلِاهِ عَنْ مَّو اَضِعِهِ اللّهِ ( الده آیت الله )
و ه لوگ کلام کواسکے موقع ومحل سے بدل دیتے ہیں اور جو
کچھ اُمضیں نصیحت کی گئی تحق اس کا ایک بڑا حصّه مجھلا ہیتھے ہیں۔ آپ
کو اُن کے خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے۔
سورہ ماکدہ میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:۔
سورہ ماکدہ میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:۔
سورہ ماکدہ میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:۔

یہ جبوٹ کے بڑے سننے والے ، حرام کے بڑے کھا نیوالے ہیں۔
حواری احواری کے نفلی معنی کپڑا دھوکر اُسے صاف اور اُجلاکر دینے والے کے ہیں۔
حضرت سیج علیہ است لام کے ابتدائی مُرید چو کہ عموماً دریا کے کنارے کام کرنے والے ماہی گیر بے اس لئے آپ کے رفیقوں ، شاگرد وں کا بہی لقب پڑگیا، مجاز اور مُرادی معنی مخلص و مدوگار کے ہیں۔ چا بچہ صدیث میں حضرت زبیر کے کئے یہ لفظ آیا ہے۔
اور مُرادی معنی مخلص و مدوگار کے ہیں۔ چا بچہ صدیث میں حضرت زبیر کے کئے یہ لفظ آیا ہے۔
نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم فراتے ہیں۔

لِكُلِّ بَبِي حَوَايِ يُ وَحَوَايِ يَ وَكَايِ يَ اللهُ بِينَ الدُّبِينُ والمديث

ہرنبی سے حواری ہوا کہ تے ہیں میراحواری زبرین العوام ہے دیعنی محلص و مدوگاد) حوارتین عیسیٰ عرکا گزسشتہ صفحات بیت فصیل سے ذکر آچکا ہے تیکن قرآن حکیم نے صرف کھوا دیجوں "کہکرمجمل تذکرہ کیا ہے کسسی کا نام ندکورنہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ است لام کے حواری کون کون محقے ؟

البتہ انجیل ستی نے ان کے باتا ہ تام شمار کئے ہیں اور چاروں انجیلوں سے خارج برنا باکی انجیل میں میری نعداد ندکورے البتہ جند ناموں کا اختلاف پایا جا تاہے۔

عورت اورنبوت سنده مریم کے تقدّس اورطهارت، عِقْت وعصمت کی شهادت موریم کے تقدّس اورطهارت، عِقْت وعصمت کی شهادت م قرآن کیم نے جابجا دی ہے اور ایمضیں دنیا جہاں کی عود توں پر فوقیت دی گئی۔ اُن سے فرشتوں نے کلام کیا اور الٹر تعالے کی وحی اُن کی جانب آئی گزشتہ صفحات ہیں بیسب تذکر و آجکا ہے۔

سلف میں محد بن آئی ، شیخ ابوالحسن اشعری ، امام قرطبی ، ابن حزم وغیر ہم اس
جانب مال ہیں کی عورت نبی ہوسکتی ہے بلکہ ابن حزم تو یہ ہی دعوی کرتے ہیں کہ سیدہ حوالاً
سیدہ ساراً ، سیدہ ہَا جرہ ، سیدہ اُم موسیٰ رہ ، سیدہ آسے یہ اور سیدہ مریم رہ بیسب بی تھیں ۔
ان حضرات سے بڑکس امام حسن بھری ہ امام الحرمین شیخ عبدالعزیز رہ اور قانی ہی ا کا یہ رجمان ہے کہ عورت نبی نہیں ہوسکتی ۔ لہذا متذکرہ بالاخوا بین بھی نبی نہیں تھیں ۔ ابن شرح یہ بھی کہتے ہیں کہ جہور علمار کا یہ ہی مسلک ہے ۔ ان علمار کی یہ دلیل ہے ۔ قرآن مکیم ایک موقع سرفر ہا آ۔۔۔ وَمَنَ آمُسَلُنَامِنَ تَبُلِكَ إِلَّى جَالُ نَّوُجِيَ آلِيْهِمُ فَسُتَكُوا اَهُلَ الذِّكِدِ إِنْ كُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ. دانمل آیت سن

داے محصل السّرعليہ ولم اہم نے تم سے بہتے جب بھی رسول بھیجہ ہن مرد ہی جھیجے ہیں جنگی طرف ہم اپنے بینیا مات وحی کرتے تھے سواگر تم کوعلم نہیں تو (دوسرے) اہل علم سے یو چھالو.

اورخصوصیت کے ساتھ ستیدہ مریم کی نبوت سے انکار پریہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کیم نے اسمنیں صدیقہ کہاہے۔

مَا الْمُسِيْحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا مَسُولٌ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبُلِمِ الرَّسُلُ وَأَمْتُ مَصِيدِيْقَ مُ مِنَ مَا يَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بس سیج ابن مریم تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والد ہ صدیقہ تھیں۔

اور سور ہ نسار ہیں قرآن کیم نے اپنے انعام یافنۃ بندوں کی جوفہرست دی ہے وہ اس بات کا قطعی نبوت ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت سے کم ہے۔

اور وہ علمار جوعورت کے نبی ہونے سے قائل ہیں اُن کی دلیل قرآن تکیم کی وہ آیات
ہیںجنیں سیّدہ اُم موسیٰ اورسیّدہ مریم کے واقعات کے شمن بہ صراحت موجود ہے کہ
اِن پرالسِّرتعالے کے فرشتے وحی نے کہ نازل ہوئے اوران کو بشارات سائے اوران
سے کلام کیا اور بعض عبادات کا حکم بھی بہنچایا۔ چنا بخیسیّدہ سارا کے لئے سورہ ہوداور
سورہ النداریات میں اورسیدہ ام موسیٰ کے لئے سورہ قصص میں اورسیدہ مریم کے لئے
سورہ النداریات میں اورسیدہ ام موسیٰ کے لئے سورہ قصص میں اورسیدہ مریم کے لئے
سورہ النامران اورسورہ مریم میں فرست توں کے ذرائعہ اور بلا واسطہ بھی خطاب الہی ہوجود
سے۔ اور ظاہر سے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی (وجدانی ہوایت یا مخفی اشارہ)
سے۔ اور ظاہر سے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی (وجدانی ہوایت یا مخفی اشارہ)
وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اورخصوصیت کے ساتھ سیّدہ مریم کے بی ہونے
کی واضح دلیل یہ سے کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اُسی اسلوب سے ساتھ کیا گیا جبطح
کی واضح دلیل یہ سے کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اُسی اسلوب سے ساتھ کیا گیا جبطح

مست لل وَاذْكُونِ الْكِتْبِ الْكِتْبِ مُوسَى، وَاذْكُونِ الْكِتْبِ إِدُرِيْسَ وَاذْكُونِ الْكِتْبِ إِسُلِعِيْلَ، وَاذْكُونِ الْكِتْبِ ابْرُهِيمَ، اسى طرح واذْكُونِ الْكِتْبِ مَوْيَمَ (ايت على) يامثلاً وَآمُ سَلْنَا الْيُهَارُونَ مَنَا ومريم الله الديم في المنظرة والمريم الله المنظرة والمنظرة المنظرة المنظرة

الغرض عورت کے نبی ہونے یا منہونے سے بارے بیں علماراسلام سے قوونظریتے ہیں اور ہرایک سے ہاں قرآئی ولائل اور اشارات ہیں جن کا بداجالی ذکر غور وفکر سے لئے کافی ہے۔ علاوہ ازیں ہرق ونظریئے کی صحت اور شقم ہیں کلام بھی کیا گیا ہے جو ہماری اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔

اس موضوع پرشهور زمانه محدث ابن حرقم کامقاله اہل علم کے لئے کا فی بھیرت کا سامان جہیا کرتاہے۔ موصوف نے اپنی ٹالیٹ کتاب انفصل" ہیں جس قوت اور فصیل کے سامقہ اسپر کلام کیاہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں:۔

"یفصل ایسے سکدید اختلات بر پا ہوا، علمار کی ایک جماعت

شہر قرطبہ دائیدس میں شدید اختلات بر پا ہوا، علمار کی ایک جماعت

کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں ہوسکتی اور جو ایسا کہتاہے کہ عورت نبی ہوسکتی

ہوہ ایک نئی برعت ایجاد کرتاہے۔ اور دوسری جماعت قائل ہے

کہ عورت نبی ہوسکتی ہے اور نبی ہوئی ہے۔ اور ان دونوں سے الگ

تیسری جماعت کامسلک توقف سے۔ وہ اثنبات ونفی دونوں باتوں

میں سکوت کو لیٹ ند کرتے ہیں۔

میں سکوت کو لیٹ ند کرتے ہیں۔

محر جوحضرات عورت سے متعلق منصب نبوت کا انکاد کرتے ہیں اُن کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نظر نہیں آئی۔ البتہ بعض حضرات نے اس آیت کو نبیا دبنا یا ہے۔ نے اس آیت کو نبیا دبنا یا ہے۔

وَمَا آمُ سَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا مِهَا لَكَ نَوْجِيَ إِلَيْهِمُ اللَّهِ وَمَا آمُ سَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا مِهَا لَكَ مِهَا لَكَ نَوْجِيَ إِلَيْهِمُ اللَّهِ

(اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی میں مرد بھیجے بھے وحی کرتے متے ہم ان کی جانب) میں کہتا ہوں کہ اس ایسے میں کس کو اختلات ہے اور کس نے
یہ وعویٰ کیا ہے کہ الٹر تعالے نے عورت کو بدایتِ خلق کے لئے رسول بناکر
مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے دمیعنی عورت نبی ہوسکتی ہے اور
مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے دمیعنی عورت نبی ہوسکتی ہے اور
ہوئی ہے ، لہذاحتی ملبی کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہیلے یہ غورکیا جائے کہ
لغت عرب میں لفظ نبوت سکے کیا معنی ہیں ؟ تو ہم اس لفظ کو آنبار سے
ماخوذ پاتے ہیں جیے معنی اطلاع وینا ہیں۔ لیس تیجہ یہ کلتا ہے کہ شخص
موالٹر تعالے کسی معاملہ میں ہونے سے قبل بذرایعہ وحی اطلاع وسے یا کسی مجل
بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے و شخص ذہبی اصطلاح میں
بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے و شخص ذہبی اصطلاح میں
بلاسٹ یہ نبی ہے۔

آپ اس مقام پرینہیں کہ سکتے کہ وی سے عنی اُس الہام سے ہیں جوالٹر تعالے نے کسی مخلوق کی سرشت میں و دبیت کر دیا ہے جبیبا کہ شہدی بھتی کے متعلق الٹر تعالے کا ادشا دہے۔

وَ أُوْحِيْ مَ مُلِكَ إِلَى النَّحْيِلِ اللهِ والنَّحل آيت عط اللهُ والنَّحل آيت عط الله والنَّحل من الله والم

اور نہ وی کے معنی ظن اور وہم کے لے سکتے ہیں اس لئے کہ ان دونوں کو علم بقین مجمنا (جو وحی کا قدرتی نتیجہ ہے) مجنون کے سواا ورکسی کا کام مہیں ہے۔ اور نہ یہاں و معنی مرا دہو سکتے ہیں جُڑ کہانت کے تعلق رکھتے ہیں جُڑ کہانت کے تعلق رکھتے ہیں اور الٹرتعالی آسمانی باتوں کو سننے اور چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور الٹرتعالے کی جانب سے ان پرشہاب ٹاقب کے ذریعہ رجم کیا جا تاہے) اور جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے۔

وَكُوٰ اللَّهِ حَلَمُا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيْطِينِ الْإِلْمِنُ وَ الْجِنِ الْمُحْتِي الْمُحْتِى الْمُحْتِي الْمُوْتِى بَعُضَّهُمُ إِلَىٰ بَعْضِ مُنْخُدُفَ الْفَوْلُ عُوُوْرًا ﴿ وَالعَامِ آیت مثلا) کیونکہ یہ باب کہا کہ ' رسول السُّم میل السُّم السُّم السُّم السَّم علیہ ولم کی ولادت باسعادت کے وقت سے مسدو دہوگی اور رَداس جگہ وہی سے معنی نجوم کے تجربات علیہ سے تعلق رکھتے ہیں جوخود انسانوں کے باہم سیصے سکھانے سے ماصل ہوجایا کرتے ہیں اور ندا سے معنی اس رؤیا (خواب) کے ہوسکتے جن کے میچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی قطعی علم نہیں ہے بلکہ ان تمام معانی ہے جدا وحی بعض کر بیٹ بیٹ کر الند تعالے اپنے قصد وارا دے سے ایک شخص کو السے امور کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جا تنا ہو اور ندکورہ بالا ذرائع علم سے الگ یہ امور حقیقت نابتہ بنکر اس خص پر اس طرح منکشف ہوں جائیں گویا وہ آنکھوں سے ویکھر بہتے اور النہ تعالے اس علم خاص ہوں جائیں گویا وہ آنکھوں سے دیکھر بہتے اور النہ تعالے اس علم خاص کر دے کہ وہ ان امور کو اس طرح معلوم کر لے جس طرح وہ حواس اور بدا ہمیہ عقل کے ذریعہ اس کر دے کہ وہ ان امور کو اس طرح معلوم کر لے جس طرح وہ حواس اور بدا ہمیہ عقل کے ذریعہ حاصل کر دیت ہے اور اس کو کسی قسم سے شک و شبہ بدا ہمیہ عقل کے ذریعہ حاصل کر لیت ہے اور اس کو کسی قسم سے شک و شبہ کر گرشت تا گر اُس خص کو النہ تعالے کی یہ وحی یا تو اس طرح ہوتی ہوتی کے کر فرشت تا گر اُس خص کو النہ تعالے کی یہ وحی یا تو اس طرح ہوتی کے النہ تعالیٰ برا و راست اس سے خطاب فرما تاہے۔ اور یا اس طرح کو النہ تعالیٰ برا و راست اس سے خطاب فرما تاہے۔

لہذا اگر ان حضرات کے نزدیک جوعودت کے نبی ہونے کا اٹکار کرتے ہیں نبوت کے معنی بہنہیں ہیں نووہ ہم کو مجھائیں کر آخر نبوت کے معنی ہیں کیا ؟

حقیقت یہے کہ وہ اس مے سواا ورکوئی معنی بیان ہے تواب قرآن کر سکتے۔ اور جبکہ نبوت کے معنی وہی ہیں جوہم نے بیان کئے تواب قرآن کے ان مقامات کو بغور مطالعہ سیجئے جہاں یہ ذکور ہے کہ التیرعزوجل نے عور توں سے پاس فرشتوں کو جیجا اور فرشتوں نے التیر تعالیٰ کی جانب اِن عور توں کو وحی حق "سے مطلع کیا جنانچ فرشتوں نے التیرتعالیٰ کی جانب اِن عور توں کو وحی حق "سے مطلع کیا جنانچ فرشتوں نے التیرتعالیٰ کی جانب سے امرازہ علیہ السلام ) کو حضرت اسمی علیہ السلام کی بشارت والاحت سانی ، التیرتعالیٰ فرما آ ہے :۔

وَامُواُ تَنَا قَائِمَةً فَضَهُ كِلَتُ فَبَهِ فَكِنَّ فَبَكَ فَالْكَا أَلَا كُولَا مَا مِاسُعَى وَمِنَ وَمَاآءِ إِسُعَى يَعِقُوبَ مَا لَتُ لِوَيُلَتَا أَآلِدُ وَانَا عَجُونًا وَ هٰذَا بَعُلِثُ شَيُخًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَتُنْكُ عَجِيبُ . تَا لُوْا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ آمُدِ اللهِ رَحْمَنُ الله وَبَرَكَا ثُنَ مَكِيلُهُ آ فَلَ الْبِيئِدِ إِنَّا حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

ز بود آیت ع<u>سمه</u>)

ان آیات میں فرستوں نے اُم اسحق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ایخق ا ور اُن کے بعد حضرت بیقوب کی بشارت سانی ا ورحضرت سارہ رہ سے تعجب يريه كهركر ووباره خطاب كياً أتعجبين مين أمير اللَّهِ" تويه كيم ممکن ہے کہ والدہ اسخیٰ نبی تو یہ ہوں اور الٹر تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اُن سے اس طرح خطاب کرے دجیبا کرمرونبیوں سے کلام کیاہے ، اسطح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالےنے جرئیں فرشتے کواتم عیسی مریم علیہا السلام کے یاس بھیجاہے اور ان کو مخاطب کرمے یہ کہتا ہے: ۔

قَالَ إِنَّكُمَّا آنَا مَ سُولُ رَبِّكِ لِرَهَبَ لَكِهِ عَلَامًا زَكِبًّا.

دمريم آيت عالى

تویہ 'وحی حقیقی'' کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے ؟ اور کیا اس آیت يس صاف طور برنهين كها كياكه حضرت مريم عليها التلام كے پاس جرئيل فرشتة التُدتعلك كي جانب سے پيغامبر بن كر آيا ؟

نیز حصرت ذکریاعلیہ استلام حب محبی معصوم مربم سے حجرہ میں آتے تو اُن سے پاس السُّرتعالے کا دیا ہوا رزق پاستے عظے اور اسفول نے اس رزن كودى كور باركا واللى بي صاحب فضيلت الاسما بيد ابونے كى وعالى هى ـ كُلَّمَا وَخَلَ عَلَيْهَا مَرْكِدِ آيا الْمُحْدَابَ وَجَدَعِنْدَهَا مِنْ قًا.

( آل عمران آیت <u>۳۴</u>)

اسی طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی والدہ کے معاملہ ہیں و پیھتے ہیں کہ التُّد تعلی نے ان پر وحی نازل فرمانی که تم اس بچے دموسیٰ ،کو دریا میں ڈال دو اور سائفہ ہی اِن کو بہ بھی اطلاع دئی کہ میں اس بیچے کو تمہاری جا<sup>ب</sup> والیس کروں گا اور اس کونبی مرسل بنا ؤں گا۔ چنانچہ ارشادہے :۔ وَ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ أُمِّ مُوْسَىٰ آنُ آمُرَجِيعِيثِ الْحُ وتفعن آيت عِي

## إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّلِكُ مَا يُوْجِىٰ (طارَيت عث)

پس کون شک کرسکتا ہے کہ یہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے ؟ معولی عقل وشعور رکھنے والا آدمی بھی بآسانی یہ بچوسکتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یعمل الٹرتعالے عطا کر دہ شرف نبوت سے وابستہ نہوتا اور محض نوا کی بنا پریا دل بیں بیدا شدہ وسوسہ کی وجہ سے وہ ایسا کر بیسے تو ہمار ایمل نہایت غیر معقول ہوتا اور اگر آج ہم بیں سے کوئی ایسا کر بیسے تو ہمار ایمل نہایت غیر معقول ہوتا اور اگر آج ہم بیں سے کوئی ایسا کر بیسے تو ہمار ایمل یا گئاہ قرار پاکے گا اور علاج کے لئے یا گئاہ قرار پاکے گا اور علاج کے لئے پاکس خانہ جھیجے دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی صاحت اور واضح بات سے جبیں پاکس خانہ جھیجے دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی صاحت اور واضح بات سے جبیں شک وشیر کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا .

تب یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السّلام کی والدہ کاموسیٰ کو دریا ہیں ڈال دیا اسی طرح کی و می الٰہی تھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السّلام الراہیم علیہ السّلام نے رُوّیا (خواب) ہیں اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السّلام کا ذیح کرنا بذریعہ و جی معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اگر حضرت ابراہیم علالسّلا نبی نہ ہوتے اور اُن کے ساتھ وحی الٰہی کا سلسلہ وابستہ مذہوتا اور مجھر وہ میں پیدا شدہ فان کی وجہ سے کر گزرتے تو وہ مسل محصل ایا انتہا نی خلاب واقعہ میقین کرتا، تو ہر میں ایک خواب یا مفس ہیں پیدا شدہ فان کی وجہ سے کر گزرتے تو ہر میں میں ایسان کے اس میں کرتا، تو اب بغیر کسی ترد دسے یہ کہا جا اسکتا ہے کہ ام موسیٰ علیہ السلام نبی ختیں ۔

علاوہ ازیں سیدہ مریم علیہا السّلام کی نبوت پر ایک دلیل یہ جسی پیش کی جاسکتی ہے کہ التُرنعائے نے سورہ مریم میں ان کا ذکر انبیا علیہم السّلام کے زُمرہ میں کیا ہے اور اسکے بعد ارشا دفر مایا ہے۔ ملیہم السّلام کے زُمرہ میں کیا ہے اور اسکے بعد ارشا دفر مایا ہے۔ اُولِیے کے الّیہ بین اَنعیم اللّٰہ عَکَیْہِم مِینَ النّٰہِینَ مِنْ

ذُكِي يَيْدِ أَدَمَ وَمِسَّنُ حَمَدُنَا الله دريم آيت عده)

یہی ہیں وہ انبیار آدم کی نسل سے اور آن میں سے جن کوہم نے نوخ کے ساتھ کشنی میں سوار کیا جن پر الٹر کا انعام واکرام ہوا۔ تو آیت کے اس مفہوم میں سیدہ مریم علیہا استلام کی تخصیص کر کے ایکو

انبيارى فهرست سے الگ كرليناكسى طرح تجى تميح نهيں موسكتا . رہی یہ بات کہ قرآن مکیم نے حضرت سیسیٰ علیہ السّلام کا وکرکرتے ہوئے حضرت مریم علیہا استلام کے لئے یہ کہا:-وَ أَمُّنَا صِينَ يُقَا اللَّهِ

اور نموسیٰ کی والدہ صدیقہ عقیں۔

تو پرلقب أن كي نبوت سے خلاف نهيں جس طرح حضرت يوسف عليلسلام سے نبی ورسول ہونے سے با وجود ان کوصدیق کہاگیا۔

يُوسُعُ أَيْهَا الصِيدِيْنَ اللهِ وسورة يوسف آيت ميس

اور یہ ایک ناقابی انکار حقیقت ہے (و بالسرالتوفیق)

اب ر باحضرت ساراً ،حضرت مربیع ،حضرت اُمّ موسیٰ پیکے مسئلہ نبوت سے سائقه فرعون کی بیوی حضرت آسسیة کو بھی شامل کر پیجئے اس لئے کہ بی کرمیم

صلی الشرمليدو لم نے ارث و فرما يا :-

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرُ وَلَهُ يُكُمُّكُ مِنَ النِّسَاءِ لِاَّلَا أُسِيَهُ بِنْت مُزَّاجِمَ إِمْرَاةٍ فِرُعَوْنَ وَمَرُيَمَ بِنُتِ عِنْزَانَ وَأَنَّ فَضُلَ عَامِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَعَضُلِ الثِّرِيُدِ عَلْ سَايْرًالطَّعَامِ (بخارى)

یعنی مردوں میں سے توبہت ہے آومی کا مل ہوئے ہیں مگر عور توں میں صرف و وہی کا مل ہوئی ہیں آسید بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ا و ر ما کشہ صدیقة کی نضیلت تمام عور توں پرالیسی ہے جیسے کہ ٹر پر ا کھانے

کی ایک قسم ) کی خو بی تمام کھانوں پر۔

ا ور واضح رہے کہ مر دوں ہیں یہ درج کمال تعض رسولوں ہی سوما اس الرج إن كے علاوہ انبيار درس بھى ورج نبوت ورسات پر ما مور ہمی تسکین ان سنین کا ملین کے درجے سے تھم۔ اس لیے حدیث مُدکود كامطلب يسبيكه الترتعال ني خين عور تول كومنصب ثبوت سي سرفراز فرما ياسي أن مي صرف إن ووعور توس كوسى ورج كمال كى فضيلت عال ہے باتی کوفضیلت ماصل ہمکن اِس درجے سے کم۔

بہرمال اس مدیث سے یہ ثابت ہواکہ اگر چیلعض عور تیں بنص قرآن نبی ہیں سکین اِن میں سے اِن وَوْعور توں کو کمال ماسل ہوا. درجات سے اس فرق کونو د قرآن مکیم اس طرح بیان کر تا ہے.

فراص کالم این حرم کے اس فاضلانہ کلام کافلاصہ یہ ہے کہ وی کے اصطلاحی معنی جن کو قرآن کیم نے انبیار ورسل کیئے مخصوص کیا ہے وگو ہیں۔

ایک معنی وہ وی جوانسانوں کی رفتد وہدایت بتعلیم و تبلیغ کے لئے جاتی ہو۔

دوسترے معنی وہ وی جوانس تعالیٰ کی طرف سے مشخص کو براہ راست یا فرشتہ کے ذریعہ سے خطاب کی جائے جس میں بشارات ہوں یاکسی ہونے والے واقعہ کی اطلاع ہوئی فاص اُستخص کی ذات کے لئے ہدایات ہوں اب اگر پہلی صورت ہوتو یہ نبوت مع الرسالة ہوگی جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے کسی عورت کو یہنصب نہیں دیا گیا کہ وہ مام ہوگی جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے کسی عورت کو یہنصب نہیں دیا گیا کہ وہ مام انسانی ہدایت کے لئے کام کرے۔ جیسا کہ سور و انتمال کی آیت سے واضح ہے اور اسمیں قطعاً دورائے نہیں۔

وَمَا آمُ سَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ الْآيِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اور اگر وحی الہٰی کی دوسری شکل ہوتو امام ابن حزم رہ اور ان سے مو تدین علمارک رائے میں بیمبی نبوت ہی کی ایک تسم ہے کیو نکہ قرآن حکیم نے سور ۂ شور کی بیں انبیار کرام پرززولِ وی کے حوظریفے بیان کئے ہیں وہ اس وحی پر مھبی صادق آتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَيدِ أَنُ بُتِكِلِمَهُ اللهُ لِآلُا وَهُمَا أَوْمِنَ وَمَا يَا جَابٍ آوْ يُرُسِلَ مَسُوُلُا فَيُوجِى بِاذْ نِهِ مَا يَشَاء لِانَّمَا عَلَى عَكِيمُونِ جَابٍ آوْ يُرُسِلَ مَسُوُلُا فَيُوجِى بِاذْ نِهِ مَا يَشَاء لِانَّمَا عَلَى عَكِيمُونِ وشورى آيت مك

اورکسی انسان کے لئے یصورت کمکن نہیں کہ انٹر تعلیے اُس سے دہامشافہ) گفتگو کرے گرومی کے ذریعہ یا لیس پر وہ کلام کے ذریعہ یا اس صورت سے کہ الٹر تعالیے کسی فرشتے کو پیغامبر بنا کر بھیجے بھیروہ الٹر کی اجازت سے حبکو وہ چاہے اس بشرکو دمی لاکر مینا دے۔ بلا شبہ وہ بلند و برتر چکمت والا ہے۔

وحی کی بی<sub>ر</sub>د وسری قسم جہاں مرد وں پرصاد ق آقیہے عورتبیں بھی <sub>ا</sub>سس میں ریک ہیں ۔

لہذاجب قرآن صکیم نے وحی کی اس دوسری قسم کا اطلاق بیص صریح حضرت مریم مخترت سریم مخترت سریم مخترت سریم مخترت سارہ محضرت ام موسی اور حضرت اسینٹر پر کیا ہے جیسا کہ سور ہ ہود، قصت مریم کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے تو اِن مقدس خوا تین پر نبی کا اطلاق "قطعاً صحیح ہے اور اسکو بدعت کہنا سر علط ہے۔

ایک تشبه اور اس کاجواب وی الهی کی اس تشریح پر حبی وضاحت

امام ابن حزم اوران کے مورد علمار نے کی ہے۔ پیٹ بیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی مردا نبیار کونبی ورسول کے بیٹ بیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی مرسول کی مردا نبیار کونبی ورسول کہا ہے۔ اس طرح عور توں میں سے کسی کونہیں کہا ؟

جواب کا ماصل یہ ہے کہ جبکہ نبو ق مع الرسالۃ "جومردوں ہی کے لئے مخصوص ہے کا تنات انسانی کی رشد و ہدایت ہتعلیم و تبلیغ نوع انسانی سے متعلق ہوتی ہے تواسکا قدرتی تنقاضہ یہ ہے کہ الٹر تعلیے نے جس خص کو اس مثرف سے متاز کیا ہے اسپرلازم ہے کہ دی الٹرکا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں تا کہ مخلوق کہ وہ صاف صاف اعلان کر دے کہ ہیں الٹرکا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں تا کہ مخلوق

اسکی دعوت وتبلیغ کو قبول کرے اور الٹر تعالیٰ کی حجت پوری ہوجائے۔

اور چونکه نبوت کی دوسری قسم جس کا اطلاق عور توں پر بھی ہو تاہے و ہ عام نہیں ہوتی خاص اُس ہتی ہے تعلق ہونیٰ ہے جسکویہ مثرف دیا جا تاہے تو ایسی ہستی کے متعلق صرف یہی اظہار کردینا کا فی ہے کہ التر تعالے نے اُس سے کلام کیاہے یا فرشتے نے بشارت وی ہے یا اسکومسی حکم کا پا بند کیا گیاہے۔ اس مخصوص نبوت سے چند خواتین کو بھی مشرّف کیا گیاہے ۔ اور جو نکہ عور توں کو مردوں کی دعوت و تبلیغ کے لئے مبعوث نہیں کیا گیا اس لئے قرآن حکیم نے عور توں کو اَیٹھا البِّق ، اَیٹھا الرِّسُول کہ کر خطاب نہیں کیا۔

ضرورمی نوط ا بام ابن حزم کی به ساری بحث قرآن مکیم کی اُن آیات کی وج سے بیدا ہو ٹی جسمیں عور توں سے لئے وی ، کلام ، رسالۃ سے الفاظ آئے ہیں ۔ ور مذیبہ اُن کا ہر گزمطِلب نہیں اور نہ ہوسکتا ہے گہ ختم نبوت کے بعد

وحی کی یہ دوسری صورت آج مجمی ہوسکتی ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات وانگار کے علاوہ تیبسری رائے اُن علمار کی ہے جو اسمسئلہ میں توقیف اورسکوت کے ترجیج دیتے ہیں۔ ان میں شیخ تمفی الدین سکی دم نما یاں حیثیت رکھتے ہیں۔

. تعتج الباري بين أن كايه قول مذكوري :\_

قال السبكى اختلف نے هذ لا المسئلة ولم يصمعند فى ذلك شى الخ ( فتح البارى ج ١ كتاب الانبيار)

علامسكي فرماتے ہيں كه اس مسئلے ہيں علمار كى آرار مختلف ہيں اورمیرے نزدیک اس بارے ہیں اثباتًا بانغیّا کوئی بات ثابت نہیں ہے لبذااس مسكريس سكوت اختيادكر العاسية .

ابن حرم می خارمت میں اعورت اور نبوت کے تحقیقی مقالہ کے ضمن میں امام ابن حرم کے اس مضمون پر نظر ثانی کی ضرورت

محسوس ہوتی ہے اور ہم کو اس سے مختلف پہلو وں کامجی جائزہ لینا ضروری معلوم ہو ہے۔
اصولی طور پر توبہ بات طے ہے کہ عقائد سے سلے میں صرف اور صرف نقل ثبوت سے مرف اور مرف نقل ثبوت سے ضرورت پیش آتی ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب قرآن وحدیث سے ثابت اور منقول ہیں عقل وور ایت کا اسمیں وضل نہیں ہوتا میمن سے عقل و در ایت سے کوئی بات ثابت ہوجا کہیں کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔

دی ہے جو کلاب عرب سے متعلق ہے۔ بیقینا وخی کے لغوی معنی وہی ہیں جوا ہام موصوف نے تکھے ہیں لیکن چونکہ یہ سئلہ تشریعی حیثیت رکھتاہے اس لئے نبوت شے معنی کی تعیین یہ کلام عرب کا سہارالینا کچھ معقول نظر نہیں آتا ،

أ اسلام سے اس اساسی مسئلہ کو خالص اور خالص قرآنی آیات ہی سے مل کرنا

چاہتے تھا جوا مام موصوف سے ایسانہ ہوسکا۔
امام موصوف نے نبوت کی تقسیم رتاً لت اورغیر رسالت کرکے دوسری قسم کے عموم میں عور توں کو میں شامل کیا ہے اور اس نبوت کو غیر تشریحی قرار دیا ہے بعین سیدہ مریم، سیدہ ام موسیٰ، سیدہ ہاجرہ، سیدہ سیدہ حوار اگر چہ نبی مقیں لیکن ایسی نبی نہیں جو دعوت و تبلیغ کا فریصنہ انجام دیں اور اپنی نبوت کا اعلان کریں محسی لیکن ایسی نبی نہیں جو دعوت و تبلیغ کا فریصنہ انجام دیں اور اپنی نبوت کا اعلان کریں محسی لیکن ایسی نبیک فروات ، رسالت کے منصب کی حامل نہیں بلکہ صرف منصب نبوت کی حامل نہیں ۔

یہلی بات تویہ ہے کہ نبوت کی تیقسیم خو و قابل غور ہے۔ اگرتسلیم بھی کردیا جائے تو بھریہ سوال پیدا ہو تاہے کہ جن مرد وں کوصرف نبوت دی گئی تھی دجیسے سید نا ہارو<sup>ن</sup>' سید نازگریا،سید نا اسخق،سید ناشعیب علیهم الشلام وغیرہ) کیا ان مقدس انسانوں نے نبوت کا فریضہ د دعوت وتبلیغ) اوانہیں کیا؟ اور کیا اِن بزرگوں نے اپنی نبوت کا اعلان نبہیں کی ا

ظاہرے تمام انبیا برکرام نے نہ صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا بلکہ دعوت و تبلیغ کا کامل فریضہ مقبی انجام دیاہے تو تحکیرس دلیل سے عور توں کی نبوت کو پوسٹ یدہ اور رہا تنہ میں پرین ہ

قرار دیا جائے گا؟

آگریہ کہا جائے کہ وہ نبی چونکہ عورت ہے اس لئے مردوں کے سامنے کیسے آسکتی ہے؟
توجواب ویا جائے گاکہ پردے کے احکام توامت محمدیہ کی خواتین پر نازل کئے گئے ہیں
مللِ سابقہ کی خواتین پریہ پابندی نہیں تھی وہ مردوں کو بھی خطاب کرسکتی تھیں۔ ولُوبالوُن
مردوں سے اختلاط مناسب نہیں تھا تو بھریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت جنس عورت
کی جانب مبعوث کیوں نہ کی گئی ؟ ہدایت کے لئے جیسے مردمحتاج ہیں عورتیں بھی محتاج
میں اوران انی آبادی انہی و وطبقات پر تمل بھی ہے۔

علامه ابن حزام کے اس استدلال کو قبول بھی کرلیاجائے کہ عورت بہرحال عورت کیلئے ہے وہ نبتوت سے تقاضوں کو کیو کمر پورا کرسکتی ہے توہم عرض کریں گے کہ یقیناً عورت کیلئے اعلانِ نبوت مناسب نہیں ہے سکین کیا وہ اظہار نبوت بھی نہیں کرسکتی تھی ؟ اظہار کرنے ہیں نہ کوئی شرعی محظور تھانہ 'و نیا وی مفسدہ تو بھرمتذکرہ خواتین نے اپنی نبوت کا اظہار کیول کیا؟ بسوخت عقل زجیرت کہ این چے بُوالعجبی ۔

انبیار کرام کی طوبل فہرست ہے جو قرآن و حدیث اور تاریخ سے ٹابت ہے۔ اگر ان میں ایک ہی عورت کے نبی ہونے کا ذکر ملتا تو علامہ ابن حزم کے دعویٰ کے لئے کافی مقا لیکن پوری فہرست انبیاراس وجود سے خالی ہے۔

یعجیب بات ہے کہ علامہ ابن حزم انے توعورت کی نبوت کا دعوی کیاہے لیکن کسی ببتیہ نے اس کا اظہار یک بھی نہ کیا ہو؟ مدعی مشست گوا ہ جیست۔

علاوہ ازیں ان سب باتوں کوتسلیم بھی کر نیا جائے کہ ایسی مقدس خواتمین نے نہ اپنی نبوت کا اعلان کیا اور نہ اس کا اظہار کیا ہے تو ہم کواسکی بھی تحقیق کرنی چاہیئے کہ کما اُس دور سے نبی ورسول نے البسی خواتین کو نبی تسلیم کیا ہے ؟ جبکہ اِن بقدسس خواتمین میں بعض توخود ان کے شوہر نبی سے جیسے حضرت سید نا ابرا ہم علیہ السلام ، اور بعض کے صاحبزاد ہے نبی سے جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الت لام ، اِن حضرات نے ان مقدس خاتو کی کوکیا نبی کہاہے اور کیا نبیوں جیسا معاملہ کرباہے ؟ انبیار کرام کی پوری تاریخ اس ثبوت سے خالی ہو۔ یہاں پر ہمار ااحساس اس مد تک ہوجا تا ہے کہ صرف عقل و در ایت کی روشنی میں پرسکا جا کہا ہے جبکہ یہ سکا عقائد سے تعلق رکھتا ہے جسمیں ثبوت و خال کی ضرورت منی .

قرآن کیم نے ستیدہ مریم کاجو تعارف کر وایا ہے وہ بھی اس بات کا نبوت فراہم کرا ہے کسیدہ مریم نبی نہ تعییں بلکہ وہ ایک مقدّس خاتون تقییں جنگی پاکدامنی ،عفّت دصدہ غیر شتبہ متی ۔ اُنپریہو دیوں نے حبوٹے الزا مات عائد کئے اور اُنھیں تہم کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سرایا صدق مقیں۔

> ر قرآن عمیم نے سیدہ مریم کا تعارف اس طرح کروایا ہے:۔ ماالمسینے ابن مَریم الآحر سُولُ قَدُخَلَتُ مِن قَبْلِیا الرِّسُلُ وَاُمِیمُ صِدِیقَ مالایہ دائدہ آیت سے

مسیح بن مریم دعیسلی علیه التلام) سوائے نبی ورسول کے اور کچھ نہ تھے ( نہ خدا نہ خدا کا بیٹا نہ شریک خدا) اور اُن کی ماں د مریم) صدّیقہ دولی) تھیں۔

آیت ندکورہ میں قرآن مکیم نے اُس گمراہی کی تردید کی ہے جوسید ناعیسیٰ علیہ الت لام کے بارے میں بعض انسانوں کوسٹ بہ ہوگیا مقاکہ وہ سٹریک فیدا ہیں۔اسی طرح سبّہ ہ مریم سے جھی اُن الزامات کو دورکیا ہے جو دشمنوں نے اُن پر لگایا تھا۔

بہرحال اس خصوصی تعادت سے سلطے نیں سید ناعیسی علیہ استلام کورسول کہا گیاہے اور ان کی والدہ محتربہ کو صدیقہ کے لقب سے نا ہرکیا گیاہے ، یہاں سوال یہ بیدا ہوتاہے کوجب و ہ نبی تقییں جیسا کہ علاّمہ ابن حزم کم کا خیال ہے تو ایسے موقع پر و اُہم کا نیسیٹا کہنا کیا مشکل تھا ؟ جبکہ اِن کے صا جزا دے کو واضح الفاظ میں رسول کہا گیاہے اور پر حقیقت ہمنا کیا مشکل تھا ؟ جبکہ اِن کے صا جزا دے کو واضح الفاظ میں رسول کہا گیاہے اور پر حقیقت ہمنا کہ آیت عقل سور ۃ النسام میں موجود ہے کہ صدیقیت لازم ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے کیونکہ نبوت کے لئے صدیقیت لازم سے لیکن ہرصدیت نبی نبہیں ہوتا ۔ اس اصولی بات کی موجود گی میں سیّدہ مریم کوصدیقہ کہنا

واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی مذہفیں۔ اس مرحلہ پر یہاں ووسری بار بھی اظہار کرویا فیر ضروری نہ ہوگا کہ جہاں انبیار کرام نے ایسی خواتین کونبی قرار نہیں ویا وہاں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اس کے اظہا رسے ساکت ہے ، اور اگر اظہار کرتا ہے توصرف یہ کہ وہ صدیقہ تھیں۔ اب ہم علامہ ابن حزم کی اُس آخری ولیل پر کلام کرنا چاہتے ہیں جو آیا تِ قرآنی سے متعلق ہے۔ امام موصوف کی یہ ساری بحث فرآن گیم کی اُن آیات کی وجہ سے پیدا ہوئی جس میں عور توں کے لئے کلام، وحی ، رسالت کے الفاظ آئے ہیں جیسا کہ ایسے ہی الفاظ مرد انبیار کے لئے آئے ہیں جس کا ما حاصل یہ نکلتا ہے کہ جب مردوں کے لئے یعنوان نبوت اور رسا کی ولیل کیون نہیں ہوگی ؟ غالباً امام موصوف کے عالمات کی دلیل کیون نہیں ہوگی ؟ غالباً امام موصوف کے عالمات خطاب کا محور یہی است کی ہے۔ اور اسی بنیاد پر اسمفوں نے عور توں میں نبوت کا صرف امکان خطاب کا محور یہی است کیا ہے۔

امام ابن حزم کی اس دلیل پرغورکرنے سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وحی کیلئے نبوت لازم ہے۔ بعنی الٹر تعالیٰ کی وحی اُسٹخص ہی کی جا نب ہوتی ہے جومنصب نبوت سے سرفیرانہ سے یا سرفرانہ ہو تاہے۔

ا ورجو کر معض خواتین کی جانب الٹر تعالیٰ کی وحی اور کلام آیاہے اس نے سیّدہ ام موسیٰ ، سیدہ مریم ، سیّدہ ہاجرہ وغیر ہم منصب نبوت سے حامل قرار پاتے ہیں ۔

حقیقت بی<sup>ا</sup> کے بیا ایک ذہنی وفکری اشتباہ ہے جس نے خوانین کو بھی نبوت کی صف میں کھڑاکر دیاہے ۔

علامه موصوت کی په دلیل کچه زیاد و وزن نهیں رکھتی۔

ینهای وجه تو په کهخو د علآمنے قرآن حکیم کی و ه آیات بھی پیش کی ہیں جن ہیں اللّٰہ تو کی وحی فرشتوں کے علاوہ حیوا نات ملکہ جماوات تک ہیں آئی ہے۔

لہذااس کا یہی تقاضہ ہونا چاہتے کہ اِن اسٹیار بین بھی نبوت کا کچھ نہ کچھ تصور قائم کیا جائے۔ نظا ہرہے نہ علّامہ اسکے قائل ہوں گے اور نہ کوئی اور دوسرا۔ تو بھر ہم کس دلیل سے ان اسٹیار کو نبوت میں حصہ وار بننے سے فارج کر دیں۔ فاص طور پر ایسی صور بین جبکہ ایام موصوف نے وحی کے معنی نبوت ہی بیان سکتے ہیں۔ بہر حال خو آئین میں نبوت میں بیان سکتے ہیں۔ بہر حال خو آئین میں نبوت کی گا بوں ہے۔ کا تصور نہ قرآن مکیم کی آیات سے نابت ہم قالے اور نہ تاریخ وسیرت کی کتا بوں ہے۔

رہی وہ آیات جن میں خواتین کی طرف النّر تعالے کی وحی و کلام کا تذکرہ ملتا ہے۔
یہ آیات ہمارے مقصد کے ملاف نہیں ہیں۔ کیونکہ خو دامام ابن حزم نے فرشتوں ، شہد
کی تھی اور زمین و آسمان کی جانب وحی کے معنی الہام ، انشارہ ، وجدان بیان کئے ہیں۔
اسی طرح عور توں کی جانب وحی سے معنی الہام ، انشارہ کے ہوسکتے ہیں۔ بعنی النّر تعالے
نے ستیدہ اُمّ موسیٰ ، ستیدہ مریم کی جانب الہام کیا۔ اور یہ بات واضح ہے اور حقیقت
مجھی ہے۔

ابہم اپنے اس مقصد سے لئے قرآن حکیم کی ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں جہاں وحی سے معنی المام ہی سے ہیں۔

''ہ' کی سیدنا یوسف علیہ الت لام کوجب بھائیوں نے کنویں ہیں ڈوال دیا تھا اُسوقت اللہ تعالیٰ کی دحی آئی اورسیدنا یوسف علیہ الت لام کوتستی دی گئی کہ آپنم وفکر ہنرکر یا اللہ تعالیٰ کے دحی آئی اور سیدنا یوسف علیہ الت لام کوتستی دی گئی کہ آپنم وفکر ہنرکر یا ایک وقت ایسا آئے گاکہ آپ سے یہی مھانی محتاج وفقیر بن کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو یہ کارر وائی یا د دلائیں گے:۔

غَلَمًا ذَهَبُوا بِهِ وَ اَجْمَعُوْا اَنُ يَكُمُعُلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ كَتُنَا فِي مَا مِنْ إِلَا مَا مُرِهِمُ هٰذَا وَهُمُ كَا يَشُعُرُونَ -

(يوسف آيت عظر)

سوجب اُن کو دمیعنی پوسٹ کو) ہے گئے اورسب نے پختہ اداوہ کر لیا کہ اِن کوکسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں اورہم نے اُن دلوسٹ) کے پاس وحی بھیجی کہتم اُن لوگوں دمھائیوں کو) یہ بات جتلاؤ گئے اور وہ تم کو بینجانیں گئے جمی نہیں دچنا بخہ یہ وعدہ پورا ہوا)

یہاں قرآن کیم نے سیدنا یوسف علیہ استلام کی جانب آدُکھینا وحی کا لفظ استعمال کیا ہے مالا نکہ اسوقت سید نایوسف علیہ استلام نبوت کے منصب سے سرفراز نہ تھے یہ اُن کے بین کا واقعہ ہے۔ منصب بہوت توجوان ہونے کے بعد دی گئے ہے جیسا کہ خود قرآن مکیم کی وضاحت موجو دہے :۔

و كَتَا بَلَغَ أَشَدَ لَا أَتَيْنَا مُكُلِمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَمُكُمّت (بوت) اور حب وه ديوسف) جواني كوينني بم نے اُن كومكمت (بوت)

اورعنم عطاكيا -

اودظا ہرہے یہ سرفرازی کنویں سے نکلنے سے بعد کی ہے ۔ لہذا کنویں میں ستید نایوسف عليه التلام پروحي آيئ جس كاصاف اور واضح مطلب يهى ہے كه الله تعالىٰ نے كنويں أنبرابهام كيا اورامنين ستى دى بهرجال وحى مصعنى الهام قرآن مكيم كى آيت بي موجود تهجز اس لحاظ سے ہم پورے وثوق سے ساتھ یہ کہد سکتے ہیں کہ

وَ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ أَيْمٌ مُوسَىٰ (تصص آیت عنی) وغیره

سے معنی یہی ہیں کہ اللہ تعالے نے حضرت سید ناموسی علیہ التسلام کی والدہ کی جانب الهام كيايا فرشته كے ذريعه اطلاع دى كه بيتے دموسىٰ ، سے ساتھ يہ يہ معاملہ كرو۔ دفعسيل ير وسيدناموسيٰ مين آچي سے) اور ہم يه واضح كر كليے ہيںكه الله تعالیٰ كاكسى پيدالمهام سمرنا یا اطلاع کر دینا نبوت کی دلیل سہیں ہے۔

لبذامتذكره مقدس خواتين نبئ نهبي تقيس بلكصحابيات اور اوليار الثيمي شامل حضين. علم النداعظم واكبر-

قارمين كى عدالت بي ابهم ناظرينِ كتاب كى عدالت بين قرآن عكيم كى أين آیات کا زحمهٔ وطلب بیش کرتے ہیں جن کو اُ مام

ابن حزم ظاہری نے اپنے مخصوص فکری رجمان کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور جن میں وحی سے مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ اس سے قبل یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی

ہے کہ ان آیات کا بے تکلف ،سیدھا سادھامفہوم بیان کردیا جائے۔ التُدتِعالے نے جن آیات بین خواتین کی ٰجانب وحی ، کلام ، رسالت ، حکم وغیرہ سے الفاظ مقل کئے ہیں إن الفاظ كاسيدها سادهامفہوم يہى ہے كہ اللہ تعالے نے سيده ام موسی یا ستیده مرتم وغیر یا کی جانب الهام یاات اره او رندا کی ہے اور ظا ہرہے الہا م اورات ره یا ندانبوت می دلیل قرارنهیس پاتا تو تیمرکیوں اس ظا هری مفهوم کو ترک سرسے وی سے وہی معنی مراد سے جائیں جو انبیار ورسل کے لئے استعمال سے جاتے ہیں۔ ہم اینے اس دعوی میں کہ نبوت خوا م کسی قسم کی ہوصر ف اور صرف مردوں کا حصتہ رہی ہے عور نیں اس میں شامل نہیں رہیں ہیں قرآن و صدیث کی قطو وسیل پیش کرتے ہیں۔

اَقَدَّل: بيركه التَّمرَتعالــــُانـــــُــمُرد و ل كو قوَّام د حاكم او رصاحبِ اقتدار) بنا ياہے اورعورتيں محكوم اور

دسالت اور نبوّت خواه کسی بھی عنوان سے تحت ہوگی اگرعور توں بیں سلیم کر لی جائے تو فی الجمله عور توں کی حاکمیت اور قو ّ امیّت ثابت ہوگی کیونکہ نبی بہرحال ابنی است ہیں حاکم اور قوآم ہو تاہے۔ علامہ ابن حزم مے اُس فکری رجمان کو قبول کرنے پر قرآنی منشار فوت ہوجا تاہے اور یہ ثابت ہو تاہے کے عورتیں بھی قوّام دھے کم،

دَّوْم: نبی کریم صلی الترعلیه و لم نے اپنے ایک خطاب میں عور توں کو 'نا قصاتِ عقل و دین'' فرمایا ہے۔ ایک خاتون صحابیۃ نے عرض کیا یا رسول الٹر ہماری قل اور دین کیوں

آپ نے ادمث و فرما یا کیا پیحقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالے نے اپنی کتاب ہیں قانونِ شہادت کے ضمن و توعور توں کو ایک مرد کے قائمقام قرار دیاہے ؟ اُن صحابیہ نے عرض کیا بیشک ایسے ہی ہے . آپ نے ادشا دفر مایا یہ تمہارے عقل کے غیر کا بل ہونی علامت ہے۔

بچرآپ نے فرما باکیاتم ہر ماہ چند دن بغیرنماز روزے کے رسمی نہیں ہو؟ عرض کیا ہاں یہ واقعہے۔

آپ نے ادرث و فرمایا یہ تمہمارے دین کے نقصان دہمی کانتیجہ ہے۔ (تر ذی) اب ہم قارئین کی عدالت میں یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں ا ورغور وفکر کرنیکی وعوت دیتے ہیں کرمحکوم اور ماتحت و تا بع اور ناقصاتِ عقل و دین کیا نبوت سی سرفراز ہوسکتاہے ؟

فَاسْتَعَلُوْا اَهُلَ الدِّكُوانُ كُنْتُكُم لَا تَعْلَمُوْنَ لِهِ

اب آپ قرآن کیم کی اُن آیات کا ترجمہ ومطلب ملاحظ فرمائیے جنکوا مام ابن حزم ہے اپنے مخصوص رجمان سے ثبوت میں ببیش کیا ہے۔ پہلے وجی کے لغوی وسترعی معنی جا ننا صروری ہے۔

وجی کے تغوی معنی لطیعت اثنا رہ ،خفیہ بات کے ہیں دراغب)

یعنی الببی بات جواشارہ کرنے وائے اور اشارہ پانے والے سے سواتیسر کے کو محسوس نہ ہو.

اب آگریہ وجی فرشنے کے در اید سے ہوا در فرشنہ اسکو پڑھکرسنا کے توالیق جی کوکلام الٹر دفرآن) کہا جا تاہے۔ اور آگر بغیر فرشنے کے راست قلب پر وحی ہوتو اسکوکلام رسول دھ دبیٹ شریف، کہا جا تاہے۔ یہ ہر ذ<sup>ی</sup>وصورت صرف انبیا<sup>ک</sup> ووسل کا حصہ ہیں۔

ا در اگر دل میں کوئی بات آگئی یا بختہ خیال آگیا یا خواب میں کوئی بات پالیا یا کوئی غیبی ندا آئی اور بیسب واقعہ سے مطابق ٹابت ہوئے تو اسکوکشف یا الہام یا وجدان واٹ ارہ کہا جا تاہے ۔اس قسم سے اشارے انبیار کرام سے علاوہ غیرنبی سریں۔

کوتھی ہوتے ہیں۔

گویا وجی کی بہت سی تسمیل قراد پاتی ہیں لیکن ان اقسام ہیں ایک مخصوص وجی و ہے جس سے انبیار کرام نوازے جانے ہیں اور یہ وجی اپنی خصوصیات میں دوسری تمام قسم کی وجی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بعنی انبیار ورسل کی جا جو وجی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الٹر تعالے اپنے تصد وارا وہ سے نبی اور رسول کو ایسے امور کی اطلاع ویتا ہے جسکو وہ پہلے سے نہیں جانے تھے اور وہ نبی ورسول اُس بات کو اپنے کا نوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے مشاہرہ کرتے ہیں اور دل کی گہرائی میں اسکومسوس کرتے ہیں ۔ ایسے طور پر کہ اسمیں شائے شبہ نودرکنار وسوسہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی حقیقت ٹا بتہ کو انبیار کرام کی وجی کہا جا تا ہے اور اس وجی کی یہ غرض ہوتی ہے کہنی اور رسول اسکے وربیب نوع انسانی کی رہنمائی گریں۔

قرآن حکیم میں وحی الہٰی کی مختلف نوعتیں ملتی ہیں۔ النٹر تعالے نے جہاں انبیار کرام کی جانب وحی کی ہے و ہاں فرشتوں کی جانب ، حیوانات کی جانب ، جما دات کی جانب مجی وحی کا تذکرہ ملتا ہے۔

اوریہ بات ظاہرہے کہ ہرایک کی وحی کے معنی دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ منتلا: فرشتوں کی جانب وحی کا تذکرہ اس طرح ملتاہے :۔

## إِذْ يُوْجِيُ مَ بُلِكَ إِنَّى الْمَلَاّ يَكِتِ آيَىٰ مَعَكُمْ الْح

دانفال آیت عیلا)

حلد و وم

یعنی الترتعالی نے غزو ہی برریں فرشتوں کومسلانوں کی تقویت اورجمعیت فاطرے گئے میدان بدریں نازل کیا تھا اور اُنپریہ وحی نازل کی بعنی حکم دیا کرمسلانوں کی ہمت بڑھائیں۔

یہاں وحی الی الملا کمۃ کے معنی حکم اور بدایت کے نکلتے ہیں۔ میوانات کی طرف وحی کا تذکرہ اس آیت میں ملتاہے :۔

وَ اَوْمِىٰ مَ ثَلِكَ إِلَى الْتَعُلِ اَنِ اتَّخِدِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَدِ وَمِتَا يَعُدِشُوْنَ الْحَ والمَل آيت عظه

اور تیرے رب نے شہدی تھی پریہ بات وحی کی کہ پہاڑوں بیں گھر بنائے اور درختوں بیں اور جوعمار تیں بناتے ہیں اُن بیں دمجی اپنا گھر بنائے ، کھر ہرقسم کے بھبلوں کارس چوسے اور اپنے رب کی ہمواد کردہ راہ پرطیتی رہے۔

اس آیت بیں شہدی تھی کی جانب وجی کا تذکرہ ملتاہے بیہاں وحی سے مراد اہم ہے کہ اللہ تغالے نے شہد کی تھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ شہد کی فراہمی کے لئے دوڑ دھوپ کرے اور شہد کا ذخیرہ جمع کرے ۔ اور اسس عمل کے لئے اللہ تعالیے نے وہ تمام راہیں ہموار کر دی جو اس کیلئے صروری تھیں۔ اسمانوں کی جانب وجی کا تذکرہ اس آیت میں ملتاہے :۔

> وَ أَوْحِیٰ فِی کِی کِی سَمَاءِ أَمُو کَھا ﴿ رَحْمُ سِجِدِهِ آیت علا) اور ہرآسمان میں السُّرنے وحی بھیجدی۔

یہاں وحی سے مراد ا بنا ا را وہ و منشار ہے کہ اللّہ تعالیٰ نے وَلُو وَن مِیں سَآت آسمان بناکر ہرآسمان میں اُس کے لئے جو مناسب کام مقا اُس کا انتظام کردیا اور آسما نوں میں وہ سب کچومحفوظ کر دیا جو اللّہ تعالیٰ کی مرضی مقی ۔

زئین کی جانب وحی کا تذکر ہ اس آیت ہیں آیاہے :۔

يَوْمَبِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَا مَهَا بِأَنَّ مَ بَكُوا وَفِي لَمَا (دادال أَيْتَ)

قیامت کے دن زمین اپنے (او پر گزرے ہوئے) واقعات بیان کرے گی۔ یہ اس لئے کہ تیرے دب نے اسکو مجھنے کی وحی کی ہوگی۔
یہاں زمین کی جانب وحی سے مراد اللہ کا فیصلہ اور اشارہ ہے۔
ایک دن نبی کر بیم سلی اللہ علیہ ولم نے یہ آیت کلاوت فرمانی اور صحابہ سے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کہ زمین اپنے کیا واقعات بیان کرے گی ؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ نے ادشاد فرمایا وہ واقعات یہ ہیں کہ زمین ہرانسان کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے میری قیشت پر یہ کام کیا اور اُس نے یہ کام کیا ذہر نبی و بدی کی شہما دت وے گی ) در زمی مانسان کی اور اُس نے یہ کام کیا ذہر نبی و بدی کی شہما دت وے گی ) در زمی مانسان کی اور اُس نے یہ کام کیا ذہر نبی و بدی کی شہما دت وے گی ) در زمی مانسان

علادہ اذیں قرآن کیم میں وحی کے ایک اور معنی بھی آئے ہیں جس کا ترجہ دسوسہ اور خیال سے کیا جا تاہے۔ ایسا عنوان عمو گاشیا طین اور جنّات کی جانب نسوب کیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ملال وحرام طعام کے سلسلے میں شیا طین انجن دالانس کا یہ وسوسہ تعلی کیا سیا اور مسلما نوں کو اس خطر ناک شرّسے آگاہ کیا گیا۔ قصۃ یہ ہواکہ مدینہ منورہ کے بہودی عالم مشرکین عرب کو جہال اسلام کے خلاف آمادہ بغاوت کیا کہ تے تھے وہاں احکام اسلام کے خلاف آمادہ بغاوت کیا کہ تے تھے وہاں احکام اسلام کا بھی نداق اڑا نے کے لئے مشرکین کو یہ بات تلقین کرتے تھے کمسلمانوں سے پوچھا جا کا جی مدان اور کو الٹر مار دے دمینی اسکی موت ہوجا وے) اس کا کھانا حلال ہے ؟

يه ايسا جا بلانه سوال محقاجس سے ساوہ ذہن مسلمان متاً تُرہوسکتے محتے .السُّرَتِع بيه ايسا جا بلانه سوال محقاجس سے ساوہ ذہن مسلمان متاً تُرہوسکتے محتے .السُّرَتِع

نے اس کجروی پرمسلمانوں کو اس طرح متنبہ کیا ہے

وَلَا تَا كُلُوا مِمَّا لَهُ مُدُاكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

مس جانوریس سے مت کھا و جبیرالٹرکا نام نہ لیاگیا ہوا ور بلاث بیات میں اور مقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ دا ہے مسلمانو) وہ تم سے جبت کریں۔ آیتِ بالایں شیاطین کے وسوسے اور خیال کو لفظِ وحی سے ظاہر کیا گیاہے جونکہ وحی کے معنی ہیں راز اور پوشیدگی بھی شیاطین اس سے شیاطین کی اس کارروائی کو وحی کے نفظ سے اواکیا گیا۔ علاوہ ازیں اور بھی آیات ہیں جن میں وحی کے مختلف معنی آئے ہیں۔ بہر صال وحی کے ایک معنی خیال اور وسوسہ کے بھی نکل آئے۔ اس طرح قرآن محجم میں وحی کے ایک معنی خیال اور وسوسہ کے بھی نکل آئے۔ اس طرح قرآن محجم میں وحی کے دسب فریل معنی استعمال کے گئے ہیں :۔

دا، بطیعن امث اره ۲۰ نخفیه کلام ۳۰) کشف دم، الهام ۵۵، حکم ۲۰) طن و ویم ۷۷) وسوسه و خیال (۸) وِجدان (۹) ننشا ارا ده (۱۰) ندا دا ۱۱) کتا وتخریه و (تفسیر باجدی)

ہم تھے کیبارا مام ابن عزم رہ کی خدمت ہیں رجوع ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اے علوم نبوت کے وارث! عور توں کی جانب وحی کے معنیٰ نبوت ،آپ نے کس ولیل سے اخذ کیا ہے ؟

فَإِلَى اللَّهِ الْمُشُتَّكِيٰ۔

حفرت مسیح علیہ الت الم مفتری کا فیل میں اور میں اور کی الم میں اللہ کا ما ایت قرآن کی افراط دو نول کے خلاف این اور مشیح علیہ الت الم کے متعلق یہود کی تفریط اور نصاری کی افراط دو نول کے خلاف این اور و فرن مسیح علیہ الت الم کے متعلق یہود کی تفریط اور نصاری کی افراط دو نول کے خلاف این اور و فرن مسیح اداکیا ہے جسکے نے قرآن کی می دعوت کا فیلور ہوا ہے ۔ یہود کہتے ہیں کہ اس بار سے ہیں قطعاً ذرِّو مخالف اور متصادعقید ول بیں ببتلا ہو گئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الت الم مفتری کا ذب اور شعبدہ باز متنے ۔ نصاری کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ فعدا فدا کے بیٹے یا الت ثلث رہین خدا کو لیک ایک ہیں۔ فدا کے بیٹے یا الت ثلث رہین خدا کو لیک ایک ہیں۔

قرآن علیم نے چندلفظوں میں عیسائیوں کے عقید و الوہتیت مسیح کی ایسی مها ف تردید کی ہے کہ اس سے زیاد ہ صفائی ممکن نہیں ۔

مَا الْمُسَينُعُ مِنُ مَرُكَمَ إِلَّا مَسُولٌ قَدُخَلَتُ مِنُ قَبُلِمِ الرِّسُلُ وَأُمَّنُ صِدِينَةً كَا كَا يَأْ كُلَانِ الطَّعَامَ اللَّهِ .

( ما گده آیت <u>ه</u>

حضرت مسیع علیه است الام کے بارے ہیں آگر کوئی یہ معلوم کر ناچاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا بھے تو اِن علامات سے بالکل غیرم شتبہ طور پر مغلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک انسان مقے ،ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ، جن کا شجرہ نسب تک موجود ہے اور جو ان این جسم رکھتے ہے۔ وہ اُن صفات سے متصف تھے جو انسان کے لئے مخصوص ہیں ۔ وہ سوتے بھے ، کوئی سردی محسوس کرتے ہے ،ایمفیں بھوک پیاس بھی گئی تھی ، محسس سحقے ، کھات میں مردی محسوس کرتے ہے ،ایمفیں بھوک پیاس بھی گئی تھی ، محسس در دے بھی ،ان کو آز مائش بیں بھی در دے بھی سابقہ پڑتا تھا،خون وا میں بھی طاری ہو تی تھی ، اُن کو آز مائش بیں بھی خوالاگیا۔ اِن سب سے با وجود وہ الند کے نبی اور رسول بھی ہے۔

اس قرآ فی تفصیل کے بعد کو ن معقول انسان یتصود کرسکتا ہے کہ وہ نود فدا یا خدا فی بیس شریک یا خدا کا بیٹا ہتے ؟ لیکن یہ انسانی ذہن کی انتہا کی گراہی ہے کے عیسائی . خود اپنی ندہبی کتا ہوں بیں حضرت مسبع علیہ الت لام کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی یو سریحاً ایک انسانی زندگی یاتے ہیں اور تھیر بھی اِنضین خدا فی سے متصف قراد دینے پر اصراد کئے چلے جاتے ہیں . حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اُس تاریخی اور تقیقی مسبع کے قائل ہی نہیں جو عالم وجود میں ظاہر ہوئے متھ بلکہ اُنموں نے خود اپنے وہم وگمان سے ایک خیالی مسبع تصنیف کر لیا اور اسکو فُد این لیا .

تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشُوكُونَ .

اب رہا حضرت مسیح علیہ الت لام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یکسی طرح بھی خدا ئیت کی دہیں نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اِن کی مثال حضرت آدم علیہ است لام جیسی ہے کہ التگر تعالیے نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور مجرا بے کامیکن سے وجود بخشا۔

آگرین باپ کے ہونا حضرت مسیح علیہ التلام کے فگدا ہونے کی دلیل ہو تو حضرت آوم علیہ التلام اِسکے زیادہ متحق ہیں کیونکہ و ہ بغیر باپ و ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ ران مَشَلَ عِیشے عِندُ اللّٰا کِمَشَلُ اُدَمَ خَلَقَامُ مِنْ مُثَالِیہِ

مُّمَّ قَالَ لَئُ كُنُ فَيْكُون . (آل عمران آيت موه)

بیشک عیسیٰ کی مثال الٹرکے نز دیک آ دم جبیبی ہے کہ اُن کو مٹیسے بنا یا بچر کہا اُسکوکہ ہوجا وہ ہوگیا.

حق بات وہی ہے جو نیرادب کیے مجرنم شک کرنیوالوں سے نہوں

491 برایت کے چراغ كَنَ الله كنوارى مريم كوفرشتول نے يہ بارت دى:-اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتاہے اُس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں معزّز ہوگا اور الٹرکے مقرّب بندوں بیں شماری مائے گا۔ لوگوں سے کہوارے بیں بھی کلام کرے گا اور طهی عمر کو مپنچ کرمجی اور و ه صالحین میں شمار ہوگا۔ بری عمر کو پنچ کرمجی اور و ه صالحین میں شمار ہوگا۔ یرب رت سنکرمریم بولیں یارب میرے بان بچیہ کہاں سے ہوگا رجبكه) محصكسى مردنے إلت تك نہيں لگايا ہے؟ جواب ملا دکذٰلِک<u>، آیے ہی</u>" اللّٰہ بید*اکر دیا ہے جو و ہ چاہتا* ہے۔جب و مسی بات کو پوراکر نا چاہتاہے توبس اُس سے کہتا ہے کہ 'ہوجا" سووہ ہوجاتی ہے۔ دآل عمران آبت ع<u>ھم تاہمی</u> سورہ مریم میں میں بث ارت اس طرح ہے:-مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشرنے حيوا يک نهيں اوريس کونئ بد کارعورت نهيں ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا دکذلک) آیسے ہی ہوگا" تیرارب فرما تا ہے ایساکر نامیرے نئے بہت آسان ہے۔ دمریم آیت ۲۰۱۲

اسی سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ التلام سے طلبِ اولا و پر التّرتعالے نے اُمضیں يحيى كى بن رت دى اسپر بوال سے زكريا دعليه التلام، نے تعجب كا اظها دكيا-عض کیا پروروسکار، مجلامیرے بان لاکا کیے بیدا ہوگاجکہ میری بیوی با مخصب اور بس بوژها سوکرسوکھ چکا ہوں ؟ جواب ملا د کذلک) "ایسے ہی ہوگا" تیرارب فرما تاہے کہ یہ تو

میرے لئے ایک ذراسی بات ہے۔ آخراس سے پہلے میں تجھے پیدا کرچکا ہو جب كرتوكوني چيزيدتها - دمريم آيت ١٩٠٨

سورة زاديات مي حضرت ابراسم عليه التسلام كوفر شنة ايك في علم لا كے كى بشادت دیتے ہیں۔

پیٹ نکران کی بیوی سار ہ تعجب سے چنینی ہوئی آگے بڑھی او<sup>ر</sup>

اپنامنمه پیٹ کر کہنے لگی بوڑھی بانجھ کو ؟ فرسشتوں نے جواب دیا دکڈلک) "لیسے ہی" تیرے رب کا ارشا دیے و چکیم ہے سب کچھ مباننے والا ہے۔ (ذاریات آیت ۲۹،۲۹،۳۸)

اس سادی تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر اُن کے اس عقید سے کی غلطی واضح کرناہے کہ حفر مسیج علیہ التلام نہ خدا ہے اور نہ شریب خدا اور نہ خدا کا بیٹا۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ التلام کو بحیام مجزانہ طور پرعطا ہوئے جبکہ اُن کی عمر تنظوسال سے زائد تھی اور اُن کی بیوی نوسے سال کی اور ہا بجہ بھی ایسے ہی مجزانہ طور پرحضرت مسیج بغیر باپ کے حضرت مریم ہو سے بیدا ہوں گے۔ اس سے اللہ تعالے عیسائیوں کو بیسم جھانا چا ہتا ہے کہ اگر بجیلی کو ان کی اعجادی ولادت نے اللہ نہیں بنایا تو مسیح عض اپنی غیر عمولی پید ائش کی بنا پر اِلا کیسے ہو سکتے ہیں ؟ ولادت نے اِلا نہیں بنایا تو مسیح عض اپنی غیر عمولی پید ائش کی بنا پر اِلا کیسے ہو سکتے ہیں ؟ اور جیسے حضرت ابر اسیم علیہ التلام کو بیٹے کی بشادت پر ان کی بیوی حضرت سار گا تعجب سے کہتی ہیں کہ مجھ بو تھے ہیں اپنی آخری عمر تعجب سے کہتی ہیں کہ مجھ بو تھے کا ب بیٹا کیسے ہو گا جبکہ میرے شو ہر بھی اپنی آخری عمر کو بہنچ کیے ہیں ؟

تو فرشتے اُن کوجواب دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا "یعنی بڑھاہے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد ہوگی۔ اگرچہ عاد تاً اس عمر ہیں انسان کے ہاں اولا دپیدا نہیں ہوتی نسکن اکتٹر کی قدرت سے ایسا ہونا بعیدنہیں ہے۔

اس دضاحت کے بعدسیّدہ مریم کو جو بٹارت دی جارہی ہے کہ اے مریم اللّٰر تجھکو بیٹے کی بٹ ارت دیتا ہے جس کا نام سیج عیسیٰ بن مریم ہوگا،

اسپرستیدہ مریم کے تعجب برفرشتے کا یہ کہنا کہ ا<del>یساسی ہوگا</del>۔اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تیرے ہاں لاکا ہوگا با وجود اسکے کہ تجھے کسی بشرنے نہیں خبورا ہے۔

الغرض سبیدہ مریم کوسفی مواصلت کے بغیر بیچہ پیدا ہونے کی بشارت وی گئی مقی اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات بہی هی کہ مریم میں الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات بہی هی کہ مریم کے ہاں اُسی معروف فطری طریعہ سے بچہ پیدا ہونے والا بھا جس طرح دنیا بب عورتوں کے ہاں ہواکر تاہے تو یہ سادا بیان نعوذ بالٹر قطعی مہمل مٹھیر تاہے جو سور ہُ آل عمران کے چو سخے رکوع سے چھٹے رکوع سے جھٹے رکوع سے جھٹے رکوع سے اور وہ تمام بیا نات بھی بے معنی قرار پاتے جو ولاد ت سے بالے اور کے باب میں قرآن کے دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت براہاللم

سون کا اور اُسن النّد" اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ اُن کی پیدائش غیر فطر می طور پر بغیر باپ کے ہوئی کا ایک لڑکی غیر تنادی ہوئی کمتی اور میہودیوں نے سیدہ مریم پر الزام بھی اسی وجہ سے لگا یا کہ ایک لڑکی غیر تنادی محتی اور اُس کے ہاں بچتہ پیدا ہوا اگر میسرے سے واقعہ ہی نہ تھا تب اِن دونوں گر دہوں دمیمود و نصاری کی کے خیالات کی تر دیدیں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہتم لوگ غلط کہتے ہو۔ وہ لڑکی شا دی شدہ تھی ۔ فلان شخص اس کا شوہر تھا اور اُسی سے میسی پیدا ہوئے تھے۔ یہ ختصر سی قرو ٹوک بات کہنے کے بجائے مسیح بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی ، جس سے بات مسلم مینے کے بجائے اور اُلی وجائے۔

نیزولا دت کے وقت سیدہ مریم کا اپنے جائے اعتکان سے دورجنگل کی طرف نکل جانا خو داس بات کی بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ التلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے محقہ اور اگر سیدہ مریم شادی شدہ ہوئیں اور شوہر ہی سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہورہا ہوتا توکوئی وجہ نہ تھی کہ میکے اور سسرال سب کوچھوڑ جھاڑ کر زجیگی کے لئے تن تنہا ایک دور دراز مقام پرکیوں علی جائیں ؟

مچرت دی شده لوگی کے ہاں جب بہلا بچہ بیدا ہور ہاہوتو وہ چاہے تکلیف کتنی ہی توجی اور پریٹ ان ہو عزیز وا قارب سے دور نہیں ہوسکتی۔ بہراری فصیل اس کتنی ہی توجی اور پریٹ ان ہو عزیز وا قارب سے دور نہیں ہوسکتی۔ بہراری فصیل اس بات کوظا ہر کررہی ہے کہ حضرت عبسی علیہ السّلام کی ولادت اُس عام طریقہ سے نہیں ہوئی جو عور توں کو مپیش آتی ہے د میعنی صنفی مواصلت کے ساتھ)

پس جولوگ قرآن کو الٹرکا کلام مانتے ہیں اور بھر حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اُن کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی معتی وہ لوگ گویا یہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ الٹرتعالیٰ اظہار مانی الضمیر اور بیانِ متعاکی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتی خود یہ حضرات رکھتے ہیں۔
کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتی خود یہ حضرات رکھتے ہیں۔
تَعَالیٰ اللّٰہُ عَدَّمًا یَکُونُونَ عُلُوًّا کِیکُورُا.

میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزادر کھاجائے گا (ہرقسم کے دنیوی کار وہارہے اوار تبری ہی خدمت اور عباوت کے لئے وقف رہے گا۔) سوتواے الشریہ نذر مجھ سے قبول فرمالے کیونکہ توخوب سننے والا خوب جاننے والاہے دسنے وا میری دعا وُں کا جاننے والا میرے اضلاص کا)

والدہ مریم کی توصید پرستی ،اخلاص ولِلْہیت منا جات سے نفظ لفظ سے نمایاں ہورہی ہے انٹر والوں اور الٹروالیوں کو اپنی اولاد کے لئے نکر اُن کے دینی وا خلاتی تحفظ کی ہوتی ہے ،اور بہجی کہ الٹروالوں کی طرح الٹروالیاں بھی اپنی دُعاوَں میں کس درجہ باادب ہوتی ہیں .

خیر یک طیبہ کے الاہوتے تھے۔ سیدہ مریم کے والد صرت مرائے کے انتقال کے بعد سجد اقصا سیدہ مریم کے والد صرت مرائے کے انتقال کے بعد سجد اقصا کے خادموں کی سرداری حضرت ذکر یا علیہ ات لام کے حصتہ بیں آئی ۔ آپ ایک توسیدہ مریم کے عزیز قریب اور مجھر فقدام مسجد کے سردار بھی تھے بسجد اقصالی کیلئے وقف شدہ معصوم مریم کی تربیت و محمرانی التٰر کی طرف سے آپ ہی کو میرد کی گئی تھی۔

مسجداقصیٰ کے فادموں کے رہنے اور عبادت کرنے کے لئے ہیکل دمسجد) کے اور حراُ دھر جرے یا فلوت فانے بنے ہوئے تھے جن کو محراب کہا جاتا تھا۔ انہی ہیں سے ایک جرو معصوم مریم کا تھا جہمیں و ہ مشغولِ عبادت رہتیں ۔ حضرت ذکر یا علیہ الت لام ایک تو یوں بھی سروا دِ فقد ام تھے اور اس چیٹیت سے ہرفادم و فادمہ کی گرانی رکھنا آپ کے فرائض میں وافل تھا اور محیرت یہ ہریم کے تو آپ عزیز قریب بزرگ سر بریست بھی تھے۔ ان کے جرب میں قدُرةً آپ کی آمد ورفت رہا کرتی مقی۔ آپ جب مجھی ہمی سیّدہ مریم کے پاس جرب میں آتے تو آن کے پاس ترو تازہ میوے موجود پاتے۔ ایک بار بولے اے مریم کی بیتیل کہاں سے تجھے مل جاتے ہیں ؟ وہ بولین یہ المٹرکی طرف سے آجاتے ہیں بیشک اللہ جسکو چاہتا ہے ہیں بیشک اللہ حریم اس جسکو چاہتا ہے ہیں بیشک اللہ حریم جسکو چاہتا ہے ہیں بیشک اللہ حریم جسکو چاہتا ہے ہیں جدا و دیا ہے۔

حضرت ذکریا علیہ الت لام اس وقت بک ہے اولا دیتھے. اس صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرقًا اِن کے دل ہیں اپنی وہ آرزورقت کے ساتھ پیدا ہوئی جو وارثِ نبوّت کے لئے ، عصہ درازے قاتم تھی جس طرح الٹر تعالے اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کورزق پہنچار ہاہے انھیں امید ہوئی کہ الٹر تعالے چاہے تو اس بڑھاہے ہیں بھی اِن کوا ولاد دے سکتاہے۔

بہرمال حضرت ذکریا علیہ الت لام نے اپنے رب کو بیقراری کے ساتھ پکارا ہے 'پُرور دگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولادعطاکر توہی دُ عاکما م

مُننخ والاہے " (العمران آیت عصر)

یعنی مجھے بھی اپنی عنایت سے اُسی طرح دے جیسے یہاں بلااسباب ظاہری ترو تازہ مبوے پہنچے رہے ہیں۔اولاد کی خواہش ایک امرطبعی ہے اورز کہ کیا کمالِ زہرے بھی خلاف نہیں۔ قرآن تکیم نے بار بار پینمبروں کی زبانی اس قسم کی وُعائیں نقل کی ہیں۔

البتہ یہ حقیقت ضرورہے کہ صرف اولا دطلبی مقصو ذہبیں ہوتی اہل التنر کی نظسر آخرت پر بہر حال رہتی ہے۔ اس لئے حضرت ذکر یاعلیہ الت لام نے محض اولا دہی نہیں چا ہا بلکہ ڈیتر یکٹ طیبیٹ تا نیک اولاد کی درخو است کی جو اُن کے بعد اُن کی دعوت وتبلیغ کے کام کو جاری رکھے۔

اشبات كرامت المُلكاء خَل عَلَيْهَا مَ كَيْ الْمِحْوَابَ وَجَدَ اللّهِ وَمِي آيت عَدَا عَدَد عَالِيهُ وَمِي آيت عَدى

جب مجمعی زکر یا مریم مے جمرہ میں آتے توان کے پاس کوئی چیز

کھانے کی پاتے . دمثلاً ترو تازہ میوےاورمشروبات) سے دمریم آگر نبی تقیس مدر کا سام ن سمرا کے طبقہ کی اسیمہ

ستیدہ مریم آگر نبی تقبیں میسا کہ سلف کے ایک طبقے کی رائے ہے تو یفیبی رزق معجزہ الد آیت شمار ہوگا۔

اوراگر وہ نبی نہیں بلکہ صالحہ اور ولی الٹیرخاتون تقبی جسمیں کسی بھی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے تو یفیبی رزق دسکر امت "سمجھا جائے گا۔ اسی بنا پر محققین اہل سنت ہے آیت ندکورہ کو گراماتِ او لیار"کے اثبات بین نفقِ قطعی قرار دیاہے. جیسا کہ قرآن کی بعض دگیر آیات سے بھی ثبوت ملتاہے۔

السُمُكُ أَحْمَلُ اللهُ قَالَ عِيشَىٰ بُنُ مَرُيَمَ يُبَيِّ اِسُواعِيْلَ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِلهُ اللهِ المُلْمُلِلمُ

(الصف آيت علا)

اوریاد کروعیسی بن مریم کی وہ بات جوا بھوں نے کہی تھی کا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف الشرکا بھیجا ہوا دسول ہوں تصدیق کرنے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف الشرکا بھیجا ہوا دسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جومجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشادت دینے والا ہوں ایک دسول کی جومبرے بعد آئے گاجس کا نام احد ہوگا۔

نبی کریم میں الشرعلیہ ولم سے تعار فی سلسلہ میں قرآن حکیم کی یہ آیت نہایت اہمیت رکھتی سے اور یہ ایک ایسااعلانِ عام مقاجو نزولِ قرآن کے وقت پوری عیسائی ونیا کے لئے ایک تحدی (چینجی) می حیثیت رکھتا تھا۔ ایک تحدی (چینجی) می حیثیت رکھتا تھا۔

نبی کریم ملی السّرعلیہ وہم کی بعثت کے وقت فاص طور پر ہجرت کے بعد مدینہ طیتہ ہیں جہاں یہ سورت نازل ہوئی ہے یہو و اور عیسائیوں کی ستقل آبا دیاں تھیں انہی کے درمیان یہ آیت بڑھی گئی جسمیں بغیرکسی ابہام کے واضح طور پر حفرت مسیج علیالسلام کی یہ بشارت نقل کی گئی ہے۔ تاریخ شا برسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی اس بشار کی یہ بشارت نقل کی گئی ہے۔ تاریخ شا برسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی اس بشار پرجبکو قرآن تھیم نے نقل کیا ہے نہ یہو و نے تعجب کیا نہ نصاری نے ابکار کیا جبکہ یہودی پرجبکو قرآن تھیم نے نقل کیا ہے نہ یہو و نے تعجب کیا نہ نصاری نے ابکار کیا جبکہ یہودی اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک ہیں تھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔ اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک ہیں تھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔ اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک ہیں تھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔

مجلایہ کیسے ممکن مقاکر قرآن کیم مصرت عیسیٰ علیہ السّلام کا ایک اہم اوزصوصی اعلان ثائع کرے اور اُسپرکم ازمم مدینہ طیتبہکے عیسا نی خاموش اور زبان بند ہو جائیں اور کوئی اعتراض نہ کریں ؟

يه بات اليسي منهمي كه اسكونظرا نداز كرديا جاتا يا اسكوغيرا ممسليم كربياجاتا . به

آیت توعیسائیت کی ساری بنیاو کو متزلزل کرنے والی تقی ، اُن کے لئے ایک کھلاچیلنے تھا ، ایک للکار تھی ، ایک الیبی بات تھی جوعیسائیوں کی بینداڑا دینے کے لئے کافی تھی ۔ اِن سب کے باوجو دعیسائیوں کو یہ جُرائت نہ ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ ولم کی خدمت میں آتے اور دعومی کر بیٹھے کہ حضرت مسیج علیہ الت لام نے اپنی زندگی بیں تبھی بھی ایسی کوئی بشارت نہیں وی اور نہ ہم اُن کی کتاب انجیل میں ایسی کوئی تصریح بیاتے ہیں ۔

معلوم ہوتا ہے بلکیقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ زولِ قرآن کے وقت ہوبات مثہور ومعرو ون بھی کرحفرت مسیح علیہ التلام نے اپنے بعد ایک ظیم نبی ورسول کے آمدگی اطلاع دے چکے بحقے اور انجیل مقدّس میں بھی اس کا تذکر ہ موجود مقا اور بہت سے نیک فیات علمان کی اُس نبی موعو و کے انتظار میں بحقے اور لبعض تو تلاش میں اپنے ملکوں سے نکل چکے بختے۔ جنمیں مشہور عیبائی عالم عبد التّربن سلام اور اسلمان فارسی اور کجران کے عیبائی علمان کی ایک جنمیں مشہور عیبائی علمان کی ایک بری جماعت شامل ہے۔ اور اِن سب سے بڑھکر و ہُ شہور زمانہ واقعہ ہے جسمیں عبشہ کے مہاجرین صحابی کو بخاشی باوٹ و نے اپنے ور بارین طلب کیا بھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نہیں کر بمصلی التّر علیہ و لم کی تعلیمات شیں۔ اسکے بعد اُس نے یہ کہا

مُوحَبًّا بِكُمْ وَبِمَنُ جِئُتُمُ مِنُ عِنْدِم أَشْهَكُ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

بن مريم رسنداحد)

اِن سب نے اُس بات کی تصدیق کی جسکو قرآن تکیم نے نقل کیاہے ۔ اور آپ کی ذات
با بر کات ہیں اُن علامات کو پایا جس کا تذکرہ انجیل مقدس ہیں وہ موجود پاتے ہتھے۔
قرآن تکیم کی اس آیت میں نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم کا اسم گرامی اُئم کَدُنمقل کیا گیا ؟
تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی الٹرعلیہ ولم کا نام مبارک صرف محد گیں نہ تھا بلکہ اَئم کُدُم بھی تھا۔

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:۔ آنام حَتَدُّ وَ اَنَا اَحْمَدُ وَ اَنَا الْحَایِشِنَہِ

میں محمد سہوں اور میں احمد ہول اور میں حاشر ہول-

اسی مضمون کی روایات ا مام بخاری ، ایام مالک ، سلم ، وارمی ، تریزی اور نسائی رو نے به ساری مسلم ، وارمی ، تریزی اور نسائی رو نے به مبارک ہوتا ہوں کروہ الشرکے دیول ہیں بیدوی ہیں جنکا تذکرہ کتا ،

مقل کی ہیں کتب ندکورہ کی مراجعت کرلی جائے۔

بی کریم ملی الشرعلیہ ویم کا یہ اسم گرامی صحابہ کرام میں معروف تھا۔ چنانچہ حضرت حتان بن ثابت کا پیشعر کتب مدیث میں ملتا ہے:۔

صَلَّى الْإِلْهُ وَمَن يَعُفُّ بِعَرْشِهِ وَالطِّيبَوُنَ عَلَى السُّارَكِ آحُمَا

التٰرتعالیٰ اوراُسکے ما ملان عرش فرننے اورسب پاکیزہ ستیوں نے ہابرکت احمدٌ پر دَر و دہمیجا ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب تاریخ صغیر ہیں روایت مل کرتے ہیں کہ علی بن زید فراتے ہیں کہ خواج ابوطالب پیشعر رڈیھاکرتے بھے:۔

وَشَقَّ لَمُ مِنَ اسْمِ إِيهُ حِلَّمُ فَنُ وَالْعَرْشِ تَحْسُودُ وَهَذَا لَحَتُّلُ

علامہ الوجعفر بغدا دی المتوفی سوسیت نے لکھاہے کہ حضور اکرم کی بعثت سے پہلے کل شآت آدمی اس نام کے گزرے ہیں ۔ إن بیں ایک محد بن سفیان بن مجاشے کی بابت یہ لکھاہے کہ وان کے والدنے ایک شامی راہب سے بہی سنگر کہ آیندہ پیمبر کا نام محد ہوگا یہ نام اینے لڑکے کا دکھ ویا ۔

احمد کے دومعنی آتے ہیں۔ایک وشخص جوالٹّر کی سب سے زیادہ تعربین کرنیوالاہو۔ دومِّسرےمعنی۔ دشخص جبکی سب زیادہ تعربین کی گئی ہویا بندوں ہیں سب سے زیادہ قابل تعربین ہو۔

تاریخی طور پر ثابت ہے کہ آپ سے پہلے عرب میں اس نام کارواج بہت ہی شاؤوناہد حقا۔صاحب قاموس نے لفظ حمد سے ایک معنی قضا رالحق مجمی ملکھے ہیں۔ لہذا محد سے معنی وہ ڈآ جس کاحق پوراکردیا گیا۔ بعنی قدرت کی جانب سے نوع انسان کوجس جس سرحدِ کمال یک پہنچا نامقصو دیتھا و ہ حضرت محدصلی الٹرعلیہ ولم پر پوراکردیا گیا ہو۔ حفرت حتان بن تَا بَتُ يُوں مدح سرا ہوتے ہیں۔ وَاحْتَنُ مِنُكُو اَهُ تَدَفَظُ عَينُونُ وَاجْتَلُ مِنْكُ اَلْمَا الْمِسَاءُ خُلِفَتُ مُبَدَّهُ عَينُونُ عَينٍ كَا تَكُ فَدُخُلِفَتُ مَنَ الْكَالَةِ الْمَا الْمِسَاءُ وَعَلَى اللّهِ اللّه میری آنکھوں نے آپ جیسا مسین کھی نہیں وکھا اور آپ جیسا مساحب جال کسی توریخ بریا ذکیا آپ ہر ہرعیب سے پاک مساف بید اکٹے گئے گؤیا آپ اپنی خواہش وکڑی کومطابق بیدائے گئے

صاحب قاموس نے محد کے ایک معنی بہم کھے ہیں:۔ معتقد الّذی یُخسک مَدّ لا بعد مَدَّ لا بعد مَدَّ لا بعد مَدَّ لا بعد مَدَّ لا بعد مَدِّ بواہد۔ بعنی جسکی تعریف کوسلسلہ مجھی محتم نہ ہوا ہو۔

صاحب فاموس نے محد کر سختی سے میں سے جسکا ذا متہ مبالغدا در کر ارہے ہیں کسی کام کوایسے طور پر پورا ہونے کوظا مہر کرے کہ کوئی جزر متروک مذہر جیسے فَشَدَّ مُدَّ تَقَیْنِ لَدُ مَیْتِ مکڑے کیا کوئی جزوبا فی ندر ہا۔

ایسے بی محد کے معنی یہ ہوئے؛ وہ وَات جس کا جزرہ وَ قابلِ حمد ہے۔
شہر بدایوں کے ایک غیر معروف شاعر کھات بدایونی نے آپ کے جمال وکمال کو اسس
خوبسورتی سے اواکیا ہے کہ اُروو مدحت سرائی بیں ایسا عنوان نظر نہیں آتا۔
موخ مصطفے ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا ووسرا آئینہ
منہماری بزم خیال میں مزم کان آئینہ سازمیں
منہماری بزم خیال میں مزم کان آئینہ سازمیں
البتہ فارسی زبان میں اس عنوان کو اس طرح اواکیا گیا ہے۔
آفاق کا گرویہ ہام مہر میاں وریزم ام مؤ بسیار خوبان پڑام کین توجیزی وکیری
وصلی امتری علی سید الموسلین و خاتم التبیین و علیٰ آنہ واصحابم اجسعین۔

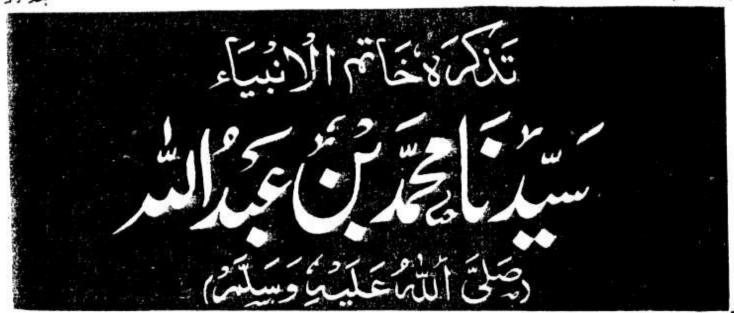

نبی کرمیم ملی الترعلیہ ولم کی وفات کے بعد چند حضرات نے ستیدہ عائث مصدّیقہ رہ سے سوال کیا تھا کہ نبی کرمیم ملی الترعلیہ ولم کے اخلاق وعادات کے متعلق کچھ فصیل بیان فرمائیے.

ستيره عائث مستريقة ره نے تنجب سے يو حصاكباً تم قرآن ہيں رہينے ؟

اُن لوگوں نے جواب دیا ہاں ضرور پڑھتے ہیں! فرما یا کہ آئی کی بوری زندگی قرآن ہی تو بھی دمیعنی قرآن بھیم کے جو تقاضے ہیں وہ آئی تی عملی زندگی بیں موجود تھے۔ قرآن کلام الہی ہے اور خاتم الانبیار اُسکے مہبط اور اُسکے اولین مخاطب ہیں قرآن مُشدو ہدایت ہے اور محدر سول الٹرسلی الشرعلیہ ولم راشد وہادی ہیں۔ قرآن دعوت و پہنام ہے

اورنبی اکرم اُسکے داغی دسینمبر ہیں۔ اس لئے قرآن عکیم کا ہرجبلہ اور اُسکی ہر آیت کسی خیشیت میں آپ کے اخلاق وصفات سے تعلق رفقتی ہے توا ب مس طرح یہ بتا یا جائے کہ قرآن حکیم ہیں آپ کا ذکر جسیل مور میں رہے۔

کتنی جگه آیاہے.

البته فران حکیم نے جن آیات میں آپکے اسمارگرامی باصفاتِ عالیہ کا خصوصیت سے ساتھ وکر کیا ہے یا آپ کو "یا آپٹھا النیٹی اور یا آپھا النیٹی اور یا آپھا النیٹی اور یا آپھا النیٹی اور یا آپھا النیٹی میں مورتوں میں مختلف مقامات پر ملتی ہے۔ ذبل میں وہ اسمار وصفات درج کئے جانے ہیں:۔

(١) \_ عُحَدَّمُ لُنَّ \_ أَلْ عَدران أيت عليه المَذاب أيت منه سورة عيد أيت منه الفَتَح أيسًا

(٢) \_\_ آخُدَ الصِّف أيت علا.

س عَبْلُ الله \_ الحديد آيت على الجن آيت علا ، الكهف آيت على ٧ \_ شا هي النقع آيت مه ، الآحزاب آيت مه ، المزل آيت مها. مُبَشَّ رُّ الآحزاب آیت ،۵۷۵ ، الفتح آیت ،۵۵۰ ، الفرقان آیت ، ۲۵۰ . ٧ \_ بَيْتُ يُرِكُ \_ الْآعَرا ن آيت عثه ا، بهود آيت عله، سَبَا آيت عثا، فَاطرآيت ١٣٢، البَقُوه آييك. ے \_ نین یو است التعکبوت آیت منه ، الآعراف آیت عده ، الآعراب آیت مه ، بتود آیت ملا، الحجرآیت مه، فآطرآیت علا، ملا، علا، علا، علا، الفتح آیت مه، الذاریات آیت منه، منه ، آلملک آیت مه، ملا، ملا، القرقان آیت ، ۵۷ ، انبقره آیت عالا، آبا آیت عدی، عایم، اخفاف آیت عطه. ٨ \_ م تُ كَرِّ سِورة الفاضية آيت علا. و \_\_\_ الآخزاب آیت ملایم. • السيخ الحي الله الآمراب آيت عليه ، التقان عليه . اا \_ حَيْق عِنْ \_ سَورة يونس آيت منا . ١١ \_ عَين يُكُ \_ سُوره توبر آيت عالا السارة عود في سوره توسات مصلا. س سر حيد المستره توبرآيت مما. 10 - أمير بح سوره وُفان آيت ملاء ١٤\_\_\_ بير مرك سوره مانده آيت عطا- النحل آیت عتد.
 النحل آیت عتد. ١٨ \_ هنا د ح \_ سوره روم آيت عته-19\_ رَحْمَتُ مَا سوره آنبياء آيت عنا. ۲۰ \_ طن ما \_ سور ه ظرات عل ۲۱ \_\_\_ ياست\_\_سوره يس آيت عل ٢٢ \_\_\_ أَكْمُنْ زَمِّل فِي سوره مَزَّل آيت سا ٢٧ \_ أَلْمُ تَا نِرْمِ \_ سوره تَدَثْر آيت عل ٧٧ \_ من آيت على، علاد

٢٥ \_\_ نَحَاتَمُ النَّبِينَ \_ سوره احزاب آيت عنك

عد، مد، مه، طلآق آیت بها، آتمتحنه آیت ملاء

- ره و را مع سوره آل عمران آیت عمر ، مد ، مد ، مد ، مدا ، عمر ا، مراه ، مراه ، مراه ، مراه ، مراه ، مراه ، مراه ا المران د معدد عود دعود علد دعاد دعود عدد دعد دعات دامه (94, 04, 146, 04, 00; Me ( 77, 10; TOLL , ME ( 114) عود، اقراف آیت محوا، عدوا، انفال آیت سا، سید ، مید ، توبه آیت عداد سر، یک، ملا، بهر ، علا، علا، مالا ، عام ، عام ، عام ، عام ، عام ، عام ، 110, 199, 196, 196, 191, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 11C عنه، عدلا، النحل آيت علله، الاتسرار آيت ع**له**، الحج آيت عده ، المون آي<del>ث</del> الزَّخُرِفِ آيت على العنكبوت آيت عط المجرِّآت آيت على على المعيراً ع<u>ها، الفنخ آیت م<sup>و</sup>، برتلا، برتلا، علا، مرانا، مرانا، مرانا، مرانا، موانا.</u> الاقراب آیت علا، <u>موم، ماه</u>، علا، علا، موم، مرم، مرمه، مرمه، مرمه، وقان آیت ملا، الحد مرات عد، يدم ، المحاول آمت على عرف عد ، عرف ، على المال علا ، علا ، علا ، مَحْدُ آیتِ ع<u>سر</u>؛ <u>مسرر</u> ؛ المنآ فقون آیت مل، <u>مھے ، م</u>ک، مہہ . تغابَن آیت مہر، ملا، الفرقان آیت منه ، مع ، منه ، منه . الطلاق آیت ملا ، الجمعه آیت ملا، الصَّفَ آيت على، علا الحشرَّات علا، على، عك، عهد المتحدّ آيت على، الجن آیت <u>۳۳</u>، بعلا ،الحاقرآیت علا ، النور آیت علا ، ع<u>ده ، عده ، عره ، موه ،</u>

معة، معلا، تقره آیت معلا، ماها مراه معلا، ماها مراها مراها

۳۰ — بسرهان سے میں نبی کریم میں الٹرعلیہ و کم سے جن صفات اور اسمار کا ذکرہے اسپر قرآن چیم اور ا جا دیث صحیحہ میں نبی کریم ملی الٹرعلیہ و کم سے جن صفات اور اسمار کا ذکرہے اسپر علماراسسلام نے مستقل کتا ہیں کھی ہیں ، غالباً ان ہیں علاّمہ ابن دحیہ ؓ پہلے بزرگ ہیں جنھوں نے اس عنوان پرسب سے پہلے کتا ب مرنب کی ۔

ان کے علاوہ اہام ابن کثیراور محدّث بینی اور ابن عسار جیسے محدثین نے اسس سلسلے کی تمام احادیث اور آثار کوجع کیا ہے جسیں آپ کے اسمار اور صفات والقاب فرکورہیں بہ شہور محدث ابو بکر بن عربی شفرخ تر فدی میں اُن کی تعدا دچونسٹھ (۱۹۴) شمار کی ہے۔ بعض نے نیانوے (۱۹۹) اور بعض نے ایک ہزاصفات تک شمار کیا ہے۔ مگریہ کترت اس لئے بھی درست نہیں ہے کہ اس شمار میں اُن تمام انتبابات کو معنی شال کرلیا ہے جوکسی مناسب حال آپ کی جانب بنسوب ہیں۔ اگر چہ بحیثیت اسمار وصفات یا القاب اُن کا اطلاق آپ کی ذات افدس بھی جانب بنسوب ہیں۔ اگر چہ بحیثیت اسمار اور اپنے درمیان صفت نبوت کو واضح کرنے کے اپنے اور اپنے درمیان صفت نبوت کے قالم رکرنے اور ختم نبوت کو واضح کرنے کے لئے خود کو تصرنبوت کی آخری لینڈ (ایزٹ) ظاہر فریا یا۔ توجن بزرگوں کو آپ کے اسمار وصفات خود کو تصرنبوت کی آخری لینڈ (ایزٹ) ظاہر فریا یا۔ توجن بردرست نہیں ہوگا۔

بخاری کی ایک حدیث مرفوع میں آپ کا یہ ارشٹ دمنقول ہے ارتادِ فرما یا میرے پہنے نام ہیں :۔ محملہ ، احتلی ، ماجی دیعنی کفروشرک مٹائے والا ) کھیا شد دیعنی قیامت

میں سب سے پہلے میراحشر ہوگا ) عناقب د بقول ا مام زہری آخری بنیبر)

ا وریرخقیقت بھی قابل ذکرہے کہ آپ کے یہ اسمار وصفات محض رسمی یا اصحاب واحباب کی عقیدت کانتیجہ نہیں ہیں بلکہ ان اسمارِ صفات کا آپ کی عملی زندگی اور طبیعیت و فطرت کے ساتھ بہت گہرا تمعلق ہے جیسا کہ آپ نے اپنے آپ کو ھاجی دکفرونٹرک کوٹ نے والا) اور حایشروعا قب ظاہر فرمایا ہے حقیقت کا اظہار ہے ۔ یاسٹ ما محکہ اُس ذات کو کہتے ہیں جسکے تذکرے نوبی ونبی کے سابقہ بہیشہ ہوتے ہوں ۔

جسے تذکرے خوبی ونیک کے را بخد بمیشہ ہوتے ہوں . مساحب قاموس نے محد کے ایک معنی یہ صبی لکھے ہیں وہ ذات حبکی تعربیب کو سلسلہ

اُنچہ خوباں ہمہ دارند توتنہا داری یہ چند اسٹارات ہیں جو آپ کی ذات وصفات سے اظہار کے لئے شہادت دیتے ہیں کہ آمپےکے یہ اسمار وصفات آپ کی ذات کے لئے سب سے بڑتے شاہد عدل" ہیں۔

بَ اللّٰهِ مِن كِمَا اللّٰهُ مِينَاقَ النِّبِينَ كَمَا الْتَكُمُ لِمُ اللّٰهُ مِينَاقَ النِّبِينَ كَمَا الْتَكُمُ وَلَا اللّٰهُ مِن كِمَا إِن اللّٰهُ مِن كِمَا إِن اللّٰهُ مِن كِمَا إِن اللّٰهُ مُن كِمَا إِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ ا

اور وہ وقت قابل ذکرہے جب الشرتعالیٰ نے تمام ہیمبروں سی دعالم ارواح میں) عہدلیا کہ میں تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت عطا کروں تھیر تمہارک پاس وہ سینیبرآئے جو اِن کتابوں کی تصدیق کرتا ہوجو تمہا رہے پاس ہیں تم اُس پر ضرور ایمان لانا اور اُسکی ضرور یہ وکرنا .

دسم استرنے فرمایا کہ تم اس عہد کا اقراد کرتے ہو؟ اور اسکومیرا اہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ سب نے جواب دیا بیشک ہم نے اقراد کیا۔الٹر نے فرمایا اب تم اس عہد پرگوا ہ رہنا اور بیں بھی تہمادے سابھ گواہ بنتا ہوں۔

قرآن کیم کی زبان بیس به آیت آیت بیناق کها تی به حضرت عبد النگر بن عباس اور حضرت علی خ فرماتے میں کہ اس آیت بیں جس عہد و پیمان کا ذکر ہے وہ عالم ازل (عالم آخرت کی ایک تسم) کا واقعہ ہے جہاں مبعوث ہونے والے تمام انبیار ورسل کی ارواح کو جمع کیا گیاا ور اُن سے یہ عہد لیا گیا کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری کتا بوں اور شریعتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے ہم اور نمہاری اُمتیں اُنپر ایبان لانا اور اگر اُن کا زمانہ پاؤ تو اُن کی مجمر لور مدد مجمی کرنا ۔

اس عہدو پیمان کاسب نے اقرار کیا۔ اور دنیا ہیں جب کوئی نبی مبعوث ہوئے تو اُنھوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس عہد کی یا د تا زہ کر وائی یہی وجہ ہے کہ انہیار ورسل کے کتابوں اور صحیفوں ہیں اس قسم کا ذکر کمٹرت بلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الٹرتعالیٰ نے اپنے بندوں ہے بین قسم کا عہد لیا ہے ۔

ایک کا ذکرسور ہ اعراف آیت ملک میں اکسٹ یو بیگفرے تحت کیا گیاہے۔ اس عہد کامقصد یہ مظاکہ تمام بنی نوع انسان الٹر کی ذات اور اسکی ربوبیت پراعتقاد رفقیں۔ وور ترجے عہد کا ذکر قرافہ آخہ آللہ میکٹات الّیہ بیٹ اُو نُوا انیکٹ کٹیئیڈنگ لِلّنا۔ تاکہ کا فائی میں ماری میں کا کا میں میں کا استان میں کا میں میں میں میں میں میں اور میں مالے اس میں اور میں میں

وَ لَا تَكُنَّمُو نَهُ اللهِ ﴿ ٱلْعُمِرِانِ آیت بِهُ اللَّهِ عَمِی کمیا گیاہے۔ یہ عہدصرف اہل کتاب کے علمار سے لیا گیا تھاکہ و وقت کو نہ چھیا میں بکہ صاف صاف واضح طور پرلوگوں سے بیان کیا کریں۔

تیستراعهد آبت بیناق ہے جبکی تفسیراو پر گزر کی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ آبت بیٹاق میں شُعِدَ جَاءَ کُوْرَ سُوُلُ ہے مرا دنبی کریم کی اللہ علیہ ولم ہیں کیونکہ عالم دنیا میں کوئی مجمی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے اور آپی تائید ونصرت کرنے کی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر آپ کی بعثت انبیار کے زمانے ہیں ہوتی تو اُن سب کے نبی آت ہیں ہوتی تو اُن سب کے نبی آت ہیں ہوتے اور وہ تمام انبیار آپ کی امّت میں شمار ہوتے ۔ چنانچہ ایک صدیث صحیح میں خود آپ کا ارت اومنقول ہے :۔

اگر آج موسیٰ دعلیہ التلام ، مجھی زندہ ہونے تو اُن کوبھی میری اتباع کے علاوہ کوئی جارہ یہ تھا۔

ایک اور حدیث بیں ارشاد ہے کہ آخری زمانے ہیں جب دعیسیٰ) دعلیہ السلام) نازل ہوں گئے تو وہ مجی قرآن حکیم اور تہمارے نبی دمحرصلی المٹر علیہ ولم) ہی سے احکام برعمل کریں گئے د تنفیرابن کثیرؓ،

یمن کے بادت ہ تنج کا گزرجب دیندمنورہ پر ہواتو اُس کے ہمراہ چارسو (۱۰۰۰) علما رہتے است ملمار نے بادشاہ سے است معاکی کہم کو اس سرزمین پر رہ جانیکی اجازت دی جائے ۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ علمار تورات نے کہا کہ ہم نمبیوں کے سحیفوں میں یہ تکھا ہوا یاتے ہیں کہ آخرز مانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے اُن کا نام محمد ہوگا اور یہ سرزمین اُن کی دارالہجرت ہوگی۔

بادت ویدی اور اپنی جا بست کو قیام کی اجازت دیدی اور اپنی جا بست ہوایک کے لئے ایک ایک مکان تعمیر کر وایا اور بہت سامال و دوت بھی دیا اور ایک خاص مکان بھی تعمیر کر وایا کوجب بنی آخرالزماں یہا بہرت فریا کر آئیں گے تو و و اس مکان میں قیام فریائیں ۔ اُس نے آپیے نام نامی ایک خط بھی لکھا بھا جسمیں اپنے اسلام لانے اور اثنتیا تی ملاقا کوظا ہرکیا ہے ۔ جس کا مضمون یہ بھا کہ میں گوا ہی ویتا ہوں کہ احمد النّر کے دسول ہیں اور اگر میری عمر نے و فاکی تو میں ضرور اُن کا مدد گار جو لگا اور اُن کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہرغم کو وور کروں گا۔

یہ خط لکھ کراُس نے اُسپراین مُہربی لگائی اور ایک مالم کے سپروکیا کہ اگر تم اُس نبی اَخرالزمان کا زمانہ پاؤ تومیرا یہ عربینہ اُن کی

خدمت میں سیش کردینا ور مذابی اولاد کویہ خط سیرد کرے وصیت کرنا جوہی تمسے کرریا ہوں۔

حضرت ابو ایوب انصاری جن کے مکان ہیں نبی کریم ملی السّر علیہ و کم سے علیہ و کم نے ہجرت کے بعد قیام فر ما یا تھا وہ اِسی عالم کی اولاد ہیں سے علیہ و کم نے ہجرت کے بعد قیام فر ما یا تھا وہ اِسی عالم کی اولاد ہیں ہیں اور یہ مکان بھی وہی تھا جسکو تنج شا یہ ہین نے اسی غرض کے بخت تعمیر کر وا یا تھا اور مبقیہ انصار مدینہ انہی چارسو علمار کی اولاد ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا تاہے کہ حضرت ابوایوب انصاری نے آپ کی

ادریدهی کهاجا تک که حضرت ابوایوب انصاری کے آپ تی تشریف آ وری کے ایک کہ حضرت ابوایوب انصاری کے آپ تی تشریف آوری کے بعد وہ عربضہ تبتع کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیشن کیا۔ در زن ن ج اصلاع داد المعادج مندہ)

حضرت عروه ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ دینہ منور ہ سے بہودی علمار ہیں سب سے پہلے یا سربن اخطب آپی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام سُن کر ایمان ہے آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ میرا کہا مانو یقین آپ کا کلام سُن کر ایمان ہے آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ میرا کہا مانو یقین آپ یہ وہی نبی ہیں جسکے ہم نمتنظر بھے وہ آگئے ہیں لیکن ان کا بھا تی حیق بن آطب جوقوم کا سروا رہنا انکی مخالفت کیا اور قبول کرنے سے انکاد کر ویا۔ جوقوم کا سروا رہنا انکی مخالفت کیا اور قبول کرنے سے انکاد کر ویا۔

یہی وجہ ہے کنبی کریم سلی الٹرعلیہ و کم کبعثت سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی ہے لین کا اور میں کا انتظار کرتے تھے جن کے آمدگی پشین گوئیاں وہ اپنی کتابوں میں درج پاتے تھے اور وعائیں بانگا کرتے تھے کہ جلد وہ ذبانہ آئے جسیں وہ نبی موعود موجود ہوں تاکہ کفار ومشرکین کا خاتمہ ہوا ور ہمارا دور عروج شروع ہو مشرکین کے وباؤا ور ظلم سے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب جس جس کا چی چاہے ہم پرظلم کرلے کیکن جب فلام سے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب جس جس کا چی چاہے ہم پرظلم کرلے کیکن جب وہ نبی مبعوث ہوں گے تو بھر ہم اسکا بدلہ چکا لیں گے۔ یہی وجہ سے کہ اہل مدینہ کو جب نبی کریم سلی الٹرعلیہ ولم کے حالات معلوم ہوئے تو اُنکی اکثریت نبیر کسی ترفیب و دباؤے آپ پر ایمان لانے ہیں ہم سے آپ پر ایمان لانے ہیں ہم سے بازی مذہ جائیں۔

آپ بر ایمان لے آئی۔ اور آبس ہیں یہ کہا کہ دیجھ کہیں میہودی ایمان لانے ہیں ہم سے بازی مذہ جائیں۔

تھٹریاں گن رہے تھے آپ سے آنے پرسب سے بڑے مخالف ہوگئے. قرآن کیم انہی کے بارے ہیں یہ حقیقت ظاہر کر اہے۔ فَلَتَاجَاءَ هُمْ مَاعَرَفُوُ اٰکِفَوُوْ اِبِہِ الآیة (بقرہ آیت عدد)

جب و ہنبی اُن کے ہاں مبعوث ہو گئے تو امھوں نے انکار کردیا۔

اس سلیلے بیں سب سے زیادہ شہور و معرون وہ واقعہ ہے جسکوام المونین صفرت صفیہ نے بیان فریا ہی جو خود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تقیں فریاتی ہیں کہ:۔
صفیہ نے بیان فریا باجو خود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تقیں فریاتی ہیں کہ:۔
اور چیا جو بڑے بہودی عالموں بیں شمار ہوتے سطے آپ سے ملنے کیلئے
سے بیار کا بیار کا بیار کی سے بیار کی سے بیار کی بیار کا بیار کی بیار کا بیار کیا کے بیار کا بیار کی بیار کا بیار

گئے بڑی دیرتک آپ سے گفتگو کی پھر حب گھروالیں آئے تو ہیں نے خود اپنے کا نوں سے اِن وونوں کو بہ گفتگو کرتے منا۔

چپاکیا یہ وہی نبی منتظر ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی کتا ہوں میں بڑھتے ہیں ؟

> والدنے کہا خدا کی تسم یہ وہی معلوم ہوتے ہیں! مھر چیانے کہا کیا آپ کو اس کا مقین ہے ؟ والدنے کہا اسمیں کوئی شک نہیں! مھر چیانے پوچھا تو آپ کا کیا ادا دہ ہے ؟

والدنے كماجب كك جان ميں جان ہے ميں الكى مخالفت

كرول كا اور ان كى بأت صلنے نه دول كا - (سيرت ابن بهشام جمم ال

حقیقت بیہ ہے کہ دینہ کے میہو دیوں کا خیال اور زعم یہ تفاکہ نبوت ہمار ہے ہی خاندان ہیں رہے گی اور وہ نبی جبی خبریں انبیارِ بنی اسرائیل وسیے آئے ہیں ہمارے خاندان بنواسخی سے ہوگا مگرجب وہ بنی آمٹعیل ہیں پیدا ہوئے جس کو پر لوگ حقیر سمجھتے بھے نوا نمکار برآیا دہ ہوگئے۔

انجیل یوختا بین صراحت کے ساتھ یہ ضمون موجود ہے کہ مسیح علیہ استلام کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیس تی<del>ن اسلام کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیس تین شخصیتوں کے نمتظر تھے۔ ایک حضرت مسیح کے دوسرے ایلیاہ نبی زمین و</del>

حضرت الیاس کی آمد ُنانیٰ ) کے تبیسرے 'و ہ نبی'' دیاب ہے آیات ۱۹۔ ۲۵) انجیل یوحنا۔

وه نبی یا اُس نبی کا تذکره اس قدرکثرت سے مقاکہ نام یالقب کا ہرکرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاتی تھی تورات میں تو اُس نبی کا نام یک موجود تھا۔ لیکن یہود لیوں نے اپنی کتابوں میں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں اور عیسائیوں نے انا جیل اربعہ میں وانستہ و نا دانستہ اتنی کثرت سے ردو بدل تخریف و تا ویل کی کہ اصل حقیقت ہی گم ہوکر رہ گئی۔ انسا نیکلو پیڈیا برٹانیکا (ایڈسٹین سائٹ گئی کے مضمون دہائیں)

كامصنف لكحتاب.

ا اجل ہیں ایے نمایاں تغیرات وانت مطور پر کئے گئے ہیں جیے مثلاً بعض پوری بوری عبارتیں کسی ووسرے ماخذہ کیا ہا کی میں میں من مل کر دی گئیں۔ یہ تغیرات ایسے لوگوں نے کئے جو اپنے آپ کو اس کا مجاز سمجھا کرتے منے تاکہ اللّٰہ کی اس کتا بکو زیا وہ سے زیادہ مفیداور مؤثر بنایا جائے۔ اس کے لئے اُمخوں نے کتا ہے مناسب جرمعی مواد مل گیا اُسکوکتا ہیں شامل کر دیا بہت سے اضافے دوسری میں ہو گئے اور کچھ نہیں معلوم کران کا ماخذکیا تھا ؟

اسکے باوجود انجیل تو منا میں حضرت عیسیٰ علیہ است لام اسپنے بعد ایک آنے والے کی خبردے رہے ہیں جسکے متعلق و ہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سروار ہوگا ابد تک رہے گا،سپائی کی تمام را ہیں وکھا یگا۔ اور خود اُن کی رہی حضرت عیسیٰ ) کی نصدیت کرے گا۔ اور خود اُن کی ربین حضرت عیسیٰ ) کی نصدیت کرے گا۔

ماتویں صدی سے آغاز تک مبشہ کے بادت ہ بخاشی تک کو بیمعلوم مقاکہ صنرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی بیٹنگوئ کر کئے تھے اور ایسی صاف نشاندہی انجیل ہیں موجود معنی جب بخاشی کو بیر دائے قائم کرنے ہیں کوئی اللہ نہیں ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ ملیہ ولم ہی وہ نبی ہیں جب بیارت انجیل ہیں موجود سے بخانچہ کہ کمر مہ سے جن سلی اللہ ملیہ ولم ہی جانے کہ کمر مہ سے جن سلی انوں نے مبشہ کی جانب مہلی ہجرت کی ہے و ہاں کے بادشاہ سخاشی نے حضرت

مرحباتم نوگوں کو اور اُس مہتی کو جسکے ہاں سے تم آئے ہو۔ ہیں سے اور اور اُس مہتی کو جسکے ہاں سے تم آئے ہو۔ ہیں سے اور وہ وہ یہ ہیں جن کا ذکر ہم انجوا ہیں اور وہ وہ میں ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پڑھتے ہیں اور یہ وہی ہیں جبی بن ارت عیسیٰ بن مریم نے دی ہے۔ دی ہے۔

مُرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُهُ مِنْ عِنْدِمْ ، اَشَهَدُ آتَكُمْ مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُهُ مِنْ عِنْدِمْ ، اَشَهَدُ آتَكُمُ اللّهِ مَسُولُ اللّهِ وَآتَكُمُ الّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيُلِ وَآتَكُمُ الّذِي مَرُدَد فِي الْإِنْجِيلِ وَآتَكُمُ الّذِي مَرُدَد مِنْ المِد بَيْنَ مَرُدَد ومنداحد)

اور قابل ذکریہ بات بھی ہے کہ صفر علیہ الت الام کی تعلیمات اور بشارات کا ذکر میں اور الجیلوں کے علاوہ ایک اور الجیل ہیں بھی ہے جبکو کلیسا نے غیر قانونی اور شکو کا تقار دیا ہے ہے ملا ہوں ہے جبکو گھیانے کا خاص استمام کیا گیا اور بھی تلاوت منوع قرار دیدی گئی اور یہ کتاب عرصہ در از تک و نیاسے ناپیدر ہی ۔ کیونکہ اسکام تنب وہ واضخص تھا جو سیج علیہ السلام کے بازہ حواریوں ہیں سے ایک ہے ۔ وہ خود اپنے آپکو حواریوں ہیں سے ایک ہے ۔ وہ خود اپنے آپکو حواری لکھتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ بیں شروع سے آخر وقت یک حضرت سیجے علیالسلام کے ساتھ رہا ہوں اور اس کتاب ہیں آنکھوں ویکھا حال اور کا نوں سنا آخوال فقل کر دہا ہوں۔ بلکہ کتاب کے آخریں یہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت سیجے علیہ الت الام نے دنیا سے رخصت ہوں۔ بلکہ کتاب کے آخریں یہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت سیجے علیہ الت الام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت مجھ کو تاکید آ کہا تھا کہ میر مے تعلق جوجو غلط فہمیاں لوگوں بین بھیل گئی ہیں مضیں تم دور کر دینا اور دنیا سے سامنے سے علیہ الت پیش کر دینا۔

اس کتاب میں حضرت سیج علیہ است الم کی بنیادی تعلیمات جو ہرنبی کی وعوت و تبلیغ میں موجود رہے ہیں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ توجید ،عقیدہ آخرت ہمشر ونشرک کی تردید صفاتِ خداو ندی کی تفصیل وغیرہ سب کچھ موجود ہیں۔ یہ کتا مدید ہ کہ کہ ایر رہی سولہویں صدی میں اسکے اطالوی ترجمہ کاصرف ایک نسخرپوپ کش صدید ہ کتاب فانے میں پایا گیالیکن صبی کو اسکے پڑھنے کی اجازت نہ تھی ، اٹھارویں صدی کے اعزاز میں ایک خص جان ٹولینڈ کے ہاتھ یہ نسخ لگا بھر مختلف جگہ گشت کرتا ہوا است ایم میں ایک کی امپریل لائبر رہی میں جہنچ گیا اور سخن لگئ میں آس کا انگریزی ہیں ترجمہ آکسفورڈ سے کھی ایم رہی ہیں جہدا کہ میں ایک میں ایک کا میں ایک میں ایک میں ایک کیورٹ کے کا میں ایم کا انگریزی ہیں ترجمہ آکسفورڈ سے کھی ٹرین پر ہی ہوا ۔ اس کوا شائع ہونا ہی تھا کہ عیسانی د نسا فاصکر کلیسانی نظام کا پر ٹرین سے شائع ہوا ۔ اس کوا شائع ہونا ہی تھا کہ عیسانی د نسا فاصکر کلیسانی نظام

یں الغرض انجیل برنا ہاس جوعیسائیت کی حقیقت تھی اسکےنسخوں کوبڑے اہتمام سے نمائب کردیا گیا اور کلیسا کے دربعہ اسکوغیر مندع انتلاوت اورجعلی قرار دیریا

سمیایهان یک که اسکی د و بارهٔ اشاعت نه بهویکی .

حقیقت پر ہے کہ آمیں جہاں حضرت سے علیہ السلام کا تھیے تعادف ہے وہا محضرت نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم مے متعلق بیشیں گوئیاں اور علایات موجود ہیں جو موجودہ میں اللہ علیہ ولم مے متعلق بیشیں گوئیاں اور علایات موجود ہیں جو موجودہ میں ائیت کے لئے نا قابل بر داشت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی الیبی تما تعلیمات اور بشارات وغیرہ کی تصنیفات تعلیمات اور بنار اسلام کی تصنیفات میں بکڑت موجود ہیں ۔ خاص طور پر اس عنوان پر چار کتابیں سلم الشبوت اور نبیبا دی حیثت رکھتی ہیں۔

میزان الحق مولانا دحمت الترکیرانوی میزان الحق مولانا دحمت الترکیرانوی میزان الحق مولانا دحمت الترکیرانوی میزاید الحیاری موقعه انام ابن قیم دم التفارق موقعه باحی زاده دم. انطاری موقعه مولانا آلی نبی امرد بهوی دم.

انجیل برنا باس میسائیت کی غیرستم کتابوں میں اس لئے بھی شا ل کر دی گئی کہ قدیم سیسیت کے سرکاری عقیدے سے خلاف تھی ۔اس کامرتب آغاز کتاب ہی میں لکھتا ہوکہ میں اس کتاب سے وربعہ اُن لوگوں سے خیالات کی اصلاح کرنا میابتیا ہوں جوشیطان سے دھوکہ میں آگریشوع دعیسیٰ، کو ابن التٰرقبرار دیتے ہیں اور حرام کما نول کو حلال کر دیتے ہیں۔ انہی وهو کہ کھانے والو<sup>ل</sup> یں پولوس معی ہے جبی کتاب انجیل اناجیل اربعیس مستند سمجی جاتی ہے. برناباس تكمتاسيح كم بأثيبل بين جوجار انجيلين قانوني اورمعتبر قرار ديكنين أن بي ہے سے سی کا بھی تکھنے والاحضرت مبسیٰ علیہ الت لام کا صحابی یہ مخیاا وا خو دا مغیوں نے تحبی ایسا دعویٰ بھی نہیں کیا اُس نے حضرت عیسیٰ علیالسلام مے صحابیوں دحواریوں، سے ماصل کرو ہمعلومات اپنی انجیل ہیں ورج و کی ہے بخلاف الجبل برنا یاس جس کامصنف دعویٰ کرتاہے کہ میں حضر مسيح عليه التلام كے اولين بار الله حوا ريوں ميں سے ايک ہوں ۔ شروع سے آخریک حصرت مسیح علیہ الت لام سے ساتھ رہا ہوں اور آنکھوں کیما

حال اور کا نوں سا اقوال اسمیں در ج کرریا ہوں۔ اور اپنی کتاب سے آخري يدمجى تصريح كرتاب كهحضرت مسيح عليه التلام ونياس دخصست ہوتے وقت مجد کو وصیب فرمانی کرمیر منعلق جوجو غلط فہمیاں بیدا ہوگئی ہیں اُن کوتم و ورکر نا اور میج حالات سے لوگوں کو آبکاہ کرنا تہا ارا ا ولین فرض ہے۔

و ه پرنجی لکھتا ہے کہ حبب حضرت علینی علیہ الت لام ونیا میں موجود متحاس زمانے میں اُن کے معجزات اور عجیب وغریب وا تعات کو دیکھ کر سبس پہلےمشرک رومیوں نے اُن کوخدا اور تعف نے خدا کا بیط كمناشروع كيا بمجريه ممراه عقيده بن اسرائيل كےعوام مي هي الحيا. اس پر حضرت مبین علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور اُمھوں نے بارُ اراس غلط عقيدے كى شدت سے سائن زويد كى اور لوگوں كو بتايا كه وه خدا يا خدا كے بيٹے نہيں ہيں التر تعليے ايسى تمام باتوں ہے

پاک ہے۔ وہ النگریے بندے اور دسول ہیں جیساکہ اِن سے پہلے بھی انسان
دسول ہوئے ہیں۔ برنا ہاس نے حضرت سیج علیہ استلام کی بعض وہ تقریری
مین فقل کی ہیں جو حضرت موصوف نے اِس عقیدے کے خلاف قوم سے
سامنے کی تھیں۔

ان تقریروں میں حضرت سیے علیہ الت الام نے بڑی تختی کے ساتھ
اس مشرکا نہ عقید ہے کی تروید کی ہے سیجی کا بوں میں جہاں کہیں بھی اس
انجیل بر ناباس کا ذکر آتا ہے اسے یہ کہر کر دوکر دیا جا تا ہے کہ بیجی انجیل ہے
جے کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برنا باس کی جانب نسوب کر دیا ہے۔
لیکن یہ ایک بڑا جھوٹ اور بہانہ ہے جو را ہ فرار کیلئے اختیار کیا گیا۔
اسکی سب سے بڑی دسیل یہ ہے کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ وہم کی
پیدائش سے تقریباً دھ،) سال پہلے پوپ کلامیس اقل سے ذہا نے میں
برعقیدہ اور گراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی فتوے
برعقیدہ اور گراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی فتوے
سے ذریعہ سے جن کتابوں کی چو فہرست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی فتوے
سے ذریعہ سے جن کتابوں کی پڑھنامنو کے کر دیا گیا مقا اُن میں انجیل برناباس

اسکے علادہ خود عیدائی علمار نے تسلیم کیا ہے کہ مک شام آئین مصروغیرہ ممالک کے ابتدار دور سیجیت ہیں ایک مت تک برنا ہاس کی اخیل رائج رہی ہے اور اسکوھیٹی صدی عیسوی میں منوع قرار دیاگیا ہے۔ حقیقت بیسے کرید ایک بڑا حجوث اس سے بول دیاگیا کہ میں جا بجا نبی آخرانه مال کے متعلق کثرت سے بیشین گوئیاں اور علامات موجود ہیں جنکو حضرت سیج علیہ است لام نے بیان کیا تھا۔ اور اس میں چاروں انجیلوں کی بہ نسبت حضرت سیج علیہ السلام کے حالات اور اس میں واقعات زیادہ تعقصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اس طرح بیان واقعات زیادہ تعقصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اس طرح بیان میں حیثے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع و ہاں موجود سے۔ دیکھ اور

اسمیں توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفاتِ باری کی وضاحت، عبادات کی روح ، اخلاق کا بیان بڑے ہی موز وں اور موثر اندازیں ملتا ہج بخلاف اناجیل اربعہ جن کی ہے ربط ہاتیں، ستفنا و کا بیسی عجب اور خود پندانہ کلام، واضح طور پر نبوت پیش کر تاہے کہ ایسا طرز کلام کسی نبی ورسول کا بہت ہوسکتا۔ الغرض انجیل بر ناباس ہی اصل کتاب سے مشابھی جسکو کلیسائے غیر معتبراور منوع تلاوت قرار دیا۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی النہ طلیہ و کم فیر معتبراور منوع تلاوت قرار دیا۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی النہ طلیہ و کم کے متعلق پیشین گوئیاں اور کشرت سے علامات موجود ہیں اور آپ کی جسکو قرآن کی میں اور آپ کی انہی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے بات وصفات کی وضاحتیں اور آپ گی آنہی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے کہ جسکو قرآن کی میں نبی جنگے اُر دو تراجم بھی ہو کھے ہیں۔ متازکرہ بالا قرآن کی میں جو بھی ہیں۔ قرآن کی میں میں ہو بھی ہیں۔ قرآن کی میں میں ہو بھی ہیں۔ قرآن کی میں میں اس کیا ہے جونبی کریم صلی النہ علیہ ولم کا حقیقی تعارف ہے۔ میں النہ علیہ ولم کا حقیقی تعارف ہے۔

ون الله يُنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُفِيّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ ع

قرآني مضمون

(اعراف آیت ب<u>عوا ، مرون</u>

وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اُس رسول کی جو نبی امّی ہے دائی
یاتو اُمّ دمینی والدہ) کی طرف نسوب ہے جبطرے بچہ ال کے بیٹ سے
پیدا ہو کہ ہے اورکسی کاسٹ گر دنہیں ہوتا۔ یا اُمّ القریٰ والا یعنی کی بھی
اورامّتِ عرب والا بھی) جے وہ اپنے ہاں کھا ہوا یاتے ہیں تورات
اورامّتِ عرب والا بھی جے وہ اپنے ہاں لکھا ہوا یاتے ہیں تورات
طور پر اپنی کی بول تورات وانجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔ یہاں یک
کہ اننی تح رہے و تبدیل کے بعد بھی یہ حوالے مرق جرتورات وانجیل میں
اب بک بالکل نہ کم ہوسکے ہیں) انھیں وہ نیک کرداری کا حکم دیاہے
اور انھیں بدکر داری سے روکی ہے اور اُن کے لئے باکبرو چیزیں

جائز بتا تا ہے اور اُن پرگندی چیر سے حرام رکھتا ہے اور اُن پرسے بوجھ اور قیدیں جو اُن پر داب تک مخیں اُتار دیتا ہے داسکی شریعت تمام سے ود واج اور سابقہ شریعت میں اُتار دیتا ہے داسکی شریعت تمام سے ود واج اور سابقہ شریعتوں کی ناسخ اور اُن پر ماکم ہے ، سوجولوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اُن کا سابھ دیا اور اُن کی مدد کی اور اُسس نُور کی پیروی کی جو اُن کے سابھ اُتار اگیا ہے دقر آن ، سویہی لوگ توہی پوری فلاح پانے والے دونیا اور آخرت ورنوں ہیں )

روں مہاں ہے۔ دیجے کہ اے انسانو! بیشک بیں اللہ کارسول ہوں از ہیسے کی طرف اسی اللہ کارسول ہوں از بیشک بیں اللہ کارسول ہوں از بین میں مرح اللہ کی الوہیت اور حکومت عام ہے اسی طرح اسکے دسول کی بھی دعوت ہم گیر و ہم مکلی ہے ) سوائے اس کے کوئی معبود نہیں وہی جمانا ہے اور وہی بارتا ہے۔ سواکیان لاؤ اللہ اور اسکے امّی رسول ونبی پرجوخو د بھی ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلاموں پر اور اس کی بیروی کرتے رہو تاکہ تم را ہ پاقر د مینی را ہ یا تی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے رہو تاکہ تم را ہ پاقر د مینی را ہ یا تی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے رہو تاکہ تم را ہ پاقر د مینی را ہ یا تی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے رہو تاکہ تم را ہ پاقر د مینی را ہ یا تی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے رہو تاکہ تم را ہ پاقر د مینی را ہ یا تی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو

کچوبھی ہے اِس دسول امّی کی پیروی وا تباع بیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاء حضرت محمصطفے اصلی النّرعلیہ و لم کی مدح بیں ایک بہترین قصید ہ کھر کر لا اسے جسمیں و نیا بھر کے کما لات اور محاسن آپ کی وات بیں جمع کردیا ہے تین شاء کا دل آپ کی رسالت کے اعتراف اور آپ کے اتباع سے کیسر فالی ہے تو وہ سن عربر گرز اہل ایمان بیں شامل مذہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی حُتِ رسول میں سرشار ہور آپ کوسب مجھ رہا ہے تیکن اتباط سے دور ہے تو وہ بھی فلاح یا بی

و کامرانی سے وُوررہے گا۔ وہ کچی آگ ہے جمیں وصوال موں وہ جھوٹاعشق ہوجہمیں فغال ہو قرآت ہے آئے ہے ہے ہے گئا جُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّ فَیْ لِمَامَعَ مُنْ اللّٰیَة و لَتَا جَامَ هُمْ کِتَا جُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّ فَیْ لِمَامَعَ مُنْ اللّٰیَة (بقرہ ایت عدد)

اورجب اُن کے پاس ایک کتاب النگرے پاس سے بینج سمنی تصدیق کرنے والی اُسکی جو اُن کے پاس بہلے سے موجود ہے د ہا وجود کیر وہ تورات کی پیشینگوئیوں کی بنا پر اس ظہور سے نتنظر بھے) اور کا فروں کے مقابلہ ہیں ان کا نام لیکر فتح ونصرت کی دُمائیں مانگئے بھے لیکن جب وہی جانی بوجمی ہوئی بات سامنے آگئی توصاف انکار کرگئے اور مخالفت پر تمر باندھ لی۔ بین ان لوگوں سے لئے جو دیدہ دانستہ کفر کی را ہ افتیار کریں اللہ کی لعنت ہے۔

اَلَّذِينَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعُدِفُونَ اللَّهِ الْكَتْبَ يَعُدِفُونَ اللَّهَ الْكَتْبَ الْكُلُّ الْكَ اَيُنَاءَهُمُ اللَّية رَبِقُرهِ آيت عِلْمًا)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (مرادیمو و ونصاری) وہ آپ کو پہچانتے ہیں اس طرح بیبے کہ اپنی نسل کو پہچانتے ہیں اور بینک اُن بیں سے کچھ لوگ حقیاتے ہیں۔ حالا نکہ وہ جانتے ہیں۔ اور بینک اُن بیں سے کچھ لوگ حقیاتے ہیں۔ حالا نکہ وہ جانتے ہیں۔ ماکھ کا اُن بی سے کچھ لوگ حقیاتے ہیں۔ حالا نکہ وہ جانتے ہیں۔ مُحَدِّدٌ مَنْ اَنْدُ اللّٰهِ وَ اللّٰذِینَ مَعَدَّ اَشِدَّ اَوْ عَلَی اَلْکُفَا لِهِ

مُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمُ اللَّيْ والفَّحَ آيت عام)

محد دصی النّرعلیہ و کم النّدیکے رسول ہیں اور جولوگ دصابہ اُن کے مابھ ہیں وہ کا فروں پرسخت ہیں اور آپس میں زم خوہیں دا سے فاطب، تو اِن کو ویکھے گا دالنّد کے سامنے ، محکلنے والے سجدہ کرنے والے اور اس طریقہ سے النّد کے فضل اور اُسکی رضا کے خوام شسند ہیں ۔ آنکی نشانات نشانی یہ سے کہ اُن کے چہروں دبیثانیوں ، پرسجد سے کے نشانات ہیں۔ تور ات اور انجیل میں ان کا ذکر اسی طرح ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنُونُ لَكُمْ بَ الْعُلَمِينَ . نَزُلَ بِهِ الْوَوْمُ الْاَمِينَ عَدَالًا بِهِ الْوَوْمُ الْاَمِين عَلْ قَلْمِلْكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِي يُنَ . بِلِسَانِ عَدَانٍ مَّبِينٍ . وَمَا نَهُ كَفِيْ نُهُ بُوا لُا وَيَكُونَ . الآية والشوار آيت عنا المعنال

اور میقیناً یہ قرآن جہانوں کے پر ور وگارکا اُتارا ہوائے اسکوروح الابین رجبرنی سے تیرے قلب پر نازل کیا تاکہ تو الشرکے نافر مانوں کو ڈرائے دہرنی مانب سے تیرے قلب پر نازل کیا تاکہ تو الشرکے نافر مانوں کو ڈرائے والوں میں شامل ہو۔ یہ صا وستقری عربی زبان میں ہے اور اس کا وکر گزشتہ پنجبروں کی کتا ہوں میں موجود ہے کیا ان اہل کم کے لئے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسس نبی کو

بنى اسرائيل سے علمار جانتے ہیں۔

ایک مرتبہ بی کریم ملی الترعلیہ ولم نے اینے ان ہی بث ارات کے بارے ہیں اس جانب اث ارو فرمایا تھا۔

اَنَا هَ غُوَةً اَبِيُ إِبُواهِيمَ وَبُشُرُنِى عِينُ وَالْحَدِيثَ) مِن النِي ابراسِم عليه است لام كى وُعا بهون اورعيسى عليه است لام كى وُعا بهون اورعيسى عليه السلام

کی بٹارت ہوں۔

يعنى ومائے خليل ونويد مسيحا،

قرآن کیم نے دُمائے ابراہیم علیہ التلام کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ مرکباً وَابْعَتْ مُنْ اللّٰهِ دِبقُوا اِبْعَالَ مُنْ اللّٰهِ دِبقُوا اِبْعَالَ اللّٰهِ دِبقُوا اِبْعَالَ اللّٰهِ

ا ہے ہمارے پر ور دگار اِن اہل عرب ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو اُن کو تیری آیات پڑھکر شنائے اور اُن کو کتاب (قرآن) اور کمک منائے اور اُن کو کتاب (قرآن) اور کمک سے ایک کرے ۔ بے سف بہ تو مال سے پاک کرے ۔ بے سف بہ تو مال سے اور کمت والا ہے ۔

اوربشارتِ مسيح عليه السلام كا وكراس طرح ب :-وَإِذْ قَالَ عِينُى بُنُ مَوْتِيمَ يَا بَنِيَ إِسُوَا يَكُلَ إِنْ مُ مُولًا لِلَا

إِكَيْكُمْ الآية (الصعن آيت علا)

رور وہ وقت بھی قابل وکرہے جب عیسی بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب الشرکا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں قورات کی جومیرے سامنے موجو وہ اور بشارات ویے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا اُس کا نام احمد ہوگا ہیں جب اُن سے پاس وہ الشرکا پینی ہرایات لیکر آیا تو کہنے گئے یہ تو گھلا جا وہ جب اُن سے پاس وہ الشرکا پینی ہرایات لیکر آیا تو کہنے گئے یہ تو گھلا جا وہ جب

صنبح سعاوت اصنبی علیہ استلام کی وفات پر تقریباً جوصدیاں گردگی تیں استلام کی وفات پر تقریباً جوصدیاں گردگی تیں ا ونیانے ایک لاکھ سے زائد انبیار درس کی تعلیمات کو مجلادیا تھا۔ کائنات اتبان می بر مرمکا سی بین مبتلا ہو کئی تھی مرمرمکا سی بین مبتلا ہو کئی تھی مرمرمکا سی بین نوع ان بی سے بے کر نوع جادات کی کی پرتش ندہب اور ملت کی شکل اختیار کرلی تھی۔
کوئی ان ان کو خدا کہدر ہا تھا تو دوسراکسی کو خدا کا بیٹا قرار وے رہا تھا۔ سورج کی پوجا،
چاندستاروں کی پرستش، حیوانوں درختوں، پچروں کی عبادت، آگ، پانی، ہوا، سٹی کے سامنے سجدہ ریزی، غرض کا کنات کی ہرشتی پرستش اور پوجا کے لائق تھی۔ اگر نہیں ہے توصرف ذاتِ واحد قابلِ پرستش نہیں ہے۔ نہ احد تیت کا تصور نہ صمد تیت کا عقیدہ۔ اگر کسی نے سی کی شکل میں النّد کا نام لیا ہے تو واسطہ اور وسیلہ کا سہار الیکر۔ بہی وہ تاریک دور تھا جس کو نُرا نہُ جا ہمیت سے تعبیر کیا جا اسے۔

کفروشرک کے اس اندھیرے ہیں نورِ ہدایت نمو دار ہوا۔ یہ سال عام الفیل کہ کہ لاتا ہے۔ مہینہ رہیج الاول کا دن دوشنبہ دبیر وقت سیج کا، ماریخ ہیں موز مین نے مر، 9، اربیع الاول کی دیا ہے تحقیقی روایات 9 رربیج الاول کی ذیاد ہمضبوط ہیں بسن عیسوی کے لیاظ سے برا بریل سائھ نے خواجہ ابوطا لب کے مکان ہیں ولادت باسعا دت ہوئی ۔
کے لیاظ سے برا بریل سائھ نے خواجہ ابوطا لب کے مکان ہیں ولادت باسعا دت ہوئی ۔
(سیرة النبی ج اصتاب)

طبقات ابن سعد جراس کا ایک روایت حضرت عباس و است مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم مختون اور ان مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے . خواج عبدالمطلب کو یہ دیچھ کر بہت تعجب ہوا اور امخوں نے کہا کہ ثاید میر سے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی ۔

خود حضرت آمنه کی روایت ہے کہ جبیرایہ بچہ پیدا ہوا تو بدن نہایت صاف ستھرا یک مفاجم پرکسی قسم کی آلائش وگندگی نہ مفی ، (زرقانی جاصکالا)

خواج عبدالمطلب نے ماتویں دن آپ کاعقیقہ کیا اور محمد آپ کا ام تجویز کیا۔ خاندان کے لوگوں نے عبدالمطلب سے پوجھا اے ابوالحال<sup>ت</sup> آپ نے ایسا نام کیوں بخویز کیا جو آپ کے آبار واجدا داور آپ کی قوم میں کسی نے آج یک نہیں رکھا؟

عبدالمطلب نے جواب دیا یں نے یہ نام اس کے رکھاکہ آسانوں اور زمین میں اسی تعربیت ہو۔ دیا یہ اس کے دکھاکہ آسانوں ا

سلسلہ لسب ہے معربی النہ علیہ ولم عربی النسل ہیں عرب سے معزز قبیلہ قرین کی سب سے مقدر اور صاحب عزّت شاخ بنو ہائتم سے ہیں۔ عرب سے علم الانساب سے مقدر اور صاحب عزّت شاخ بنو ہائتم سے ہیں۔ عرب سے علم الانساب سے متام علمار کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد معربی النہ علیہ ولم عدنان کی نسل سے ہیں۔ اور عدنان حضرت اسمعیل علیہ است اس طرح ہے :۔

آب کا سلسلہ نسب اس طرح ہے :۔

آب کا سلسلہ نسب اس طرح ہے :۔

محد بن عبد النّد بن عبد المطلب بن باشم بن عبد من ان بن فرب بالک بن فصی بن کلاب بن مُرّه بن کعب بن نُوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نفر بن کنانه بن خریمه بن گدر که بن البیاس بن مُرخر بن نزار بن معد بن عد نان بن اُد و بن المقوم بن تارج بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسم عبیل بن ابر ابهیم علیهما الت لام (فتح الباری جه موال) مسلمهٔ نسب بیس عد نان یک تمام مُوزِ عین تنفی بیس. عد نان سے او پر حضرت اسم عبل می کست نام بین اسمیس بعض موز عین تبیش نام کست بی اور بعض چالیین نام د و السّدا کلم کست نام بین اسمیس بعض موز عین تبیش نام کست بین کریم صلی النّد علیه ولم حضرت ابن عباس فر ماتے بین کرجب بنی کریم صلی النّد علیه ولم ابنانب بیان فرماتے اور آ سے بیکم کریم صلی النّد علیه ولم آبیان فرماتے اور آ سے بیکم کریم صلی النّد علیه ولم توقف فرماتے اگر آب النّسا بی وقت فرماتے اور آ سے بیکم کریم می موز کریم کریم می انساب کا علم سے اللّد تعالیٰ کے سواکسی کو هقی علم نم بین ۔

(طبقلت ابن سعدج اصم)

آپ کی والدہ مخترمہ ستیرہ آمنہ کا سلیہ نسب اس طرح ہے:۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زُہرہ بن کلاب بن مرّہ ۔ دطبقات ابن سعدہ اصلاک

اسطرح آنخضورتسلی الترمليه ولم كا بدرى اور ما درى اسلانسب كلاب برجع بوجا آے-

**ٱنْ مُضمون** هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِينِ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ أينت الآيه (جمعه آيت علا اعلا)

اللّٰہ وہی ہےجس نے اُمّیوں کے اندر ایک رسول خو دانہی ہیں سے مبعوث کیا جو ابھیں الٹر کی آیات طرحکر سنا تاہے اور اُن کو بُرے اخلاق سے پاک کر تاہے اور انتخین کتاب اور حکمت کی تعملیم دیتا ہے۔ حالانکه اُس رسول سے پہلے وہ لوگ مُعلی گمراہی میں پڑے ہوئے منتے اور اس رسول کی بعثت اُن کے لئے بمبی ہے جواہمی اُن لوگوں ہے نہیں سلے ہیں دیعنی محدصلی الٹرعلیہ ولم کی بعثت صرف اہل عرب ہی کیلئے نہیں ہے بلکہ دنیا جہاں کے اُن انسانوں کیلئے بھی ہے جو انھی آکر حلفہ لگوشِ اسلام نہیں ہوئے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں ) اور الٹ<sup>یم</sup>ر بڑافضل فرمانے والاہے۔

كَعَدُ جَاءَكُوْ مَ سُولٌ مِنَ آنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ مَءُوْكُ تَرَحِيْمٌ. (توبرآيت عثلا)

اے توگو تمہارے یاس ایک ایسے بینمبرتشریف لائے ہی جو لمحاظ نسبتم ہی میں سے ہیں جنکو تہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے (چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ بہونچے) جو تہمارے مفع سے بڑے خواہنسندر سے ہیں رخاص طور بر) ایمانداروں کے سابھ تو بڑے ہی شفیق وہ ہر بان ہیں۔ دایسے دسول کوتسسیم نہ کرنا سخت محرومی کی

بعض مفسرین نے داکنفیکٹن، میں دف، پرزبر بڑھاہے حیکے معنی نہایت تشریف واعلیٰ کے ہیں۔اس قرآت برآیت کا ترحمہ یہ ہوگا۔

بیشک تمہارے پاس ایک ایسارسول آچکاہے جوتم میں ب

سے اعلیٰ اور استرف خاندان کاہے۔ اس مضمون کی تا ئیدقی چرروم کی اُس تحقیق سے بھی ہوتی ہے جکہ اُس نے ابوسفیان سے رجواتھی کے کا فریقے نبی کریم صلی النّرعلیہ ولم کانسب وریافت کیا تھا:۔

گیف فیسٹ فیکٹٹ ؟

ان کانسب کیا ہے ؟

الوسفیان نے جواب دیا:۔

وعيان فرفينا ذونسي

وومم ميں بڑے خاندان والاہے!

یہ جواب سنکر قیم روم نے کہا :-وَکُذُ اللَّهُ الدَّسُلُ مُبِعَثُ فِی اَحْسَابِ قَوْمِهَا . پینم برہمیشہ شریعت ہی خاندان سے ہوتے ہیں ۔

وَمَنُ حَوُلَهَا الآيه (شورٰی آيت عـ)

اور اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کو به زبان عربی اُتارا تاکہ آپ کم والوں کو اور اسکے اطراف رہنے والوں کو آگاہ کر دیں ، اور تاکہ آپ کم ہاہونے والے دن سے فبر دار کریں جسکے آنے ہیں کوئی شک نہیں ریعنی قیامت ایک گروہ جنت ہیں جائیگا اور دوسرا گروہ جہنم ہیں ۔

ایک گروہ جنت ہیں جائیگا اور دوسرا گروہ جہنم ہیں ۔

اکھ ویجد لکے بنیٹ اُن دی ۔ وَوَجَدَ لَکَ حَمَا لَدٌ فَهَدًى ۔

المعربيجيدك يبيد المنها وي وي ورجد . وَوَجَدَ لَكَ عَامِلًا فَأَعَنَىٰ . والضمل آيت علامًا ش

ائے بیغیبر کیاتم کو النٹرنے تیم نہیں پایا ؟ بھر اپنی آغوش ر میں جگہ دسی اور کیاتم کو جیران و نا واقف نہیں پایا ؟ بھر کائنات ان ا کی ہرایت کے لئے رہنمائی کی اور کیاتم کو صرورت منداور محتاج نہیں پایا ؟ مھر ہرتسم کی سروری دیم غنی بنا دیا۔

عَكَذَ لِلِكَ آوُحَيُنَكَ لِكَ الْكِنَ مَعُمَّا مِنَ الْمُونَامَا كُنُتَ تَدُي ى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُومَا اللَّهُ لِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُومَا النَّهُ لِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُومَا النَّهُ لِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُومَا النَّهُ لِيمَانُ فَالْمَاكُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّ مُنتَقِيم - ( شوري آيت عو ، عه)

اور اس طرح اس نبی ہم نے اپ ملک و آگی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچے بتہ نہ ہنا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس رُوح کو ہم نے ایک نور بنا دیاجس کے دریعہ ہم راہ دکھاتے ہیں۔ اپنے بندوں میں سے جبکو چاہتے ہیں اور بیقیناً آپ سید سے راستہ کی طرف رہنمائی کررہے ہواس الٹرکے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ دا ہے توگوں آگاہ ہوجا ذسارے معاطلات الٹری کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ طرف رجوع ہوتے ہیں۔

فبوت سے مہلے ایکواکی ابھی صرف جیوسال کی تھی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آئی میں مقام مقام مقام مقام مقام آپ کو آپ کو آپ نصیال دیدینہ) لیکرگئیں تقییں والیسی میں مقام ابوار پر بیمار ہوگئیں اور چندروز علیل رہ کر وہیں و فات پائی۔ والد ما جُدعبدالتّد کا انتقال تواہی وقت ہو چکا تھا جبکہ آپ بطنِ ما در ہی ہیں تھے۔

عمر کے آتھویں مال وا داعبدالمطلب نے بھی ونیا سے منھ موڑ لیا اس طرح عبدطفلی ہی ہیں وہ سب سر پرستیا نجم ہوگئیں جو دنیا ہیں ایک مصوم بیچے کو ہیتر آتی ہیں بیجین کا یہ دورشفیق جیا ابوطالب کے حصے ہیں آبا۔ جیانے اپنے اس ورتیم کو وہ سب کچھ بیار و محبت ویا جو حقیقی ماں باپ دیا کرتے ہیں۔ایسے طور پر کراپ کو بے سر پرستی کا احساس تک مہیں ہونے دیا۔

الغرض جب ولادت باسعادت ہوئی تواس سے قبل ہی آپ کوئیبی کا شرف ما للا ہوچکا تھا۔ چنا بخہ قرآن مکیم نے آپ کی ٹیمی اور دنیا وی وسائل سے دُوری کے با وجود آغوست رحمت کا تذکرہ نہمایت معجزانہ اندازیں بیان کیا ہے:۔ آئوشش رحمت کا گوئیجہ دُلگ یَتینہ ما فَادی،

ا المبغير كياآب كوالله في تيم نهيس يا ياميرا بني آغوش رحمت

میں مِکّہ دی۔

اس طرح التُرتعائل نے اس ذات اقدس کو ہوسم کے مادی اسباب و و سائل سے بنیاذ اُرکھ کراپی آغوش رہت ہیں کا اور آپ کے نشو وار تعامر کو خالص اپنی تربیت ہیں کا لی و کمل کیا ۔ عبد طفولیت سے از دواجی نہ ندگی کے ابتدائی مراص یک کے مالات و وا نعا منعصیل کے ساتھ کتب سیرت و مدیث ہیں موجود ہیں۔ انبیار ورسل کی قدیم سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا بارکسی پرنہیں ڈوالا، و نیاوس منافل ہیں آپ نے بکر یاں بھی چرائیں اور ہجارت بھی کی۔ ملک شام سے تجادتی شہر کی ہیں بھی اسی غون سے تشریف لے گئے اور پہری سال کی عمر ہیں بہی سفر حضرت فدیجہ الکبری سے عقد بحاح کا باعث ہوا ، آپ حضرت فدیجہ کا مال ہیں ہوا ، آپ حضرت فدیجہ کا مال ہیں ہواں اور چذور خِند اس فی بھی اس فی بھی اس فیجی کی مندی ہوا ہوں سے سند و کئی اور چذور خِند الله بھی بھی اور می داخت و امانت ، ایک بہو دی راہب کی بشارات اور چذور خِند منافع ہجادت فدیجہ سے کہ سنایا ۔ چنا بخویمی کا تر از دواجی زندگی کا باعث بنا ۔

حضرت خدیجة الکبری سے از دواجی رہشتہ کے بعد آگی زندگی میں ایک اور انقلاب
ایا آپ کوخلوت گزینی کی رغبت ہوئی خانہ کعبہ سے کچھ فاصلہ پر غادِحرا میں شب وروز کے
اکثراو قات یا دالہٰی میں بسر ہونے گے۔ بت پرستی جو قوم کا غربب اور مزاج تھا۔ آپ کو
شروع ہی سے نفرت اور دوری رہی ہے۔ اس لئے کبھی بھی کسی سنم کے آگے سرنہ ہیں
جوکا یا اور دنہ کسی ایسی مجلس میں شرکت کی جو سنم پرستی کے مسیلے کہلاتے بھے۔ فادِحرا کے
اس خلوت کدہ میں آپ کی فطرتِ سلیم جس طرح رہنما ٹی کرتی۔ النّہ واحد کی عبادت اور اک
یا د میں رہا کرتے۔ مگر فلب میں ایک خلش ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے مین کئے رہتی
عاد میں۔ اکثریہ سوچ کر مبقرار ہوجاتے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا کے انسانی عموماً

مس طرح الله واحد کو چھوڑ کرسنم پرستی اور مظاہر پرستی ہیں بہتلاہ ؟ آخر وہ کونسانسخہ ہجو اس حالت ہیں انقلاب پیدا کردے اور الله پرستی اور نیک عملی عام ہوجائے۔ یہی وہ جذبات عقے جو قلب مضطرب ہیں موجز ن نظے اور خلوت کدہ جرار ہیں انہی کیفیات کے سابھ مشغول عبات رہنے تنظے اور جب کئی کئی دن اسطرے گزرجاتے تو کبھی حضرت خدیجة الکبری حاضر ہو کر آپ کو گھر کے آئیں اور کبھی خود آپ بغض نفیس گھرآ کرسا یا بن خور دنوش لے آئے اور بھر حرار میں مشغول عباوت ہوجاتے مشہور محدث و مؤرخ حافظ ابن کثیرہ نے اس حالت کو ان مختصر الفاظ میں حسن وخونی سے سابھ اوا کیا ہے۔

اوررسول الترطی الترعلیہ ولم دورِشباب بین خلوت پبند ہوگئے مقے اور قوم سے الگ تنہائی بین وقت صرف کرتے تھے۔ کیونکہ آپ قوم کی کھلی محراہی کو دیچے کر کہ وہ مبت پرستی بین بشکا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار مجموعة اور بیقرار رہتے اور جوں جوں آپ پر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا جا تا تھا اسی قدر آپ کی خلوت بسندی بین اصافہ ہوتا جا تا تھا۔ صلوات التہ وسلامہ علیہ۔

مہر حال یہی وہ خلوت کدہ عبادت تھا جہاں آپ پرسب سے پہلے وحی الہٰی کا نرول ہوا اور
بالتر تیب سورہ اقرار اورسورہ مّر کی چند آیات نے آپ کو بشیر و ندیر کے منصب پرفائز کیا۔
یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ بچپن اور جوائی کی رندگی ہیں جبکہ ابھی منصب
نبوت سے سرفرا زنہیں ہوئے تھے۔ مراسم شرک سے جمیشہ دور رہے۔ ایک دفعہ قریش نے
آپ کے سامنے کھا نا لاکر رکھا۔ یہ کھا نا بتوں کے چڑھا واے کا تھا آپ نے کھا نے سے
انکار کیا۔

نبوت سے پہلے جولوگ آپ کے احباب خاص سقے وہ سب نہایت پاکیسنز ہ اخلاق ، بلند کر دار لوگ بھے اِن میں سر فہرست حضرت ابو بکرصدیق شنفے جوابتدار سے آخر وقت تک سٹریک صحبت رہے۔

حضرت خدیجة الکبری کے چیرے معانی حکیم بن حزام قریش کے معزز رکیں تھے۔ ضما دبن تعلیہ جو قبیلۂ ازد کے تھے زیا نہ جا ہمیت میں طبابت و حراحی کا پیشہ کرتے ہے۔ نبوت کے زیانے میں یہ مکہ آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم کو اس حالت میں د جھا کہ راستہ

میں جارہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کاغول آئپ پر آوازیں کس رہاہے اور لوگ آپ کومجنوں کہہ رہے ہیں جنما دیے میں قیاس کیا اور آ ہے ہے کہامحمد میں جنوں کا علاج کرسکتا ہو<sup>ں</sup> اس پرآپ نے حمدو ثنا کے بعد چند آبات کی تلاوت کی جنما دسلمان ہوگئے۔

زما نہ جا تلیت میں قریش نے یہ وستور بنا لیا مقاکدا یا م حج میں انہیں عرفات جا نا صروری نہیں ہے اور یہ کہ جو لوگ باہرے حج کرنے آئیں وہ طریش کا نباس اختیبار كري ورنه أمضي بربهنه بوكركعبه كاطوات كرنا بهو كالحيجه اسى بنا يرطواف عريالٌ كا عام رواج ہوگیا تھا لیکن آنحضرت سلی الترعلیہ وسلم نے ان باتوں بیں مجمی ہمی اسپے

غاندان *کا ساعق*هٔ دیا.

عرب میں افسانہ کوئی کا عام رواج مقا۔ رات کو تمام لوگ جمع ہوتے ایک تتخص جس کو اس فن بین کمیال ہوتا تھا داسستان شروع کرتا لوگ رات رات ہمر بڑے ذوق وشوق سے سنتے بچین میں ایک دفعرکسی ایسے ہی جلسہ میں شریک ہونا چا ہا تھا لیکن رارہ میں کوئی ٹ دی کاملسہ تھا دیکھنے سے لئے کھڑے ہو گئے وہی نیند آگئی اُسطے توضیح

يرسب واقعات آپ كى فطرت سليم اودنيك نبها دى كا تقاصه تقے . ِ جامع تر ندی بین بیه حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام مُعِرِیٰ) جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اُسکی تمام شافیں آپ پر مُجاک آئی تھیں جس سے بُحیرا رامب نے آب سے نبی ہونے کامقین کراریا تھا۔

صحیح سلم میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت علی النّہ علیہ ولم فرماتے ہیں کہ بیں اُس پتّجر كريبجإنا مون جونبوت سے يہلے مجھ كوسلام كرا تھا.

أَلْلُهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا ومولانا عمت وألم وصعبم وباراد وسلم-

ا تن اور نبوت ایک طرح بی بنائے گئے اور اُسکی کیا صورت بیش آئی ؟ اور اُسکی کیا صورت بیش آئی ؟ اور آپ کو اپنی نبوت کا کیونکریفین ہوا؟ اسکی تفصیل محدثینِ کرام نے مستند طور پر بیان کی ہیں ان میں سب سے زیاد تفصیل اور قابل اعتما دروایت وہ سے جسکوامام زُهری دجومحت<sup>ث</sup>نین اولین میں سرفهرست ہیں ) حضرت عُرُوہ بن زبررہ سے اور وہ

ا بینی خالہ حضرتِ عائثہ صدیقہ رہ سے نقل کرتے ہیں.سیدہ عائثہ صدیقہ رہ اگر جے اُس وقت یک پیدانہیں ہوئین تھیں تاہم و کسی صحابی ہی سے قل کر نی ہیں کیونکہ صحابی جب ہی کوئی بات نقل کرے گا وہ یقیناً نبی سے پاکسی صحابی ہی کے دربعہ ہوگا اس لئے بعثت ونبوت کا واقعه مديث مرفوع ہى كى تعربين بين آتا ہے جو صديث كى ايك قوى قسم ہے ۔ الغرض سيّده عاكشه صديقه فرماني بين كه نبى كريم على الترعليه ولم بروحي كى ابتدار سيخ خوابول سے شروع بوئى آپ بکترت خواب دیکھتے اور دوسرے دن اسی طرح پیش آتاجو آپ نےخواب ہیں دیکھا تھا۔ آم کے خواب ایسے ہوتے کو یا دن کی روشنی میں دیجدرہے ہیں۔ مھرآت پر تنہائی اور سجرو کی کیفیت غالب آگئی ۔اکٹرا وقات آبادی سے دُورجنگل ہیں خاص طور پر غارِ حرا ہیں جو خانه کعبہ سے تبین میل کے فاصلہ پر تھا اپنا وقت صرف فرماتے۔ و ہاں یا دالہی میں مشغول ربية اس ياد الهي كاكوني فاص طريقه منه تقاآيي فطرت سليم جس طرح تقاضه كرتى ويسيه التترتع كوياد فرما ياكرتے محقے كيونكه اتجى تك عبادات كے طور وطريقے التّٰرتعالیٰ كى طرف سے آپ کونہیں بتائے گئے متھے آپ کھانے پینے کا سا مان گھرسے ہے جاتے اور غادِ حرأیب چندر وزگزارتے بچرستیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پاس واپس تشریف لاتے وہ آہ کے لئے مزيدخور د ونوش كاانتظام فرما ديتيب-

اس طرح ایک طویل مرت تک پید کسله جاری را ایک روز جبکه آئ غارِحرایی موجو دینے اچانک آئ کے پاس ایک فریث ته انسانی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا پڑھوا اس کے بعدستیدہ عائشہ صدیقہ رہ خو دنبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا قول نقل کرتی ہیں ہے کہا

"میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں "اس پر فرشے نے مجھکواس زور سے بھینچا کرمیری قوتِ ہر داشت جواب دینے گئی۔ بھراس نے مجھے چور دیا اور کہا پڑھو! بیں نے کہا میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں۔ اس نے بھر حجود دیا محصے بھینچا اور میری قوتِ ہر داشت جواب دینے گئی۔ اس نے بھر حجود یا اور کہا پڑھو! میں نے بھر جھڑدیا اور کہا پڑھو! میں نے بھر بھی میں کہا میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں۔ اس نے محصے بھینچا یہاں تک کرمیری قوتِ بر داشت جواب دینے گئی مرتبہ مجھے جھینچا یہاں تک کرمیری قوتِ بر داشت جواب دینے گئی مرتبہ مجھے جھیوڑ دیا اور کہا ہا۔

إِقُدَا بِاسْمِ مَ بِلْكَ الَّذِي خَلَقَ دِالعَلْى آيت سِهِ السَّانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مھرآپ پڑھنے گئے یہاں کہ عَلَمَ الْآ دُسَانَ مَالَمُ یَعُلَمُ مُرایا۔ اسکے بعد وہ فرستہ روانہ ہوگیا اورآپ کا بنی لرزتے سیدہ خدیجۃ الکبڑی کے پاس پہنچے اور فرایا کہ مجھے الرھاؤ، مجھے الرھاؤ، چانچہ آپ کو اگرھاویا گیا جب سکون ہوا تو آپ نے سارا وا قعہ بیان فرایا اوریہ بھی فرایا کہ مجھے ابنی جان کا اندیشے ہے۔ اسپرستیدہ فدیجۃ الکبری شنے آپ کو الیسی تسلی دی کہ شایر کسی بیوی نے اس آسمان کے نیچے اپنے کسی شوہر کو دی ہو:۔
آپ کو الیسی تسلی دی کہ شایر کسی بیوی نے اس آسمان کے نیچے اپنے کسی شوہر کو دی ہو:۔

السوا مذکرے گا۔ آپ رہ شنہ واروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں،

سوا مذکرے ہیں، امانتیں اواکرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجو اُسٹا اُسٹا کی اور ہیں کا مو ہیں، نیک کامو ہیں، نیک کامو ہیں، نیک کامو ہیں، نیک کامو ہیں، دکرتے ہیں، نیک کامو

جب آپ کواس سے تستی ہوئی توا پے چھازا دہانی ورقد بن نوفل کے پاس لے گئیں ۔ یہ منا ذمانہ جا ہمیت میں عیسانی ہوگئے ہے ، عربی وعبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے ہے ، بہت بور سے ان نانہ جا ہمیت ہو تھے ۔ بہت بور ہے ۔ مقد سنیے ۔ ورقد نے ۔ ستے ، سیدہ فدیج الکبری نے اُن سے کہا مجانی صاحب فدا اپنے بھتیج کا قصتہ سنیے ۔ ورقد نے آپ سے دریافت کیا آپ نے سادا واقع بیان کیا ، اسپر ورقہ نے نہایت مقین سے ساتھ کہا میت مبادک ہویہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الت الم پر نازل ہوتا تھا ۔ اے کاشس میں اُس وقت قوی اور ذریدہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر چھوڑ نے پر مجبور کر دے گی اسپر آپ نے تعجب سے پو جھا کیا میری قوم مجھو با ہر کور دے گی ؟

اسپرور قدنے کہا کہاں، تہجی ایسانہ ہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا جو آپ لائے ہیں اور اُس سے تیمنی نہ کی گئی ہو۔ آگر ہیں نے و ہ زمانہ پایا تو آپ کی پُرزور مدد کروٹیگا۔ گمراس سے بعد کچھ زیادہ متت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہوگیا۔

اللهم اجزل نوابئ

تر مذمی میں ستیدہ عائشہ صدیقہ رہ سے مروی ہے کہ تبدہ خدیجۃ الکبری نے آپ ایک بارع ض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبتوت اور رسالت کی تصدیق کی کیکن اعلان دعوت سے پہلے وفات پاگئے۔ آپ نے ارث د فرمایا اے خدیجہ میں نے ورقہ کو خواب میں دیجھا کہ سفیہ د لباس میں ہیں اگر وہ اہل نا د میں سے ہوتے تو یہ لباس مذہوتا۔

www.ahlehag.org

سورهٔ اقرأ کا دوسرابقیه حصّه دمینی آیت مله تا مولا اُس وقت نازل ہوا جبکہ آپ نے حرم سٹریون میں با قاعدہ نماز پڑھنی سٹروع کردی تھی مشركين مكه خاص كر ابوجهل في آث كواس حالت بي ويجه كر درانا و دهمكانا مشروع کیاکہ اس طریقے پرحرم کعبہ میں عبادت نہ کی جائے۔ ایک د نعه آپ کو اسی نماز کی حالت میں ابوجبل نے دیجھا توانیے معبود لات اورمُحرِّی کی شم کھاکرکہا کہ آگرووبارہ ایسا دیچھوں گا تومحدم کی تردن پراینا یا وُں رکھ دوں گا جھرایسا ہوا کہ آپ کونماز پڑھتے دیجھ کر سے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے مگر لوگوں نے دیجھا کہ وہ يكايك يتحفيه مبط راب اورا پنامنهكسي چيزے بيانے كى كوشش كرر ہاہم -اس مے یوچھا گیا کہ یہ تھے کیا ہوا ؟ اس نے جواب ویا کہ میرے

اورمحدد طلی الله علیہ ولم سے درمیان آگ کی ایک خوفناک خندق اورایک ہوںناک چیز تھی اور کچھ پُر بھے۔

اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے فرمایا گروہ میر قربب آتا توفر شتے اُسے حیتے طرے اڑا دیتے ، دامد اسلم، نسائی) ابن عباسٌ كى ايك اورروايت ميں ہے كه نبى كريم ملى التَّر علية لم مقام ابراميم برنماز ا د اكررے مقے ابوجل كا أ دھر كرز مهوا مس نے آمیسے کہا اے محد ہیں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا ؟ مچرد مکیاں دینی شروع کی آپ نے اسکی پروا و نہیں کی اِس پراس نے کہا اے محد تم مجھے کس طاقت پر ڈراتے ہو؟ لات وعزلی کی قسم اسس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ میں۔

سورة ا قرار میں انہی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔

قرآنى مضمون إِثْرَأْ بِاسُمِرَةِ لِكَالَّذِي خَلَقَ الْمَ دَايَاتِ الْمِان پڑھواے نبی اینے رب کے نام کے ساتھ جس نے دکائنا) کو بیدا کیا جے ہوئے خون کے ایک لوتھ لیے سے انسان کی خلیق کی ۔

پڑھوا ورتمہارارب بڑاکریم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا،انسان کو ان چیزوں کی تعلیم مری جنکو وہ نہ جاتا۔ ہرگز نہیں بیشک آدمی مدینکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کوستغنی دیجھتا ہے د حالانکر) پلٹن یعنی اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کوستغنی دیجھتا ہے د حالانکر) پلٹن یعنی تابیر سے درب ہی کی طرف ہے۔ بھلاتم نے دیکھا اُس شخص کو جوایک بندے دمحمل الٹرطلیہ ولم ) کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تہارا بندے دمحمل الٹرطلیہ ولم ) کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تہارا کیا خیال ہے۔ اگریم منع کرنے والاشخص تق کو جھٹلاتا اور منھ موڑتا ہو جسیا وہ نہیں جانتاکہ الٹرد بھے دہا ہے۔

(توبه آیت ع<u>۱۲۹</u> ، ع<u>۱۲۹)</u>

بلاست تہمادے پاس تم ہی ہیں سے ایک دسول آیا جو تہمادی جنس بشرسے ہے جن کو تہمادی مضرت کی بات نہما بیت گراں گزرتی ہے دچا ہے ہیں کہ تم کوکوئی ضرور نہمونچے ) جو تہمادی منفعت کے بڑے توہشمند رہتے ہیں۔ بالخصوص ایمان والوں کے سا عظ تو بڑنے ہی شفیق اور مہر بان ہیں۔ بھراگر داس پر بھی آپ کو دسول ماننے سے اور آپ کی اتباع کرنے ہیں۔ بھراگر داس پر بھی آپ کو دسول ماننے سے اور آپ کی اتباع کرنے سے یہ لوگ ) روگر دانی کریں تو آپ کہ دیجئے (میراکیا نقصان سے ) بیرکے سے یہ لوگ ) روگر دانی کریں تو آپ کہ دیجئے (میراکیا نقصان سے ) بیرکے سے یہ لوگ ) روگر دانی کریں تو آپ کہ دیجئے دمیراکیا نقصان سے ) بیرک

كرىيا اوروہ بڑے مجارى عرش كا مالك ہے۔ كَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَے الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ مِنْيْهِ مُ مَ سُوْلًا

يِمِنُ أَنْفُسِيهِمُ (آل عمران آيت علاا)

درحقیقت اہل ایمان پر تو النٹرنے یہ بہت بڑا احمان کیا ہے کہ اُن کے درمیان خود اُنہی ہیں سے ایک ایسا پنجبر مبعوث کیا جو اُس کی آیات اُنپر بڑھ کرسنا تاہے اور اُن کو مُرے اخلاق سے پاک کرتاہے اور اُن کو مُرے اخلاق سے پاک کرتاہے اور اُن کو کتا ہا اور جکمت کی تعلیم دیتاہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صربے گھرا ہیوں ہیں بڑے ہوئے بھے۔

وَكَذَ الِلْكَ أَوْحَيُنَا إِلَيْكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَا أَمَّا لُقُرُانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَا أَمَّا الْقُرَانَ وَحَدَيْنَا إِلَيْكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَا أَمَّا الْقُرَان وَمَنْ حَوْلَهَا الآبة رِثُورِ مِنْ آبت عِن

اوراسی طرح اے بی یہ قرآن عربی ہمنے آپ کی جانب وی کی ہے۔ گارہ مستوں کے مرکز دشہر مرکتے ) اور اس کے گرو وسٹیں رہنے والوں کو خبر دار کر دواور آلکر سب کے جمع واکٹھا ہونے کے دن رقیات ) سے ڈراؤجس کے آئے ہیں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت ہیں جانا کے اور دوسرے گروہ کو دوزخ ہیں۔

وَكَذَا لِلْكَ ٱوْحَيُنَا إِلَيْكَ مُ وَحَامِنَ آمُرِنَا مَا كُنُتَ تَدُمِي مُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ اللّهَ رشور لَى آيت عنه

اوراسی طرح اے نبی ہم نے اپنے عکم سے ایک روح آپ کی طرف دحی کی ہے۔ آپ کو کچھ پہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہموتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے مراہ دکھاتے کیا ہوتی ہے مگر اُس روح کوہم نے ایک نور بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اور آپ بیقینًا صراط ستقیم کی طرف رہنمائی کردہے ہو۔

دَ أُدُّمِىَ إِلَى كَلْمُذَا الْفُوْآنَ لِكُنْذِ مَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ الآيَةِ دانعام أيت عالى

اورمیری جانب وحی کی گیخیاس قرآن کی تاکہیں اسکے ذریعیہ

تمہیں اور اُن لوگوں کوجن تک اسک تعلیم چنچ جائے انکار اور بعملی کے نتیج سے فرراوں.

يَا يُهَا النَّاسُ قَدُجَاءَ كُوْ بَوُهَا نَ مِّنَ مَّا يَبُكُو وَالْزَلْسُالِكُكُمُ وَالْزَلْسُالِكُكُمُ وَالْزَلْسُالِكُكُمُ وَالْزَلْسُالِكُكُمُ وَالْزَلْسُالِكُكُمُ وَالْزَلْسُالِكُكُمُ وَالْفَرْسُالِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وناراً يت مِنْكُال

اے لوگو! تہمارے پاس تہمارے پر در دگار کی طرف ہو گرا (محصلی الندعلیہ و لم) آچکے ہیں اور ہم تہمارے اوپر ایک کھلا ہوا کو ر اُتاریجے ہیں۔

يَا هَلَ الْكِتَابِ قَدُجَاءً كُوْمَ سُولَنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِسَمًا كُنْتُهُ وَتُخَفُّوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعُفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورُمِّ نَ اللهِ نُورُ وَ يُكِتَابُ مِّبِينًا. الج والمائدة آيات مطاء ملاء

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے بہجورسول آئے ہیں،
یہ تمہارے سامنے کتاب الہی کے وہ مضابین کرت سے کھول ویتے ہیں
جنعیں تم حُیویاتے رہے ہو۔ اور وہ بہت سے امور کو نظراندا زمجی کرجاتے
ہیں دیعنی پیملم وعفو بجائے خود ایک شہادت ہے این کے بینمبرانہ اخلاق
و عادات کی) بیشک تمہارے پاس اللّٰہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح
کتاب آچی ہے۔ اسکے ذریعہ اللّٰہ انتھیں سلامتی کی را ہیں و کھا تاہے جو آگی
رضا وخوست نودی کی بیروی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسخیں اپنی توفیق سے
نور کی طرف تار کمیوں سے نکال کر لا تاہے اور اسخیں سیدھی را ہ دکھاتے
رہتا ہے۔

يَاهُلَ اثْكِتَابِ قَدْجَآءَ كُهُ رَبُسُوُكَ يَبَيِّنُ تَكُمُ عَلَىٰ فَنَدَةٍ فِيْ مِّنَ الرُّسُلِ الْحَرِ و ما مُده آيت مِلا)

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول جوتمہیں صاف صاف بتائے ہیں آ پہنچ ایسے وقت میں کہ رسولوں کا آنا بند تھا کہ کہیں تم یہ خطف کی کہیں تم یہ خطف کی کہیں ہے ہیں کہ دسولوں کا آنا بند تھا کہ کہیں تم یہ خطف کی کہیں ہے ہیں کہ دنیوالا، خطف کی کہیں ہے ہیں کوئی میں نہ بٹ ارت دینے والا آیا نہ تنبیہ کرنیوالا، اور تنبیہ کرنے والا، اور تنبیہ کرنے والا، اور

## النرمرچنر رپرپوری قدرت رکھنے والاہے۔

نبوت اور دلسل وجدانی انبوت کو جانجے اور پر کھنے کے لئے جہاں بینکرو دلائل اور براہین موجود ہیں اِن میں ''وجدان''

کوا ولین فیٹیت ماسل ہے ۔ 'وجدان' ایک آلین جنجوا ورطلب کا نام ہے جسکو فالق نے فطرتِ انسانی میں امانت رکھدی ہے۔ طلب صاوق اور اخلاص خالص کے ذریعہ اسس کو ماصل کیا جاسکتا ہے ۔ مہی وجہہے کہ جنھوں نے حق کی تلاش میں اِن وَ وَ ورا ہ نماؤں دطلب صاوق اور افلاص کا بل کو اپنا رہبر بنا یا اُسمفیں مہت جلد حق نظر آیا اور وہ راہ یاب ہوگئ و قرآن حکیم نے بھی معرفتِ اللی اور عالم غیب را خرت، کیلئے دہیل وجدان ہی کو جا بجامعیار اور کسونی قرار دیا ہے۔ قرآن کیم کا فکر اور تدبّر کو مخاطب بنا نا 'وجدانی دلیل 'مکا بیّن ثبوت ہے۔ اَفکر تَنْفِیدُونَ ، اَفکر تَنَفیدُونَ ، اَفکر تَنَفیدُونَ ، اَفکر تَنَفیدُونَ ، اَفکر تَنْفیدُونَ ، اَفکر تَنْفیدُونَ ، اَفکر تَنْفیدُونَ ، اَفکر یَنْدُونَ ، اَفکر یَنْدِ ہُمُونِ کُونَ ، اِنْدُونَ ، اَفکر یَنْدُونَ ، اَفکر یَنْدُونَ ، اُنْدُونَ ، اَفکر یَنْدُونَ ، اُنْدُونِ ، اِنْدُونِ ، اِنْدُونِ ، اِنْدُونِ ، اِنْدُونِ ، اِنْدُونَ ، اُنْدُونَ ،

مولانا ابوالکلام آزادہ نےصدا قتِ نبوّت سےسلسے ہیں سور ہُ یونس کی آیت ع<u>لا</u>کی تنفسیراس طرح بیان کی ہے ہے

ماری باتیں جھوڑ دو اصرف اس بات پرغور کروکہ یں تم یں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں جسکے خصائل وحالات کی تہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلانِ وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کرچکا ہوں۔

یعنی چالیس برس تک کی عمر جو انسانی عمر کی نجتگی کی کامل مت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تہاری آنکھوں کے سامنے رہی۔ بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی آیک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجمد میں دیکھی ہے ؟

میر اگراس تمام مرت میں مجھ سے یہ نہ ہوسکا کہ کسی انسانی ما میں حجوث بولوں توکیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اب السّر پر بُہتان بانمصنے کے لئے تیار ہو جاؤں اور حجوث موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اسکا کلام نازل ہوا ہے ؟ کیا اتنی سی موثی بات بھی تم نہیں یا سکتے ؟

تمام علما بِ اخلاق ونفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمد رمیں ابندائی چالیس سال کا زمانہ اسکے اخلاق وخصائل کے اُمجھرنے اور بنے واصل زمانہ ہوتاہے جوسانچہ اس عرصہ ہیں بن گیا مچھرمقیہ زندگی ہیں بل مہیں سکتا ۔ لیس اگر ایک خص چالیس برس کی عمر تک مُصادق" اور" امین" رہاہے تو کیو کم ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس ہیں قدم رکھتے ہی ایسا گذاب ومفتری بن جائے کہ السالوں پر ہی نہیں بلکہ آسمان وزبین سے پیدا ومفتری بن جائے کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ آسمان وزبین سے پیدا کرنے والے السر پر افتراء کرنے گئے ؟

چنا بخدا سے بعد فرایا وہ باتوں سے تم انکار نہیں کرسکتے جو شخص اللہ ربرافترار کرے اس سے بڑھکر کوئی شریز نہیں اور جو صادق کوجھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ سٹ ریر انسان سے اور شریر و مفتری انسان سے اور شریر و مفتری انسان بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں دونوں فرلق پیدا کر دیئے۔ اگر ہیں مفتری علی اللہ بہوں تو مجھے ناکام و نا مرا دہونا پڑیگا، اگرتم سچائی کے مکذب ہوتو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ فیصلہ اللہ کے اگر تم سچائی کے مکذب ہوتو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ فیصلہ اللہ کے باعظ سے اور اس کا قانون سے کہ جرموں کو فلاح نہیں ویتا۔

چنانچ التُدكاية فيصله صادر بهوگياجو مكذب عقفان كانام ونثان معى باقی نهيں رہا۔ جو صادق مقاائس كا كلير صدق آج يک قائم ہے اور قائم رسے گا۔ فصلوائ الله وسلامہ عليہ ؟

بہرطال صاحب وحی سے دعوے صداقت کی یہ وجدانی دلیل مقین اور اعتماد پیدا کرنے کیئے کا فی ہے۔ اوریہ ایک السی کسوٹی اور دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی الشرعلیہ و لم نے ساتھ میں باوٹ بان عالم کے نام اسلام کی دعوت و پیغام کے سلسلہ میں والا نامے بھیجے تو وقت کی سب سے بڑی طاقت در ومن امپائر، کے باوٹ ہوقل کے پاس حضرت وِخیہ کلی نامہ والا نے کر پہنچے تب اُس نے بھی جب آپ کی صداقت کو پرکھنا چا ہا توسب سے بھی اسی وجدانی ولیل کو معیار صداقت تھی را یا اور صورتِ حال یہ بیش آئی۔

ا بنے درباد کے مصاحبوں سے پوجھاکیا یہاں کو ٹی جھازی قا فلہ موجو دہےجس کے ذریعہ اُس نبی مبعوث کے حالات معلوم ہوسکیں ؟

اہل دربارنے یہ اطلاع پہنچائی کہ انھی انھی یہاں ایک جمازی قافلہ فروکش ہوا ہے ان کے ذریقی فلے فروکش ہوا ہے ان کے ذریقی فلات معلوم ہوسکتے ہیں اس قافلہ میں قریبنی سردار ابوسفیان دجو انھی مسلمان نہیں ہوئے سفتے موجود سفتے۔ بادت ہ کے حکم پر اِن کوسٹ ہی در بار ہیں طلب کیا گیا۔ ہرفل نے نبی مبعوث میں الٹر علیہ وہم کے متعلق چند سوالات کے اِن میں ایک اہم سوال یہ بھی تھا :۔۔

وہ تم میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بسرکیا ہے کیا اس طویل وا بیں اُس نے کیمجھی حجوث بھی کہاہے ؟

ابوسفیان نے جواب ویا تعبمی نہیں ۔ بلکہ وہ اپنی قوم ہیں اُنصادق الامین ''کے لقب سے یاو کمیا جا تاہے۔

یہ سن کر ہرقل نے جو فاضلانہ تبصرہ کہا تاریخ کے اوراق اُسے ہمینتہ یا درکھیںگے۔ ''میں نے تم سے یہ دریافت کیا کیا تھی اُ سکے اِس دعویؑ نبوت سے قبل تم نے اسکو حجوم یا یا ہے ؟

اسپرتم نے کہا گہمی نہیں "نب بیں نے مقین کر لیا کہ جو آ و می انسا نوں پر حجوث کہنے کو آیا و ہ نہ ہو و مجھی الٹریر حجوث نہیں بول سکت "

ہرقل کا یہ تبصرہ دلیلِ و جدان ہی کا ترجمان ہے۔ یہائ قبلی نقلی ولائل سے ہٹکر وجدان کے تقاضے سے مہلی دلیل ہے ہٹکر وجدان کے تقاضے سے مہلی دلیل جو بہیش کی وہ وہی تقی جسکو وجدان کے خالق دالٹر برنزی نے اپنے پیغیبرسے صداقتِ دعویٰ کے لئے بہیش کرائی ہے۔ قرآن مکیم اس دلیل وجدان کو اس طرح بیان کرتاہے۔

قُرِ اللهُ مَا تَكُونُ مَا مَا تَكُونُ مَا مِنْ تَبَايِمِ اَفَلَا تَعُقِلُونَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

آمِّ فرما دیمجے کہ الٹراگر چا ہتا تو ہیں قرآن تمہیں مُنا یا ہی نہیں اورتمہیں اس سے خبر دارہی نہ کر تا دمسحراس کا چا ہنا یہی ہوا کہ تم ہیں اسکا کلام نازل ہوا درتمہیں اقوام عالم کی ہرایت کا ذریعہ بنائے ، مجر دیجھو یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندرایک پوری عمر بسر سرچکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟ سرچکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟

مچراس سے بڑھکر ظالم اور کون ہوگاجو ایک جھونی بات گھڑ کر الٹر کی طرف نیسوب کرے یا الٹر کی آیات کو حجموٹا قرار دے۔ یقیناً مجم

ممعى فلاح نهيں ياسكتے ."

قرآن مکیم نے یہ بات نبی کریم طی اللہ علیہ ولم کی نبوت کے تبوت ہیں پیش کی ہے کہ کے لوگ خوب جانتے تھے کہ فارح ارسے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر آئے اُس سے ایک ون پہلے کہ آپ زندگی کیا تھی ؟ آپ کے بیل و نہمارکس طرح گزرتے تھے ؟ آپ کے عادات واطوار کیا سے ؟ آپ کی گفتار وکر دار کیا معیار دھتی تھی ؟ یہ پوری کی پوری زندگی صداقت، ویانت، ایانت، شرافت، پاکبازی، صدتی گفتاری، بلند کر داری سے بریز تھی۔ آپ کی اس پیندی، پاس عد، اوالے حقوق اور خدمت خلق کے نمایاں اوصاف بھی کسی پر مخفی نہ تھے ۔ آپ کو سی نے بھی کسی وقت جھوٹ کہتے نہ سانہ دیکھا، نہ کسی نے آپ کی پوری زندگی مخفی نہ تھے ۔ آپ کو پوری زندگی مسل کو یہ الزام دیتے سے نا بھر ایشخص کا اچانک ایک ظلیم انقلا بی پیغام و بینا اور ایک مستقل نظام جیات پیش کرنا کیا گسی بناوٹ اور ذاتی کوشش کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ ملاوہ ازیں ایسی ہرکوشش اور تیاری بہر حال تدریجی ارتبقاء کے مراص سے گزرتی ہے اور پیمراض ان کو گوں سے بھی پوٹ یدہ نہیں رہ سکتے جن کے در میان حضرت محد شلی النہ طلیہ و کم شب وروز زندگی گزار رہے ہوں۔

یہ آنحضرت ملی اللّٰدعلیہ ولم کی نبوت کا ایک ایسا واضح ثبوت ہے کہ ایک حقیقت کیند انسان شکل ہی سے اِس کا انمکار کرسکتا ہے۔ آفَلاَ تَعُقِلُوُنَ ·

دعوت و ملیغ کی مہلی منزل نبی کریم ملی الله طلبہ و لم پرسب سے پہلے سورہ تا کی ابتدائی یا بچے آیات نازل ہوئیں ، مجھرز واقعی

اس درمیانی مت دانقط عوی کو نترة "کاز ما نه کها جا آیت این کاز موئیں۔ اس درمیانی مت دانقط عوی کو نترة "کاز ما نه کها جا آہے۔ یہ زمانه کس قدر د ہا ہے؟ اسمیں چھے ماہ سے ڈھائی سال بہ سے متعلق روایات مکتی ہیں۔ محدثین کا رجمان چھ ماہ کی جا

ہے۔ والنگراعلم۔

ابھی کیک آپ کو اُعلانِ عام" کاحکم نہ تھا بلکہ آپ کو علم ویقین، صبر واستقامت، طہارت نفس وبدن، شرک وہت پرستی سے وُوری بیزارگی کی تلقین تھی۔ بھر آپ پرسور ہُ شعراً کی وہ آیات نازل ہوئیں جن ہیں سب سے پہلے اپنے قرابت وارا وررشتہ وار وں کو وعو حق دینے کاحکم ویا گییا د آیت علائے گو یا یہ وعوتِ اسلام کی پہلی ندا تھی جو آپے اسپنے گھرسے شروع کی گئی۔ چنا بچہ آپ نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوکر اُس زیانے کے طربق اعلان کے مطابق 'یا میبا ما' یُا مُسباعاً 'کہ کر فاندانِ قریش کو پر کارا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ایک مثال دے کر لوگوں کو خطاب فرمایا :۔

44

لوگو ااگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک نشکر جرار جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے کیا تم مجھکو اس اطلاع پر سچاسمجھوگے ؟

لوگوں نے جواب ویا بیشک ہم نے تجھ کو الصادق الامین " پایاسے توجو کچھ تھی کہے گا وہ حق وصدافت پر مبنی ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا ، توسنو اِبین تم کو اللہ واحد کی جانب مبلا تا

ہوں اور مُت پرستی کی نجاست سے بچا نا چاہتا ہوں ، تم کو اُس و ن سے ڈرا تا ہوں جبمیں التہ کے حضور ماضر ہو کر تم سب کو اپنے اعمال وکر<sup>دار</sup> کا جواب دینا ہوگا۔

یہ صدائے حق جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو و ہ سب جیران رہ گئے اور اپنے آبار اجلاد کے دین و ندمہب کے خلاف آ وازسنگر برا فروضۃ ہونے گئے۔ اور سب سے زیادہ آپ کے حقیقی چپا ابولہب کو لمیش آیا ، غضبناک ہوکر کہنے لگا:۔

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْبَرُمُ أَمَا ذَعَوْتَنَا إِلَّا لِهُذَا.

توہمیشہ ہلاکت ورسوانی کامنھ دیکھے، کیا تونے اس غرض سے

بهم كومبلايا متنائ دنعو ذمي التثري

مچرافراتفری ہیں یہ لوگ نتشر ہو گئے اور آپ اپنے گھرتشریف ہے آئے۔ یہ عجیب منظرتھا کہ اب سے چند گھڑیاں پہلے جس محد بن عبد الشرکی صدا تت ، ایا نت اور اخلاق وکر دار ساری قدم مناٹز بھی اور آپ کوصا وق والمین لیم کرتی بھی لیکن اس اعلان مُحَیّدٌرِّسُوْلُ التَّیرِ پریکلخت بیگاندا ورامنبی بن گئی۔ آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ خاندان کے چندایک کےسوا سب نے عداوت و بغض کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ تب آپی وعوت میں مزید وسعت کردی گئی۔ وعوت وارسٹ و کا ووسرا مرحلہ شروع ہواا ور آپ کوحکم ہواکہ اپنے خاندان کے وائرے سے آگے بڑھ کر مکہ اور اطرافِ مُحدِّکے قبائل اور اقوام کو بھی یہ پیغام حق سنایا جائے۔

د عوت وسلينج كى دوسرى منزل چنانچه آپ نے تبلیغ حق كواطراب كم كيك عام كرديا اورطائف، حنين اور مدينه طيب

یک اپنی صدائے حق کو پہنچایا بلکہ مہاجرین اولین کی ایک مختصر جماعت کے ذریعہ حبث نہ دا فریقیا، کے عیسانی باد شناہ اصحمہ کو اپنی دعوت کا پیغام پہنچایا۔

جیساکہ اوپر بیان کیا گیا مشرکین مکہ روز اوّل ہی ہے آپی مخالفت پر کمربستہ ہوگئے عقد ۔ اُن چند مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لاچکے عقد ۔ ایذار رسانی او ظلم و تم کانشانہ بنار ہے تھے ۔ آپ نے اسھیں عبشہ کی جانب ہجرت کر جلنے کا حکم و یا جہاں کا بادست ہ عیسانی نہ بہب مقالیکن مشرکین مکہ اسکو بھی بر داشت نہ کر سکے اور اُسھوں نے اصحبہ کے در بار ہیں ایک و فد بھیج کریہ مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی اس جماعت کو ان کے حوالہ کر دے جو اپنے باپ ما داکا دین چھوڑ کر قوم میں تفرقہ پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں ۔ اور نیز خود ملک عبشہ کے لئے میں خطرہ ہیں ۔

اصحمہ نے و فد کا مطالب شکر مسلمانوں کو جواب دہی کے لئے در بار ہیں طلب کیا اور اسلام سے بارے میں دریافت کی بمسلمانوں کی اس مقدّس جماعت میں حضرت جعفرہ بن ابی طالب نے بادشاہ اور اہل دربار کو اس طرح مخاطب کیا ہے۔

بادشاه! هم پرایک طویل و تاریک زاندگرراید. اس وقت همادی جهالت کا به عالم عقاکه النرواحد کوچپور گر نبول کی پرتش کرتے تھے اور خود سافتہ بتھرول کو اپنامعبو و بنائے ہوئے متھے۔ مروار خوری ، زیاکاری ، لوٹ مار ، قطع رحی صبح وشام کا ہمارامشغلہ تھا. ہمسایہ کے حقوق سے بیگانہ، رحم وانصاف سے نا آشنا ، حق و باطل کے انتیاز سے ناواقع ا

غرض ہماری زندگی سرتا یا درند وں کی طرح بھی۔ ہم ہیں کا قوی،ضعیف کو كَيْلِنے اور اميرغربب كو دبانے كاحق سمجھتا تھا۔ فحزوغرور ہمارا شعار تھا . ایسے گھنا ؤنے ماحول میں اٹٹرتعا لئے نے ہم میں ایک بزرگ بیغیرمبعوث کیاجس کےنسب سے ہم وا نف جسکی صداقت ،ا مانت ، دیانت وسترافت بر و وست و تمن دونوں گواہ ہیں بحو دہماری فوم نے اسکو محمد الامین " کالقب ویاسے مس نے ہم کوالٹری توحید کاسبق دیا،اُس نے بتایا کہ التركاكوني شريك اورمهيم نهين، وه برقسم كي شركت سے پاك ہے۔ بت پرستی جہالت کاشیوہ ہے اس لئے وہ قابل ترک چیز ہے اور صرف خدائے واحد ہی عبادت کے لائق ہے ۔ اُس نے ہم کوحن گو بی اور صدا شعاری کی ملقین کی ہے،صلہ رحمی کا حکم دیاہے، ہمسایوں اور کمزوروں کے ساتھ محسنِ سلوک کی تعلیم دی ہے 'قتل و غارت گری کی رسم کو مثایا ہے، زنا کا ری کوحرام اور فحش کہد کرہم کواس مصے بخات و لا نی ہے، نکاح یں محرم اور غیر محرم کا فرق بتایا ہے جبوط بولنے ، ناحق مال تیم کھانے کوحرام کہاہے، نماز اورخیرات وصد قات می تعلیم دی ہے اور ہرجیثیت سے ہم کو حیوانیت سے نکال کرانسانیت سے مرتبہ کک پہنچایا ہے۔ ا تا د اه المهناه المهمناه الما مقدّ مقدّ من عليم كو قبول كيام اور اس پرصدق ول سے ایمان لائے ہیں۔ یہ ہے وہ ہمارا قصور جبکی بروت یمتنرکین کا دفدآپ سے مطالبہ کرنے آیا ہے کہ آپ ہم کو اُن کے حوالہ

حضرت جعفرطیار دو کی اس ساده مگر مُوثر تقریر نے بادشاہ اور اہل در باد کو بیجد متا ترکیا۔
بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ اُس نبی پر جو کلام نازل ہواہے کچھ پڑھکرنا یا جا محضرت جعفرطیّا ردہ نے سور ہُ مریم کی چند آیات تلاوت فرما ہیں۔ نجاشی کے آنکھ سے آنسو جاری ہوگئے۔ کہنے لگا بیشک یہ وہی کھام ہے جو مقدّس عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ بھراُس نے جاری ہوگئے۔ کہنے لگا بیشک یہ وہی کھام ہے جو مقدّس عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ بھراُس نے اسلام کا اعلان کیا اور مشرکین کہ کو بے نبیل و مُرام واپس کردیا۔
اپنے اسسلام کا اعلان کیا اور مشرکین کہ کو بے نبیل و مُرام واپس کردیا۔
دعوت وارسٹا و کی یہ دوسری منزل بھتی جو مکہ کی زمین ہے نیک کراڑا و ن

واکنا ف اور معمور ہُ ان نی تک چھیل گئی ۔ بھر کمجھے ہی عرصہ بعد ''ٹ ہان عالم'' کے ایوانوں مِس كُو نِجُ أَمْكُلَى ـ

قرآن علیم نے آپی اس دعوت و تبلیغی کا تذکرہ آیاتِ ذیل میں اس طرح کیا ہے۔ قرآن علیم نے آپی اس دعوت و تبلیغ کا تذکرہ آیاتِ ذیل میں اس طرح کیا ہے۔

قر في مضمون يا يُهَا لُهُ وَقَدْ فَهُ فَأَنْدِ مُ وَمَ بَلِكَ فَكَبِرُ الْحُ

اے اوڑھ لپیٹ کرلیٹنے والے اُسٹواور (قوم کو) خبردارکرو' اور اینے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور اینے کپڑے پاک صاف رکھتو، اور گندگی سے وُور ہوجاؤ، اور ایسانہ کروکراحیان کرے اور بدلہ بہت ماہے، اور اپنے رب کی خاطرصبر کرو۔

وَ اَنْدِ مُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . وَاخْفِضُ جَنَاهَكَ

لِمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٤ (شعرار آيات عملا ، علا)

اوراے نبی اپنے قریبی رہشتہ داروں کو گمراہی سے ڈرائیے اور جومسلمان آپ کے بیرو ہیں اُن کے لئے اپنے بازو وُں کو پہت رکھئے۔ د مینی زمی اور تواضع سے پیش آتیے ، اگر و ہ نافرمانی کریں تب توان<sup>سے</sup> کہ دیجے کہ بیں تمہارے إن اعمال بدسے بری ہوں ، اور غالب وحم سرنے دالی ذات پر تھروسہ کروجو تم کو اُس وقت تھی تھے ہی ہےجب تم اسکی بارگاہ میں محطرے ہوتے ہوا ور اس وقت مجی جبکہ تم سعب رہ سرنے والوں میں ملکرا سکے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ بلاٹ وہ

وَهٰذَ الْكِتَابُ ٱنْزُلْنَاءُ مُبَارَ لِأَ تُصَدِّقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيُدِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. الآية

( انعام آیت م<u>تل</u>

اوریہ دیکھویہ کتاب قرآن ہے جسے ہم نے رتوراۃ کی طرح) 'ازل کیاہے۔ برکت والی ہے اور جو کتا ب اس سے پہلے نا زل ہو کی ہے ا مسکی تصدیق کرنے والی، اوریہ اس لئے نازل کی تاکہ تم آم القسریٰ دیمعنی شہر مکہ کے باشندوں کو اور اُن کو جو اس سے چاروں طرف ہیں دمجرا ہیوں کے نتائج سے ، ڈرائیے۔

وَكَذَ اللَّهُ أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ فَرُانًا عَرَبِيًّا لِتَنْدُ مَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. وشورى آيت مدى

اور اسی طرح ہم نے آپ پر اے نبی قرآن نازل کیا زبان عربی میں تاکہ گمراہیوں کے نتائج سے ڈراشہر کیکے باشندوں کو اور اُن تمام کوجو اُس کے اطراف واکنا ف ہیں۔

وَمَا أَمُ سَلُنَاكَ إِلَّا كَافَتَ لِلتَّاسِ كِشِيرًا وَ نَدِيرًا وَلِكِنَّ الْكَانِ الْكَانِي كَشِيرًا وَ نَدِيرًا وَلَكِنَّ الْكَثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - رسبا آيت مِنَ ا

اور ہم نے آپ کو اے نبی کا ئناتِ انسانی کے لئے پیغام دیمر مجیجاہے ۔ اعمال نیک پرخوشخری سنانے اور اعمال بدپر لوگوں کو ڈر آنے کے لئے اور اکثر جاہل لوگ اس حقیقت کونہیں سمجھتے ۔

تَبَارَ لَكَ اللَّهِ يُ مَزَلُ الْفَرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِ مِ لِيَكُونَ لِللَّالْفَرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِ مِ لِيَكُونَ لِللَّالْمُنْ مَذِ يُرًّا و فرقان آيت ١١)

پاک دبرترہ وہ ذات جس نے حق وباطل کے درمیان تیزدینے والی کتاب نازل فرمانی اپنے بندے دمحصلی الشملیولم) پر تاکروہ تمام جہان والوں کو دانجام بر) سے ڈرائے۔

اسرار کمعراج ) چونکہ یہ واقعہ رات کے وقت بیش آیا تھا اس کے

اسکواسٹرار کہاگیا اور قرآن مکیم نے اسی گفظ سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج عروج سے شتق سے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ ا مادیث میں آپ نے دشتم عُیریج بی مجھے او ہر چڑھا یا گیا) کے الفاظ سے اس واقعہ کو ہیان فرمایا ہے۔ اس لئے اس واقعہ کا نام ممعراج "مشہور ہوگیا۔ انبيار ورس علوت انبيار اورسير ملكوت اوبوالعزم نبيوں كوآغاز نبوت كے سى خاص وقت ب

عالم آخرت کی سیر کرائی جاتی ہے تاکہ جب اُن کی دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو تا ہے تو وہ اس عالم غیب کی حقیقتوں کو انسانوں کے ساسٹے آنکھوں دیکھا حال کی طرح بیان کریں۔ اس وقت وہ تمام مادی پروے جو اس عالم اور اُس عالم کے درمیان حائل ہیں انکی آنکھوں سے سامنے سے ہٹاو ئے جاتے ہیں۔ اسباب سماعت کے دنیا وی قوانین اُن کے لئے منسوخ کر دیئے جاتے ہیں۔ زمانی اور مکانی حدو و بعدِ مسافت کی کڑیاں ان کے آگے مناکر دی جاتی ہیں، آسمان وزین کے مخفی مناظر ہے جا بانہ اُن کے سامنے آجاتے ہیں، فناکر دی جاتی ہیں، آسمان وزین کے مخفی مناظر ہے جا بانہ اُن کے سامنے آجاتے ہیں، ملکوت کی سیروسیاحت اُن کے لئے مہتا کی جاتی ہے، وہ نور کا لباس اختیار کر کے فرشتو کے جالو بارگاہِ اللی ہیں حاضری ویتے ہیں اور اپنے اپنے مقام ورُ تبرکے مناسب فیض ربخ بانی سے معمود کئے جاتے ہیں۔ بھرو ہاں سے اپنے منصب خاص کا فربان لیکراسی کا فات ہونا ہے ہیں۔ بہرو ہاں سے اپنے منصب خاص کا فربان لیکراسی کا فات ہونا ہے ہیں۔ بہدا ان کا مقام ایک فلسفی سے مقام سے بالکل مختلف ہونا ہے والی جائے ہیں۔ بہذا ان کا مقام ایک فلسفی سے مقام سے بالکل مختلف ہونا ہے والی و علم منا ہرہ کی بنار پر کہتے ہیں۔

الیکن نبی کریم صلی النگر علیه و لم چر نکه سید اولا دِ آدم اورسر و یو انبیار ورسل مقے اسلے اس ملاراعلیٰ میں آپ کو وہاں تک رسانی ہوئی جہاں تک کسی نبی ومُرسِل کا قدم اس سے میسے نہیں بہنجا تھا اور جو کچھ مٹ اہرہ کیا ؤہ دوسرے مقربانِ بارگاہ کی حدنظرہے باہرتھا۔ اند کر میں بینوں ب

انسى كو معراج نبى كهاجا تابيے-

معراج نبی معراج کب اورکس تاریخ کو داقع ہوئی جمعیج اورمستندروایات کے مطابق ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے ۔ جبکہ تاریخ اورسنہ کا رواج منہ تا ہم وقت کے متعلق اتنا توسینی معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا خود قرآن مکیم میں ہے دائی بعد یہ لیلان یعنی لے گیا اپنے بندے کو دات کے وقت ۔ نسکن دن اور تاریخ کاقطعی طور بمتعین کرنامشکل ہے کیونکہ سی مجبی روایت صحیحہ کی تصریح موجود نہیں ہے ۔ البتہ اہل تاریخ کے بی تا ہے ہیں :۔

ربيع آلا وَل ربيع الثاني، رجب ، رمضان، شواك.

ابن قتیبه دینوری (المتوفی سخانات) اور علامه ابن عبدالبرٌ دالمتوفی ستاناتی) اور متاخرن بین امام رافعیؓ اور امام نوویؓ اور محدث عبدالغنی مقدسیؓ نے رجب ہی کے مہینے کو ترجیج دی ج بلکه مُؤخرالذکرنے ۲۰ ررجب کی جھی تصریح کی ہے۔ علامہ زرقانی رمنے لکھا ہے کہ قدیم زمانے سے یہی بات میلی آرہی ہے۔

سنۃ کے بارے بیں بھی یہی اختلات ہے۔ متعددا توال مذکور ہیں لیکن دوّبا تول پرسب کا اتفاق نظر آ تاہے۔ ایک بیکر یہ واقعہ بھرت سے قبل بہش آیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبری ہی و فات کے بعد بہش آیا۔ اور روایت بخاری کے مطابق حضرت فدیجۃ الکبری ہی کی و فات بھرت ہیں سال بہلے اور ایک دوسری روایت کے مطابق مناز پنجگا ندکی فرضیت سے قبل ہو گئی تاس کی وفات بھرت سے قبل کے إن نماز پنجگا ندکی فرضیت سے قبل ہو گئی تین برسول کے اندر ہی ہو نا چاہئے۔ نیز کتب تاریخ وسیرت دونوں شاہد ہیں کہ معراج اور بھرت کے درمیان کوئی آہم واقعہ موجو دنہیں ہے تو یہ قرین قیاس معلوم ہو آہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زبانے میں بیش آیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سعد نے طبقا معراج ہجرت سے بہت قریب زبانے میں بیش آیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سعد نے طبقا میں اور امام بخاری نے اپنی کتاب بھیے بیان کیا ہے جس کا مطلب بہی ہے کہ ہر بنی کسی تو یہ بیان کیا ہے جس کا مطلب بہی ہے کہ ہر بنی کسی تھیے بیان کیا ہے جس کا مطلب بہی ہے کہ ہر بنی کسی تو یہ بیات کیا ہے جس کا مطلب بہی ہے کہ ہر بنی کسی تاہا کی گئیر جس تا ایک کئیر جماعت کا جن بی معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک یا ویر شوران ای پہلے بہش آیا والی کئیر جماعت کا جن بی بعض معتبرو ثقہ داونی ہیں۔ داجے قول یہی معلوم ہو تاہے بہر جال ایک کئیر جماعت کا جن بی بعض معتبرو ثقہ داونی ہیں۔ داجے قول یہی معلوم ہو تاہے بہر حال ایک کئیر جماعت کا جن بی بعض معتبرو ثقہ داونی ہیں۔ داجے قول یہی معلوم ہو تاہے کرمیں نہر حسکا اور تاریخ عمری ہی۔

محدّث زرقا نی رہ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ بینیتالیش صحابہ ﷺ نام بھی شمار کرائے ہیں (زرقانیٰ ج 4 ص <u>ملا)</u>

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیری الیسی بیشتر دوایات جمع کر دی ہیں جہیں صحیح ،مرفوع ، قوی ہضعیف ، موقوف ، مُرسل ،منکر ہرقسم کی روایتیں ہیں۔احا دین صحیحہ کی چومشہور کتب رصحاح سستہ ، میں معراج کا واقع مستقلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں ذکور ہے۔ ترندی اور نسانی میں ضمناً اور مختصراً اس کے واقعات ملتے ہیں۔

امام بخاری رد اور امام مسلم شنه اس واقعه کوحضرت ابو ذرغفاری مصرت مالک

بن صعصعه رمز، حضرت انس بن مالک خام حضرت سم عبارلٹر بن عباس رمز، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت جابرين عبدالتدرخ اورحضرت عبدالتربن مسعو درمز وإن شات اكا برصحابه سے روایت كياہے -حضرت مالک بن صعصعه رضا ورحضرت ابو ذرر منے پرتصریح بھی کی ہے کہ آتھوں نے معراج کے واقعہ کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف آنحضرت صلی الٹرعلیہ ولم کی زبان مبارک سے ساہے۔ بخارى وسلم مين حضرت الو ذرغفا رئ سے روايت سے كه انخضرت صلى السرعليہ و لم کمکرمہ بیں تھے کہ آچ کیے گھر کی حجیت کھکی اورحضرت جبرئیل ابین نازل ہوئے اُمضوں نے ملے آم کاسپنہ مبارک چاک کمیا بھراً سکو زمزم سے وُھویا اسکے بعدسونے کا ایک طشت ا بمان وحكت سے مجھرا لائے اور اُن كوسينہ مبارك ميں اوال كربندكر ديا بھراً ہے كا ہاتھ كماركر اسمان پرنے گئے جب آپ آسمان پر پہنچے توجرئیل علبہ التلام نے آسمان کے دارو نہ سے کہا کھولو! اُس نے کہاکون ؟ اُمھوں نے جواب دیا جبرئیل! اُس نے پوچھاکیا تمہارے ساتھ کوئی اورہے ؟ اُمضوں نے کہا ہاں میرے ساتھ محمدٌ ہیں۔ اُس نے پوچھا کیا وہ طلب كيُّ كيِّ بي ؟ المخول نے جواب ديا ہاں! بہرحال جب آپ پہلے آسمان پرچڑھے توآج کوایشخص بیٹھانظرآ یاجس کے دائیں ہائیں بہتسی پرچھائیاں تقیں جب وہ وائیں جانب ديجفنا تخاتو بنستا نخاا ورجب بائين جانب بيكاه جانت تفي توردتا نخياءآ تخضرت صلى النّر علیہ ولم کو دیچھ کر اُس نے کہا مرحبااے نبی صالح اور فرز ندصالح ! آنحضرت صلی التی علیہ ولم نے جبر میل علیہ استلام سے پوچھا پرکون ہیں ؟ انتفون نے جواب دیا یہ حضرت آدم دعلیالسلام ، ہیں اور اُن کے دائیں بائیں کی پرچھا ئیاں اُن کی اولاد کی رومیں ہیں۔ وائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے ووزخی ہیں۔اس لئے و ہ دائیں جانب ویکھتے ہیں توخوسشس ہوتے ہیں اور بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں توروتے ہیں۔ اسکے بعد آپ دوسرے آسمان پر يبنيجة تواسئ قسم كاسوال وجواب جويبيكي آسمان پرسموا بقاا ورهرآسمان پرکسی نیکسی پنیمبر سے ملا قات ہوئی۔

بہتے آسمان پر حضرت آدم علیہ الت لام اور جھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دخفرت ابراہیم علیہ السلام دخفرت انس رہ کہنے ہیں کہ حضرت ابو ذررہ نے مجھ سے نبیوں کے منازل کی تعیین بیان نہیں کی ) بہر حال حضرت جرئیل علیہ الت لام آب کو حضرت اور لیں علیہ الت لام کے پاس سے لے کر گزرے انخوں نے آپ کو ویچوکر کہا مرحبا اے نبی صالح اور برا درصالح ! آنحضور نے اُن کا

نام پوچھا۔حضرت جبرئیل علیہ الت لام نے نام بتایا۔ بھریہی واقعہ حضرت موسیٰ،حضرت عیسیٰ اورحضرت ابراہیم ملیہم ات لام کے ساتھ پیش آیا۔حضرت موسیٰ اورحضرت عبیہی علیہماالسّلام نے نبی صالح اور برا درصالح کہہ کر اورحضرت ابراہیم علیہ الت لام نے نبی صالح اور فرز ندصالح كهدكرآ بِكا خيرمقدم كباء اسكے بعد حضرت جبرئيل عليه التسلام آپ كوا و پرلے گئے اور آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قلم کے چلنے رکھنے ) کی آواز آتی تھی۔اس موقع پرالٹڈ تعالیٰ نے آپ کی امت پریجاس وقت می نمازین فرض کی ،آنحضورصلی الندعلیه و لم اس عطیبه ربانی کولیکرحضرت موسیٰ علیہ ات لام کے پاس آئے تو اُنھوں نے پوچھاکہ اللہ نعالے نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ج؟ آپے نے فرمایا پیاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں!حضرت موسیٰ علیہ انتسلام نے کہا آپ الٹر محصور دوباره جائيے كه آج كى امت اسخى تنحل نىہىں بوسكتى ۔ آنحضور سلى الله عليہ ولم واليں كئے اور اللہ تعالیے نے اس كا ایک حصر كم كردیا۔ آپ والیس آئے توحضرت موسیٰ علیہ السّلام نے وو بارہ اللہ کے بال جانے کامشورہ دیا کہ آبی است اسکی بھی طاقت نہیں کھتی ۔ آہے۔ تشریین نے سکتے تو الند تعالیٰ نے ایک حصر کی بھر شخفیف کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ميركِها كه آميكي اُمت بين اسكي بعن قوت نهين - آپ بير گئے تو اللّٰه تعاليٰے نے اس تعدا دُسو تحطاكريانخ وقت كرديا اورادث وفرماياكه

ورس و نمازیں یا نیخ وقت کی ہوں گی لیکن تواب اُن کو بچاس نازوں

كالمك كاكيونكرمير في مين تغيرو تبديل نهيب بوتي "

حضرت موسیٰ علیہ الت الم نے مزید کمی کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ و کم کو بھرجناب باری بیں جانے کامشورہ ویا۔ لیکن آپ نے فرمایا اب مجھے مترم آتی ہے۔

اسکے بعد آپ کوسدرۃ المنتہیٰ کی سیرکرا فی گئی جو ایسے مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جنکو آپ جان نہ سکے ۔ بھر آپ کو حضرت جبرئیل علیہ استلام جنت ہیں ہے گئے وہاں آپ کو موتی کی عمارتیں نظر آئیں اور آپ نے دیجھا کہ اُس کی مٹی مُشک کی ہے۔

( بخارى ج اول باب كيف فرضية الصلوة في الاسرام)

کتب حدیث میں واقعهٔ معراج کے متعلق یہ اصّحُ الروایات ہے۔ اسکے بعد حضرت مالک بن صعصعہ رخ کی روایت کا درجہہے۔ اس روایت میں بہت سی باتیں بہلی روایت سے زائمہ میں جواضا فہ نہیں بلکہ اجمال واختصار کی وضاحت اورفصیل ہے۔ حضرت ابو ذررم کی روایت مجسل ہے اورحضرت مالک بنصعصعہ رمز کی روایت ہیں واقعات کی تحسی قدرمفصیل ہے۔

حضرت ابو ذررم کی روایت بیں اسکی و ضاحت نہیں کہ آپ اُسس وقت بیداد تھے یاخوا ب بس تھے لیکن اس بیں یہ ہے کہ آپ خواب وہیدار<sup>ی</sup> کی درمیانی حالت میں تھے۔ بہلی روایت میں ہے کہ آپ نے دیجھا کہ آپ کے گھر کی جیت کھکی اورحضرت جبرتیا گئازل ہوئے اور اس روایت ہیں ہے كرآ ي عظيم ياجرين ليط موك عقر ديطيم يا جرايك مى مقام ك وولا نام بی مصرت ابراسیم علیه استلام نے کعبہ کی جوعمارت بنوانی کھی وہ سیلاب سے کئی وفعہ گر پھی مقی اور مھر نبتے رہی ۔اسی طرح قریش نے اپنے ز مانے میں جب آنحضور صلی اللہ علیہ وقم انھی رسول نہیں بنائے گئے تھے ایک سیلاب سے عما رت گرگئی تھی قرایش نے اسکو دوبار ہ تعمیر کر ناچا ہا تو سرمایہ کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زبین حیوڈ کر دیوا کے طول کو کم کر دیا، اس طرح کعبہ کی مخفوٹری سی زمین چار و یواری سے باہررہ گئی اور آج تک اسی طرح ہے۔ اس زمین کا نام مجرا و حطیم ہے قراث کے نوجوان اور روسار اکثر بہاں رات کوسویا کرنے تھے ۔ آنحفٹورسلی الٹر علیہ ولم مھی تبھی تبھی یہاں آ رام فرمایا کرتے تھے جس شب کومعراج ہوئی آپ اسی مقام پر استراحت فراحظے)

بیداری اورخواب کی ایک درمیانی حالت می که آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھی اورحضرت جبر بیل علیہ الت الم نازل ہوئے اُن کے ساتھ چندا ور فرضتے بھی تھے وہ آپ کو چاہ زمزم کے پاس کے گئے اور وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب الجسر کو آپ نومزم سے دھویا اسکے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت کے اس خزائے کو آپ معود لایا گیا۔ جبر نیل ایمن نے ایمان و حکمت کے اس خزائے کو آپ کے سینے بی رکھ کر اسکو برابر کر دیا۔ اس کے بعد ایک متوسط ت رکھ جانور براق نامی لایا گیا جبکی تیزدفتاری کا یہ حال تھا کہ اُس کا ہر قدم جانور براق نامی لایا گیا جبکی تیزدفتاری کا یہ حال تھا کہ اُس کا ہر قدم

و ہاں پڑتا تھا جہاں تگاہ کی آخری مدہوتی تھی دمسندا تحدیمی بروایت انس رہ اور ترندی اور ابن جریر طبری بیں ہے کہ جب آپ نے اس پرسوار ہونے کا قصد کیا تو اُس جا نور نے شوخی کی جبرتیل این نے کہا کیوں شوخی کرتا ہے۔ تیری پشت پر آج کمع محد سے زیاوہ اللّٰہ کے نز دیک برگرزید کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا۔ یہ سنکر مراق پسینہ پہوگیا۔ تر ندی نے یہ روایت کے بعض الفاظیں نکارت اور غرابت ہے)

الغرض آت اس پرسوار ہوکر بیت المقدس آئے اور براق کو اُس قلابہ میں باندھ کرجس میں سابقہ انبیار اپنی سواریاں باندھاکرنے متھے۔ آپ نے مسجد اقصے کے اندر قدم رکھا اور وہاں و ورکعت نمیا ز ا د اکی بحضرت شدا دبن ا وس رمز کی ر و ابت ہے که نبی کریم صلی السّرعلیہ ولم نے فرمایا کہ راستہ میں ایسی زمین پر گزر ہواجس میں کھجور کے ورخت كِمُرْت مِحْد جبرئيل المين نے كہا يہاں ٱ تركنفل نما ذيرُھ ليجّ ـ بي نے براق سے اُنزکر نماز پڑھی جبرسی ابین نے کہا آپ کومعلوم مجی ہے کہ آ بے نے کس جگہ نماز پڑھی ؟ میں نے کہا محمکومعلوم نہیں ، جبرتیل امین نے کہاآ پ نے یترب (مدینہ طیته) میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعدا زاں بہاں سے روانہ ہوئے اور ایک زمین پر پہنچے جبرتیل امین نے کہا یہاں مبی ا ترکرنماز پڑھئے۔ یں نے اُترکرنماز پڑھی جرس این نے کہا آپ نے وا دی سینا میں شجرہ موسیٰ سے قریب نماز پڑھی جہاں التدنيعالى نے حضرت موسیٰ عليه استلام سے كلام فرما يا مقا بر تھرايك الس زمین پر گزر ہوا جبرئیل ابین نے کہا اُند کریہاں بھی نماز پڑھتے۔ میں نے نماز پڑھی جرئیل این نے کہا آئے نے کرین میں نماز پڑھی دجوحضرت شعیب علیه استلام کاسکن مقا) و بان سے روانہ ہوئے اور ایک زمین پر بہنچ جبرئیل علیہ السلام نے کہا اُ ترک نماز پڑھئے۔ میں نے اُ ترک نماز اواکی جرئيل امين نے كہا يہ بيت اللح ہے جہاں حضرت عيسىٰ عليہ السسلام كى

ولادت ہوئی ۔ (فنخ الباری ج اصسے ۱۵)

نیز آپ کوراستہ میں ایک بڑھیا نظر آئی اُس نے آپ کو آواز دی جبرئیل المین نے کہا آگے چلئے اور اس طرف التفات نہ فرمائیے اور آگے ایک بوڈھا نظر آیا اُس نے بھی آپ کو آواز دی جبرئیل امین نے کہا آگے چلئے بچر آگے آپ کا ایک جماعت پرگزر بہواجنھوں نے آپ ان کلمات میں سلام بیش کیا :۔

اَلتَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلُ اَلتَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ اَلتَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ اَلتَّلَامُ ع عَلَيْكَ يَا حَاشِرُه

جبرئیل املین نے کہا آ ہان کا جواب دیجئے۔ بعد از ال بتلایاکہ وہ بوڑھی عورت جوراستہ کے کنارے پر کھڑی تھی ونبیا کی عمراتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے۔ وہ بوڑھا مر دشیطان تھا و ونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اور وہ جماعت جفول نے ونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ المسلام کیا حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حسال میں جریر والبیہ قی عن انس رم )

بخاری و محیج سلم بی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی النہ علیہ و لم نے فرمایا شب معراج بیں موسیٰ علیہ است الام اور دخازن نار دمینی وار وغدجہنم ، کو و بچھا جس کا نام مالک ہے . اور حجال اور خازن نار دمینی وار وغدجہنم ، کو و بچھا جس کا نام مالک ہے . اور محیج مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے ارتبا و فرمایا میرا کر دحضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا دیکھا کہ وہ قبر میں کھوے نماز پڑھ رہے ہیں ۔

نیزراستہ بیں آپ کا ایسی قوم پرگزر ہواجن کے ناخن تاہے کے عضا وروہ اینچہروں اور سینوں کو اِن ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ جبرئیل ابین نے بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آ دمیوں کا گوشت کھاتے تھے بینی انکی فیب کرتے ہیں اور اِن کی عزت و آبر و پر حرف گیری کرتے ہیں۔ فیب تا کہ بین اور اِن کی عزت و آبر و پر حرف گیری کرتے ہیں۔ فیب داؤوں اور اِن کی عزت و آبر و پر حرف گیری کرتے ہیں۔

نیز حصور نے ایک نخص کو دیجھا کہ خون کی نہریں تیرد ہاہا ور پیچرکو لقمہ بنا بناکر کھا ر ہاہے۔ جبرتیل نے بتایا کہ یہ سو دخوار ہے۔

(اخرجه ابن مرد ویعن سمرة بن جند رض)

نیز آپ کا ایک ایسی قوم پرگز ر بهواجو ایک ہی دن میں تخم ریزی سرييتے ہیں اور اسی دن کا طاہمی لیتے ہیں اور کا منے سے بعد کھیتی تھیر و یہے ہی ہوجا تی ہے جیسے سہلے تھی جبرئیل این نے فرمایا کہ یہ لوگ اللّٰہ کی را ہ میں جہا و کرنے والے ہیں۔ان کی ایک نیکی سات سوسکی سے مجی زیادہ ہوجاتی ہے۔اور بیرلوگ جو بھی خرچے کرتے ہیں التٰرتعالیٰ اسکا نعم البدل عطا کرتاہے۔ بچر آ ہے کا گزر ایک اور قوم پر ہواجن کے سر پیھروں سے کیلے جارہے تھے ۔ کیلے جانے کے بعد بھرویسے ہی ہوجاتے ہیں جیسے پہلے تھے اسی طرح پیسلسکسل جاری تھے ا آپ نے پوجھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبرئیل ابین نے کہا کہ یہ فرض نمازے کا ہلی کرنے والے ہیں۔ تھیرایک اور قوم پرگزر ہواجنگی شرمگا ہوں پر ا کے پیچیچ چیقٹوے لیٹے ہوئے ہیں اور اونٹ بیل کی طرح جیرتے مچرتے ہیں بضریع اور زقوم تعینی کانٹوں اورجہنم کے بیچر کھارہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں ؟ جبرئیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اینے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہتھے۔ پھرآٹ کا ایسی قوم پرگزدہواجن سے آگے ایک بانڈی میں پیکا گوشت اور دوسری بانڈی میں کیا سطرا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہلوگ سٹرا گوشت کھارہے ہیں اور <sup>ت</sup>ازہ پیکا گوشت نہیں کھاتے . آم کو بتا یا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے پاس ملال اور پاکیزہ عورت د بیوی) موجو د ہے مگر و ہ زانیہ اور بد کا رعور توں کے ساتھ شب ہائٹ كرتے ہيں۔ ميرآ ب كاكزر ايك قوم پر ہواجس نے لكڑيوں كا ايك براجار ستعاجع كرركهاب ورأس كے أعطانے كى طاقت نہيں تكر لكر ياں لالاكر اسمیں اور اضافہ کیا جار ہاہے۔ جبرتیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پرحوق ادرامانتوں کا بارگراں ہے جنگورہ ادانہیں کرسکتے اور اسکے با وجور

مزید بوجھ اپنے پرلاد نے جاتے ہیں۔ بھر آپ کا ایک اور قوم پر گزرہوا
جن کی زبانیں اور ببیں بوہ کی فینچیوں سے کا فی جارہی ہیں اور جب کٹ
جاتی ہیں تو بھر میلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ سلدجاری
سختم ہونے نہیں یا تا جبر ئیل این نے فرایا یہ آپی امّت کے و خطیب
و واعظ ہیں جود و سروں کو نصیحت کہتے ہیں اور خو دعمل نہیں کہتے بھیر
آپ کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں نہایت نوٹ گوار اور نوشنبو وار
ہواچل رہی تھی۔ جبرئیل این نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ بعد از اں
ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بد بو محسوس ہوئی ۔ جبرئیل این نے کہا یہ
جہنم کی بد ہوسے ۔ دالخصائص الکبریٰج اصلال

بظاہریہ تمام واقعات سیرسموات سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں اس کے کہ روایات ہیں اِن واقعات کا ذکر بُرا ق پرسوار ہونے کے منصلاً بعد اور سجد اقصالی بیں پہنچنے سے پہلے ملتا ہے۔ اس کئے قرین قیاس بہی ہے کہ یہ واقعات عروج سمار سے پہلے ہیں آئے۔ ممکن ہے یہ مختلف اعمال کی صورت مثالی ہوں یا عالم برزخ کے مناظر ہوں۔ واللّٰہ اعلم۔ داور عالم برزخ بھی ایک منتقل مالم ہے )

الغرض سجداقصیٰ بین نماز سے فراغت کے بعدا نبیار سابقین سے ملاقات ہی جو یہاں آج کی تشریف آوری کے موقع پرجمع تھے۔اولوالعزم انبیار کرام بیں بعض نے مختصر مختصرطور پر الٹرکی حمد و ثنا اور اپنا تعارف کروایا۔

فرتانی اورخصائص کبری جاست پر انبیار کرام کے بیختصر خطبے نقل کئے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ روایات پایئہ نبوت کو نہیں بہنجیں تاہم کتب مدیث کی بعض کتا ہوں بینقل ہوتے میں آگر جہاں ہیں۔ اگرچہ یہ روایات پایئہ نبوت کو نہیں بہنجیں تاہم کتب مدیث کی بعض کتا ہوں بین نقل ہوتے میلی آرہی ہیں۔

حمد ابر ابمی علیه استلام نے ان الفاظ میں اللّٰہ کی حمد و ننائی :ترجمہ: تحمد ہے اس زات پاک کی جس نے محمد اپنا فلیل بنایا اور
مکم علی علی اور است کا امام و پیشوا بنایا اور آگ کو میرے گئے
بعد وسلام کر دیا ''

حملیم وسومی اور قرات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسط کلام کیاا ور فرعو<sup>ن</sup> اور فرعو<sup>ن</sup> اور قرعو<sup>ن</sup> اور آل فرعون کی ہلاکت و تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر خلا ہر فرمانی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو ہدایت اور انصاف اور حق کی تبلیغ کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

حملے داؤدی اورزبورکھا محملے داؤری اور بہاڑوں اور پرندوں کو میک کے اور بہاڑوں اور پرندوں کو میرے لئے مسخرکیا کہ میرے سے مسخرکیا کہ میرے ساتھ تبیج پڑھیں اور مجھکو علم وحکمت اور بیان کی قوت وطاقت عطاکی۔

حمار سلیم افی اس خات پاک کی جس نے ہوا اور سیاطین وجنات کومیرے کے سیم الی کی جس نے ہوا اور سیاطین وجنات کومیرے کے سیخر کیا جو میرے حکم پر جلتے تھے اور پرندوں کی بولی مجھ کوسکھائی اور جن وانس چرند و پرندکات کرمیرے لئے تا بع کیا اور ایسی سلطنت عطاکی جو میرے بعد محسی کے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حیاب وکتا ب ہوگا۔

حمل علیسومی حمد ہے اُس ذات پاک کی جس نے بحد کو کلہ دھکم ، خاص سے پیدا کیا اور حمد ہوں کے بنانے اور حضرت آدم کی طرح مجھکو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کو ڈھی اور ماد دزا دا ندھے کو احجے کرنے کا معجزہ بختا اور توراۃ وانجیل کا علم عطا کیا اور مجھکو اور میری مال کو تنبیطان کے اثر سے محفوظ دکھا اور مجھکو آسمان پر اُٹھالیا اور کا فروں کی صحبت سے پاک کیا۔

آخرين غاتم الانبيارعليه الصلوة والسلام نيخطبه ارتناه فرمايا-

حمد محمد معلم کے اس ذات پاک کی جس نے محمد وہ تا لا الم کی جس ان محمد محمد اور نام کا کہ کے اور نام کی جس نے محمد کریم نازل کی جس میں تمسام عالم کے لئے بشیرونڈیر بنا یا اور مجھ پر قرآن کریم نازل کی جسمین تمسام امور دینیہ کا بیان ہے اور میری امت کو بہترین امت بنا یا اور انہی کو اولین و آخسرین امت قرار دیا اور میرا وکر بلند و بالاکیا اور مجھکو امت قرار دیا اور میرا وکر بلند و بالاکیا اور مجھکو

فاتح اورخاتم ښايا-

آبی کی سازی است کا میں استراک کی سے میں ہے خطبہ سے فارغ ہوئے توحضر ابراہیم علیہ استام نے تمام انبیار کرام کو مخاطب کرکے فرایا:انبی فضائل و کمالات کی وجہ سے محمد سلی الشرعلیہ و لم سب بھرھ گئے جب آپ اس معفل انبیاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کی فدمت میں وقو پیالے بیش کئے آپ نے دو دوھ کا پیالہ اُمھالیا جبر سلی این میں وقو پیالے بیش کئے آپ نے دو دوھ کا پیالہ اُمھالیا جبر سلی این اگر شراب کا پیالہ اُمھالیا جبر سلی این آب کی سازی امت گمراہ ہوجاتی بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ اُمھی بیش کی سازی امت گمراہ ہوجاتی بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ معی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے مھی کچھونوش فرایا۔

رزر قانی جراہ میں کا

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتین پیالے سدر قائمتہیٰ کے بعد بیش کئے گئے عفے۔ مافظ ابن مجررہ اسکی بہتا ویل بیان کرتے ہیں کہ عجب نہیں کہ یہ پیالے دومر تبہ بیش کئے گئے ہوں۔ ایک مرتبہ سجد افضیٰ میں نماز سے فراغت کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہیٰ پر۔ والنّرائم ۔ اسمحفل انبیار کی شرکت کے بعد عروج سمار دسیر ملکوت ) کا آغاز ہوا بعض روایات کی صراحت کے مطابق عروج سمار کا پرسفر اُسی براق پر ہوا اور بعض دگیرروایات کے مطابق جنّت کی ایک بیمر می رامولی کے مطابق جنّت کی ایک بیمر می رامولی سے ذریعہ آسمان کی طرف عروج فرایا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ معتبرا و رمستندرا ویوں نے دہر کے اسمنوں نے نام طاہر نہیں گئے ہیں کہ محکو خبر دسی کہ حضرت ابوسعید خدر گل اسمنوں نے نام طاہر نہیں کئے مجھ کو خبر دسی کہ حضرت ابوسعید خدر گل یہ ہے تھے کہ میں نے خو د نہی کریم علی اللّٰہ علیہ ولم کو یہ فرماتے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی جس سے بہتر کوئی سیڑھی میں نے نہیں وکھی ۔ یہ وہ سیڑھی معتی جبیر بنی آ دم کی مطاح میں نے نہیں اور آ دمی مرتبے وقت اسکی طرف نظراً مشاکہ ویجھ تے اس سیڑھی پر چڑھا یا بہا دیجھ تا ہے میرے رفیق جبر نیل ایمن نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھا یا بہا دیجھ تا ہے میرے رفیق جبر نیل ایمن نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھا یا بہا

تک کہ میں آسمان کے ایک در وازے پر مپنچا جسکو 'باب الحفظہ'' کہتے ہیں۔ دشرح الموا ہبج 8صے

حافظ ابن کشیرد کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم میں الٹرعلیہ ولم اسی بیٹری کے ذریعیہ آسی الٹرعلیہ ولم اسی بیٹری کے ذریعیہ آسیمان پر تشریف ہے گئے اور براق برستورسبداقصیٰ کے در وازے پر بندھا ۔ ہا۔ آسمان سے والیسی کے بعد آپ بھیراسی براق پرسوار ہوکر مکہ مکرمہ تشریف لا ہے۔ دالبدایہ والنہایہ ج مسئلہ

سے آپ کومر جانی صالح اور فرزند صالح کہ کر استقبال کیا۔ اسی آسمان میں آپ کو مرجانی صالح اور فرزند صالح کہ کر استقبال کیا۔ اسی آسمان میں آپ کو آپ

دونترک آسمان پرحضرت کمینی اورحضرت عبیسی علیهماالسلام سے جو د ونوں خالہ زا د بھائی ہیں ملاقات ہوئی ً.

تیسرے آسمان پرحضرت یوسف علیہ اتسلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ جن کوحسن وجبال کا ایک بڑا حصر عطا ہوا تھا۔

چھ بھے آسمان پرحضرت اورئیں علیہ السّلام سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت قرآن کیم نے فرما یا :۔

وَدَفَعُنَا لَا مُكَانًا عَلِيًّا ( مم في المصين ايك بلندمقام كالمايا

ہے۔ دمریم آیت عص

پانچوش آسمان پرحضرت إرون عليه السلام سے ملاقات ہوئی. حضوت الدون عليه السلام سے ملاقات ہوئی انھوں حضوت موسی عليه السسلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے بھی مرحبا الے بیغیرصالح اور براورصالح کمہ کر استقبال کیا۔ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسی علیہ السلام رو پڑے۔ آواز آئی کہ اے

موسیٰ اس کریہ کا کیاسبب ہے ؟ حضرت موسیٰ علیہ است لام نے عرض کیا الہی میرے بعد تونے اس نوجوان کومبعوث کیاہے۔ اسکی امت سے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔

ساتویں آسمان پر حضرت ابراہمیم علیہ استلام سے ملاقات ہوئی آپ نے مرحبا اے نبی صالح اور آئے فرزند صالح کہدکر خیر مقدم کیا ۔ جبرئیل امین نے بتا یا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں دعلیا تصلاہ والسال) معضرت ابراہیم علیہ استلام بیت المعمولہ د آ بادگھری سے پیٹھ لگائے بیٹھ کھے ۔ دیہ بیت المعمولہ آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے جوزمین کے قبلہ خانہ کعبہ کے بالکل مقابل ہے ۔ روز انہ سنتر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں بھیران کی دوبارہ نوبت نہیں آتی )

بدازاں آپکوسدرۃ المنتہیٰ کی طرف بلند کیا گیا جوساتو ہی آسی ہرایک بیری کے درخت کی طرح ہے۔ اسدرۃ المنتہیٰ ایک ایسا درخت ہے جبیرشانِ رہانی کی تجلیات واقع ہوتی ہیں۔ زبین سے جو چیزیں دارواح یا اعمال وغیرہ) او پرجاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہیٰ پرآ کہ مطیرجاتی ہیں اور بھر اور بلا اعلیٰ سے جو چیزیں اُترتی ہیں وہ سدرۃ اُمنتہیٰ او پرا کہ مطیرجاتی ہیں وہ سدرۃ اُمنتہیٰ ہی اور بلا اعلیٰ سے جو چیزیں اُترتی ہیں وہ سدرۃ اُمنتہیٰ ہی اسی مطیرجاتی ہیں بھرنیج اُترتی ہیں اس کئے اس کا نام سدرۃ امنتہیٰ ہی اسی مقام پر نبی کریم صلی النہ علیہ وسلم نے جبر میں امین کو اپنی اصلی معورت ہیں دیکھا۔ بھر آپ کو جنّت کی سیرکہ ان گئی جس کے گذبد موتی سے مقا ورمٹی مشک کی مقی۔

بخاری و سلم میں حضرت ابو ذررہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشا د خریا یا میں سدر ۃ المنتہی پر پہنچا جہاں عجیب وغریب الوان دیکھنے میں سدر ۃ المنتہی پر پہنچا جہاں عجیب وغریب الوان دیکھنے میں آئے معصمعلوم نہیں کہ وہ کیا منتے ہ بھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اسکے گنبدموسیوں کے منتے اورسٹی مشک کی بھتی ۔ دالحدیث )

کھرآپ کومزید عروج ہواا ور ایسے بلند مقام پر پہنچ جہاں صربیت الاقلام دیکھنے کے وقت قلم کی جوآواز پیدا ہوتی ہے، سنانی وی اس مقام پرقضار و قدر کے قلم شغول کتابت سخے۔ مقام صربیب الاقلام سے گزر کر جابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس ہیں پہنچے جہاں آپ کی سوار ہی کے سے ایک رفرون (مبزمخلی سند) آئی۔ اس پرسوار ہوکر درباد خداہ ندی ہیں ما خرجو کے (رفرون کا ذکر اما ویٹ صحیحہ ہیں موجو و نہ ہیں ضعیف اور منکر دوایتوں ہیں اس کا ذکر آتا ہے ہذا اسکو بالکل ہے اصل معین مہیں کہا جاسکتا والٹراعلی

حضرت انس کی ایک روایت بیں اس طرح موجود ہے۔ میرے
کئے آسمان کا ایک ورواز ہ کھولاگیا اور بیں نے نور عظم کو دیجا اور پروے
بیں سے موتیوں کی ایک رفر ف دمسند ، کو دیجھا بھرالٹر تعالیٰ نے جو کلام
کرناچا ہا وہ مجھسے کلام فرمایا۔ اس وقت آپ کو بارگاہ الہٰی ہے تین عطیے
مرحمت ہوئے :۔

۱) سورہ بقرہ کی آخری آئیب ۱۲) آپی امّت ہیں جو شخص شرک کامر تکب نہ ہوگا اللّٰہ رتعالے اُسکے کمیرہ گناہوں سے درگزد فرہائیگا اورمغفرت سے سرفراز کیا جائیگا۔ ۱۳) یانخ نمازیں۔

ابآب آسمانوں سے اُترکر زبین پرتشریف لاک اوربیلیمی بیں وافل ہوئے ویجھاکر بہاں انبیار کامجع ہے جھزت ہوسی اور حضرت
ابراہیم علیہم الت الم نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے اِن میں سے چند نبیوں
کی شکل وصورت بھی بیان کی حضرت ہوسی علیہ الت الام کی نسبت فرایا کہ
اِن کا قد لمبا اور رنگ گندمی تھا اور بال المجھے ہوئے گھونگر وسم سے ہتھ۔
از دشنوہ کے قبیلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے حضرت علیہ الت الام
کا قد میانہ اور رنگ سرخ وسپید تھا۔ سرکے بال سیدھے اور لیے تھے۔ یہ
معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر تکلے ہیں۔ عروہ بن مسعود تھی دھے!
سے ان کی صورت ملتی تھی۔

حضرت ابراسيم عليه التسلام كى صورت تمهار بينميرد يعنى خود

آنحضوصلی النّعطییه ولم اکیسی تھی۔

بہرحال اسی اننار میں نماز دغالباً صبح کی نماز) کا وقت آگی۔
سرور انبیا رعلیہ الت الم منصب ایا مت سے سرفراز ہوئے دسند احمد
اور سیرت ابن اسحاق کی بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان پرجانے سے پہلے
ہی بیت المقدس میں انبیار نے آپ کی اقتدار میں یہ نماز پڑھی تھی ، صحیح
بخاری میں اِس کا ذکر نہیں ، صحیح سلم میں وقت کی تصریح نہیں گر قریب ہے
سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ والیسی کا واقعہ ہے ، حافظ ابن کثیرنے اسی کو صحیح
کہا ہے د تفسیر سود ہ اسرار ،

نمازے فراغت موئی توندا آئی اے محمد اور خرکا دارو نہ مازے فراغت موئی توندا آئی اے محمد اور فرکا دارو نہ ماضرے سلام کیجے آئی سے مورکر وکیھا تودارو فرجہم نے آئی کوسلام کیا۔ ماضرے سلام کیجئے آئی نے مورکر وکیھا تودارو فرجہم نے آئی کوسلام کیا۔ بخاری میں ابن عباس سے سے روایت سے کہ شب معراج میں آئی کو د قبال بھی و کھا یا گیا۔

اِن تمام مراصل ومنا زل کے طے کرنے کے بعد صبح ہونے سے میلے ہیں آپ کم کرمہ چہنچ گئے۔

## 

بیت المقدس کی پوری عمادت جلوه گر کر دی گئی و ه سوال کرنے جانے تھے اور بیں اسکو دیچھ کرجواب دیتاجا تا تھا۔

اتنا واقعہ تو بخاری ولم میں موجودہے ۔ لیکن ابن اسحاق ، ابن جر بیطبری ، ابن ابن اسحاق ، ابن جر بیطبری ، ابن ابن اسحاق ، ابن جر بیطبری ، ابن ابن حاتم ، ہینجی اور حاکم میں اس واقعہ بر بدا ضافہ بھی موجودہے کہ حب قریش کے سوالات کا آئی نے جواب دے ویا توبعض نے کہا کہ اچھا اب راستہ کا کوئی واقعہ بیان کرو۔

آئی نے فرما یا کہ راستہ بین فلاں جگہ مجھکو ایک بخیارتی قافلہ لا جو بھلک شام سے کہ والیس آر ہاہے اِس کا ایک اونٹ گم ہوگیا تھا جو بعد میں مل گیا۔ انشار النہ وہ قافلہ بین دن کے بعد مکہ کرمہ بینچ جائے گا اور ایک خاکستری ربگ کا اونٹ سب سے آگے آگے ہوگا جس پر دو تو تفیلے اور ایک خاکستری ربگ کا اونٹ سب سے آگے آگے ہوگا جس پر دو تو تفیلے لیے ہوں گے۔

چنانچہ تمیسرے دن اسی بیان کرد ہ کیفیت کے ساتھ وہ قافلہ پہنچ گیا اور اپنے اونٹ کے گم ہوجانے کا واقعہ میں بیان کیا ، ولید بن فیر فیر نے گیا اور اپنے اونٹ کے گم ہوجانے کا واقعہ میں بیان کیا ، ولید بن فیر نے گیا اولید سے کہتا ہے ۔ نے یہ سنگر کہا کہ یہ صربے جا دو ہے ، لوگوں نے کہا ولید سے کہتا ہے ۔ در تانی ج کہتا ہے ۔ در تانی ج کہتا ہے ۔

انہی روایات ہیں مبس اسود ج کا تھیر جانا) کا معزوہ ہی مند کورہ کے کہ جب ہیسرا دن جتم ہونے آیا اور وہ قافلہ کم کرمہ بنہ پہنچا تو آپ بیدا ہوئی کہ لوگ مزید شک ہیں پڑجائیں گے اور واقعہ کو جسٹلانے کا ایک اور حلیہ پیدا ہوجائے گا۔ آپ نے جناب باری ہیں وعا وفریا دکی کہ النہ تعالیٰ نے اس ون کچھ دیر کے نئے غروب ہونے سے وفریا دکی کہ النہ تعالیٰ نے اس ون کچھ دیر کے نئے غروب ہونے سے آفتاب کو روک دیا یہاں تک کہ قافلہ آپ کی اطلاع کے مطابق اُسی دن شام کوغروب آفتاب سے پہلے کہ کمرمہ پہنچ گیا۔ (در قانی جو صنالہ) سنام کوغروب آفتاب سے پہلے کہ کمرمہ پہنچ گیا۔ (در قان جو صنالہ)

سنستے الاسلام تقی الدین بکی سنے اس معجزے کو اس طرح شعری اداکیا ہی۔
وَشَمْسُ الفَّکِی طَاعَتُلگَ عِنُدَمَ غِیْبَا فَمَاعَوْ بَتُ بَلُ وَافَقَتُلگَ بِوَقَفِیہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

آج ایک نئی بات کا اعلان کیاہے کہ وہ گزشتہ رات بیت المقدس کے عظم اور میں ہے المقدس کے مصلے اور میں ہونے ہونے ہے البی بات کے اور میں ایک کی بھی تصدیق کروگے ؟

حضرت ابو کرٹنے لوگوں سے پوچھاکہ کیارسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے ؟

کوں نے کہا ہاں! اسپر حضرت الو کمر شنے کہا ہیں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ہیں تواس سے بھی بڑھکر اس بات پر سقین دکھتا ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت ہیں آسمان سے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہ ہر روز آپ کی خدمت ہیں آسمان سے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہا جا کہ سے کہ اسی دن سے حضرت ابو بکریز کا لقب صدیق " پڑگیا۔

(الحضائص الكبرئ ج اصليك)

> فتدنی حتی کان من، قاب قوسین او ادنی ایدیث (باری کابالتوید) آنخفورسلی الٹرعلیہ ولم سدر ز المنتہی تک پہنچے توعزت والاجبار الٹریہاں تک قریب ہوا اور جھک آیا کہ اسکے اور آپ کے درمیان دو

كمانون بااس مصمى كم كا فاصله ره كبيار

محدُمین نے شریک کی روایت کے اس آخری حصہ پرسخت اعتراضات کئے ہیں ،سب سے پہلے امام سلم نے اِن پر روایت میں بے اختیاطی کا الزام ویا ہے صحیح سلم باب المعراج ہیں میں بے اختیاطی کا الزام ویا ہے صحیح سلم باب المعراج ہیں شریب بن عبداللّٰر کی اس سند کو اور کسی قدرمتن (حدیث) کولکھ کرناتمام چھوڑ دیا ہے اور اسکے بعد ککھا ہے:۔

نت فقد مرفید و اخترون اد دمفص نشریک نے اس روا میں واقعات کو آگے پیچے کردیا ہے اور گھٹا بڑھا دیا ہے۔ امام خطابی لے لکھا ہے کہ صحیح بخاری ہیں کوئی صدیث الیبی نہیں جو بظا ہراس تدر قابل اعتراض ہوجس قدریہ صدیث ہے اس کے بعدیہ تنقید کی ہے بہ فاند کثیر المتفدد بمنا کیر الالفاظ التی لایت ابعہ علیہا سائٹر الدو ای ۔

منٹر پک بن عبدالٹرلیا ہے منگرالفاظ خود تنہا کنٹرت روایت کرتے ہیں جنگی تائیدخو دان کے دگیر ہم درس را وی نہیں کرتے۔

حضرت النونسے واقع معراج کوا و ربہت سے داویوں نے نقل کمیا سے مگر شریک بن عبد النّد کے سواکسی اور نے ان الفاظ کو حضرت انسیٰ سے نقل نہیں کیا ۔ امام بیمقی نے بھی یہی دائے ظاہر کی ہے اور یہی بات امام ابن کشیر بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ الم ابن کشیر بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ اللّم نسانی اور محدث ابن جارود کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ سٹریک بن عبداللّم قوی داوی نہیں کہ ان سے حدیث نقل قوی داوی نہیں کہ ان سے حدیث نقل نہی جائے۔ البت ابن سعیداور امام ابوداؤ دینے ان کے شقہ مونے کی شہمادت دی ہے۔

اس کے عام محدثین کا اُن کے حق میں یہ فیصلہ ہے کہ حب وہ تنہاکسی بات کو بیان کریں تو ان کی یہ بات شا وا ودمنکر قراد دی جائیگی۔ چنانچ اس دوایت میں یہ فقرہ بھی اسی قسم کا ہے۔ والٹراعلم۔

صحیح مسلم اورجامع ترندی حضرت ابو ذرغفاری رم کی روایت سے کہ انحفوں نے آنحضرت ملی الٹرطیبہ ولم سے دریا فت کیا یارسول المٹرم کیا آپ نے الٹرتعالئے کو دیجھاہے ؟

ارت و فرمایا وہ تو نورہے ہیں اس کوکہاں دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری روایت ہیں ہے کہ آپ نے فرما یا ہیں نے صرف ایک نور کو دیجھا ہے۔ دصحیح مسلم جماعت تریزی تفسیر سورہ نم ہ

اکا برصحابہ ہیں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہے، حضرت ابو ہریرہ ہمضر عائشہ صدیقے رہے کا و ثوق کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ آنحضرت صلی اللّٰرعِلیہ و لم نے السركونهي وكيما بلكة قرآن مكيم بين رُويت كاجهان جهان تذكره ب أس سے مراوج رئيل البين بين و ولقد سرالا بالا فق السبين وتكوير، دولقد سراكا نذلت أخداى دنجم،

خود حضرت عائث مصدیقہ رہ فرمانی ہیں کرسب سے چہلے ہیں نے آنحصرت مائٹ مصدیقہ رہ فرمانی ہیں کرسب سے چہلے ہیں نے آن کھ مرتبطی المین المی

حافظ ابن کثیرہ نے لکھاہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی حظر عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن مسعو درہ کی اس تفسیر کامنا لف نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن مسعو درہ کی اس تفسیر کامنا لف نہیں ہے۔ درخصرت ابن مسعودرہ کی اس تفسیر سورہ اسران

البنة حضرت ابن عباس یا دوسرے جوصحابہ رویت کے قائل آپ اُن کا مطلب مقول حافظ ابن مجررہ بہت کہ آنخضرت صلی التی علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے مبلوہ ربانی کامشا ہدہ کیا، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھوں سے مبلوہ ربانی کامشا ہدہ کیا، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔

الغرض اس تشریح کے بعد اس مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں رہ جاتی۔ رہی یہ بات کہ ول کا دیجی اس کے بعد اس مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں رہ جاتی۔ رہی یہ بات کو وہی سمجھا ہے دیجے نا اور قلب کا مثابرہ کی طاقت ہو۔ جس کے دل میں نور بصیرت او رجس کے قلب میں مثابرہ کی طاقت ہو۔

## مثارتج وعسب نز

ایک ماریخی روایت حافظ ابن کثیرہ نے اپنی تفسیر میں مافظ ابز عیم اصبهائی کی روایت نقل کی ہے جسکے کی کتاب دلائل النبوہ سے ایک روایت نقل کی ہے جسکے راوی محد بن عمروا قدی ہی (واقدی کو اگر چہ محد ثین نے علم حدیث میں منعیف قراد دیا ہے کیکن امام ابن کثیر جیسے متاط محدث نے اُن کی روایت کو نقل کیا ہے کیونکہ اس روایت کا

تعلق عقائد یا ملال وحرام سے نہیں ہے اور ایسے تاریخی معاملات میں اُنکی روایت نفسل کی ' جائسکتی ہے )

> نبى كريم صلى الشرعلية ولمم في حن سن بان عالم كوتبليغي خطوط روارن کے محقے اُن میں روم کے بادث ہ قیصر کے پاس اپنے قاصد حض وحيه بن خليفه رخ كو نامه مبارك و ہے كر روانه كيا تھا رجس كا تذكرہ صحيح بخاری کے علاوہ احادبیث کی سب معتبر کتب میں موجو دہے) روم کے بادث ہ برقل نے آپ کا نام مبارک پڑھنے کے بعد عرب کے اُن تاجروں كوجمع كياجواس وقت دوم بب بغرض سجارت آئے ہوئے عظے تاكه أن نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ابوسفیان اور اُن کے ساتھی جواُس وقت تجارت سے لئے آئے ہوئے محفے شا ہی مکم سے مطابن الهضيں طلب كيا گيا، شاہ مرقل نے ابوسفيان سے مختلف سوالا ت کئے جنگی تمفصیل بخاری منٹرییٹ میں موجو دہے۔ ابوسفیان اس وقست یک ایمان نہیں لائے تھے اِن کے دل میں یہ خواہش و تقاصنہ پیدا ہوا کہ یہ موقع بہت اچھاہے کرحضرت محدصلی الٹرعلیہ و کم کے بارے میں کھھ ایسی باتیں سیان کردی جائیں جن سے آب کا بے حقیقت ہونا یا بے حیثیت ہونا ظاہر ہوجائے گئر ابوسفیان سے دل میں دوسرانعال یہ بھی آیا کہ اگر ہیںنے کوئی بات آپ کے خلاف حبوق مس کہدی اور بچرکسی وجہسے اُس کا حجوث ہونا ظاہر ہو جائے نویس بادسناہ کی نظریں ہمیشہ کے لئے حجو ٹا ہوجا وّل گا اور میرے ساتھی تھی موقع بمو<sup>قع</sup> مجھے حجوظ کا طعنہ دیں گے۔ لہذا بیں اُن نبی کے بارے میں کوئی ما<sup>ت</sup> حجوث نہ کہدسکا۔ البتہ ہیں نے یہ مناسب سمجھا کہ سنا ہ روم کو اُن کے معراج كا واقعدسنا دول ياكه بادست ه كوخود اس وا فعه كاحجوطًا هوبأعلوم بهوجائے گا۔ اسطرح خو و بخو د (حضرت) محد صلی اللہ علیہ و کم کا بے حیثیت ہونا اُلبت ہوجائے گا۔ تو میں نے کہاا ہے باد ش و اِن کا ایک واقعہ آپسے بیان کر تاہوں و ہ پیر یہ لمعی نبوت بیان کرتے ہیں کہ وہ

ایک رات میں مکہ مکر مہ سے بھلے اور آپ کی اس سبحد بیت المقدس میں پہنچے اور کھراسی رات صبح ہونے سے پہلے مکہ مکر مہ والی بھی ہوگئے۔
بہنچے اور کھراسی رات صبح ہونے سے پہلے مکہ مکر مہ والی بھی ہوگئے۔
بیت المقدس را یلیا) کا سب سے بڑا عالم جواس وقت بادشاہ
سے در بار ہیں موجود تھا اچا تک بول بڑا کہ بین اُس رات سے واقف ہوں ''
بادشاہ نے یوچھا کہ تم کو کیو مکر خبر ہوئی ؟

عرض کیا اے باوٹ ہبری عادت تھی کدرات کواس وفت بكنهبين سوتا متفاجب بك كربيت المقدس كے تمام دروا زے بندين کرووں م<sup>ی</sup> اس رات میں نے حسب عادت سب دروا زے بند کر دیئے مگر ایک دروازہ بندنہ وسکا توبی اینے لوگوں کو بلایا اُتھوں نے پوری کوشش کی سکر درواز ہ بند نہ ہوسکا۔ ہم ہےبس ہوکر کا رنگیروں کو بلا لائے الممضوں نے دیکھ کرکہا اس در وا زے سے او برجیت کا بوجھ پڑگیا ہے اب صبح ہونے سے سیلے کوئی تدبرنہیں کی جائنی ۔ بیں مجبور ہو کرلوٹ آیا اور در وانہےکے دونوں پٹ کھیے رہے صبح ہوتے ہی بھراس درواز پر مہنچاتو میں نے دیکھا کہ درواز ہ کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن *کیا ہواہے۔ ایساصا ف معلوم ہو تا متعا کہ یہاں رات کو کو ٹی آیا اور اپنا* جانوراس چٹان سے بانمھ دیا تھا اس وقت میں نے اپنے سا مقبول سے کہا تھا آخرز مانے بیں ایک نبی یہاں آنے والے سقے مقین ہے کہ وہ آج رات بہاں تشریف لائے ہے اُن کی آبد کے آٹا رہی سبج یک ظاہر تھے۔ یہی وجہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس در وازے کوبند ہونے سے روک دیا۔ اس کے بعداس عالم نے اپنی ذہبی کتابوں سے اس نبی موعود کی بہت سى ماتىي نىفلىكىيى

اس طرح ابوسفیان کا وہ خیال بھی پورا نہ ہواجو نبی کریم کل اللہ علیہ و کم کو بے حیثیت باحجو ٹا "ما بت کرنا چا کا متھا۔ ۱۱ بن کثیر ۲۶ مسکل)

معراج جسمانی اور ولائل اربعه اس سدین می فیصلے کی یہی صورت ہے

کمتکلیانہ اعتراضات اور عقلی محالات بلسفی خدشات سے خالی الذہن ہوکر روایات صحیحہ اس الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ بات خو دیخو دواضح ہوجاتی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور بیراری کی حالت ہیں تھی ۔خواب یا صرف روحانی نہ تھی جسم اور روح سے ساتھ آپ کہ کرمہ سے بیت المقدس تشریف ہے گئے۔ بھرو ہاں سے اسی حالت ہیں آسمانوں کی سیر فرمانی ۔

مفسرین ہیں سے ابن جریر طبری سے لے کر امام دا زی بک سب نے اس مسلک پر چارعقلی دسیس قائم کی ہیں۔

(۱) قرآن کیم نے اس واقعہ کی ابتداء اس طرح کی ہے:۔

شبحان الذى اسرى بعبدة " (اسرار آيت على

پاک ہے وہ ذات جم شب معراج میں) ہے گیا اپنے بندے رعبد) کو

اس آیت سے ثابت ہو تاہے الٹر تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، بندہ یاعبد کا اطلاق جسم ، وروح وونوں کے مجموعہ پر ہو تاہے۔ تنہاروح کوعبدیا بندہ نہیں

كهاجا تا.لمندامعراج جسم اور روح كے ساتھ ہوئى۔

(۲) واقعات معراج میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ براق پر سوار ہوئے ، دو دھ کا پیالہ نوشش فرمایا ، سوار ہوئے ، سلام و کلام کیا ۔ یہ سب جسم سے خواص ہیں اورجسم پر ہی صادق سے میں اورجسم پر ہی صادق سے ہیں ۔ روح کا سوار ہونا ، کھا نا پینا ، کلام و سلام کرنا ہے معنی مطلب ہو بھا ۔ لہذا معراج جسما فی تھی ۔

رس) اگر واقع معراج رویا یاخواب ہوتا تو کفار اسکی کمذیب کیوں کرتے ؟ اور اتناشور ویکارکیوں ہوتا؟ انسان خواب میں کیا کیا نہیں دیجتا ؟ محال سے محال چنر بھی اُسکوعالم خواب میں ویجتا ؟ محال سے محال چنر بھی اُسکوعالم خواب میں واقعہ بن کرنظر آئی ہے ،خواب کی بات پر کوئی بھی تعجب نہیں کر تا چرجائیک ہوا انکار اور تکذیب پر اُتر آئے۔ لیکن اس سے با وجو دیدسب کچھ ہوا۔ معلوم ہوا کہ معراج جسمانی طور پر ہوئی تھی اور آئی نے اسی حیثیت سے لوگوں کو بیان فرایا محات ہے تھا تب ہی تو کفار میں پیشور وغل مجا۔

ورنہ آپ کے لئے یہ کہنا بہت آسان مقاکہ اے لوگو اتم کیوں مکذیب کررہے ہویں فضہ تو یہ تو یہ اس قصہ تم ہوجا تا۔

(٣) قرآن كيم في العرك فتنت الناس معيار أزمائش بنايا -.

## وَ مَمَاجَعَلُنَا الرَّوُيَا الَّيِّيَ المَّيْنَاكِيَ إِلَّا فِي اللَّهِ عِلْنَا الرَّوُيَا الَّيِّيِّ المَّيْن (بنی اسرائیل آیت منظ)

دا وراس مشاہرہ معراج کوہم نے لوگوں سے بئے معیار آز مائٹس

بنایاہے۔)

اگریہ عام خواب ہوتا تو یہ آ زمائشِ ایمان کیا چیز بھی اور اس پرایان لانا کیس مشکل تھا۔ اور بھرخواب وخیال کومعیار ، آ زمائٹس ،امتخان بنا یا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالا نکہ اس واقعہ کو ایمان وکفر کی کسو ٹی قرار دیا گیا ہے۔

حقیقت پیسے کرکسی مجھی کلام کا فطری قاعدہ پیہ سے کہ جب بکت کلم اپنے کلام بیں بیرظا ہر مذکر دے کہ بین خواب مقا توطبعی طور پر یہی ہمجھا جائیگا کہ بیرواقع بحالت بیراری بیش کر دے کہ بین خواب مقا توطبعی طور پر یہی ہمجھا جائیگا کہ بیرواقع بحالت بیراری بیش کر دیا ہے وہ فرات جو اپنے بندہ کو ایک رات لے گیا ) بیرکسی خواب کی تصریح نہیں ۔ اسی طرح حضرت ابو ذرغفاری فی کی تحیج ترین روایت اور دیگر دوایات میں کوئی تھر سے نہیں ۔ اس لئے بلا تک وشبہ یہ بیداری مردایات میں کا واقع سمجھا مائے گا۔

معراج جسمانی کے یہ ولائل اربعہ رچار دلیلیں عقلی ، کلامی فیلسفی منطقی ، سترعی طور پر ہرلجا ظے سے مضبوط اُور شحکم ہیں ہے فَاسْعَلُوا اَ هُلَ الدِّ کُدِرانُ کُنْتُمْ ' گَا تَعُلُدُونَ مِالْمَیِّنِیْتِ وَالمَدْتُبُرِہِ

قرواعتراضات اوران کے جوابات ایت سے ثابت ہے جس کا نکار

محسی سلمان کے نے ممکن نہیں۔ البتہ معراج کی تفصیلات اما دیث میں نہ کورہیں اس کئے بعض منگرین مدیث نے معراج کی ان تفصیلات کا انکار کیا ہے۔ مبتحلہ اُن انکار کے ایک اعتراض میں کی بیاجا تاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم آسمانوں کی سیر کے بعد سدر ق المنتہی سے اللہ پر اللہ تعالیہ وقم آسمانوں کی سیر کے بعد سدر ق المنتہی سے اللہ پر اللہ تعالیہ کی اورہم کلامی کا شرف پایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تو آن تعلیم کی صراحت کے مطابق وہ مر

جگہ موجود ہے۔ اس کو زمان اور مکان سے مقید نہیں کرسکتے۔ آیُکماکُنٹی فَنَنَہَ وَجُهُ اللّٰہِ الّٰہِ وَ هُوَمَعَکُهُ اَیْنَهَاکُنٹی اللیہ لہذاکسی بندے کو پیشی کے لئے سفر کر اکے ایک خاص مقام پر ہے جانبی کیا ضرورت مقی ؟

و توسرااعتراض برکیاجا تا ہے کہ ا حادیث کی تنفصیلات بین بری کریم صلی الٹرعلیہ و کم کو جنت اور د و زخ کامشا ہرہ کرایا گیا اور بعض گنهگا دوں کے مبتلائے عذا ب ہونے کا معائنہ کرایا گیا ، حالا نکر جزا اور سزا کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا اور یہ جزا بندوں کے فیصلے سے پہلے کرایا گیا ، حالا نکر جزا اور منزا کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا اور یہ جزا بندوں کے فیصلے سے پہلے کیسی ؟ لہٰذا احا دبیث کی تنفصیلات قابل قبول نہیں ہوتکتیں ۔

حقیقت یہ ہے کہ بیا ور اس قسم کے دگیراعتراضات علم وغفل کی کمی کے باعث پبیدا ہوئے ہیں۔ مقولاے سےغور وفکرسے یہ 'د ونوں اعتراضان خودسخو د دُور ہوجاتے ہیں بہلا اعتراض تواس لئے غلط ہے کہ التُدتِعالیٰ اپنی ذات وصفات ہیں اگرچپغیرمفیدا ورغیرمحسدور ضرور سے نسکین حبب و ہ مخلوق کے سائھ کوئی معاملہ د ملاقات یا کلام ) کرتا ہے تو وسائل اور ورائع اختیار کرتاہے اور بیطریقہ اپنی مجبوری یا کمزورس کی بنار پر اختیار نہیں کرتا بلکہ مخلوق کی معذوری یامجبوری یا کمزوری کی وجہسے اختبار کر تاہے۔ مثال کےطور پرجب و ہ ابنی مخلوق بین ببیوں سے کلام کر تاہے تو کلام کا وہ معروف ومحدو دطریقیۃ استعمال کرتاہے جیسے نبی سن سکے اور سمجھ سکے۔ حالا نکہ وہ خو د اپنے کلام کہنے ہیں وسائل و ذر ائع کامخیاج نہیں۔ اسی طرح جب وہ اینے بندے دنبی ) کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانباں و کھا ناچا ہتا ہ تواسكواسكے محدود اور مخصوص ذرائع كے ساتھ لے جاتا ہے اور جہاں جو چيز د كھا ني ہوتى ہے اُسی جگه اُسکو دکھانی ٔ جانی ہے کیونکہ و ہ بندہ ساری کا کنات کو بیک وقت اُس طرح نہیں بچھ سكتا جيساكه الله تعالىٰ ديكھتاہے۔خو والله تعالیٰ کوکسی چیزے مثیا ہرہ کے لئے کہیں جانے آنے کی قطعاً صرورت نہیں بڑتی ، گربندے کوہوتی ہے۔ یہی معابلہ اللہ کے حضور ہیں باریا بی کا مجی ہے۔الٹرتعالیٰ بذات خو دکسی خاص مقام پڑھکن نہیں ہے اور نداس کا و ومتاج ہے۔ مكربنده الله كى ملاقات كے لئے ايك جلك كامخاج ہے جياں أس بندے كے لئے أس مقام کواپنی تجلیات وانوارکومرکز بنا یا جائے ور نه المٹر کی ثنانِ اطلاقی میں بندہ محدو و مے لئے ملاقات محن نہیں ہے ۔ لہذا یہ اعتراض کوئی حقیقت نہیں رکھنا کہ معراج کی رانت التُرتِعالى كسى خاص مقام پرمقيم تقاجس سے اس كامقيدا ورمحدو دہو نالازم آئے۔

فَتَعَلٰیَ١ مِیْهُ عَمَّایُشْدِ کُوْنَ۔ رہا ووسرااعتراض کہ قیامت سے بہلے گنہگار بندوں کو سنرا اور عذاب کبیسا ؟

اِس کاجواب بیب که معراج کے موقع پرنبی کریم صلی التی علیہ وہم کوجو بہت سے مشاہدات کرائے گئے سعے اُن بیں اکثر تو وہ سفتے جوحقیقت اور وا قعہ کے طور پرسامنے آئے سمجے اُن بیں اکثر تو وہ سفتے جوحقیقت اور وا قعہ کے طور پرسامنے آئے سمجے اُس بیں مجازیا تمثیل کی کوئی صورت مذمنی وہ ایسے ہی وا قعات منتقے جو آنکھوں سے دیکھے گئے۔

البته بعض حقیقتوں کو جو عالم آخرت میں جزا وسزا کے طور پر بینی آنے والے ہی کہنگاں کرے دکھا یا گیا تھا گویا یہ اُن جوائم کی یا داش مقی جنکو غافل لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ مثلًا ایک فقتند انگیز بات کی بیمنشیل کہ ایک فراسے شکاف میں سے ایک موٹا بیل نکلا اور مجراس میں واپس نہ جاسکا۔ اسی طرح وہ اپنا سر مگرار ہاتھا۔ یہ اُس فقند گرکی جزا ہوگی جو دنیا میں فقند انگیزی کیا کرتا تھا۔

اسی طرح زنا کاروں کی ٹیمٹنیل کہ اُن کے آگے تازہ اور پاکیزہ گوشت موجود ہے۔ گمروہ لوگ اسکو چپوڑ کر سڑاا ور گندہ گوشت کھا رہے ہیں جو اُن کی دوسری جانب رکھاہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاں دنیا ہیں شریف اور پاکیزہ بیویاں تقییں کیکن انھوں نے ناپا<sup>ک</sup> اور گندی عور توں سے تعلق قائم کرر کھا تھا۔ اسی طرح تعض بڑے اعمال کی جوجزا آپ کو

د کهانی گئیں و ہ اسی قسم کی تقین ۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم برزخ دعالم قبر ایک الیبی وُنیا ہے جہاں مرنے کے بعد سے حشر ونشریک نیک و بد دونوں کی ار واح کامتنقرہے۔ آگر چریہ جزا وسزا کی جگہ نہمیں نیکن نیکوں کے لئے جنت نشان اور گہاگار وں سے لئے جہنم کدہ جیسا ہے۔ معراج میں آپ کو اسی عالم کی سیر کر ان گئی اور وہ حقیقتیں وکھائی گئیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی عام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اب زین پر آکر انہیار کرا م جو کچھ جی کہتے ہیں وہ اپنے براور است علم اور مشا ہدے کی بنا پر کہتے ہیں اور پورے و توق اور اطمینان سے بیشہاوت و سے ہیں کرجو کچھ ہم کہ رہے ہیں وہ قیاس یا تھمان کی بنائر پر نہیں بلکہ آنھوں ویکھا حال ہے۔

ا نبیار کرام سے معراج کی یہی غرض وغایت ہوتی ہے۔

ا ہجرت کے معنی حجوثر دینے کے ہیں اور اسلامی زبان میں دین کی حفاظت کے لئے اخلاص کی بنیا دیر وطن ترک کر دینا۔

كَدَى زندگى بين كفار كمه اورمنتركين في برقسم كظلم وستم كانشانه بناكرمسلمانون كواسلا پر قائم رہنامشکل بنا دیا تھا۔ ایسے نازک اور صبر آز ماحالات ہیں با ذن الہی مسلمانوں کو كة كمرمه حجود كرمدينه طيتبه جلے جانے كافتحم دیا گیا تاكہ اپنے اسلام وایمان کومفوظ د کھاجا و یر حکم سنتے ہی پوسٹ پر ہ طور پر ہمجرت کا سلسلہ شروع ہوگیا اسب سے پہلے اربي التذعلية ولم كے رضاعي مها تي ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي نے مع بيوى اور بيخ كے بجرت كا را د وكي اور اسكے نئے سوارى كا انتظام بھى كرليا اورسوار بہوكر روا نہ ہو سے۔ اس وفت خاندان والوں کواطلاع ہوئی ان کی بیوی امسلیظ دجوکہ ابوسلمہ رض کی و فات سے بعدا م المومنین بنیں ، سے دشتہ داروں نے یہ کہا کہ اے ابوسلمہ رہ تم کو ا بینے آپ کا اختیار ہے نسکن ہماری بیٹی ام سلٹھ کو تم نہیں ہے جا سکتے اور بیکہ کراً م سلمہ رہے کو مآثارابيا يحجه دُور آگے جلے منے که خود ابوسلمہ رہے رشتہ دار آ پہنچے اور بہ کہہ کر کہ بہ بیجہ ہمارے خاندان کاہے اسکوئم نہیں لے جا سکتے، ابوسلمہ رہ کی گود سے جیبین لیا۔ مال، باپ، بجت سب ایک دوسرے سے جُدا ہوگئے . اب ابوسلم رخ تن ننہا مدینہ منور ہ روا نہ ہوئے . ام سلمه رخ کهتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو ہیں مقام ابطح ہیں جاکر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہنی ۔جب اس طرح ایک سال گذرگیا تومبرے رشتہ داروں میں سے ایکشخص کومجھ پر رحمآیا اوراُس نے میرے خاندان کے بڑوں کوکہا کرکیا تم کواس مسکینہ پر رحمٰ ہیں آتا ؟ اسکی حالت پر دھم کرو، یہ روتے روتے مرجاً تنگی۔

ہیں میں سے پر دیم کرور ہیں ہوئی کے اور سے باتھ اور نئی اور بنی الاسد نے بھی میرا اس سفارسٹس پر محجو کو رہیں لیا اونٹ پرسوار ہوکر تنہا رہینہ کاراستہ لیسا۔ بچہ والیس کر دیا۔ ہیں نے بچر کو گو دہیں لیا اونٹ پرسوار ہوکر تنہا رہینہ کاراستہ لیسا۔ جب مقام نعیم پر پہنچی توعثمان بن طلحہ لیے تنہا دیجھ کر پوچھا کہاں کا ارا و ہ ہے ؟ میں نے کہا اپنے شوہر ابوسار شکے پاس رینہ جارہی ہوں۔ پوچھا تہمارے ساتھ

کوئی نہیں ؟

میںنے کہانہ

لَادَاللَّهِ إِلَّاللَّهُ وَبُنَّى هٰذَا۔

خدا کی قسم کونی نہیں سوائے الٹراور میرے اس بچے ہے۔

يهِ سنكرع ثمان كا ول مجراً يا أونك كى جهار يكركر آسك آسك إسكر على حب منزل آنى

توا ونٹ بٹھلاکرخو دیکھیے ہٹ جائے جب ہیں اُ ترجانی توا ونٹ کو دور ہے جاتے .....

خوداس ورخت کے سایہ میں لیٹ جانے اور جب روانگی کا وقت آتا توا و نیٹ کولا کھڑا کرتے اور خود پیچھے ہرٹ جانے اور کہتے کہ سوار ہوجا وَ جب سوار ہوجا تی تو نہار کپڑ کر چلتے جب سوار ہوجا وَ جب سوار ہوجا تی تو نہار کپڑ کر چلتے جب سوار ہوجا وَ جب سوار ہوجا تی تو نہا کہ کرانے ہے مکانات دور سے نظرا آنے گئے تو کہا کہ اس بسی میں تہارے شوہر ابوسلی مقبیم ہیں ۔ بھر مجعکو میرے شوہر کے گھر پہنچا کر مکہ والی ہوگئے ۔ ضدا کی قسم میں نے عثمان بن طلح شنے ریادہ کسی کو شریعی نہوی لیا بہت کا میں ہوگئے ۔ ضدا کی قسم میں نے عثمان بن طلح شنے ریادہ کہ ہوت کی اور شریعی نہوی لیا بہت کی اور اور ابو المحد بن چیش اور ان کے مجانی عبد النٹرین چش نے سے اہل وعیال ہجرت کی اور اپنے مکان کو قبل ڈوال دیا ۔ عقبہ اور ابوجہل کھڑے اس منظر کو دیچھ رہے ہیں ۔ سانس ایک کرکے مکت ہیں ۔ سانس ایک کرکے مکت ہیں ۔ سانس ایک کرکے مکت ہیں ۔ سانس معرکر کہا کہ یہ سب کچھ ہما رہے ہیں اور کرکے مکان خالی اور ویر ان ہور ہے ہیں ۔ سانس معرکر کہا کہ یہ سب کچھ ہما رہے ہیں اور کرکے مکان خالی اور ویر ان ہور ہے ہیں ۔ سانس معرکر کہا کہ یہ سب کچھ ہما رہے ہیں اور کرکے مکان خالی ہوت ہیں تھے ۔ دلی کو گالی دی ہے۔

سلامہ نبوت ہیں جج کے موقعہ پرالحرار اور منی کے درمیان مقام عُقبہ ہیں ہینہ کے چندلوگوں نے شب کی تاریخ ہیں نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا پیغام سنا اور اسلام قبول کیا۔
یچھ یا آٹھ شخص سفے دوسرے سال بارہ اور اسٹ خاص جن ہیں سابقہ اشخاص بھی شخے مافر فلا ہوئے اور اسلام نے آئے۔اسکوعقبہ اولی کی بیعت سے تعبیر کیا جا ہے۔ اس واقعہ نے مرینہ کے ہرگھر ہیں اسلام کا چرچا کردیا اور سلانہ نبوت کو تبہتر (۲۵) مردا ور تو وعور توں مینہ اسٹر علیہ ولم کے باعظ پر اسلام قبول کیا۔
نے اسی مقام عقبہ پر جج کے زبانے ہیں نبی کریم میلی الشرعلیہ ولم کے باعظ پر اسلام قبول کیا۔
انہی حضرات ہیں سے بارہ افراد کا انتخاب کر کے نبی کریم میلی الشرعلیہ ولم نے دعوت و بسلی فی ایس حضرات ہیں سے بارہ افراد کا انتخاب کر کے نبی کریم میلی الشرعلیہ ولم نے دعوت و بسلی فی سے اپنا نقیب مقرد فرمایا اور اسمیں مرینہ روانہ کر دیا۔ اس بسیت کا نام عقبہ ثانیب قبراریا یا۔

اب مدینه میں اسلام کی اشاعت نے روزا فزوں ترقی اختیار کرلی اور کئر میں

اِس کا ہرگیہ چرچا ہونے لگا مشرکین مکہ پریہ بات گراں ترہونے لگی اور سلمانوں کو ہجرت ہے روکنے کے لئے مظالم بیں اضافہ کردیا اور انسدا دِ ہجرت کے لئے ہڑمکن فرائع کو اختیار کیا حتیٰ کہ اہل مکتہ نے مسلمانوں کو اسپنے اموال اور اہل وعیال کوسا بھے لئے جانے سے روکہ یا. لیکن پیملص مسلمان ہجرت کی خاطران سب چیزوں کو چھوڈ کر مدینہ روانہ ہونے لگے۔

می می سے صرف حضرت ابو بکریم میں اسے صرف حضرت ابو بکریم حضرت ابو بکریم حضرت علی اور کئے سے اور ایک فلیل تعدا و اُن مسلما لوں کی رہ گئی گئی جو ہے ہوئے سے جو ہے لیس سے اور کفا ایک پنجے ہیں چینے ہوئے سے قے۔ قریش کے سردار وں نے سوچاکہ اب محد رصلی الشرعلیہ ولم ) کوشل کر دینے کا اچھا موقع ہے کہیں ایسانہ ہوکہ یہ بھی چیکے سے دینہ چلے جائیں ،اس کے لئے انسوں نے دوار الندوہ " ہیں تمام سردار وں کوجع کرکے قتل کا مشورہ چاہا ۔ انسوں نے دوار الندوہ " ہیں تمام سردار وں کوجع کرکے قتل کا مشورہ چاہا ۔ انسوں نے دوار الندوہ شیمان مردود و ایک بوٹر ہے تعمل میں نمود و اربوا ، لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں ؟ کہا ہیں بخد کا ایک شیخ ہوں تمہاری گفتگو ہیں مشرکے ہوئا ہوئی ۔ مؤرخ سہیلی کی روایت چاہتا ہوں اور اپنی دائے سے تمہاری مدد کروں گا ۔ لوگوں نے اندو کے ایک موایق ابوالبختری ابن ہشام نے پیمشورہ پیش کیا کہ اُن دنبی کر میم صلی النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں ہیں قید کر کے ایک محرہ ہیں بند میں النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں ہیں قید کر کے ایک محرہ ہیں بند میں النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں ہیں قید کر کے ایک محرہ ہیں بند میں النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں ہیں قید کر کے ایک محرہ ہیں بند

بیسنگرشیخ نجدی نے کہا یہ دائے درست نہیں، کیونکہ اگر نظم نے ایسا کر دیا تو اسکی شہرت دور دور تک پہنچ جائیگی اور انجے چاہئے والے جمع ہوکرتم پر حملہ آور ہوجائیں گے اور انھیں تیدسے چھڑالیں گے۔اسپر ہرجانب سے آوا ذیں انھیں کی شیخ نجدی کی بات درست ہے۔

اسے بعد ابو الاسود نے دائے پیشیں کی کہ اِن کو کہ سے با ہر کردیا جائے تاکہ ہمارا شہران کے فسا دسے محفوظ ہوجائے بسنیخ

ئىدى يىسنكرىھىر بولاكە بەرائے بھى صحيح نہيں كياتمہيں معلوم نہيں كەمحد رصلی الترعلیه ولم) کیسے شیری کلام آ دمی ہیں لوگ اُن کا کلام سُن کرسسحور ہوجاتے ہیں اگر انصب آزا دحیوڑ دیا جائے توہبت جلدا پنی طا قتورجما بنالین گے اورتم پرکسی وقت تھی حملہ آور ہوسکتے ہیں۔اسکے بعد ابوجہالے کہنا مشروع کیا کہ تم توگوں کوجو کا م کرنے کاسے و ہیں نہیں سمجھا ،میری سمجھ میں یہ بات آنی سے کہم عرب سے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک جوا ن نتخب کریں ا ور ہر ایک کوعمد ہ کام کرنے والی تلوار دے دیں اور مچرا کیسمقرده دن سب کے سب حمله آور موکر محد دصلی التیر علیه ولم ) کوفتل کر دیں۔ اس طرح ہم اُس کے فسا دسے محفوظ ہوجائیں گے۔اب رہا بنوعید منا کامطالیہ حوان کے خون بہا پر ہوگا ہم سب ا داکر دیں گے قضاص دجا<sup>ن</sup> کا بدلہ جان ،کسی پر ما مُدنہ ہوگا۔کیونکہ فنل بیں کو ٹی ایک فبیلہ شریک نہیں گا۔ ا در مبنوعبد مناف تمام قبائل سے را نہ سکیں گے مجبوراً ویت راجراً نہ پر راضی ہوجائیں گے سٹیج نجدی یکدم بول پڑاکہ لس رائے میں ہے اور تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ پوری مجلس نے بھی اس کی تا نید کی اور بہ طے کیا کہ آج ہی کی دات پر کام ہوجا نا چاہتے۔ چنا سخہ اسکی تیاری شروھ کردی گئی' اِ دھروحی اہلی کے ذریعیہ حضرت جبرئیل ابین نے دارالندوہ کی پوری روئیداد دات سے پہلے نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم کوسنا دی اور الٹر کا بیکم بھی سنادیا كرآج رات آپ كم سے ہجرت كرجائيں۔ آپ نے اپنے بستر پرحضرت على مز کولیٹا دیاا ور قربیش کی ا مانتیں اُن کےسیر دکسی کہسیج ان کے مالکوں تک يهنيا ديا جائدا ورالتركاحكم هجرت مجى بتا ديا-

معی بخاری میں حضرت عائث مدیقہ رہنسے دوایت ہے کہ آپ میں و بہر کے وقت ابو کمرصدیق رہز کے گھرتشریف سے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے ۔حضرت ابو کمریز نے عرض کیا یا رسول التّرام میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا مجعکو بھی سا بھ جلنے کی اجازت ہے ؟ آپ بر فدا ہوں کیا مجعکو بھی سا بھ جلنے کی اجازت ہے ؟ آپ بر فدا ہوں کیا مجعکو بھی سا بھ جلنے کی اجازت ہے ؟ آپ نے فرمایا باں !

ا بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ پیسنگر ابو کمررمز روٹرے عاشنہ صدیقے رمز فرمانی ہیں کہ اہی سے پہلے مجھ کو گمان یہ تھا کہ فرطِ مسترت سے بھی کوئی رونے لگتاہے ۔ ابو کمرصد لیق رہنے بہلے ہی سے ہجرت سے لئے ویک طا تتورا ونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں جنکو چار ماہ تک ببول کے پتے کھلا ہے محے۔ الغرض جب رات کا وقت آیا اور تاری چھاگئی تو قریش <u>نے حب مرازا</u> آچ کے مکان کو گھیرلیا آپ نے حضرت علی رہ کو اپنے بستریر لٹاکر ایک مشت خاک اُنھا نیؑ اورسور ہُ کیسین کی ابتدا نیٰ آیات فَاَعْشَیْنَا هُمْہُ فَهُمْ لَا يَبْضِرُ وُنَ (الايدو) بك يِرْهَكُران كيسرول يرمِعِينك دى النَّلْعُ نے اِن کی آنکھوں پر پروہ ڈال دیااور آت ان کے سامنے سے شاھنے الوجوہ، شَاهَتِ الْوَجُولُ كَتِي نَكُل سِّحَ كَسَى كُونْظرية آتے، ان ہى سے درمیان سے گزر کرحضرت صدیق اکبرہ سے ساتھ شہر کہ سے بحل گئے اور قریب ہی غارِ توریس بنا ہ لی ۔ رات ہی کوکسی طرح بنتہ چل گیا کہ آپ گھر سے نکل گئے ہیں اورکسی کوبھی خبرنہیں ہو نئ۔ تلاش سٹروع ہونی ،عرب میں اُس وقت قیا فرشناس لوگ کثرت سے مقے بیتہ لگاتے لگاتے غار تورکے دیار تک پہنچ گئے۔ یہاں یک کہ اگر زرا مجھک کر دیجھتے تو آفِ إِن ك سامنے مُظ أحضرت ابو بكر صديق رم فطرى طور بركھر اسكتے مكر آئیے نصین تستی دی کہ

معنم نه کروالنگر ہمارے سابھ ہے ؟

چنائے ساتھ و الے اللہ نے بہ تدبیر کی کہ کا فروں سے ان کی سوجھ ہو جھ چھین لی کہ وہ ورائے کہ اللہ ہوں اللہ ہات وال کے دل میں الیسی بات وال دی کہ وہ دیکھے واپس یا گئے۔

تاریخ کی ضعیف روایتوں میں اور مسندا بن صنبل کی ایک روا ہیں جو زیادہ کمزور نہیں ہے مذکور ہے کہ کمڑسی نے غار کے منصر برجالے تن دیئے تھے کفار نے کہا اگر کوئی اس غارمیں چھپتا تو ظامرے بیجا ہے ٹوٹ جاتے ۔
ٹوٹ جاتے ۔

کہا جا آ ہے کہ خہور قیافہ شناس جوسا تھ تھا یہی کہتارہاکہ محد رصلی اللہ علیہ ولم اس صد سے آ گے نہیں گئے۔ گھرسے علیے وقت صفر ابو کمرصد بین رز کی بڑی صا جزادی اسمار بنت ابی کمررہ نے سفر کے لئے تو شہ تیار کیا عجلت میں بجائے رستی کے اپنی اور مصنی بھاڈ کر ناشت دا باندھا۔ اسی دن سے حضرت اسمار کا نام ذات النطاقین (وقو شیکے والی ) پڑگیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ایک فلکو سے توشہ دان باندھا اور دوسرے سے مشکیرہ کا منہ بند کیا۔ د طبقات ابن سعد ج امسانہ)

حضرت عبدالله بی بکر دصرت الو بکرصدیق را کے فرزند) اُن دنوں جواں سال عقے ، دن بھر مکہ بیں رہتے اور دات کو آکر قریش کی جرس بیان کرتے اور عامر بن فہرہ وہ دحضرت ابو بکرصدیق رہے آزا د کردہ فلام) بکریاں چرا یا کرتے بھے اور عشار کے وقت آگر آنحضرت صلی اللہ علیہ و کم اور ابو بکرصدیق رہ کو بکریوں کا دودھ پلاجاتے تھے ۔ داسدایہ والنہایہ جسم میں

عبدالله بن اریقط اگرچ ندهباً مشرک تعالیکن حضرت الو بمر صدیق روز نے راسته کی نشان دہی کے لئے اُسکو اُجرت پرمقرد کیا اور اپنی اور نینیاں اُسکے حوالہ کیں ۔ وہ تمیسرے دن جبل ثور پر اونگنیاں لیکر حاضر ہوگئے ۔ (بخاری شریف باب الہجۃ) عارثور سے نکل کر جب آئی مدینہ کی راہ طبح تو قریش کے جوسوار فیارٹور سے نکل کر جب آئی مدینہ کی راہ طبح تو قریش کے جوسوار آپکے تعاقب سے لئے نکلے عقے اُن میں سُراف آپکو نظر آیا وہ تیزی کے ساتھ آئی می وفور سے کے بیرزمین میں وفعتہ اُسکے گھوڑے کے بیرزمین میں وفعتہ اُسکے گھوڑے کے بیرزمین میں وفعتہ اُسکے گھوڑے کے بیرزمین میں وفعت کئی مور اُسکے والے میں اُس کے دونوں نے بر دُعاکی ہو ۔ اَللّٰ کے والے میں اُس کے دونوں کے بردمین میں اُس سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص بھی میں آئی سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص بھی آئی کو دائی کی والین کر دون گا۔

بخاری مثریف کی روایت میں بددُعا کے یہ الفاظ آئے ہیں۔ اَکلّٰہُمّ اَصْحَعْمَ اے اللّٰراس**کو بجیا ا**ردے۔ ایک دوسری روایت بین ہے کرسراقہ بن مالک آپ کی بددُعا سے پیٹ یک وصنس گیا تھا۔ دفتح الباری جرد صفا

آپ نے دُعا فرمانی زبین نے گھوڑے اور سراقہ کو چھوڑ دیا۔
سرافہ کہتا ہے کہ بیں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ضرور غلبہ اور طاقت
عطاکرے گا۔ بھر بیں نے آپ سے کہا کہ قریش نے آپ کی گرفت ادی
کے لئے نظوا ونٹ انعام دینے کے لئے اسٹ تہار دیا ہے۔ اسی حص

میں میں نے یہ اقدام کیا مقار

اسکے بعد کی البتہ یہ فرمایا داوراہ آپ کے آگے پیش کردیا آپ نے قبول نہیں کی البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پرظامر مذکر نا بیں نے وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کی کہ آپ ایک تخریدا من ومعافی کی مجھکو لکھوا دیں با آپ کے حکم سے عامر بن فہیرو سے چھڑے کے ایک محکم کے بامر بن فہیرو سے چھڑے کے ایک محکم کے بامر بن فہیرو سے چھڑے کے ایک محکم کے اور بیں امان نامہ لیکہ والیس ہواال اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا یا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا یا اسکویہ کہ کروائیس کردیت اور جوشخص بھی آپ کے تعاقب بین نظراتا یا اسکویہ کہ کروائیس کردیت کے تعاقب بین نظراتا یا اسکویہ کروائیس کردیت کے تعاقب بین نظراتا یا اسکویہ کہ کروائیس کرتہا ہے جانے کی ضرورت نہیں میں دیجہ آیا ہوں ۔

( بخارى ج اصراه ، صاف ، صف

ایک دوایت میں یہ بھی ندکو دہے کہ آپ نے سُرا قریبے فرمایا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگاجس وقت توکسریٰ (ایران کے با د شاہ) کے کنگن پہنے گا ؟

سراقه اس بات کوسمجه منه سکالیکن خلافت فاروقی بین جب
ایران فتح هواا ورکسری کا تاج اور خزایهٔ مسجد نبوی کے سامنے لاکر
وال دیاگیا تو حضرت عمر منف سراقه کوطلب کیا اور اُس سے مخاطب
ہوکر کہا اے سراقہ احقہ اُس اور بچر کسری کے ساکن اُسکے ہا مقوں بیں
بہنا کر فرمایا:۔

الٹراکبرحمدہے اس ذات پاک کی جس نے یکنگن کسریٰ سے حصینے اور ایک گنوار وہقانی سراقہ کو پہنائے۔ دامابہ ترجہ سراقہ بن مالک،استیعا

ہجرت کا یہ واقعہ ربیع الا ول ستالنہ نبوت دوست نبہ کے دن پیش آیا۔ اہلِ تاریخ بیمجی لکھتے ہیں کہ آج کہ مکرمہ سے ۲۸ صفر جعرات کے دن برآمد ہوئے تین دن غار توریس رہ کرسکم رسیع الاقرل بروز دوننب یدینهمنوره روا نه بوئے ا ور ساحل سمندر کے راست حیل کرم ر ربیع الاو<sup>ل</sup> بروز دوسشنبہ سی کے دن دوپہر کے وقت تُکاریس نزول فرمایا، تبار میں قبیلہ عمرو بن عوف کے سردار کلٹوم بن ہم سے مکان پر قیام فرایا۔ اور آپ نے یہاں ایک مسجد کی نبیا درکھی ۔ یہ اس امت کی پہلی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قبار میں چند دن قیام فراکر حمیعہ کے د ن مدینه منوره کاارا ده فرمایا. این ناقه دا دنشنی) پرسوار بوک. راسته بين محله بني سالم پڙتا تھا يہاں جبعه کا وقت آگيا نما زجمعوا دا کی. اسلام میں آپ کا بہ پہلاخطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کرنا قہ پرسوار ہوئے اورحضرت ابو بحرصدیق رہ کو اپنے پیچھے بٹھا یا شہرید بینہ کا الله فرمایا انصار کا ایک جم غفیرآ پ سے ساتھ متھا۔ ہرایک کی خواہش تھی كاتب أسكے تقربهمان عظيرين آبُان كودُ عا دينے اور به فرماتے جاتے تھے کہ آج میری یہ ناقہ من جانب الٹر یامور ( یا بند) ہے جہاں الٹر <u>کے</u> عَكُم سِي بِينِهُ هِا نَيْلٌ و بي قيام كرول كا ـ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَا مُوْرَكَةٌ واسكو ( فنخ البارى ۶ ، مس<u>۱۹۲</u>) حصور دواسکوالهام کیا گیاہے۔

آپ نے اپنی ناقر کی لگام کو بالکل ڈھیلا چھوڈ رکھا تھاکسی جی جانب حرکت نہیں دیتے ہتے۔ بالآخر ناقہ معلمہ بنی النجاد دجو آپ کا نہمال تھا )
یں خود بخود اُس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس وقت سجد نبوی کادر وازہ دبا السلام ) ہے۔ گر آپ ناقہ سے نہیں انزے۔ چند ہی لمحات بعد ناقر سجسہ اسلام ) ہے۔ گر آپ ناقہ سے نہیں انزے۔ چند ہی لمحات بعد ناقر سجسہ اسلام ) وحضرت ابو ایوب انصاری یو کے دروانے پر جانبھی اور سجس معاً اُٹھکر پہلی جگہ آ بیھی اور اپنی گر دن زمین پر ڈال دی ۔اس وقت بی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ناقہ سے نزول فر با یا اور حضرت ابو ایوب نیوب کے مکان پر قیام کیا۔

ع "مبارک منزلے کہ فانہ را ماہے چنیں باشد" وہ محمر عبی کمیا مبارک مقاجسکو آپ کے نزول نے بدرِ کال بناتہ قرآن مکیم نے ہجرت سے اس عظیم واقعہ کو کئی آیات میں اس طرح بیان کمیا ہج:۔۔

ضمون وَإِذُ يَمْكُو مِكَ الَّذِينَ كَفَرُو الْيُشِيتُوكَ اَوْيَفُتُكُوكَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَيْدُ اللهُ وَاللهُ عَيْدُ

الماكيمين - (سوره انفال آيت عدي)

اور یا دکروانی اُس وقت کوجب که کا فرلوگ آپ کے خلا سازش کررہ بھتے تاکہ آپ کو قید کرلیں یا مار ڈالیں یا کہ سے بحال ہاہر کر دیں ۔ وہ اپنی ساز شول ہیں گئے ہوئے مقے اور الٹرجی اُن کے خلا تدبیر کرچکا تھا۔ اور الٹر تذبیر کرنے والوں ہیں سہے بہتر مد ترہے۔ مذبیر کرچکا تھا۔ اور الٹر تذبیر کرنے والوں ہیں سہے بہتر مد ترہے۔ ماری تنظیم و کہ فقد نصری کا اللہ اللہ کا دسورہ توبہ آیت منامی

اے لوگو اگرتم النرکے دسول کی مد نہیں کروگے تو وہ تہاری مدے بے نیاز ہیں کہ النرکے دسول کی مد نہیں کروگے تو وہ تہاری مدی جب اُن کو کا فرد نے گئے سے نکال دیا تھا۔ جبکہ وہ دونوں (محمصلی النہ مِلیہ و کم اور الو کرصاتی) فار داؤر) ہیں مقعے جبکہ وہ رسول اپنے دوست دابو کررہ اسے کہ دسے تقے محمراؤ نہیں النہ ہمادے سابقے ہے۔ بھرالنہ نے اُس دابو کمرصدین رہ اپنی سی النہ ہمادے سابھ ہے۔ بھرالنہ نے اُس دابو کمرصدین رہ اپنی کی ایسے اشکروں سے مدد کی جنگو اپنی نازل کی اور اُس درسول کی ایسے اسکروں سے مدد کی جنگو تم نہیں دیھے رہ ور اس طرح النہ نے کا فروں کی بات کو نیچا کہ ور ایس طرح النہ نے کا فروں کی بات کو نیچا کہ ور اور بلاشبہ النہ فالب اور حکمت نیچا کر دیا۔ اور النہ کی کا کلمہ اُونچا دیا اور بلاشبہ النہ فالب اور حکمت نیچا کر دیا۔ اور النہ کی کا کلمہ اُونچا دیا اور بلاشبہ النہ فالب اور حکمت

واللہ علی کا دُوا کیکٹنیڈونکوین الکر میں لیکٹو جو کہ اُ مِنْهَا وَ اِذَا کَ یَلْبَتُونَ خِلا فَلَا اَلّا قَلْدِیْکُ داسرار آیت عظی مِنْهَا وَ اِذِا کَ یَلْبَتُونَ خِلا فَلَا اَلّا قَلْدِیْکُ داسرار آیت عظی اور قریب مقاکد کافر لوگ آپ کو ہے بس کردیتے سرزمین مکہ سے تاکد آپ کو و ہاں سے نکالدیں۔ اور اگر وہ ایس کردیتے تواُن کی ہاکت

بهت قليل عرصه بين سامنے آجاتی۔

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأَخْدِجُوا مِنْ دِيَايِ هِمْ وَأُوْذُوْا

يِی سَبِينِي الخ و آلعمران آیت مه ۱۹

پسجن لوگوں نے ہجرت کی اورجوا ہے گھروں سے نکالے گئے اورمیری را ہیں ساکے گئے اورمیری را ہیں لاسے اور مارے گئے ہیں ضرور اُن کے گنا ہ اُن سے وورکر دوں گا اور اُن کو ایسی جنتوں بی داخل کروں گاجن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ بدلہ ہے اسٹر کی طرف سے اور الٹرکے یاس احیتا بدلہ ہے۔

إِنَّ الْكَذِينُ تَوَقَّهُمُ الْمَلْعُكَدُّ ظَالِمِیَ اَنْفُیمِمْ قَالُیْ ا فِیْمَ کُنْتُمُ الح دانساء آیت عنوی عنوی

بیشک جن لوگوں کو فرشتوں نے الیں حالت ہیں موت کو و چاد کیا جوابی جانوں پرطلم کررہے تھے بعنی ہجرت سے بازرہ گئے تھے ان سے فرشتوں نے موت کے وقت پوچھاکہ تم کس حالت ہیں تھے ؟ اسمفوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی ؟ کہ تم اسمیں ہجرت کرجاتے ؟ سویہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکا نہ جہم ہے اور وہ بہت ہری جگہ ہے۔ گمروہ کمزورم داور وہ بہت ہری جگہ ہے۔ گمروہ کمزورم داور وہ یو کئی اور نہ ہجرت کے لئے اور نہ ہی کہا مید ہے اللہ تعالے اُن کومعاف کرنے اور اللہ بیشک معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔

آگیدین امنوا و هاجرو او جاهی وای سیبیل الله می وای سیبیل الله می والیه می و این سیبیل الله می امنوالیه می و الموالیه می و التوبرا بنده می امنوالی می الموالی الله می المول می المول المول

## متائج وعبستر

دَارُ النَّكُ وَكُ بِـ

کو کمرمر میں یہ بہلا مکان تھاجس کو قصی بن کلاب نے مشور وں کے لئے تعمیر کیا ہفا۔ قریش اسمیں جع ہوکر مشورے کیا کرتے تھے قصی بن کلاب کی وفات کے بعد یہ مکان بنی عبدالدار کے قبضہ ہیں آیا۔ اِن سے کیم بن حزام رہنے نے وبعد ہیں مشرف باسلام ہوئے خریدا تھا اور بھرانہی کے قبضہ ہیں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویا کے زائد خلافت ہیں ہجتے ہی حزام رہنے یہ مکان ایک لاکھ درہم میں فروخت کردیا۔ بعض کو اُن خلافت ہیں ہجتے ہی اس عمل پر نکتہ چینی کی کہ آبار واجدا دکی ایک نشانی کو تم نے لوگوں نے حضرت محمو ویا۔ اب حکمیم بن حزام رہنے نہایت مکیما نہ جواب ویا۔

البنے ہا تھ سے کھو ویا۔ اب حکمیم بن حزام رہنے نہایت مکیما نہ جواب ویا۔

البن کی تشم ساری بزرگیاں اور شرون جتم ہوگئے سوائے تنقوی اور پر ہیزگاری ہے۔ والٹریں نے یہ مکان زبانہ جا ہلیت ہیں صرف ایک شراب کی مشک دیکر خرید اتھا اور اب ایک لاکھ درہم ہیں فروخت کیا ہے۔ اور ہیں تم کوگوا و بنا تا ہوں کہ یہ ایک لاکھ سب سے سب الٹر کیا ہیں صدقہ ہیں۔ بتا ذکیا ہیں نقصان ہیں رہا ہ

د زرقانی ج ۱ میساسی)

اسی مکان میں قریش کے سرواروں نے نبی کریم صلی الٹرعلیہ و کم کے قتل کامشورہ کیا تھا اسی میں ابلیس بعین شنج نجدی کی شکل میں مشورہ دینے آیا تھا ۔ اب یہ زمین حرم مشریب میں واضل ہوگئی ہے۔ کہا جا تاہے کہ موجودہ" باب الزیا دات" اسی جگہ پر واقع ہے ۔ والٹراعلم

> خوش نصیرب خاتون ہے۔ ہجرت سے موقعہ پر غار تورسے عل کرجب نبی کریم صلی اللہ علیہ و

نے دینہ کاداست اختیاد کیا ، داہ بن اُمِ مُعُبد کے جیمہ پرگزرہوا۔ یہ
ایک شریف اورمہمان نوازخاتون تقیں جوسرراہ سافروں کی فدمت
کوسعادت اور بی سجھاکرتی تقیں۔ آپ یہاں اُ ترگئے۔ پوچھاکہ کچھ کھانے
پینے کی چیزہے ؟ اُس خاتون نے جواب دیا اسوقت تو کچونہیں شاید سیر
شوہر جو کچھ دیر بعد آنے والے ہیں اپنے ساتھ کچھ لیسے آئیں آپ لوگ
مافر ہیں بہترہے کچھ پڑھی ہائیں، آپ اور ابو کمرصد تی رہ اسکے خیمہ یں ٹھرگئے۔
دیکاکہ ایک جانب ایک بکری کھڑی ہے۔ آپ نے وریافت فرایا اسے کیا
ہوا؟ اُم معبد نے کہا یہ بکری لاغرود بل ہونے کی وج سے گلہ کے ساتھ
جنگل نہیں جاسکی . آپ نے پوچھاکیا اسمیں کچھ دو دو ھ بھی سے ؟ ام عبد
نے کہا آسمیں دودھ کہاں!

اسپرآپ نے ممعیدے اجازت طلب کی کہ بیں اس کا دودھ دوھ لوں ؟

آم معبد نے کہا مبرے مال باپ آپ پر فدا ہوں آگراسمیں سمجھ معبی دو دھ ہوتو آپ صرور دُوھ لیں ۔

آپ نے لیم اللّٰر بڑھکر اُس بحری کے قتن پراپا دست مبار رکھا تھن و و دھ سے بھر گئے اور آپ نے و و دھ و وھا شروع کیا ایک بڑا برتن و و دھ سے بھر گیا۔ ام معبد اس بات کو تعب سے اور چیرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پہلے اُسکو عنایت فرایا۔ ام معبد نے اتنا پیا کر سیراب ہوگئیں۔ بھر آپ نے اپنے ساتھیوں صفرت صدیق اکبر اور دلیل راہ عبد اللّٰر بن ادیقط کو عنایت فرایا۔ جب یہ لوگ سیراب ہوگئے تو بقیہ آپ نے وہ دو دھ معرا برتن اُم معبد کو عطا کہ وہ برتن بھر معرکیا۔ آپ نے وہ دو دھ معرا برتن اُم معبد کو عطا کہ وہ برتن بھر ایٹ اسکو دینا، بھر آپ سرت م وہاں سے روانہ ہوگئے۔ شام کے وقت جب اُم معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چراکو جھا ہوگئے۔ شام کے وقت جب اُم معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چراکو جھا ہوگئے۔ شام کے وقت جب اُم معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چراکو جھا ہوگئے۔ شام کے وقت جب اُم معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چراکو جھا سے واپس آگے تو دیکھا کہ ایک بڑا برتن دود درسے مجرا رکھا ہے۔ یوچھا سے واپس آگے تو دیکھا کہ ایک بڑا برتن دود درسے مجرا رکھا ہے۔ یوچھا

اے آم معبدیہ دُودھ کہاں سے آیاہے ؟ ام معبدنے کہا آج یہاں سے
ایک مبادک مسافر گزرا تھا خدا کی قسم کمری میں ایک قطرہ دودھ نہ تھا یہ
سب اسکی برکت ہے۔ معرسارا قعتہ نایا.

کہاجا تاہے کہ وہ کمری ہمیشہ دودھ دیتی رہی اور اُم معبد ہر گزرنے والے مسا فرکواس کا وودھ پیش کیا کرتی متی ابومعبدادرام بر بعد میں مسلمان ہوگئے تتے۔

انہی ابومعد خزاعی سے امام ابومنیفہ رہنے اپنی مسند میں مدیث قہقہہ کی روایت نقل کی ہے۔ (فتح القدیرج اص<sup>ص)</sup>

نبک بخت نوجوان ہے

جس دات بی کریم ملی المند علیہ ولم نے ہجرت فرائی اس کی صبح قریش کے سردار ول نے بیا علان عام کردیا کہ جو بھی محد دصلی اللہ علیہ ولم ) اور الو بکر رہ کو زندہ یا مُردہ گرفتار کرکے لائے گا اسکو ہر ایک کا برانتو تلو اونٹ انعام دیا جائے گا سراقہ بن مالک (جس کا تذکرہ واقع ہجرت میں آ چکا ہے) مبنی اسی شوق میں محلا متعا جو بسی کریم صلی اللہ علیہ وم ہجرت میں آ چکا ہے) مبنی اسی شوق میں مکلا متعا جو بسی کریم صلی اللہ علیہ وم کے قریب پہنچ کر زمین میں وصف گیا تھا ۔ انہی نوجو انوں میں گریہ ہا کمی شام بر آپ کو پالیا آپ نے ستر ساتھ یوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں گریہ واب دیا ایک مقام پر آپ کو پالیا آپ نے دریا فت فرایا تم کون ہو؟ جواب دیا میں گریہ ہوں (یہ لفظ گردہ سے ساتے وریا فت فرایا تم کون ہو؟ جواب دیا ہیں گریہ ہوں (یہ لفظ گردہ سے بنا ہے جسکے معنی محمد کے اور سرد کے ہیں ) آپ نے بطور فالی نیک ابو بکر صدیق رہ سے فرایا اے ابو بکر رہ ہمارا کمام مختلہ اور درست ہوا۔

مچرآپ نے پوچھاتم کس تبید سے ہو؟ ٹریدہ نے کہا قبیلہ یکن

> ے۔ آپ نے بچربطور تنفا ول ابو کمر مدیق رہ سے فرایا. ہم سلامت اور معفوظ ہوگتے.

اسکے بعد آئ نے پوچھا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ مریدہ نے جواب دیا بن سہم سے دسہم کے معنی حصد اور نصیب

کے ہیں۔)

آپ نے بُریدہ کی طرف مخاطب ہوکر فرما یا تجھے کو اسلام سے مصتبہ ملے گا! حصتہ ملے گا!

اس گفتگو کے بعد بڑیہ ہ رہز کا دل اسلام قبول کرنے کے لئے بیقرار ہوگیا اور وہ مسلمان ہوگئے۔ یہ حال دیکھ کر بریدہ رہز کے ستر ساتھی مجھی مشرف باسلام ہوئے۔

بُریدہ نے عرض کیا یارسول الٹرا مینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہئے۔ آپ نے اپناعما مرا آنار دیا اور نیزہ سے با ندھ کر بُریدہ کے حوالہ کیا۔ جس وقت آپ مدینہ منوّرہ بہنچے تو بریدہ جھنڈا کئے بوئے سے دزرقانی براسات

## اسُلاً كا بہلاترانہ بـ

کد مکرمہ سے آپ کے ہجرت کی اطلاع مدینہ طیبہ پہنچ کی تھی۔ مدینہ منورہ کے سینکٹروں افراد ہرروز مقام حرّہ ( ہا ہرسے آنے والے مسافروں کی استقبال گاہ) پر آکر کھٹرے ہوجاتے ۔ روزانہ بہی معمول آکر کھٹرے ہوجاتے ۔ روزانہ بہی معمول تفادا کر کھٹرے ہوجاتے ۔ روزانہ بہی معمول تفادا کہ دوزانتظار کرکے واپس ہورہے منظے کہ ایک بہودی نے ٹیلہ پرسے آپ کو رونق افروز ہوتے و کیما ہے اختیار پکار کرکہا :۔
رونق افروز ہوتے و کیما ہے اختیار پکار کرکہا :۔

ا ہے بنی قیلہ یہ تمہار ابختِ مبارک اورخوش نصیبی کاسامان آپہنیا۔

لوگ بے سخاشہ دوڑ پڑے اور نعرہ کئیرے قبیلہ بنی عمر و بن عوف کی آبادی گونج اسمظی۔ تُبامیں چندیوم قیام فرہاکرجمعہ کے روز مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ راہ میں چیوٹی حجو ٹی جیوٹی برآپ کا گزرہوا۔ سکانوں کی حجیت پر لوکیاں آپ کا استقبال اس ترایہ سے کرتی تحقیں جو میقینًا اسلام کا پہلا ترایہ تھا۔

میزبان رسول :۔

تعیسری صدی عیسوی کے وسط بادٹ ابان کمین بن شاہ تنج کی عظیم فر باز واگز داہے جس کا تذکرہ قرآن کلیم ہیں موجود ہے کسی بہم سے والیسی پر ند سند منورہ کی سرز بین سے اُس کا گزر ہوااس قاف لیں چار سوعلی راس کے ساتھ تھے۔ سب نے باوٹ ہے گزارش کی کہم کو اس سرز بین پر قیام کرنے کی اجازت وی جائے۔ باوٹ ہے نے اس کا سبب دریافت کیا علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں سبب دریافت کیا علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں سبب دریافت کیا علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں سبب دریافت کیا علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں کہ کہم ہوا یاتے ہیں کہ اخیر زبانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے اُن کا ناک کو اور ہرا یک نے اُن کا ناک کو اور ہرا یک کو اُن سب کو قیام کی اجازت دے دمی اور ہرا یک کے اُن کان تعمیر کروایا اور سبب کے و بان تکا ت میں کروایا اور سبب کے و بان تکات میں تو اس مکان میں قیام فرائیں ۔ آپ میں دیا اور ایک مکان تحصوصیت سے اُن نبی آخرال ماں کے گئے تی د کروایا کوجب وہ ہجرت کرآئیں تو اس مکان میں قیام فرائیں ۔ آپ کے نام اُس باور شاہ و نائیں خط میں کھا جسمیں اپنے سلام اور کا نات کا اشتیا تی ظاہر کہا تھا۔ بھر اس خط کو سر بہر کرکے ایک کا قات کا اشتیا تی ظاہر کہا تھا۔ بھر اس خط کو سر بہر کرکے ایک کا تات کا اشتیا تی ظاہر کہا تھا۔ بھر اس خط کو سر بہر کرکے ایک

بڑے عالم کے سپردکیا اور یہ وصیت کی کہ اگرتم اس نبی کا زمانہ پا وُتومیرا
یہ خط بیش کر دینا ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سیر دسمرے وصیت کر دیناج
میں تم کو کر رہا ہوں ۔ چنا بخریہ وصیت اس عالم کے خاندان میں مبلتی رہی ۔
مصرت ابوایوب انصاری رہز (میز بانِ رسول) اُسی عالم کی اولاد
میں سے ہیں اور یہ مکان بھی وہی مکان بھاجسکوشاہ تبتع نے آپ کیلئے
میں سے ہیں اور یہ مکان بھی وہی مکان بھاجسکوشاہ تبتع نے آپ کیلئے
مامیرکر وا باتھا۔ اور بقیہ انصابہ مدینہ انہی چارسو علما رکی اولاد ہیں۔
معیرکر وا باتھا۔ اور بقیہ انصابہ مدینہ انہی چارسو علما رکی اولاد ہیں۔
دروس الانف باصلای

(یوه الفرقان) عرو میرر اغزه اسجهاد کانام ہے جبمیں نکی یم ملی الترملیه وسلم نے بنفسِ فلیس قیادت فرائی ہو الیوغزوا کی جمله تعداد (۲۰) بیان کی جائی ہے ۔ اور جس جہادیں آپ نے قیادت نہ کی ہو بلکہ اینے اصحاب کوروانہ فرمایا ہے اسکوسریہ کہا جا تا ہے ۔ ایسے سرایا کی جملہ تعداد (۲۰ تا ۵۹) بیان کی جاتی ہیں ۔ دزرقان ج مشت

تران کیم نے جن اہم غزوات کا ذکر کیا ہے اُن میں غزوہ بدر سر فہرست ہے۔ اسلا کی سربلندی اور شان وشوکت کا آغاز اسی غزوہ سے شروع ہو تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کیم نے اس غزوہ کو کیوم الفرقان " دیمعنی حق و باطل میں فیصلہ کا ون) قرار ویا ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو بدینہ منورہ سے تنقریباً اسٹی میل کے فیصلہ پرواقع ہے اور بعض مؤرفین کہتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام تحقاجسکی وجہ سے اُس بتی کا نام بھی بدر ہوگیا۔ ایک لیس بتی جدّہ کدینہ کی شاہراہ عام پر واقع ہے۔ جہاں ۱۳۱) سشہمداء بلا

ايك مختصرا حاطين آسوده خوابي د ذور الله مُضَعِعَهُم)

تمہيد ب

مسلمانوں اورنبی کریم حلی الترعلیہ وہم کی ہجرت رسنہ سے مشرکین کم اس ورجہ چراغ پا ہوگئے کہ اب اُن لوگوںنے باضابط پہلے کردیا کہ ہرقیمت مسلمانوں کو بیست ونابود کر دیا جائے۔ چنا بخر ہجرت رینہ کے بعد ہی مشرکین نے مدینہ طیبہ پر حیو ہے موسلے حملوں کا

آغاز کردیا بخاا و دموقع بوقع لوٹ مار، غارت کری کا بازاد گرم کرد کھا بخار گرمشرکین مکہ ک آتشِ غضب سے لئے یہ کا فی نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سی طرح مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوجائے اسکے لئے وہ ایسے مالات پیدا کررہے تقے جس سے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خاتمہ ہوجائے۔ چنا بخیرانہی کارروائیوں میں سے ایک وستے نے کرزین جا برالغ سسری کی قیادت میں مینه طیتبہ سے قریب ایک بڑا ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ سے کشیرمواشی لوٹ ہے گئے مشرکین کی اس غارت گری کی روک مقام سے لئے ہجرت سے پہلے سال نبی کریم صلی التُرعلیہ ولم نے چار دستے مشرکین کی جانب روانہ کئے تھے جو تاریخ کی کتا بوں بی سریّۃ حمرة الرية عبيده بن حادث الترية سعد بن ابي وقاص رم اورغزوة الابوار مے نام سے معرو ن ہیں۔ د وسرے سال سے ابتدائی مہینوں میں مزید ڈٹوجملے اُسی جانب کئے گئے متے جسکومورضین ،غزوہ بواط ،غزوہ ذوالعشیرہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں بسکن پر مختصر اور محدوقتم سے جملے عقے جوکسی بڑے مفع ونقصان کے بغیر افتتام پذیر ہوئے۔ اسی درمیان قریش سے سروار وں نے مدینہ سے سروار عبدالٹربن اُبی کو رجیسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا باوٹ و بنانے کی تیاری کر چکے تنے اور جس کی تمنّا وُں پر اس کے قبیلے اوس وخزرج کی اکثریت مسلمان ہوجانے سے پائی تھر حکیا تھا) خط مکھا کتم لوگو نے ہمارے آدمی دمحت کو اپنے ہاں پناہ وی ہے اور کمہ سے تکلے ہوئے مسلمانوں کو پہناہ

اس کے فبیلے اوس وحزرج کی التربیت سلمان ہوجائے سے پای چرچھ کھا) تھا تھا رہ کے بہارے آدمی دمحث کو اپنے ہاں پناہ وی ہے اور کمہ سے نکلے ہوئے مسلمانوں کو پہناہ وی ہے اور کمہ سے نکلے ہوئے مسلمانوں کو پہنا و سے رہو یا ان سب کو اپنے شہرسے با ہر کرروو ورنہ ہم سب تم پرحملہ آور ہوں گئے اور تمہارے مردوں کوقتل اورعور توں کو لونڈی غلام بنا کہم سب تم پرحملہ آور ہوں گئے اور تمہارے مردوں کوقتل اورعور توں کو لونڈی غلام بنا کس گئے عبدالتّر بن ابنی اسپر کھچھ آ مادہ فساد ہوائیکن نبی کریم سلی النّرعلیہ و کم نے بردفت اسکے شرکی روک بھام کر دی۔

اسے بعد مدینہ سے رئیس حضرت سعد بن معا ذرہ عمرہ سے لئے کمر سے کے مراح حمران حمران میں معان میں معان میں معان م

شریف میں ابوجہل نے اُن کو ایک سخت وہم کی دی کہ مناسب

ور تم ہمارے دین کے انکار کرنے والوں کو پناہ دیتے ہو؟ اور اُن کی اعانت کرتے ہو؟ اور کیا ہم تم کو یہاں کہ بیں اطبیان سے طواف کرنے دیں گے ؟

بخدا اگرتم أمّيه بن فلكن (مشهورمشرك سردار) محمهان

نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ والیس نہیں جاتے۔

حصرت سعد سننے ایسا جواب دیاجی کی تعبیر معرکہ بدر کی شکل ہیں ظاہر ہوئی ۔ 'وُاللّٰہ اگرتم نے مجھے یامسلمانوں کوطوا فِ کعبہ سے روکا تو ہم تم کو اُس چیز سے روک ویں سے جو تمہار سے لئے اس سے نندیز سے سے معین دینہ پرسے تمہاری رہ گزر''

اہل کم کی تمام تر تجارت اور معاشی زندگی ملک شام سے وابستہ تھی ،اور اس کا واحد

راسته مدینه ہی سے تھا۔

سویا الل مکہ کی طرف سے اس بات کا علان تھا کہ زیارت ببیت الندگی راہ سلمانو پر ببندہ جس کا لازمی نتیج میں متھا کہ شامی سجارت کاراستہ مشرکین پر مسد و دہوجائے اکو علاوہ سلمانوں کے لئے یہ بات بھی صروری تھی کہ خو دکفر کی طاقت کو کمزور ترکیا جائے۔ اور اسکے لئے انکی سجارتی گزرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے۔ تاکہ اہل کفر کی اقتصادی معالی مالت بڑھنے نہ بائے جبکی بدولت آئے دن مسلمانوں کی جان و مال غیر محفوظ ہوتے جارہی معلی مالات غیر تیقینی ہوتے چلے گئے۔ اسی ورمیان نبی کریم صلی التہ علیہ ولم کو یہ اطلاع ملی کہ ابوسفیان قریش کے ایک قا فلہ سجاری مقدارہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات جسکے ساتھ مال واسباب کی بہت بڑی مقدارہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات کی خبروی اور یہ جب بڑی مقدارہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات کی خبروی اور یہ جب بڑی مقدارہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات کی خبروی اور یہ جب بڑی مقدارہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات کی خبروی اور یہ جب بر تسلما اور قبضہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔

آخر کاریہی بات طے پائی کہ تجارتی فافلہ کو حاصل کیا جائے بعض حضرات نے تو بخوشی آباد گی ظاہر کی اور بعض نے یہ مجھ کر کہ جنگ کامعا لمہ نہیں ہے اس لیے آباد گی کا ثبو<sup>ت</sup> نہیں دیا.

۱۱ردمفیان ساج مسلمانوں کا ایک مختصر دستہ جو قافلہ کے تعاقب میں نکلا مق سامان حرب دخرب سے بے پر وا ہوکر دوانہ ہوا یمث ہود دوابیت کے مطابق ان کی تعداد تمین سوتیرہ مفی ۔ جبکہ مدینہ کے اندرمسلمانوں کی آبادی ہزاد ہا نفوس میشتہ ل بھی چند کمواری دوتین گھوڑے ، صرف ساتھ اونٹ سواری کے ہمراہ مصفے ۔ یہ نہ کوئی جنگی نشکر محت اور نہ جنگ کے ارا دے سے نکلا تھا جگہ مسلمانوں کا ایک مختصر ساقا فلہ تھا جو قریش کے حرب

و صرب کے سرمایہ پر قابض ہوکر قیمن کو ہے بایہ بنانے نکا بھا۔ زبانہ جاہیت میں جاسوسی کا افعام کی ایسانظم بھاکہ آنا فانا کسی بھی بات کی اطلاع دور دور تک بینچ جاتی بھی ۔ ابوسفیان دسالار قافلہ کو کسی طرح معلوم ہوگیا کہ سلمان اُسکے تعاقب کے لئے مدینہ سے تکل چکے ہیں اُس نے فور اُضمضم نامی ایک جاسوس کو مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معالمہ کی اطلاع دے اور مدولاب کرے ۔ قریش نے جب حقیقتِ حال کو سُناتو اِن ہیں بہت زیادہ جوش اور انتقام کا جذب بیدا ہوا اور ہرسر دار قبیلہ اپنے اپنے لئے کے ساتھ نہایت کر وفرسے نکلا تعداد میں ایک ہزاد تھے، نیزے اور تلواریں ہے شمار تھیں۔ سات سوجنگی زرہ ، ستر گھوڑے اور ہے شمار اور نابود کر دیا جائے۔ و نابود کر دیا جائے ۔

اِدھرسلمان بھی تجارتی قافلہ کے تعاقب ہیں آگے بڑھتے گئے۔جب وادی صفرار کے قریب پہنچے تونبی کریم سلی الٹرعلیہ ولم نے ق<sup>و</sup> آدمی ابن عمر و اور عدی کو جاسوس بناکر بیجا کہ وہ تجارتی قافلہ کا حال معلوم کر آئے۔

مؤرخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کرجب یہ دونوں بدر کے قریب پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب نینجے تو وہاں کنویں کے قریب فیبیلہ جہنیہ کے ایک خص مجدی بن عمر و اور دو لاکیوں کو دیکھا جو آپس ہیں یہ بات کررہی تھیں کہ کل یا پرسوں بہاں ایک قراشی قافلہ آنے والا ہے ہیں اسمیں محنت مزدوری کرکے تیرا قرض اداکر دوں گی۔ اسپر مجدی نے اُس لڑکی کی تصدیق کی بنی کریم صلی السرطیہ وقم کے جاسوس ابن عمر و نے جب یہ شنا تو چھیا ہے اپنے اونٹ کو یا نی پلاکر فوراً روانہ ہوگیا۔ کے جاسوس ابن عمر و نے جب یہ شنا تو چھیا تا قافلہ سے آگے بڑھ کر جس صال کے لئے مدر بہنچا تو وہاں مجدی موجود تھا ابوسفیان نے اُس سے پوچھا کہ کیا تو تے کسی اجبی کو تو ہیں نہیں دیکھا ؟

مجدی نے کہا ایسی توکوئی نئی بات نظر نہیں آئی البتہ تقول میں دیر قبل قروا دی البی قسم کے یہاں آئے۔ تھے اور اپنے اونٹوں کو بانی پلاکر واپس ہوگئے۔ ابوسفیان کنویں کے پاس آیا تو اونٹوں کی لید بڑی دیجیں۔ لید کوکڑی مصاتو تھجور کی گھلیاں تکلیں۔ کہنے لگا بیشک یہ بیڑب (مدینہ) کے اونٹ محقے۔ تیزی سے اپنے قافلہ پر پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلہ کا دخ مال سمندر کی جانب بھیردیا اور بدر کو بائیں جانب حجولاتا ہوا کم روا نہ ہوگیا۔

اس مدّت میں مسلمان وا دی صفرارے گزر کر وا دی و فران یک پہنچ حکے تھے بہا نبى كريم صلى التنزعلية ولم كو اپنے وونوں جاسوس ابن عمروُّا ورعديٌّ سےمعلوم ہوا كەعنفرىيب ابوسقیان کا قافلہ بدر پہنچنے والاہے۔اور دوسری جانب سے یہا طلاع مبھی آچکی تفقی کہ کمہ سے قریش کا ایک بڑا اٹ کرسلمانوں سے مقابلہ کے لئے بدر کی جانب بڑھ رہاہے۔ بہرجال سلمانو سموجب وا دی ذقران میں یہ دونوں خبریں لمیں تونبی کریم سلی الٹر علیہ و کم نے صحابیے ہے دوبادہ مشورہ ضروری سمجھا کیونکہ اب معاملہ ولیانہیں تھا جیسا کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت 🖟 یں آیا تھا۔ آپ نے ادت و فرمایا کہ وشمن ہمارے سر برہے اور قافلہ قریب ہے۔ اب بتارً **کیا چاہتے ہو جنگ کرہے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر رہے تجارتی قا فلہ پر قبضہ ؟ صحابیظنے** جب بیر شنا توبعض نے طبعی طور پر جنگ کو پیندنہیں کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنگ کے ادادے سے نہیں نکلے ہیں اس سے بے سروسا مان ہیں بہترہے کہ قافلہ پر قبضہ کرکے والیں **یوٹ جائیں۔ نبی کرمے صلی الترطلیہ و کم نے اس کمزور دائے کو ناپسند فرماتے ہوئے ارث ا**و فرمایا قا فله کا ذکرچپور ده ، اب اس توم مے متعلق رائے د وجو تمہارے مقّا بلہ سے لئے مکہ سے نکل آئی ہے ؟ بعض لوگوں نے جب وو بارہ عذر کیا تو آپ نے بھریہلی بات لوٹا دی تنب مبیل القدر صحابہ میں حضرت ابو بکر<sup>ام</sup>، حضرت عمر<sup>ا</sup>، حضرت علی رہ سمجھ کئے کہ آپ کی مرصٰی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے۔ آپنے جذبۂ و فا داری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا ا یارسول النٹرے ہم جنگ کے لئے ہرطرح تیبار ہیں۔ آٹ اپنا حکم جاری فرما دیں بصرت مقدا دہ<sup>اں وو</sup>ڈ محفرے ہوئے اور عرض کیا ہے

ارسیخ نشجاعت کا محرکاب میں السلام دیا ہے اسکوا بخام دیجے بہم سب میں السلام کی طرح یہ ہرگز نہیں آپ کے ساتھ ہیں السلاکی فسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اے موسیٰ تم اور تہادا دب ماکہ لاے ہم تو یہیں بیطے ہیں۔ یارسول السلام ہی اسرائیل کے برخلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پرور وگارجہاو وقال کرے ہم معبی آپ کے ساتھ جہا وقتال کریں گے۔ ہم آپ کے دائیں اور بائیں ، آگے پیمے ہر سمت وقتال کریں گے۔ ہم آپ کے دائیں اور بائیں ، آگے پیمے ہر سمت

ہے رقویں گے۔

راوی مدین حضرت عبدالله بن مسعود رخ فرماتے ہیں ہیں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا چہروً انور فرط مسترت سو چک اُمٹھا۔ دبخاری مستان عزوہ بدر)

صحابہ کرام کی اس اطاعت شعاری و جان نثاری کے باوجود آپ نے بھرتیسری باریم ہی ارت و فرمایا: -

ہرت و ترقیق ہے۔ انصار یوں کے سردار حضرت سعد بن معا ذرہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رمول النگرشاید آپ کاردیجے سخن انصار کی طرف ہے ؟

ہ پ ہروے کی ہساری رہے ہوں۔ آپ نے ارمٹ و فرما یا ہاں احضرت سعدر خواسطرح گویا ہوئے جو قیامت یک تاریخ شجاعت کا سرمایہ رہے گا:۔

و کی رسول الله ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی وی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔
اور اس بات کی گواہی وی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔
اسکے علاوہ ہم اطاعت وجان نثاری کے پختہ عہدو میثاق آپکو دے کیے ہیں۔

نبی کریم صلی النٹر فیلیدو کم اپنے اصحاب کے بہ جان نثارانہ جوا بات سُن کرمسرور ہوئے اور فرمایا النٹر کے نام پر حلو اور تم کو بشارت ہے الٹر تعالے نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابوجہ لیا ابوسفیان کی دیو جماعتوں ہیں ہے کسی ایک جماعت پر صرور فتح و نصرت عط مسمرے گا اور مجھکو کفار کے مقتل و کھائے گئے ہیں کہ فلاشخص فلال جگہ اور فلاشخص فلا جگہ بچھاڑا جائے گا۔

معیمسلم ہیں ہے کہ نبی کریم سلی النٹر علیہ و کم نے میدان بدر پہنچکر ایک جگہ زبین پر مائھ دکھ کر بتایا کہ یہاں فلاں قربینی مارا جائے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔ پر مائھ دکھ کر بتایا کہ یہاں فلاں قربینی مارا جائے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔ مہاجرین وانصارے آپ نے جومشورہ لیا اُس کا تذکرہ قرآن مکیم کی آیاتِ ذیل میں موجود ہے ب

فرا فی مضمون مین المنگر منتی کای مفتون الخی و آن فریقا منتی منتی و آن فریقا منتی منتی منتی و آن فریقا منتی المنگر منتی المنگر منتی کای منتی المنگر منتی کای منتی المنگر منتی کای منتی المنگر و الفال آیات و آن منتی کالا اور مالت یه بردگی که مسلمانوں کی ایک جماعت اس نکلے پر گرانی کا اظهاد کردہی تقی اور وہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں باوجود کرحت ظام بروگ منتی منتا منتا منتا منتا منتا منتا منتا کا افران کی اور وہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں باوجود کرحت ظام بروگ منتا کے مذہبی بنکائے منتا منتا منتا منتا منتا منتا کا افران کی اوہ لوگ آنکھوں دیکھے موت کے مذہبی بنکائے

اور يرواقعراس وقت پيش آيا جبكه الشرتم كو و مده دے رہاتھا

کردونوں فریق دبخارتی قافلہ اورمشرکین کرکائشکر ) ہیں ہے ایک فریق کو تہمادے قبضہ ہیں دے دیا گیا اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیرسلی جماعت دبخارتی قافلہ ) تم کر ملے اور اللّٰر کی یہ مرضی تھی کرحق دمیعنی فتح ) کو اپنی آیات سوٹا بت کردے اور کا فروں کی جو کاٹ دے تاکمحق کاحق ہونا اور باطل کا باطل مہونا عیا نگا واضح ہوجائے اگر چرمموں کو یہ بات پند مذہ کے۔

مبدان بردیم الله اور ما الله علیه ولم کی معیت میں صحابہ کرام آگے بڑھے اور بدر کے قریب بینچ کر دینہ طیبہ کی جانب والے رُخ دعُدُو ہَ اللہ نیکا) برخیمہ زن ہوگئے اور مشرکین کہ آگے بڑھے تو بدر پینچ کر دینہ منور ہ سے وور مکہ کی جانب والے رُخ (عُدُو ہُ الْقَدُمُونی) پر اُ ترب گرمشرکین کہ نے بہتے بہنچ کر پانی کے چہم جانب والے رُخ (عُدُو ہُ الْقَدُمُونی) پر اُ ترب گرمشرکین کہ نے بہتے بہنچ کر پانی کے چہم کی برقبضہ کرلیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لئے چھانٹ لیا۔ بخلا ف مسلمانوں سے اِن کو مذیا فی اللہ اور نہ مناسب مگہ ملی۔ ربیت کا میدان تھا جہاں چلنا بھرنا وشوار تھا۔ لیکن اللہ تعالے نے اُسی وقت بادانِ رحمت نازل فرادی جس سے تمام ربیت جم گیا اور پانی جمع کرنے کے لئے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنالئے۔ اس طرح و خیرو آب کا قدرتی انتظام ہوگیا اور پیاسی ربیت پانی نی کرمضبوط ہوگئی کہ قدم بھیلتے نہیں سے ۔ برخلا ف مشرکین کارخ والاحقہ پیاسی ربیت پانی نی کرمضبوط ہوگئی کہ قدم بھیلتے نہیں سے ۔ برخلا ف مشرکین کارخ والاحقہ فیران جم بیان کا جل تھل ہوگیا اور پیر تھیلئے لگ گئے۔ والاحقہ فیران جم سے پانی کا جل تھل ہوگیا اور پیر تھیلئے لگ گئے۔

قرائى مضمون إذًا نُتُمُ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُنْيَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُنْكُونَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُنْكُونَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُنْكُونَا وَالْمُؤْكِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

د انغال آیت تملکی

یہ وہ بدر کا دن مقا جبکہ تم او حرقریب سے کمنارے پر سکے
اور اُ دھروشمن دور کے کنادے پر مقا اور قا فلہ تم سے نجلے حصہ بیں تھا
(میعنی سندر کے کنادے کنارے گزرر ہامقا) اور اگر تم آلیسمیں لڑائی
کی بات طے کر لیتے تو بیقیناً وقت لڑائی کے بارے میں تم اختلاف کرتے دلیو

تم چاہتے ہوکسی مالت میں جنگ نہوا ور دشمن چاہتا تھا کہ ضرور جنگ ہو یعنی تمہیں شمن کی کڑت اور اپن ہے سروسا ان کا اندیشہ تھا اور تجارتی قالم پرتسلط آسان نظر ار ہتھا اور شمن اپنی کثرت اور سان پر گھنڈ کئے ہوئے مقالیکن الٹرنے وونوں شکروں کوجمع کر دیا ) تاکہ جو ہات ہونے والی متن کہ جیے ہلاک ہونا ہے اتمام ججت کے بعد ہلاک ہونا ہے اتمام ججت سے بعد وادر جو زندہ رہے والا ہے وہ اتمام ججت سے بعد ذندہ ورہے اور بلاشیہ الٹر تعالی سنت اور سبے والا ہے وہ اتمام جست سے بعد ذندہ ورہے اور بلاشیہ الٹر تعالی سنت اور سبے میں جانت ہے۔

إِذْ يُغِشَيْكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَتُ مِتنَ وَيُنَزِّلُ مَلَيْكُمُ مِّنَ الشَّمَاةِ مَاءً الآيه دانغال آيت علا)

اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب النّد نے اپنی طرف سے مین وسکون وینے کے لئے تم پر (میدان برہیں) غنودگی طاری کر دیا تھا اور آسمان سے تہارے اوپر پائی آثار رہا تھا کہ اس کے ذریع سے تہیں پاک کردے اور تاکم صنوط کردے تہارے دلوں کو اور تاکم صنوط کردے تہارے دلوں کو اور اسکے باعث تہمارے قدم جمادے۔

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُي ۚ وَآنَتُمُ اذِ لَنَّ فَاتَّـ قُوا اللهَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُونُ وَ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

اورمقینًا المترف تمہاری نصرت کی غزو ہ بدریں مالا کم تم دِرسُما ا مقے سوالترے ڈرتے رہا کرو داسی کا نام تعویٰ ہے، عجب کیاکہ شکر گزار بن ماؤ۔

اور وہ وقت یا دکر وجب آپ مومنین سے کہ دہ ہے کہ کیا یہ تہادے لئے کافی نہیں کہ تہارا پر ور دگار تہاری مدوتین ہزاد آثار سے ہوئے فرشتوں سے کرے بہیوں نہیں ، بشرطیکہ تم نے صبروتقویٰ قائم دکھا۔ اور و وشمن تم پر فوراً آپڑیں گے تو تمہارا پر ور دگار تہاری مدو پانچے ہزاد نشان کئے ہوئے فرشتوں سے کرے گا۔ اور یہ تو الشرنے اس کے کیا کہ تم خوش ہوجا تو اور تہیں اس سے دمجعی طامل ہوجا سے ورنہ

نصرت توبس ذبر دست اور حکمت والے اللہ می کی طرف ہے۔ اور بید نصرت اس غرض سے بھی تاکہ کفر کرنے والوں ہیں سے ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انتخیس ذلیل وخوار کردے کہ وہ ناکام ہوکہ وایس جائے۔

جنگ کی نیباری شام کے وقت نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے چند صحابہ . کو قریش کے تشکری خبرلانے روانہ فرایا ۔ اتفاق سے

ان لوگوں کو وقو غلام ملے دریافت کرنے پرکہا کہ ہم کم کے رہنے والے ہیں پانی کی تلاش میں نکے ہیں لیکن صحابہ کوا سپر یعنین ندآیا زدوکوب کیا تو کہنے گئے کہم ابوسفیان کے آدمی ہیں۔ یہن نکرصحابہ نے مارنا چھوڑ ویا۔ نبی کریم سلی النٹر علیہ وہ کے پاس لائے آپ نے حال معلوم کیا اور فرایا کرجب ان غلاموں نے سچ کہا تو تم نے اسخیں مارا اور جب حبوث کہا تو تم جوڑ ویا۔ النٹر کی تسم یہ قریش کے آدمی ہیں ( میعنی ابوسفیان کے جماعت کے نہیں) مچھر آپ نے بان غلاموں نے کرجہا کہ والنٹر شید کے جمیعے ہیں۔ بھر آپ نے پوچھا کہ قریش کہاں ہیں ؟ ان غلاموں نے کہا والنٹر شید کے پیچھے ہیں۔ بھر آپ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں ؟ جواب دیا کر مہت ہیں تعداد معلوم نہیں اسپر آپ نے بوچھا اچھا یہ بتا وّ دوزانہ کھائے کہ مہت ہیں تعداد معلوم نہیں اسپر آپ انفوں نے جواب دیا کہی نوعد واور کے لئے کتنے اونٹ ذیخ کرتے ہیں ؟ انفوں نے جواب دیا کہی نوعد واور کمیمی وظرون نو بھی والے دورانہ کی کہیں۔

آپ نے صحابہ سے فریا یا کونٹکر کی تعداد ہزاد اور نوسو کے درمیان ہے دعمویًا سو آدمیوں کی خوراک ایک اونٹ ہوتا ہے ہجر آب نے پوچھاکر سر داروں ہیں کون کون آتے ہیں ؟ امپراُن غلاموں نے چند ای گرامی سر داروں کے نام بتا کے۔ یہسنگر آپ نے اپنے اصحاب سے کہا قریش نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تہماری طرف بچھینک دیا ہے۔

حضرت عمرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شب کی صبح میدان کار زار اللہ میں موسفے والا مقا اسی شب ہیں بنی کریم ملی النرملیہ و لم ہم کولیکرمیدان کارم ہونے والا مقا اسی شب ہیں بنی کریم ملی النرملیہ و لم ہم کولیکرمیدان

کی طرف چلے تاکہ اہل کہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں ۔ چنا پنہ آپ اپنے وست مبادک سے اسٹ ارہ فرباتے جاتے ہے اور یہ کہتے جاتے ہے یہ اس مروار کی قتل گاہ ہے اور یہ جگہ فلاں می اور یہ جگہ فلاں کی ۔ نام بنام اسی طرح ہم کو بتلا تے رہے ۔ التّرکی قسم جس نے نبی کریم کوحی کے ساتھ مبوث فربا یا سے کسی ایک سروا رہے بھی سرمو تجاوز نہ کیا جہاں آپ سے اپنے وست مبادک سے ایک سروا رہے بھی سرمو تجاوز نہ کیا جہاں آپ سے اپنے وست مبادک سے ایک قتل گاہ کی طرف اثارہ فربایا تھا۔

ساری رات آمپ نے نماز اور و ما وگریہ زاری میں گزار دی طلوع فجر پرصحابہ کو نمازے گئے بیدار کر دیا اور نماز فجرا داکی اسکے بعد الٹرکی را ہ بیں جہاد اور قربانی کی ترغیب دی اور صحابہ کوجہا د کے لئے صبر اور استقامت کی تمقین فرائی ۔

آ فی از جنگ کار درمضان المبادک دار مارچ سالندی جمعه کا ون تھا میدانِ بدیں صحابہ کی سخت کی اور کھر النّرغظیم و برترکی جناب ہیں اس طسرح مناجات کی: "اہلی تونے مجدے وعدہ نصرت فرایا ہے۔الہی آج اسکو پورا فرا الہی ! مناجات کی: "اہلی تومیم معرمسلمان ہلاک ہوگئے تو مجرد دیے زبین پر تیراکوئی عبادت گزار باقی نہیں دہے گا."

بارالہ کفار قریش کی یہ فوج غرور و کبتر کے ساتھ مقابلہ کے سے آئی ہے۔ یہ اوگ تیری مخالف کرتے ہیں اور تیرے فرستاوہ رسول کو جھٹلا تے ہیں اور تیرے فرستاوہ رسول کو جھٹلا تے ہیں اور تیرے کو استرابنی فتح ونصرت نازل فریاجس کا تونے مجھ سے وعدہ فریایا ہے۔ اے الٹران کو ہلاک فریا۔ (سیرۃ ابن ہشام)

صدیق اکر شنے آب کی النٹر کے جناب ہیں آہ وزاری وبیقراری کو دیکھا، قریب تشریف لائے اور فسسر مایا: یا دسول النٹر ایس کیجئے النٹر آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ یقینًا اینا وعدہ ضرور یورا فرمائے گا۔

آتِ نے دُعاکے بعد مسلمانوں کی صفوں کو درمت فرطیا ۔ دست مبادک ہیں ایک تیر متھاصف ہیں حضرت سوا د بن غزیدرہ فررا آگئے کو نکلے نظراً ہے آپ نے اپنے تیرہے اُن کے پیٹ پر مکاسا کوسنچہ و یا ا در فرطایا : اِسْتَوْرِیّا سَوًا دُہُ ۔ اے سوا درم سیدھے ہوجا دُ۔ اس موقع پر اخلاقِ نبوت کاو ہ ہے مثال و اوا روا تعربیش آیا جو ّ اریخے اخلاق وکر دار کاغیر فانی نمو پذہے۔ سواو بن غزیر شنے عرض کیا :-

یارسول الٹرآئی نے مجھکو در دمند کر دیا بلات بالٹرنے آپ کو حق وعدل کے ساتھ مبعوث فرایا ہے۔ میرا بدلہ دید بیجے ؟ نبی کریم علی اللہ علیہ و لمم نے اپنے شکم مبارک سے چا در مشھاکر سوا درخ سے فرایا اینا بدلہ ہے لو۔

سواد بن غزیہ رہے نے شکم مبارک کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا سچر عرض کیا یارسول اللہ بس میہی مقصد مقادشایدیہ آخری ملاقات ہو۔ آپ مسرور ہوئے اور دُعائے خیر فرمائی ۔ (الاصابہ ۲۶ مصف)

قریش می نے آغاز جنگ سے پہلے اپنے ایک جاسوس عُمیت ہوں وہب کوسلمانوں کی جاعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا اُس نے مسلمانو کے ارد کی حیام کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا اُس نے مسلمانو کے ارد گرد مچھر کر قریش کو یہ خبروی کر کم وہبیش ہیں سو آدمی معلوم ہوتے ہیں ممکن ہے ان کی مدد کے لئے کوئی بڑی تعداد کمین گاہ ہیں جیپی ہمیمی ہوتے ہو بھیر کیار دور دور کے لئے کوئی بڑی اور قریش کوالمینان دلایا کہ کوئی مکین اور مدد نہیں ہے ۔

سین سلمانوں کے حوصلے اور جوش وخروش اس ورج لمب اور جوش وخروش اس ورج لمب اور جات کے ہمیں کچھ نسطے گا۔ محجھ اندلئیہ اس کہ مقابلہ بیں سوائے موت وقت ہے نام ونشان ہو جائیگی۔ سے کہ ہماری ریوطا قت وقوت ہے نام ونشان ہو جائیگی۔ مشرکین کی صفوں بیں اس بات سے کچھ انتشار ہواکیکن ابوبل کی جابل حیثت نے سیکو آنا دہ جنگ کر دیا۔

ن جہن مارٹ رہا مے مقابلہ کے لئے تین خص عون بن مارٹ اور مع ذبن مارٹ اور مع ذبن مارٹ اور مع ذبن مارٹ اور مع ذبن مارٹ رہا و دعبداللہ بن روا مع رہ میدان بی آگے بڑھے اور آواز دی بمشہور مشرک سروار عتبہ نے پوچھا تم کون ہم یہ ؟

ان حفرات نے اپنے اپنے نام بیان کرنے کے بجائے دی مقط میں اور کا میں اور کے بیائے دی مقط میں اور کا کہ ک

عتبے کہا ماکنا بِکُمْ مِنُ حَاجَۃ جم کوتم ہے کوئی سروکا رنہیں ً ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔

میم اس نے مزید آواز دی اے محمد ہماری قوم سے ہمارے ہم جوٹ کو مقابلہ کے لئے بھیجو اِ

نبی کریم صلی السُّرعلیہ ولم نے بینوں انصاربوں کو والیں ہوجانے کا حکم دیا اورسید ناعلی مزسید ناحمزہ مِزاورسید ناعبیدۃ بن الحارث مِزکو نام بنام مقابلہ کے لئے نکلنے کا حکم دیا۔

آنحفنود ملی الترملید و لم نے اُن کی وفات پر اس مظیم المرتبست سند کا اعلان فرایا :۔۔

أَشْهَدُ أَنَّكَ شَيِهِيدٌ.

یں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ دابدایہ الہایہ ج ص کا کا بر سے جب کوچ ہوا تو درمیان را ہ مقام صغراریں وفات پائی اور وہی مدفون ہوئے۔ ایک سغریں نبی کریم سلی الشرطلیہ ولم نے اپنے اصحاب کے سامۃ مقام صغراریں قیام فرایا تھا معابہ نے عرض کیا یا رسول الشریہاں

مشک کی خوشبو آرہی ہے ؛ آپ نے فرمایا تعب کی بات نہیں یہاں عبیدرہ ا

صعیم سلم میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے وہ فریاتے ہیں کہ حضرت سید ناعمر فرف نے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کے ون رسول الشر ملی الشر علیہ ولم نے رکھا کہ مشرکیین مکہ ایک ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب صرف ہیں سوے کچھ زائد تو آپ اپنے چیئر (عربیش) میں آئے اور قبلہ روہ ہوکر بارگا ہ الہٰی میں وتعا کے لئے اس طرح ہا تھ بھیلائے:۔

اور قبلہ روہ ہوکر بارگا ہ الہٰی میں وتعا کے لئے اس طرح ہا تھ بھیلائے:۔

اُنے الشر تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسکو پورا فریا۔

اے اللہ مسلمانوں کی میں میں مجرجماعت ہاک ہوگئ تو مجرز میں پر

تىرى پرىتى نەموگى ."

دیر تک آچیہی وُعافریاتے رہے۔ بخاری کی روایت ہیں یہ اسافہ بھی ہے کہ سید نا ابو کمر صدیق رہنے آجے کا ہامقہ مقام لیا اورعرض کیا

یارسول استرس کافی ہے آئے نے اپنے پرور دگار کے حصنور

بهتآه وزاری کی وه این وعده کوضرور بوراکرے گا۔

جب آپ چھپڑسے باہر تنظر لین لائے زبان مبارک پریہ آیت مقی۔

سَيْهُذَ مُ الْجَمْعُ وَيُوكُونَ الدُّبُو الاير (القرعي)

عنقريب كافرون كى يرجماعت مشكست كهائيكى اور پشت مجركر

مجاگ جائے گی۔

موُرخ ابن اسخٰق کی روایت ہے کہ وُ عا ما نگنتے ما نگنتے آپ پر نیند کی کیفیت طاری ہوگئی تھی مقوری ویر بعد آپ بیدار ہوئے اور سید نا ابو بحرصدیق رہ سے مخاطب ہوکر ارتا و فرما یا :۔ اے ابو بکرونہ تم کوبٹ ارت ہو تمہارے پاس الٹرکی مدوآ گئی ہے۔ یہ جبرتیل ابین الب تھوڑے کی باگ پکڑے کوٹے ہیں چہرے پر گر دوغبار سے آثار ہیں ۔ دبناری باب بدر)

> اس لڑائی میں الٹرتعائے نے مسلمانوں کی مدد وتعویت کے لئے ایک ہزار معجر مین ہزار اور بعد میں پانچ ہزار فرشتے آسمان سے اتارے بیخے۔

> يه فرشت اكثر انسانوں كى صورت بىس مقے .حضرت ابو اُسيدسا عدى يہ جوشر كيا جا

عقے فراتے ہیں کہ بدر سے معرکہ یں فرضتے زرد رنگ سے عماموں یں تعقے شعلے موند معوں نے درمیان چھوڑ ہے ہوئے عقے الحقیں اللّٰد کا بیم مقاکہ کا فروں کی گر دنوں پرضرب لگا ئیں اور ہر ہر جوڑ پر ماریں ، حصرت رابع بن انس وزکا بیان ہے کہ فرسٹ تنوں کے مارے ہوئے کا فرصحا کہنے کے مارے ہوئے کا فرصحا کہنے کے مارے ہوئے کا فروں سے علیٰعدہ واضع طور پر بہنچانے جاتے ہتے۔ اِن کی گردنوں اور جوڑ وں پر اگ سے داغ دیئے جیسے سیاہ نشان سے ۔

د فتح امبادی باب بدر)

حفرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک انسادی صحابی ایک کا فرکے پیچیے دوڑے اوپرے ایک کوڑے اور سوار کی آواز سنائی وی کر اے چیزوم دحفرت جبر سُل این کے گھوڑے کا نام ) آگے بڑھ! حقور کی ہیں دیر نہ گزری می کہ وہ انصاری صحابی دیجیتے کیا ہیں کہ وہ کا فرزین پرچت پڑاہے اور اُسکی ناک اور چبرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کے نیالا ہوگیا ہے ۔ انصاری صحابی دفریا تو نے یہ تمام وا قع نبی کریم صلی التی ملیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے ارش و فرایا تو نے بیچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مرد محتی ۔ دنتے ابرای جو مالکا)

حضرت سہا بن صنیف رہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دکھیا کہ ہم میں کوفی شخص جب کسی مشرک کی طرف، اثارہ کر تا ہے تو قبل اسکے کہ تلوار اس یک بہنچے اس کا سرکٹ کرزین پر گرجا تا تھا۔ قبل اسکے کہ تلوار اس یک بہنچے اس کا سرکٹ کرزین پر گرجا تا تھا۔ دررقانی ۲۶منے کا

نبی کریم صلی التر علیہ وہم میدان بدریں جہاد وقال کی سل نرغیب دیتے ہے۔ ایک موتو پر فرایا اس ذات پاک کی قسم ہے جیکے دست قدرت میں محد کی جان ہے آج جوشخص صبر وحمل اخلاص وصدق نیت کے سامقر التہر محملے دشمنوں سے سینہ سپر ہوجائے اور بھرالٹر کی راہ ہیں مارا جائے التر تعالیٰ اسکو ضرور جنت میں واخل فرائیگا۔ حضرت عمیر بن حمام رہ کے ہاتھ ہیں اس و قست چند کھجور سے جنکو بھوک کی شدت کی وجہ سے کھارہے بھنے یکا یک جب الٹرکے رسول ملی اللہ علیہ وہم سے کھارہے بھنے یکا یک جب الٹرکے رسول ملی اللہ علیہ وہم مے بدکلات اِن کے کانوں سے کمرلنے تو بول اُ بھٹے:-علیہ وہم مسے بدکلات اِن کے کانوں سے کمرلنے تو بول اُ بھٹے:-اُوہ اُوہ وہ میرے اور جنت سے درمیان فاسلہ ہی کیارہ گیاہے

اوہ اوہ میرے اور جیت سے درب کا مصر ہی جا ہے۔ محمبوری ہامخے سے بھینک دیں اور تلوار سنبھال کرجہاد شروع کر دیا بہا یک کوسٹ میسد ہوگئے۔ د طبقات ابن سعدہ یاست

ر سے ہجبہ والے میں عرض کیا: -حضرت عوف بن مارٹ رونے میدان جنگ میں عرض کیا: -یا رسول التدرب العالمین کو بندے کی کیا چیز مہنساتی ہے رمینی

خوش کرتی ہے) آھے نے ارشا د فریا یا بندے کا بے خوف ہوکر مشمن کے خون سے اپنے ماتھ رنگ لینا۔

خضرت عو منظف سنتے ہی جیم کی زِرہ (آہنی لباس) اتار سینیکی اور تلوارلیکر قبال شروع کردیا میہاں کے کشہید ہوگئے ، سحمة الله علیما و بوکات ،

نوطے: حضرت عوف بن حارت رہ کی ماں کا نام سیدہ عفرار ہے۔ ان کے یہ بینوں بیلے حضرت عوف رہ اور حضرت معا ذرہ اور حضرت معق ذرہ بہلے شوہر کے ہیں۔ اِن کے علاوہ ووسرے شوہر سے چار اور کے بیدا ہوئے جن کے نام حضرت ایاس رہ ، حضرت عاقل رہ ، حضرت خالد من حضرت عامرہ ہیں جمعا بیات ہیں سیدہ عفرارہ وہ واحد خاتون ہیں جنکے ساتوں بیلے جنگ بدر ہیں شریک ہوئے ہیں . (زرقانی جاملان)

روائی کی ابتدارہی ہیں مشرکین کے بین بڑے سروار عتبہ ، شیبہ ، ولید مارے گئے۔ اس صورتِ حال سے مشرکوں کی صف میں عام ہے جبنی اور نوون و ہراس محبیل گیا ۔ ابوجہل نے لوگوں کو یہ کہ کر ہمت ولائی اور جنگ پر آما وہ کیا کہ اِن تینوں سروار وں نے عجلت سے کا کیا اور حزم واحتیا طاختیا رنہیں کیا متعاقیم ہے لات وعزلی (عرب کے مضہور میں کی ہم اس وقت یک ہر کنے والیں نہیں ہوں کے جب ک ہم مسلمانوں کو رسیوں میں باندھ مذلیں گے۔

ا سکے بعد ابوجہل نے السّرتعالے سے یہ دُعا مانگی ، اے السّرہم میں سے جورست تہ واری و تعلقات کا قطع کرنے والاہے اسکو ہلاک فرما اورہم میں جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ولیسندیدہ ہے اسکو آج فتح ونصرت عطاکر۔

حضرت ابن عباس رخ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجہل کی وعاکے بعد رسول النّر صلی النّد علیہ و کم نے وعاکے لئے ہاتھ اُ مُعارّے اور عرض کیا : یا النّد اکر مسلمانوں کی برجماعت ہلاک ہوگئی تو بھرزین پر تیری پرستن نہ ہوگئی۔

اس کے بعدگھسان کی لڑائی شردع ہوگئی آنحضور سلی الٹرطکی و لم چھپڑسے باہرتشر ہین لائے اور صحابہ کو یہ بٹ ارت دی کر جوکوئی اس لڑا ئی میں بارا جائے الٹداسکوجنت ہیں واخل کرے گا۔

بعدازاں آپ نے جرئیل این کے اشارے سے ایک مشتِ
خاک لیکرمشرکین کی طرف بھینک دی اورصحابہ کو حکم دیا کہ کا فروں پر ٹوٹ پڑو بمشرکین میں سے کوئی بھی ایسانہ رہاجس کی آبھ اور ناک اورمخد میں یہ خاک نہ چہنی ہو۔

مشہور معدث ابن شہاب زہری اور عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشہور معدث ابن شہاب زہری اور عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اس مشت فاک کی عجب شان بنائی ہر کا فرجیران و پریشان مقاکہ کہاں اور کد حرجائے ؟ بڑے بڑے سرداروں کے بیرا کھڑ گئے جسلا النہ کے دشمنوں کوقتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہوگئے ۔

اسیہ بن خلف رسول السمسلی السرملیہ ولم کے شدید ترین وہمنوں میں ایک مختا، یہ اُس وقت کی بات ہے جبکہ جنگ بدر کا وہم وگان معبی نہ تھا۔ حضرت سعد بن معا فررز کی زبانی مکہ ہی میں اُسیہ نے بیشن لیا مختاکہ اصحاب محمد کے ہمنوں نو ماراجائے گا اس لئے وہ جنگ میں شریک ہونے ہے مان چرا تا مخالیکن ابوجل کے عار ولانے پرا آاوہ ہوگیا اور اپنی بیوی مان چرا تا مخالیکن ابوجل کے عار ولانے پرا آاوہ ہوگیا اور اپنی بیوی

ام صغوان سے اپنا ادا وہ خل ہو کیا۔ ام صغوان نے کہا کیا تم کوا ہے بیت دبی مجائی (محمد ملی الترعلیہ وہم) کا تول یا دنہیں کہتم اُن کے ہا تقوں مارے جاؤگ اُ اسید نے کہا نہیں خوب یا دے لین میں مقوری و وریک ساتھ و سے کرواپ لوٹ جا وُں گا تاکہ بُر ولی کا طعنہ بنٹس سکوں بسکن اللّہ کے ہاں اُسکے قتل کا فیصلہ تو ہو چکا بقارواں و وال میدان بدر تک پہنچ گیا۔ بدر کے میدان میں فیصلہ تو ہو چکا بقارواں و وال میدان بدر تک پہنچ گیا۔ بدر کے میدان میں حضرت بلال جنتی شخصا جو مگمیں میں کو دکھا تو انصار کو لاکارا (یہ وہی اُمیہ مقا جو مگمیں حضرت بلال بھ کو کرم کرم ریت پر لٹاکر تکلیفیں ویا کرتا تھا تاکہ یہ اسلام کو جھوڑ دیں) انصار نے جب حضرت بلال کی اُواز سنی تو و وڑ پڑے اور اُ سیہ پرحملہ کر دیا اور آ تا فا نَا اُس کے مگر ہے گئے۔ لوٹ اللّه علیہ۔

حضرت عبدالرحن بن عوف رخ بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے ون میں کہ کی بدر کے ون میں کہ میں بدر کے ون میں کہ میں کہ میں کہ میر کے ون صف میں کھٹوا تھا اچا ٹک نظر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ میر کے وائیس بائیس جا نب و وکم عمرانصا ری لڑکے ہیں ۔ مجھے یہ وسوسہ آیا کہ کیوں مرمی پہنت پر کوئی ما قتور نوجوان ہوتے تاکہ وقت پر مدد کرسکیں ۔

یں اسی خیال میں مقاکہ ایک لڑکے نے آہت سے کہا چھا مان معمکوا بوجل کی نشان دہی کیتے کہ وہ کون ہے ؟ میں نے کہا ساجزادے ابوجل کود کھ کرکیا کردگے ؟ اس لڑکے نے کہا میں نے النہ سے عہد کیا ہے کہا گر الوجیان کو دیکھ پا وُں تو اسکوفٹل کر ڈوالوں یا خود مارا جا وُں۔ یہا اس لئے کہ مجمعے معلوم ہواہے وہ نبی کریم ملی النہ علیہ ولم کی شان میں سخت ترین استاخیاں کیا کہ تاب یہ اسکے سختے معلوم ہواہے وہ نبی کریم میں النہ علیہ ولم کی شان میں سخت ترین سایہ سے جُدا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہم میں جسکی موت چہلے مقدر ہوجی ہے مایہ سے جُدا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہم میں جسکی موت چہلے مقدر ہوجی ہے مرینہ جائے۔ حضرت عبدالرحن بن عوف رہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی پر گفتگوس کرمیرا وہ وسوسہ دور ہوگیا کہا ہے کاش میر می پشت پر کوئی بڑی تھا ہوتی کرمیرا وہ وسوسہ دور ہوگیا کہا ہے کاش میر می پشت پر کوئی بڑی تھا ہوتی۔ الغرض میں نے اُن دونوں بچوں کو اشارہ سے بتا یا کہ ابوجہل کی طرف

ووڑ پڑے اور الیبی ہے مگری ہے اسپروار کر دیا کہ وہ معمل تھی نہ سکا اور ويحصة ويحصة بى زىين يروهمير بوكيا.

صحیح مخاری کی روایت جوغزو ۂ بدر کے بیان میں ندکورہے یہی بتاتی ہے کہ یہ دونوں لڑکے معاذرہ اورمعۃ ذرہ (سیدہ مفراررمز) کے صاحبرا دیمجے. ابوجہل کا بیٹا عکرمہ (جوفقع کم کے ون مسلمان ہوگئے) نے اپنے باپ کی حمایت میں حضرت معاؤرہ کے شانے پر اس زورسے الموار ماری کہ ہاتھ کٹ سی ایکن کا ندھے سے نشک گیا حضرت معاؤرہ ننام تک اسی حالت میں لڑتے رہے ،جب د مخے کے سبسل تکتے رہنے ہے تکلیف بڑھ گئی تو د کھے کو اپنے قدم کے نیچے دیاکر اتنی زور سے کھینیجا کہ وہ کا ندھے سے علیٰجدہ ہوگیا۔ ایٹ ابخا مچینک کر دوسرے ہا تھ سے جنگ کرتے رہے یہاں یک کرمسلمانوں کو نىتى ھاسىلىپوڭىي.

حضرت معا ذرمز سید ناعتمان غنی رخ کی خلافت یک زنده رے لکین ان کے بھائی مضرت معتر ذرہ نے اسی جنگ بدر ہیں جام شہاوت نوش كيار سرخيى الله عندً.

نبی کریم ملی النرعلبہ و کم نے بدر کے دن فرما یا مقاکد کوئی الجمبل كى خبرلائے حضرت عبد التّد بن مسعو ورم نے جاكرنعشوں ميں تلاش كيب دیچے کہ انھی اسمیں ذراسی جان باقی ہے فوری اسکے سینے پرچومکر بیٹھ گئے۔ ابوجهل نے آنکھیں کھوللیں اور کہا، اے بکریوں کے چرانے والے آج تو بهت بندمقام پرچ و بیشاہے. میں نے کہا:-

ٱلْحَسْدُ يِلْمِ الَّذِي مَكَّتِي مِن فَالِكَ.

مس زات پاک کی حمدہے جس نے مجھے یہ قدرت دی. اسکے بعد فرمایا :۔

آخُذَ الْعَالِثُمُ يَاعَدُ وَاللَّهِ ـ

اے اللہ کے وشمن آج تجمکوالٹرنے رسواکر ویا ہے۔ ابوجہل نے یو جیاتیراکیا ارا و وہے وحضرت عبدالترین مسعو درم نے

فرما یا تیرا سرکا ف کررسول التُرصلی السُّرعلیہ ولم کی خدمت بیں میش کرنا ہے . اسپر ابوجہل کہنے لگا احیما تو اُن کومیرا یہ پہام تھی مہنیا دینا کہ میرے ول میں بنسبت گزشت ونوں کے آج کے دن تمہاری عداوت اوربغض مہب زیادہ ج حضرت ابن مسعو دیغ فراتے ہیں کہ بیں نے اس خبیث کا سرقلم کڑیا اور اسکو گھے بیتا ہوا نبی کریم سلی النّہ علیہ و لم کی خدمت میں ہے آیا اور عرض كي يارسول التدايد بالتلك وشمن ابوجهل كاسرب اورأس كايبام عبى نقل كرديا . آب ف التراكبركانعره بلندكيا اور فرمايا بيميرا اورميري امت كا فرعون متعاجس کا شرّ فرعون موسیٰ دعلیہ السّلام سے شرّے کہیں بڑا تھا۔ بعدازاں آہے نے الوجہل کی تلوار حضرت ابن مسعودرہ کوعطا فرادی۔

د شرع سیرانکبیرسرخسی دم)

اسی جنگ برر میں حفرت محکاشہ بن محصن رمز کی تلوار لاتے لاتے ٹوٹ گئی بھی ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ ولم نے تھجور کی ایکٹہنی ان سے باتھ مرحبت فرمانی جوم کاست موز کے بائھ میں آتے ہی آسنی الوار بن گئی اسی سے قتال كرتے رہے . يبال كك الله تعالى نے ميدان بررفع فرا ويا ـ اس تلوار كا ام عُوْن مقا حضرت محكات مناس المواركو هرغزوه مي استعمال كرتے اور التُرتعاليٰ كى تائيد ونصرت يا ياكرت عقد عبدمدلي مين شهاوت يائ. (طبقات ابن معدج ۳ مستلا)

مشہورمشرک سردارعبیدہ بن سعید بن العاص بدر کے ون سراقدم آسن ساس مقا سوائے آنکھوں کے برایا کوئی حفرنظ مبی آتا مقا سید ا رہا نے تاک کراسی آنکے پر ایسا نیزہ ماراکہ آریا رسوگیا اور وہ کا فراسی وقت فیصر ہوگی حضرت زبرین فرماتے ہیں کہ یں نے اسے سر پر برد کو کریوری قوت كے مائة نيزه كھينيا تب كہيں نيزہ باہرآ ياليكن اس كے كنارے ميڑھے ہوگئے متے بنی كريم صلى التر طلية و لم فے بطور يادگار اس نيزه كوعضرت زبريون سے ما بگ رہا تھا ، آپ کی و فات سے بعد حضرت ابو کمریز کے یاس رہا ، میرفضر عمرية اورعثمان مذوعلى رزك بإل ربا بحضرت على رزكى وفات سي بعد

حفرت زبررہ کے صاجزادے حضرت عبدالیّڈ بن زبرہ کے ہاں آگیا۔
الغرض لڑا نی محمسان کی ہوتی رہی صبح سے شام کک میں دان کا رزادگرم را سرشام سلما نوں کو فتح مبین عاصل ہوئی۔ قریش کے ستر آدی مارے کے جن میں اُن کے نامی گرامی سروار شامل مقے اور ستر آدمی گرفتار ہوئے جن میں اُن کے نامی گرامی سروار شامل مقے اور ستر آدمی گرفتار ہوئے جن میں اُن کے باندھ ویئے گئے مشرکین کی نعشوں کو بدر کے ہوئے میں کو نوری کی تحقیق یہ ہے کہ بدر کے کئویں میں مروار ڈوالے گئے باتی نعشوں کو کو کا مرمن چو بیس سروار ڈوالے گئے باتی نعشوں کو کسی اور جگہ بھینک و یا گیا۔

( فتح البادى برى مستعد)

تمیسرے دن نبی کریم میلی السّٰرعلیہ ولم نے بدر سے کوچ کرنے کا حکم دیا سب روانہ ہوئے اپاُ کنویں پر کھٹرے ہوئے اور نام بنام فلاں بن فلاں کہہ کر پکار ااور یہ فرمایا :۔ تم کو بیا چھانہ معلوم ہواکہ السّٰراور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ؟ جس بات کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا بھا ہم نے اُسکو حق پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ حق پایا ؟ دبخاری)

ابن اسماق کی روایت بین مزیدیداضا فرہے:۔

بخادی دسلم کی دوایت میں ہے کہ حضرت عمرہ نے عرض کیا یا دسول الٹرکیا آپ اِن ہےجان نعشوں سے کلام فرماتے ہیں۔ ؟

آپ نے ارشا و فرمایا تسم ہے اُس دات پاک کی جس کے قب مند قدرت میں میری جان ہے میرے کام کوتم اِن سے زیاد ونہیں سنے مگروہ جواب نہیں وے سکتے۔ (زرقانی جامت میں)

غزوه بدركايه تذكره قرآن محيم كى مختلف آبات مين موجود ب جس كا ترجمه ومطلب اختصار

كے ساتھ درج كياجا رہاہے.

قرائى مضمون كَمَا آخُرَجَكَ مَ بُكَة مِن بَيْتِكَ مِا نُحَقِّ وَإِنَّ نَوِيُعًا مِن بَيْتِكَ مِا نُحَقِّ وَإِنَّ نَوِيُعًا مِن بَيْتِكَ مِا نُحَقِّ وَإِنَّ نَوَيُعًا مِن بَيْتِكَ مِا نُحَقِّ وَإِنَّ نَوَيُعًا مِن بَيْتِكَ مِا نُحَقِّ وَإِنَّ فَوَيْعًا مِنْ مَا يُعَلِّي مُؤْنَ ١٤٤

د انفال آیت عصرتا عدل)

جیساکہ آپ کے پرور دگارنے آپ کو حکمت کے ساتھ آپ کے گھرے با ہر بکالا دمعرکہ بدر کے لئے ، اور اہل ایمان کی ایک جماعت اِس کو گھرے با ہر بکالا دمعرکہ بدر کے لئے ، اور اہل ایمان کی ایک جماعت اِس کو گرال دیجاری سمجھ دہی متی .

وہ آپ سے اس حقیقت کے بار سے میں اُلجورہ کتے جگراسکا نمپور ہو چکا تفاگویا وہ موت کی جانب ہنکائے جارہے ہوں اور وہ آنکھول کے دیچھ رہے ہوں۔

اور وہ وقت بھی یادکرنے کے قابل ہے جب النہ تم سے وحدہ کررا تھا دوجاعتوں ہیں سے ایک کے لئے کہ وہ تمبارے یا تھا آجاتے گی۔ دلینی وہ جماعت مغلوب ہوجائے گی اور تم اُسپر غالب آجا و گئے ) اور تم یہ چاہ دستے کو غیر سلے جماعت تمبارے یا بھا آجا کے گرالنہ کا ارا وہ یہ تھا کہ ایٹ ارت اوات سے جق کو حق کرد کھائے اور کا فروں کی جو کا ف دے ، کما ایٹ اور کا فروں کی جو کا ف دے ، اکا حق حق ہوکر دے اور باطل باطل ہوکر رہ جائے توا ہ جو روں کو یہ کتن ایک اربود

اور اُس وقت کو یا دکروجب تم اینے پرور دگارے فریا دکر دے عصر کے دیا دکر دے کا دے فریا دکر دے کے خریا دکر دے کے کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے بعد گرے آنے والوں سے تمہاری ادادکروں گا۔

اور التُرنے يہ اس كے كيا كرتہيں خوشخرى ہوا ور تاكرتمهارك دلوں كواطمينان ہوجائے ورمذ مدد توجب مبى ہوتى ہے الشربى كى طرف سے ہوتى ہے - ميفيناً الشرز روست مكمت والاہے .

اورمه وتتمي يا وكروجب الشرنه اپني طرف سے مين

وسکون دینے کے گئے تم پرغنو دگی طاری کردی منتی اور آسمان سے تم ہے۔ پانی م آرر با تفاکر اسکے ذریع تمہیں پاک کردے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو د فع کردے اور تاکہ مضبوط کردے تمہارے دلوں کواور اس کے باعث تمہارے تعدید میں مصبوط کردے تمہارے دلوں کواور اس کے باعث تمہارے

اور اُس وقت کو یا دکروجب آپ کا پروروگار دحی کرر اِ تھا فرشتوں کی جانب کہ میں تہارے ساتھ ہوں ۔ تم ایمان والوں کے قدم ٹابت رکھو میں ایمی وان کا فروں کے قدم ٹابت رکھو میں ایمی اِن کا فروں کے دیتا ہوں ہیں آم اُن کا فروں کی ایمی والے دیتا ہوں ہیں تم اُن کا فروں کی گردن کے او پر مارو اور اُن کے جواجو ٹر پرضرب لگاؤ۔

یہ اس سے کر اُن کا فروں نے اللّٰہ اور اُ سکے رسول کا مقابلہ کیا ہے اور جو اللّٰہ اور اسکے رسول کا مقابلہ کرے تو اللّٰہ سِزاد ہے ہیں سخت ہے ۔

یہ ہے تم توگوں کی سزااب اس کا مزوعیکھوا ورجان لوکم کا فروں کے دیے جہنم کا عذاب ہے۔

اے ایمان والوجب تم ایک تشکری صورت میں گفارے دوچار ہوجا و تو ان کے مقابلہ میں پیٹھے نہ بچھیرو ہیں نے ایسے موقع پر پیٹھے بچھیرو می اِلّا یہ کوجئی چال کے طور پر ایسا کرے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لے رہا ہو، (تو اسکواجازت ہے) ورنہ و ہالتُرکے خضب میں آجا سے گا اور اُس کا محکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔

سوحقیقت یہ ہے کہ تم نے اُن کا فروں کونس نہیں کیا بلکہ التہ نے اُن کا فروں کونس نہیں کیا بلکہ التہ نے اس کے بینی تو آپ نے نہیں تھنیک اس کے بینی تو آپ نے نہیں تھنیک بلکہ اللہ نے بینی تو آپ نے نہیں تھنیک بلکہ اللہ نے بینی تاکہ ایمان والوں کی اپنی طرف سے خوب اچھی طرح اُز مائٹس کرے۔ بیٹ اللہ خوب سننے والا ہے خوب جانے والا ہے۔

یہ تو ہو چکا اور بیٹک الٹر کمزور کرکے رہے گاکا فروں کے واق پہنچ کو۔ دروایتوں میں آئے ہے کہ جب مشرکین کمہ کا اٹ کر بدر کے لئے روائہ ہور ہا مثنا تو سروار قریش ابوجہل نے فلان کعب پکڑکر ڈ ماکی متی کہ اے اللہ ساریا ہی اس سٹ کر کو عطا کر جومت پر ہے ۔ اسی کا جواب اس آیت میں ہے ) اگرتم نوگ نیصلہ چاہتے ہوتو و فیسلہ تو تہمارے سامنے آموجو و ہوا۔
اور اگر باز آبا و تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے۔ اور اگرتم مجر دوہی کام
کر وگے توہم بھی مجھر دوہی کام اکریں گے۔ اور تمہاری جمعیت تمہارے وراہمی
کام نہ آ دے گی گوکتنی ہی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ کہ اللہ تعالی داصل میں ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

وَا عُلَمُوا آنَهَا غَنِيمُتُهُ مِنْ شَيْعُ فَأَنَّ لِتَهِ خُمْسَهُ الح

اور داس بات کو) جان لوکرچوشے دکفارے) بطور غنیمت تم کوحاصل ہوتو راس کامکم بہے کہ ) کل کا پانچوال حصتہ السرکا اور اسکے رسول کا ہے اور دایک حفتہ) آھے کے قرابت داروں کا ہے اور دا یک حصتہ) تیبیوں کا ہے۔ اور دا یک حصتہ ما فروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پر اود اس چیز پر ایمان رکھتے ہوجے ہم نے اپنے بندے دمحمدً، پر 'ازل کیا مخافیصلہ کے ون دمعرکہ مدرکے ون) جس ون کے و ونون جماعتیں (مسلمانوں اورمشرکوں کی) مقابل مہوئیں اور الشر ہرشی پر بپری تدرت رکھنے والامے ۔ یہ و ہ وقت تھا جب تم سیدان جنگ کے نز دیک الے كنارب پر تنے اور و ه كافروور والے كنارے پر اور تجارتی قافلہ ( قانسلہ ابوسفيان) متم مع نيچ كى جا ئب كونقا دمينى و م تجارتى قا فله جيكے تعاقب ئين تم آرب عقے وہ تم سے بچتا ہواسمندر کے کنار سے کنار سے جلاجار إ بها) اوراگرتم اوروه کونی وقت مقرر کرییخ رمینی فریقین اینے قصد واراد مح سے کونی میدان اور تا ریخ مفریہ کر لینے ) توضر نے راس تقریب اختلان ہوجا تا۔ سكن جدبات مونى عنى الشراسكو بوراكروتياب تاكرجي برباو و بلاك موامو و ہ وکبیل ونٹ ن سے ہلاک ہوا ورمس کو زندہ رہنا ہو **ہ** مھی کیل ونشا<del>ت ہے</del> زنده رب اور ببیتک استرخوب سفنے والاخوب جاننے والا ہے۔ (مطلب یہ ہوا کہ حکمت النی کو بیر مبنگ اس لئے منطور ہوگئتی کہ اس سے ایک خاص ممکن سے تحت اسلام کاحن ہونا کا ہر ہو جائے اور دنیا دمیجھ لے کہ قلت عددا در بے سروسا مانی سے بارجو ومسلمان غالب آئے ، برنشان و دسی مقین بیدا

كرنے كے لئے كافى كتى كراسلام حق ہے)

اوروہ وقت بھی قابل ذکرہے جب النہ نے آپ کے خوابیل کیو وہ کا فرلوگ کم دکھلائے دیعنی آپ نے اپنا وہ خواب صحابہ سے بیان کیا جس سے اُن کے دل توی ہوگئے ) اور اگر النہ اُمضیں آپ کوزیا وہ دکھا ویا تو تم لوگ ہمت بار جاتے اور آپ ہیں جھگڑنے گئے۔ اس باب ہیں (میمنالی بے سروسا مانی کی حالت ہیں جنگ بھی کی جاتے یا نہیں ؟) لیکن النہ نے ہم کو اختلاف سے بچالیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جا نتا ہے ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اُس نے اُن کا فروں کو تمہاری نظروں میں کم کرکے وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اُس نے اُن کا فروں کو تمہاری نظروں میں کم کرکے وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اُس نے اُن کا فروں کو تمہاری نظروں میں کم کرکے تاکہ النہ اُس امر کو پوراکروں جو ہوکے ہیں ۔

اے ایمان والوجب تم کسی جماعت دکا فرہ) کے مقابل ہواکروتو گاہ قدم رہاکرو سے اور اللہ کوکٹرت سے یاوکرتے رہاکرو تاکہ فلاح یاؤ۔

اور النّرادر اُسکے رسول کی اطاعت کرواور آلپیمیں جھکڑانہ کرووژ کم ہمت ہوجا دُ گے اور تمہاری ہوا اُکھڑجائے گی اورصبر کرتے رہو بیٹک النّر مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور ان لوگوں جیسے نہ بنوجو اپنے تھے دوں سے نکلے تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو د کھلانے کے لئے اور لوگوں کو الٹرکی را ہ سے ردکتے تھے ،اور الٹرانے اعمال کوا حاطہ کے ہوئے ہے۔

اور وه وقت بھی قابل ذکرہے جب نیبطان نے کا فروں کو ایکے اعمال خوشنما کرد کھائے ریعنی جورسول اور اسلام کی مخالفت ہیں وہ کرریج حضے اور کہا کہ لوگوں ہیں سے آج کوئی تم پر دیعنی کا فروں پر ، غالب آ نیوالا نہیں اور میں تمہار ایشت پناہ ہوں ۔ بھر جب وونوں شکر دمسلمانوں کے امدمشرکین کے میدان بدر ہیں ) تسف سامنے ہوئے تو وہ گئے پاؤں ہماگا اور مجھے لگا ہیں تم سے بری الذبتہ ہوں ہی وہ ویچر را بھوں جو تم نہیں کے میدان جری الذبتہ ہوں ہی وہ ویکے را بھوں جو تم نہیں کے میدان جو تری الذبتہ ہوں ہی وہ و دیکے را بھوں جو تم نہیں کے میدان جو تری الذبتہ ہوں ہی وہ و دیکے را بھوں جو تم نہیں کے میکے۔

بینی فرنسوں کے شکر وں کو جوسلمانوں کی مدد کے ۔ لئے اُسمان سے اُترریکے سخے ، بیں توالٹرے ور ابروں اور اللرث دید ہے سرادینے بیں دکھیں کسی فرشتے ہے و بیابی بین میری فبرز لے لے ) اور وہ وقت بھی قابل فکر ہے مرسلمانوں کا بے سروسا انی کے ساتھ مشرکین کے مقابلہ بیں ہے تکلف آجا اور کی کھے کہ اِن سلمان لوگوں کو اُن کے دین نے دھوکہ بیں وال دیکھی دیکھا ہے جو وہ ایسے خطرے میں آپڑے اللہ تعالی جو اب دیتے ہیں ) اور جو میں اللہ بیر بھروسہ کرتا ہے سوالٹر بڑا زبر دست سے بڑا حکمت والا ہے۔

اور کاش آپ دیجی جب فرنتے آن کا فرد ل کی جان قبض کرتے جاتے ہوں اور یہ کہتے جاتے ہوں اور یہ کہتے جاتے ہوں اور یہ کہتے جاتے ہوں کہ اب آگ کی سنراکا مزہ حکیمت دیا ہار ہے جاتے ہوں کہ اب آگ کی سنراکا مزہ حکیمت دیا مذاب اُس کے پاداش میں ہے جر کچھ تہمارے ہا محقوں نے سمیٹا ہے اور النگر ہر گرنظالم نہیں ہے بندول کے حق ہیں۔

وَ لَقَدُ نَصَحَكُمُ اللهُ بِبَدُي قَ اَ نَتُمُ اَيْهُ مِنَا اللهَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ ا

ا وریفیناً اللہ نے تمہاری نفرت کی بدر بیں حالا نکہ تم بہت کمزود حالت بیں بحقے بی اللہ ہے ورتے دہوع جب کیا کہ تم مسکر گزار بن جاؤ۔

دمیدان بدر بیں یہ خبراؤگئی حتی کہ دشمن کو ذیر دست محک پہنچ گئی ہے تو آ ہے اہل ایمان کوتستی دے رہے تھے ) وہ وقت بھی قابل فرکہ ہے جب آ ہے مومنین سے کہدر ہے تھے کہ کیا یہ بات تمہادے لئے کافی نہیں کہ تمہادا پر وردگار تمہادی مدد تین مزاد نازل شدہ فرشتوں سے کروا تمہادا پر وردگار تمہادی مدد تین مزاد نازل شدہ فرشتوں سے کروا بیں اورا طاعت رسول سے منعد نہ موڑا) اگر وہ کا فرتم پر فوراً آ پڑیں تواسی آن تمہادادب ( تین مزار نہیں ) پانچ ہزاد شان زوہ فرشتوں سے مدد کرے گا۔

یہ بات اللہ نے تمہیں اس سے بنادی کہ تم خوش ہوجا و اور تمہار

ول مطمئن ہوجائیں ورنہ مدد ونصرت توصرف زبر دست حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے ( اور پرنصرت تواسی غرض سے تھی) آگر کفر کرنے والو بیں سے ایک جماعت کو ہلاک کردے یا انہیں ذبیل ورسوا کر دے کہ وہ اکام ہوکر والیں آجائے .

اسے نبی آپ کواس امریس کوئی وضل نہیں کہ السّرخواہ اِن کی توبہ
قبول کرمے خواہ انہیں عذاب دے اس لئے کہ وہ ظالم ہیں اور السّر ہی
کی ملیت سے جو کچھ آسمان ہیں ہے اور جو کچھ زمین ہیںہ وہ جے چاہے
بخش وے اور جے چاہے عذاب دے اور السّر بڑامنفرے کرنے والا اور بڑا
رحمت والات۔

بدرسے کامبیاب والیسی ایرے میدان بن بین دن قیام فرماکز بی کریم علی اللّٰہ

ترید بن حادشہ نہ کو مدینہ منورہ و روانہ فربادیا بھا گا کہ معرکہ بدر کی خوشخری مسلمانوں کو ساتی جائے۔

زید بن حادثہ نہ کے صاحرادے اُسامہ رہ بن زید فرباتے ہیں کہ مہارے والد بزرگواد نے یہ خوشخبری ہم کو ایسے رقت بہنچائی جس وقت کہم کوگ رسول الشرعلیہ و کم کی صاحب زادی سیندہ رقیہ ہو در کو کہ موالیہ و کم کی صاحب زادی سیندہ رقیہ ہو در دوخہ محتر مرحض عثمان غنی ہ اُسی کی تدفین کر دہے تھے۔ بدر ہیں جو بال غنیمت ہا تھرا یا بخاا سکو آپ نے درسیانی داہ مفام صفرار بین قسیم فربادیا۔ ابتداراً بال غنیمت کی تقسیم میں بعض سعا برمخلف د اے ہوگئے۔ نوجوان صحابہ کہتے تھے کہ بال غنیمت ہمارا حصة ہے کیؤکہ ہیں بعض سعا برمخلف د اے ہوگئے۔ نوجوان صحابہ کہتے تھے کہ بال غنیمت ہمارا حصة ہے کیؤکہ ہم نے کا فرد کی کوقت کی کیا ہے۔ بوڑھ جے چونکہ صرف ہماری پشت پر دہے قتل و قتال ہیں زیادہ حصة نہیں دیااس لئے انفیس حن نہیں بہنچا۔

بوڑھے صحابہ کہتے تھے کہ ہم کوئھی مال ننیمت میں پورا شریک کیا جائے اس لئے کہ فتح و کامیابی ہماری پشت ینا ہی کے باعث ہوئی ہے .

ایک اور جماعت جونبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تخفی و ہ ا ہے کواس مال کا زیاد ہ نتی سمجھتی تھتی ہے۔

اس موقعه پر قرآن مکیم کی مه آیت نازل ہو تی اور اہل ابہان کومتنبه کیا گیا۔

يَسْ عَلَىٰ الْآنُفَالُ قَلِ الْآنُفَالُ مِثْرِ وَ الرَّوْلِ الْآنُفَالُ مِثْرِ وَ الرَّرُولِ الْآ دانفال آیت سے

اے نبی آ ہے سے مال غنیمت کاحکم دریا فت کرتے ہیں . آپ کہد دیجئے کہ مال غنیمت الٹر کاسے اور اسکے رسول کا ہے زیمنی مال غنیمت کے مالک حقیقی الٹر تعالیٰ اوران ہے نائب الٹرکے رسول ہیں جبطحے

مناسب مجھیت تقسیم کردیں،

ان آیات میں بیرحقیقت ظاہر کردی گئی ہے کہ نتج اور کا میابی صرف النٹر تعالیٰ کی تائیدونھرت سے حاصل ہوتی ہے کسی کا سہارا اور زور النٹر تعالیٰ ہی کی تائید و توفیق کا تمیجہ ہے۔ بہد زا النٹر تعالیٰ ہی کی تائید و توفیق کا تمیجہ ہے۔ بہد زا النٹر تعالیٰ اپنے رسول کو مکم دیں اُسی کے موافق علیمت کی تقسیم عمل میں آئے گی۔

ایمان کا تقاضیہی ہے کہ ہرمعا ملہ بیں التّر تعالے سے ڈریں اور آپس ہیں خلوص و محبت کا سعا ملہ کھیں ، اپنے جذبات و خوا ہشات کو التّراو رائے رسول کی مرضیات کے ابع کمیں ۔

ایمان کی علامت تو یہی ہے کہ جب سی معاملہ بیں التّراور اُسکے رسول کا نام آجا کے توخوف وہیبت سے ول کا نپ اُمعین ، احکام الہی سنگران کا ایمان و مقین اور زیا و و مضبوط ہوجائے۔ اس قدر توی اور مضبوط ہوجائے کہ ہرمعا ملہ بیں اُن کا اصلی بھروسہ اور اعتما و استہدا کی خوات کے سواکسی پر باتی نہ رہے۔

نزول آیات کے بعد اُن صحابہ کرام نے جو مال غنیمت کو اپناحق سمجھ دہے یہ اسٹر اور اُسکے دسول کے حوالے کر دیا اور النٹر کے دسول صلی النٹر علیہ و لم کی تقسیم پر داصنی ہوگئے ۔
علانہ ہ ازیں بال ننیجت ہیں اُن آ تھ صحابہ رہ کو بھی عصد دیا گیا ہو ۔
نبی کریم صلی النٹر علیہ و کم کے حکم سے یا اجازت سے بدر ہیں جا ضرنہیں ہوئے ۔
منظے ۔ د ابن الا شیرج ۲ صلا۔)

اسيران برركا اسجام دوانگی سے قبل قيديوں بيں سے ايک وقت ل روانگی سے قبل قيديوں بيں سے ايک وقت ل كردينے كالحكم جارى فرما يا اس كا نام حارث بن نظر بعقا اسكوسيد ناعلى رفونے قبل کر دیا ۔ آگے میل کرمقام عرق انطبیہ میں عقبہ بن ابی معیط کے قبل کا حکم صادر فرایا ، اسکوسید ناعاسم بن ابت رائز نے قبل کردیا ۔ مقیہ قید بوں کرجنگی تعب او سنر بریان کی جاتی ہے ، بینہ منورہ الایا گیا۔

نفراور عقبہ رسول الترصلی الدیر علیہ ولم کے شدید ترین وشمنوں یں سے بھے۔ نہایت برزبان ، برتمیز آدمی سے بنی کریم کی الشرعلیہ ولم کا نداق الدان ایدان کامجبوب مشغلہ تھا، یہی وہ عقبہ تھاجس نے حرم کوبہ یں جبکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نمازا وافر بارہ سے تھے آپ کی گیشت پر اوسٹ کی نمازا وافر بارہ سے تھے آپ کی گیشت پر اوسٹ کی نمازا ور آپ کا گل تھونٹا تھا اور ایک مرتبہ نہی کریم صلی نشر علیہ ولم سے چہرہ انور پر تھوک بھی ویا تھا۔ خد لئ الله فی الدّنیا والا خورة ۔ علیہ ولم سے چہرہ انور پر تھوک بھی ویا تھا۔ خد لئ الله فی الدّنیا والا خورة ۔ الله ملیہ ولم سے چہرہ انور پر تھوک بھی ویا تھا۔ خد لئ الله فی الدّنیا والا خورة ۔ الله ملیہ ولم سے جہرہ انور پر تھوک بھی ویا تھا۔ خد لئ الله فی الدّنیا والا خورة ۔

الغرض آپ منزل بمنزل تھیرتے ہوئے اور قیدیوں کا قافلہ ہمراہ لئے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچکر آپ نے جملہ قیدیوں کوصحا بہ کرام بی تقسیم فرما دیا اور یہ ارشا د فرمایا:-اِسُنَدُوْصُوا مِالْاُسَامْ ی تحییرًا۔ درداہ الطبران)

قیدیوں سے ساتھ بھلائی کاسلوک کرو۔

چنا پخوصها به کرام کا به حال تقاکه وه پہلے قیدیوں کو کھا نا کھلاتے اور بعد میں خو د کھانے آگر نہ بچا تو خو د کھجور پر اکتفاکر لیتے۔

چندروز بعد آپ نے اکا برین صحابے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کا انجا آ سامیر م

کیا ہونا چاہئے ؟ پید ناعمرالفاروق ن نے عرض کیا یارسول الله مناسب میں ہے کہ ان سب کی گرون مار دی جائے۔

رحتِ عالم ملى السُّر عليه ولم نے اس رائے كوبيندنه فرما يا اور ارتثاد فرما يا رحتِ عالم النَّامُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ اَصَّلَتُكُمُ وَلا تَنَمَا هُمُوا نُحُوَا مُنْكُمْ

بِ الْأَمْسِ.

َ اے لوگو اللہ تعالیے نے تم کو ان پر پوری فدرت دی ہے اور کل کے یہ تہارے بھائی تھے . سید نا ابو برسدین رہ نے عرض کیا یا رسول السّر میری دائے بہتے

کہ اِن سے فدیہ دِجَرائی کے لیاجائے اور بھر آنھیں آزاد کرد یاجائے۔

یہ لوگ آپ ہی کی قوم سے ہیں کیا عجب ہے کہ السّر انھیں اسلام لانے کی

تونین دے دے۔

مرین و صفرت سعاد بن معاذرہ کی رائے مجی یہی تھی کہ ننید بیر ل کونت ل کر دیا جائے ۔

حضرت عبدالشرين رداه به اگرچ فدي لينے كے مخالف سكے گرون كا خيال يہ مقاكد إن سب كو آگ بن جلا و باجلت اكر حق كا غلبه به اوركفرد سنزك كے رہنما آنے والوں كے لئے عبرت بن جانيں .
وركفرد سنزك كے رہنما آنے والوں كے لئے عبرت بن جانيں .
وركفرد سنزك معن صحابہ ين نے فديد لينے پر زود رو يا كيو كم إن قيد يون .
اكثر صاحب دولت و ثروت محقے آس وقت مسلمان ، لكو مال و دولت

کی ضرور ت مجعی تھی۔

بی کریم ملی استٰد ظلیہ ولم نے سیدنا ابو کمرصدیق رفع کی رائے کوپند فر ایا اور قیدیوں سے فدیہ نیکر چھوڑ دیئے جلنے کا مکم فرایا۔ دصحیح مسلم وستدرک ج ۳ صلا)

حضرت عبدالله بن مسعود رم فریاتی بی کدرسول الله صلی الله ما الله می کارسول الله و ما می کارسول الله و ما می می در من من می در این منظری ارشام می می در منظرت ابو مجروع می داری منال دسید نا) نوح و در سید نا) موسی علیهما استلام می سی سے جنموں نے اپنی ابنی قوم سے حق میں یہ دعاکی مفی:

اور نوع نے کہامیرے رب اِن کا فروں بیں سے کوئی زمین پرلینے واں نہ جپوٹر ۔ اگر تونے اِن کو حپوٹر دیا تو یہ تیرے سندوں کو گھرا و کریں سے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا برکار ادر سخت کا فربی ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ استلام نے یہ وُھا انگی تعنی :۔ سَیدنا اصلی علیہ استلام نے کا شدہ مُدا عَلَا قُلُوْ بِیہ مُنَا الْحَلِیسِ مُنْ الْحَلِیسِ مُنْ الْحَلِیسِ مُنَا الْحَلِیسِ مُنَا اللّٰ الْحَلِیسِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ الْحَلِیسِ مُنْ اللّٰ الْحَلِیسِ مُنْ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِمُلْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ ال

م بنا اطیس عظ اموالیم واشدد علے ملؤیہم و یُومِنُوُ احَتی یکو وُا الْعَدَ ابَ الْاَلِیمَ در سورہ یون آیت سے

اے رب اِن کے مال غارت کردے اور اِن کے دلوں پرائیی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب یک درد ناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

مچرا سکے بعد نبی کریم صلی النٹر علبہ ولم نے حضرت ابو بکرصد لین رہ سے فرمایا اے ابو بکر نمہاری مثال حضرت ابر اہیم علیہ الت لام اور حضرت نبیسیٰ علیہ الت لام کی سی سے بنھوں نے اپنی قوم نے گئے یہ دُ عاکی تھی۔

سيدنا ابراسيم عليه السلام نے يه وُمَا فرانی :-فَسَنُ نَبِعَنِیُ حَاتَ مُعِیْ وَمَنُ عَصَافِی ُوَا تَکَ عَلَیْ وَمِیْ اَلَا عَصَافِی ُوَا تَکَ عَفُورِ وَ مَعِیْ

د سوره ا براتهیم آیت <u>۳۳</u>)

پس جس نے میری پیردی کی وہ مجھ سے وابستہ ہے اور جس نے میری افرانی کی تواہے رب آپ بڑے کنیر المغفرت اور کٹیر الرحمت ہیں۔ (اور ان کو ایمان کی توفیق دے سکتے ہیں)

سیدناعیسیٰ علیه است الم قیامت کے ون اپنی امت کے بارے بین اس طرح وُعا فرائیں گے۔ إِنْ تُعَدِّ بَهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ لَا وَإِنْ تَغُيْرُ لَهُمْ عَاِلَهُ مَا تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّا لَكَ

أَنْتُ الْعَلِونِيْزُ الْحُكِيمُ ورسوره مائده آيت عطل

اے رب آگر آپ انھیں سزاوی تو دہ آپ کے بندے ہیں۔ (کہ آپ کو اختیارہے) اور آگر آپ معان کردیں تو آپ غالب ادر حکمت والے ہیں رجس مجرم کو چا ہیں معان کردیں اور آپ کی معانی حکمت ہے خالی نہیں)

الغرض آپ نے صدیق اکبرہ کی رائے کو پند فر یا یاممکن ہے فدید کامشورہ دینے والوں میں کچھ اور افراد بھی ہوں جو صرت صدیق اکبرہ کی تائید سکتے ہوں نبی کریم صلی الٹرعلیہ و کم نے غریب مسلمانوں کی باتی مناسب خیال مسلمانوں کی باتی مناسب خیال

فرما یا که شاید میمی لوگ آئنده مسلمان هموجائیں اور اسلام کے معین ویددگار بن جائیں۔ ایسا ہی خیال بعض اکا برصحابہ کامجی تھا۔

نیکن نمشار الہی بیں کفر کی سرکو بی اورخون ریزی پسندید ہتی اور یہ سب قیب دی ائمۃ الگفر متے ان کا قتل کرنا کفروشرک کی بیخ کنی کے برا بر تھا۔ ان کو چیوڑ دینے پرعماب آمیز خطاب نازل ہوا۔

مُعْمُونِ مَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَكُونَ لَهُ آسُراى حَتَّ يُنُخِنَ فِي اللهُ اللهُ

دامے مسلمانو تم نے بی اللہ علیہ و کم کوجو ان قید اوں۔ سے کچھ لیکر مچھوٹر دینے کا مشورہ دیا یہ بیجا تھا کیونکہ بی کی شان کے لائق نہیں کہ اُن کے قدی باتی رہیں (بلکر قتل کردئے جائیں) جب تک کہ وہ زین میں کھار کی خون ریزی نہ کرلیں ( آگ کفر مغلوب ہوجا نے اور اسلام فالب، پس البی نامنا سب دائے تم نے کیوں دی) تم تو و نیا کا بال اسباب چاہتے ہو ؟ اور التی تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) چاہتے ہیں (کے کفار مغلوب ہو جائیں اور التی تعالیٰ بڑے زیر دست اور اسلام کا نور ہوایت در از ہوجائے) اور التی تعالیٰ بڑے زیر دست بڑی حکمت والے ہیں۔

اگرانترکا نوسته مقدر منهوا پروتا دوه یه که اِن قید بول پیسے محجه لوگ مسلمان بروجا بیس کے جس سے فسادِ امکانی واقع نه بروگایا خطائے اجتهادی پرمواخذه نهیں ہواکرتا) یا دیال غنیمت جو اس امّت پر صلال ہونے والا تھا) توجو امرتم نے اختیار کیا ہے اُسکے باد ہے بیں تم پر کوئی بڑی منزا واقع ہوجاتی دچو بکہ فسا دیا تھا اور تمہارا مشورہ درست نکل آیا اس لئے منزاسے بیچ گئے۔ بندے لاکھ صالح وتنقی سہی بہرحال ان کی نظر محدود میں ہوگان ان کی نظر محدود میں ہوگان ان کی نظر محدود ہیں ہوگان مان کی نظر محدود ہیں ہوگان ملیم وجیر توصر ب النہ ہی کی ذات ہے) دہم نے اُس فدیہ کوجائز ہی ہوگان فدیہ کوجائز

کردیا) لہذا جو کچھ تم نے اُن سے فدیہ میں لیا ہے اسکو ملال پاکسمجھ کر کھا قراد دانٹرسے ڈرتے رہو دکر آئندہ ہرطرح کی احتیاط رکھو) بیشک انٹرتعالے بختنے والا بڑی رحمت والاہ دکر تمہاری لغزش بھی معاف کردی اور فدیہ می ملال کردیا)

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آیت کے نزول پرنبی کریم صلی النگر علیہ و لم اورصدین اکبررو پڑھے۔ سید ناعمرہ نے دریافت کیا یارسول النگر آپ کیوں رورہے ہیں ؟ ارسٹ دفر ما یا کہ قید بول سے فدیہ لینے پر النگر کا عذاب قریب آگیا تھا آگر وہ نا زل ہوجا آ تو سوائے عمرہ نے اورسع سو بن معاذرہ کے اورسع کی نہ بجینا۔ رصحیح مسلم جمع صلاح )

فديه كى نوعيت اور اظلاع على الغيب فديه كا تعدادي

کا لحاظ رکھاگیا تھا کم ہے کم مقدا رایک ہبرار درہم تھی اور زیا و ہ سے زیادہ جار ہزار درہم۔

جو لوگ، نا دا را درغریب تنفے و ہ بغیرا دائی کے آزاد کردئے گئے جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تنفے اُن سے بیشرط لگائی گئی کہ دشل دشل مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں بھر آزا دہو جاکیں یہی ان کا فدیہ تقا۔ حضرت زید بن نابت رہزنے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔

سبسے زیادہ فدیہ حضرت عباس پرعا کدکیا گیاجسکی مقدار خشواً وقید بھی دا یک اُوقیہ مسادی ۴۳گرام ) عقیل بن ابی طالب پر اسٹی اوقیہ فدیہ لگا یا گیا۔

عصیں بن ابن طالب پر اسی اوقیہ فاریہ تھایا ہے۔ حضرت عباس نے عرض کیا یارسول التہ بین کا دار ہوں میرے

بال تجد معنى ال نهيب.

آ ج نے ارت د فرایا اچھا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری بیوں انفطل نے مکر دفن کیا تھا ؟

حضرت عباس نیے ہی جیران رہ گئے اور عرض کیا بیٹک ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیقیناً میرے اور ام فضل کے سواکسی کو بھی اِس کاعلم نہ تھا۔ دستدرک ترجمۃ العباس )

اسیرانِ بدر بین نوفل بن مارت بھی مقے جب اُن سے فدیہ دینے کو کہاگیا تو کہا میرے باس تو کچھ مھی نہیں یں نادار آدمی ہوں .

رہا ہے اور ہے ہیں۔ برت ہو ہو ہوں ہیں۔ ہوتہ میں آپ نے اور شاو فرمایا وہ نیزے کہاں ہیں جو تم جدہ میں مور آئے ہو؟ مور آئے ہو؟

نوفل نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے بعد میرے سواکسی کومبی اسکا علم مہیں مقامیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول وہی ہیں۔ مجرزوفل نے وہ نیزے فدیہ میں دید نے جن کی تعدا دا کیمزار

محقی و متدرک ترجمه نوفل بن مارث)

سی است کی بر حدوق کے شدید ترین وشمنوں میں تھا۔ مکہ کے زمانۂ قیام ہیں رسول کا سی طلب علیہ ولم اورسلما نوں کوسخت ترین اید آئیں پہنچا ئی تھیں ۔ اسپرانِ بدر میں اسکا بیٹا وہب بن عمیہ تھا۔ بدر کی شکست کے بعد ایک دن عُمیراورصفوان بن اُ آمیہ (مشہور مشرک) حطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے بدر کی شکست پر تبصرہ کر رہے تھے صفوان نے کہا اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ سروارانِ قریش کی ہلاکت کے بعد زندگی بے نُطف ہوگئی ۔ اِ بہر عمیہ نے بھی یہی بات و ہرائی اور مزید یہ اضافہ کہ کیا کہ اگر میرے ذکھے قرض نہ ہوتا اور اور اپنے بچوں کی کفالت کا کوئی انتظام ہوجا تا تو ہیں ابھی یہ بینہ جاکر محد رصلی الشرعلیہ ولم کی کوفتل کر آتیا۔

عُمیری اس طوطانیشی پرصفوان بہت نوش ہواا و کہنے لگا تیرا قرض اور اہل عُمیری اس طوطانیشی پرصفوان بہت نوش ہواا و کہنے لگا تیرا قرض اور اہل و بیال کی خبرگیری سب میرے ذرہ ہوگی اگر تو محمد رصلی المترطبیہ و م کونسل کر دے ۔ پرسند کرعمیراً مطاکھ اس اور ایک زہر آلو د تلواد لیکر مدینہ روانہ ہوگیا بسجد نبوی سے قریب سبید ناعمروہ نے اسکو د کیھتے ہی تاڑلیا کہ یکسی نا پاک ادا دے سے آ رہا ہے۔ فوری اس کی تلواد چین لی اور کھینیجتے ہوئے اسکو بسی کریم صلی الشرطبیہ ولم سے سامنے لاکھڑا کوری اس کی تلواد چین لی اور کھینیجتے ہوئے اسکو بسی کریم صلی الشرطبیہ ولم سے سامنے لاکھڑا کردیا۔ آج نے حضرت عمروہ سے فرمایا اے عمروہ اسے چیوڑد و ۔ بھر آپ نے عُمیرے پوجھا

كيول آئے ہو؟

عمیر انے کہا اپنے قیدی کو چھڑ انے آیا ہوں آپ نے فرمایا سے کہو کیا تم اسپنے قیدی کو چھڑ انے آیا ہوں آپ نے فرمایا سے کہو کیا تم اسپنے قیدی کو چھڑ انے آئے ہو ؟ عمیر نے وہی جواب دیا ہاں اسی کام کے لئے آیا ہوں ا آپ نے ادمٹ د فرمایا سے بتاؤ تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ ہیں بیٹھ کر کیا مشور گربا ہمت ؟ کیا ہمت ؟

عُمیرنے گھبراکر کہا ہیں نے کیامشورہ کیا تھا؟ آپ نے فریا ہونے میرے قتل کا ذمتہ لیا تھا اس سٹرط پر کے میں اسٹرے کیا مشورہ کیا تھا؟ آپ نے اور تیرا قسسے ض اداکرے !

> عمیرگھبراگیا اورفوری اعتراف کر لیا اور کہنے لگا۔ معمیرگھبراگیا اورفوری اعتراف کر آپ انٹرکے رسول ہیں کیونکہ اس وا قعہ کا سوائے میرے اورصفوان کےکسی کوعلم نہیں ۔ پس انٹری نے آپ کو اسکی خبروی ہے۔ ہیں آپ پر ایمان لا آہوں ''

نبی کریم سلی الته علیه ولم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے مھائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھا وُا ور اسکے قیدی کو جھوڑ دو۔

عمیرنے کہا یارسول الٹرنیں نے اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کی اورسلمانو کو ہرطرح سے تایا ہے ۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ بیں مکہ جاکر اسلام کی تبینج کروں اورا کسکے دشمنوں کوستاؤں جیساکہ اس سے پہلے الٹرکے دوستوں کوستا یاکر تا تھا ۔ آپ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی ۔

عمیرہ مدینہ طیبہ سے دوا نہ ہوئے اُ دھر کمتریں صفوان بن امّیہ لوگوں سے کہتا بھر تا تھا کہ اے لوگو اِ چند دوزبعد بین تم کو البیی بشارت سنا وُں گاجوتم کو بدر کاصد مرتبطا دے گی۔ اتنے بی مرینہ سے عمیر کے اسلام قبول کر لینے کی خبر پہنچی توصفوان آگ گبولہ ہوگیا اور قسم کھائی کہ عمیر کے اسلام بین اور دی گا۔ حضرت عمیرہ کم کمر رہنچے اور دیو بات میں شغول ہوگئے بہت سے لوگوں نے آپی دعوت قبول کی اور مسلمان ہوگئے جضرت عمیر کے خضرت عمیر کے نے منہ وں کا دیوت قبول کی اور مسلمان ہوگئے جضرت عمیر کے خضرت میں شغول ہوگئے بہت سے لوگوں نے آپی دعوت قبول کی اور مسلمان ہوگئے جضرت عمیر کے خوب پریشان بھی کیا۔

# متارنج وعبسر

کلمہ توحید کی سربلندی سے لئے گفادسے جو مقابلہ کیا جا تاہے اسکوقسرآنی اصطلاح میں جہاد کہا جا تاہے۔اس جہاد فی سبیل الٹر میں مقابلہ سے بعد جو مال واسباب اور قیدی ماسل ہوتے ہیں اُس کو 'مال غنیمت''کہا جا تاہے۔

جنگ بدراسسلام کاسب سے پہلا معرکہ ہے اسی جہاد ہیں مسلمانوں کوکٹیر مقدار میں مال غنیمت اور بکٹرت قیدی ما تھ آئے۔

اسلام سے پہلے سابقہ انبیار کرام کی شریعیتوں ہیں مالی غنیمت سے مجا ہدین کو فائدہ اُٹھا نا ملال و جائز نہ تھا بلکہ جہاد سے حاصل شدہ سارا مال کسی بلندمقام پرر کھدیا جا تا تھا ایسے وقت آسمان سے ایک آگ نمو دار ہوجاتی اور اسکو جلاکر را کھ کا ڈھیر بنا دیتی تھی میہی علامت اُس جہاد سے مقبول اور پندیدہ ہونے کی قراریا تی تھی ۔

اور اگر مال غنیمت کو ملانے سے لئے آسمان سے آگ نہ آئی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ جہا دہیں کوئی کو تا ہی رہی ہے جسکی وجہ سے وہ مال اللہ رکے ہاں مقبول نہیں ہوا۔

صحیح بخاری و سلم کی روایت ہے کہ آنحضوصلی الٹرعلیہ ولم نے ارشاد ف رمایا مجھکو یا بخ چیزیں الیسی عطائی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں ہوئیں۔ اُن بیسے ایک پیرکہ کفار سے حاصل ہونے والا مالِ غنیمت کسی سے لئے حلال نہیں تھا مگرمیری اُمّت کے لئے صلال کر دیا گیاہے۔

فَكُلُوْ الْمِسْمَا غَنِيمُتُهُ حَلَا لَا طَيِّبًا اللهِ.

(انفال آیت ملا)

آیت میں مالِ غنیمت کے ملال اور طیّب ہونے کا واضح مکم موجودہے۔ جواسی حقیقت کی طرف اشار ہ ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیاہے۔ آئمن جوا نمروال مرتبه حفرت سعد بن معاذره عمره كرف كه كرمه آئے اور

دستورکے مطابق اُ تمیہ رجومشرک تھا) کے ہاں قیام کیا۔ دو بہرکے وقت اُتیہ کولیکرطوا ف کرنے نکلے طواف کررہے بھے کہ سامنے ابوجہل آگیا پوچھا اے ابوسفوان ریہ اُ تمیہ کی کنیت بھی) یہ تمہارے ساتھ کون ہے ؟ اُ تمیہ نے کہا سعد بن معاذرہ سے جو مدینہ سے عمرہ کرنے آئے ہیں۔

ابرجبل کو غسه آگیا کہنے لگا اے ابوصفوان تم ایسے ہے دبنوں کو کیوں جگہ دیتے ہوجنہ ہوں نے ہمارے باپ دا داکے دین و ذہب کو چیوڑ دیاہے ؟ اُمّیہ خاموش ہوگیا۔

مجرابوجہل حضرت سعد بن معاذر رہ ہے کہنے لگا فدائی قسم اگر میں معاذر رہ سے کہنے لگا فدائی قسم اگر میں تہارے رہائے نہ ہوتا تو تم یہاں سے مجیج و سالم والیس نہیں ہوتے۔ حضرت سعد بننے بلند آواز سے کہا اگر تو مجھے طواف کرنے سے روکے گا توا رہ کی قسم ہے میں تیرا مدینہ سے ملک شام کا راستہ بند روکے گا توا رہ کی قسم ہے میں تیرا مدینہ سے ملک شام کا راستہ بند

اسپراتی آواز بلند نه کرویه اس وا دی کالمردار ہے۔ حضرت سعدرہ تم الواہم لاانجیل،
پراپی آواز بلند نه کرویه اس وا دی کالمردار ہے۔ حضرت سعدرہ نے نہا ہے
بیبا کی سے کہا اے امتیہ بس رہنے و د النٹر کی قسم بیں نے رسول النٹرسلی اللہ علیہ ولم سے سناہے کہ تو بھی اصحاب محدرصلی النٹرعلیہ ولم ) کے المحقول بارا جائے گا۔
بارا جائے گا۔

ممینے پوجھا کیا ہیں اپنے شہر مکہ ہیں بارا جاؤں گا؟ حضرت سعدرض نے کہا مجھے یہ سعلوم نہیں کہ تو کہاں اورکس دنت بارا جائے گالیکن تیری موت اُن کے پاکھوں ہوگی۔ سے بی جہتہ تکہ اس میں میں مصفولان میں مصفولان میں

بیسسنگراُ مّیه گھبرا گیا اور گھر جاکر اپنی بیوی ام صفوان سے اس کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا :۔ یہ مزد میں دیوں ویر ایر وی ترین ہے ۔ ویر اور میں اور کیا ہے۔

وَاللَّهُ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدُ فَكَادَ أَنْ يَعُدِثُ -

#### الشركی قسم محد دصلی الشرعلیہ ولم ) تبھی غلط نہیں كہتے ۔ دفتح الباری جستنے

اسے بعد اُمّیہ پراس درجہ خوف وہراس طاری ہوگیا کہ کہ سے بھی باہر نہیں بکاتا مق چنا بچہ جب ابوجہل نے معرکہ بدرے لئے لوگوں کو اُک یا تو اُمّیہ پریہ بات نہایت گراں گزری اُس نے اپنی بیوی ام صفوان سے ابوجہل کا اصرار بیان کیا اور ابوجہل کا بیٹ کتی بیان کیا کہ دہ اس سفر میں ایک تیزرو طاقتور گھوڑا فراہم کرے گا تاکہ خطرہ کی صورت میں اس پر سوار ہوکر کہ واپس ہوجائے۔ بیوی نے خصہ سے کہا کیا تم کواینے بیٹر بی بھائی دمجھلی اللّٰر میں بات یا دنہیں کہ تو اُن کے باعقوں بارا جائے گا!

سیور کا بھی ہے ہوں اور ہوں ہے ہوں اور ہوں ہے ہوں اور ہوں ہے ہے۔ اُسید نے کہامجھے خوب یا دہے سیکن اگر ہیں پہچھے رہ گیا تو مکہ کا بچہ بچے مجھے بُزولی کاطعنہ دے گا اور عورتیں میرا بذاق اُڑائیں گی ۔

اسکے بعدوہ ابوجہل کے طاغوتی لئے کرکے ساتھ بدرگی جانب روانہ ہواا ور ہر بمنزل پر والیس ہونے کا ادا دہ کرتائیکن بدرگی مقتل گاہ نے اُسے بھا گئے کا موقعہ نہ ویا. بدر پہنچا اور میدان قتال بیں صحا بہ کے مامقوں و لت وخواری سے ماراگیا۔ بدر پہنچا اور میدان قتال بیں صحا بہ کے مامقوں و لت وخواری سے ماراگیا۔ خسر اللہ نیا د الاخدیة۔

میدان بدر بین بی کریم ملی التّر علیہ ولم نے اپنے اصحاب کو بیر حقیق میں تو استان بین کریم ملی التّر علیہ ولم نے اپنے اصحاب کو بین میں قلال قلال قریش کی میں میدان بین قلال قلال قریش سردار باراجائے گا اور التّر نے بیجے وہ مقابات دکھائے ہیں جہاں مشرکین کے سردار بارے جائیں گے۔

اُوھر کم مکرمہ میں نبی کریم صلی الٹرعلیہ وقم کی بچو پی عائکہ بنت عبدالمطلب نے پہ خواب دیجھا کہ ایک شکر سوار آیا سے اور مقام ابطح میں اپنے اونٹ کو بٹھاکر بآواز بلن ر پہ پکار رہا ہے :۔۔

اَلَا انْفِدُوْا یَا اَلَ عَنْدَسٍ لِلمَصَامِرِ عِکُمْ فِیْ ثَلَاثَ۔ اے غدّاروا ہے اسے قتل کا ہوں کی جانب میں ون میں پہنچ جاؤ۔ اس آواز پر لوگ اُس اعلان کرنے والے کے اطراف جمع ہوگئے ہیں بھیروہ ا بنا ازنہ ط نے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہواا ور بھریہی آواز دی اسکے بعد وہ جبل ابوقبیں پر طرحا اوراد پر سے بچھرکی ایک چٹان بھینکی ۔جب وہ چٹان پہاڑ سے دامن میں بہنچی توجور جور ہوگئی اور مکہ کا کوئی گھرایسانہ رہاجس میں اس کا کوئی نہ کوئی گھراگرا نہ ہو۔

عاتکہ بنت عبدالمطلب نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب حربیان عاتکہ بنت عبدالمطلب نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب حربیان کیا اور یہ اندیث ظاہر کیا کہ آبجی قوم پر کوئی سخت بلا اور مصیبت آنے والی ہے تم اپنی احتیاط ملموظ رکھو دلیکن اے بھائی اس خواب کوکسی اور سے بیان نکمرنا۔

عوظ رسودی کا بات باپ عتبہ سے اس خواب کا نذکہ ہ کر دیا اسی طرح ننگہ ہ شکہ یہ بات پورے کہ میں میں گئے تو دیکھا بات پورے کہ میں مجیل گئی۔ دو تین ون بعد عباس بن عبدالمطلب سجد حرام میں گئے تو دیکھا کہ ابوبہ ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہے ۔ عباس کو دیکھتے ہی کہنے لگا اے ابوالفضل دعباس کی کر ابوبہ ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہے ۔ عباس کو دیکھتے ہی کہنے لگا اے ابوالفضل دعباس کی کنیت ) تمہارے مرد تو نبوت کے دعی تھے ہی اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے کہ ایس کی بیٹھی نبوت کا دعویٰ کرنے

یں ہیں۔
عباس بن عبدالمطلب نے دریافت کیا اے ابوالحکم کیا بات ہے ؟
ابوجہل نے ماتکہ بنت عبدالمطلب کاخواب بیان کیا اور کہا کہ تمہاری بہن ہماری
طاکت وبر بادی کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اسی اثنائیمضم غفارسی ابوسفیان کا بیام لے کر اسس
طاکت وبر بادی کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اسی اثنائیمضم غفارسی ابوسفیان کا بیام ہے کہ اسس
ثنان سے مکہ پہنچا پیراہن چاک ہے اور اوسٹ کی ناک کئی ہوئی ہے اور یہ پچار تا آر ہاہے:۔
ثنان سے مکہ پہنچا پیراہن چاک ہے اور اوسٹ کی ناک کئی ہوئی ہے اور یہ پچار تا آر ہاہے:۔
"اے گروہ قریش اپنے تجارتی تا فلہ کی خبرلوا در جلد از جلد الوسفیا

آور اس کے "ماجر ساتھیوں کی مدو کو پہنچو!" یہ خبر سنتے ہی مشرکین مکہ سامان حرب وضرب سے لیس ہوکر بدر کی جانب "مکل بڑے.

مچرمیدان بدر میں ما کمہ بنت عبدالمطلب کے خواب کی تعبیر بھالت بیداری آنکھوں سے دیکھ لی. دستدرک جمیں مسالگا این بین بیاری آنکھوں سے دیکھ لی. دستدرک جمیں مسالگا این بین کا گائے ہوا مقام مجھفہ میں بہنچ تو جہیم بن صلت نے یہ خواب دیکھا کہ ایک خص کھوڑے پرسوا ہے اور ایک اونٹ اسکے ہمراہ سے وہ آگر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے قتل ہموا عقب بن ربیع بہن میں منام دابوجہل احتیاب نامید بن میں خلف اور

فلاں فلاں۔

مجرات خوردیا. این میرات خوردی براس کے خون کے جینے نہ پڑے ہوں۔ این کر کاکوئی خیمہ ایسانہ رہا جس پر اس کے خون کے جینے نہ پڑے ہوں۔ ابوجہل کوجب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت بگڑا اور بریم ہوا اور کہنے لگا کہ بیر بی مقلب میں دوسرا نبی پیدا ہوا ہے کمل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قبل ہوگا۔ مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قبل ہوگا۔ مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قبل ہوگا۔

مرور سر المراد من المبادك ستامة مطابق الرمادج سيمتانيم بدر كے مقام برا كامشركين مكة سے مقابلہ ہوا جب د ونوں لٹ كرمف بل

ہوئے تو نبی کریم ملی الٹرعلیہ ولم نے محسوس کیا کہ ایک مسلمان کا مقابلہ تین کا فروں سے ساتھ ہے جو سایان حرب وضرب سے پوری طرح مسلح ہیں۔

آپؒ نے نہایت خشوع وخضوع کی حالت میں اینے رب کی جناب میں اس طرح استخانۂ پین فرمایا:۔۔

'الہی! یہ قریش کی جماعت اپنے سا مان غرور کے ساتھ آئیہے تاکہ تیرے دسول کو حجود اثابت کریں،

الهی! میں تیری اُس دد کا منتظر ہوں جس کا تونے مجھ سے وعدہ فرایا تھا، اے النّر! اگر آج یہ معنی مجرمسلمان جماعت ہلاک ہوگئی توروزیں برتیری برستش مذہوگی "

اس محرکہ میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین کم کا تفاجئے اپنے مجھائی بندسا منے صف آرا سفے یکسی کا بہائی کا بیٹا ،کسی کا بچا ،کسی کا بھتیجا مسک کا بھائی ،کسی کا بھتیجا مسک کا بیا نے اور کی اور اپنے با تھوں اپنے مبکر گوشوں کو مکڑے کرنے کرنے پر ایسی سخت ترین اور دل سوز آز ماکٹ تھی کہ اسمیس صرف اور صرف وہی پر درہے سکتے ۔ یہ ایسی سخت ترین اور دل سوز آز ماکٹ تھی کہ اسمیس صرف اور صرف وہی اہل ایمان تابت قدم کامیاب ہوئے جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول رصلی اللہ علیہ ولم ، پر غیر مشکوک اور غیر متزلزل ایمان رکھا ہوا ور پورے میقین واعتماد کے ساتھ حق کیسا تھی پر غیر مشکوک اور غیر متزلزل ایمان رکھا ہوا ور پورے میقین واعتماد کے ساتھ حق کیسا تھ

رشتہ جوڑا ہوا ورجو کفروشرک کے سادے دشتے قطع کرڈوالے ہوں۔ اس قسم کی آز مائش کو قرآن تکیم نے اپنی زبان میں بَدَّاءٌ مُنْدِیْنُ رکھی آز مائش) کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ سرخی اللّٰہ عنہ ہم ورضوا عنہ۔

تعدا و بررتن امین نبی کریم می الته ایک مرتبه جبرئیل امین نبی کریم می الته عدا و بررتن امین نبی کریم می الته علیه و کمی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آئ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں : آئ نے ادف و فرایا سب سے انصل و بہتر ہیں جبرئیل امین کو کیا اسی طرح و و فرستے جو بدر میں حاضر ہوئے سب فرشلوں سے آئیں

اوربہتر ہیں۔ رصحیح بخاری،

نَقَدُ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّة.

بلات بدالله نام بدر کی جانب نظر رحمت فرمانی اوریه فرمادیا جوجاہے کر وجنت تمہارے گئے واجب ہوگی ہے۔ (بخاری) اصحاب بدر کی تعدا دمیں مورضین نے مختلف روایات نقل کی ہیں

لیکن مشہور ومعرون روایت تین سوتیرہ (۳۱۳) کی ہے۔

اس اختلاف کی وجہ سے محدثین کے اقوال مختلف ہیں۔ مافظات سیدا ناس نے اپنی کتاب عیون الا تربیں سب روایات جمع کر دی ہیں اور تین سوتریٹ محد (۲۹۳) نام شمار کر ائے ہیں تاکیکسی جبی قول کی بنا پرکوئی آم جبور شخ نہ پائے۔ امتیا طاً سب کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بدرتن کی تعداد اتنی ہی متی۔

حضرت ابن عباس رہ سے مروی سے کہ اہل برتین سوتیرہ تھے۔ (منداحمد،مند بزار ہعجم طبران) حضرت برا . بن عازب رہ سے معمی تقریبًا یہی تعدا دمنقول ہے فراتے ہیں کہ ہم لوگ عہد نبوت ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب برز ہیں وس سے کچھ زیادہ منفے جتنے کہ حضرت طالوت کے ساتھ تعداد تھی جنھوں نے نہر کو پار کیا اور السرکی قسم نہرسے وہی لوگ پار ہوئے جو نہایت مخلص مؤمن تھے. پار کیا اور السرکی قسم نہرسے وہی لوگ پار ہوئے جو نہایت مخلص مؤمن تھے.

علاً مسہان فراتے ہیں کرجنگ بدر ہیں مسلمانوں کی امداد کے لئے سنتر جنات بھی حاضر ہوئے ہتھے۔ اُن مطابہ ایسے بھی ہتھے جو اس جنگ ہیں شرعی مذر کے بخت شریک نہ ہوسکے ہتھے لیکن اُن کو اہل بدر ہیں شمار کیا گیا اور نبی کر بم صلی الشرعلیہ ولم نے مالی غنیمت ہیں سے اُن کو حصہ بھی عطافر با یا تھا دطبقات ابن سعد )

جنگ بدر بی فرشتوں کا نزول قرآن کیم کی آیت ملا سور ہ انفال میں موجودہے۔ روایات حدیث سے تین فرشتوں کے نام بھی معلوم ہوتے ہیں :۔

حضرت جرَّيل اين ، حضرت ميكائيل ، حضرت اسرافيل عليهم السّلم) فَيِشْوِ الْعُذَّيَّةِ وَلِدَسُوْلِمْ وَلِلْمُدُّمِنِينَ .

شهدار بدر ہے

غزوہ بدر میں جب کچھ صحابی شہیر ہوگئے تقے تو نافہم کا فروں نے کہنا شروع کیا کہ انحفوں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی گنوا دی اور زندگی کے کطف سے محروم ہوگئے۔

قرآن صکیم نے ایسے ہے بہروں کوجواب دیا کرجس معنی میں تم لوگ انتخیل مُردہ سمجھ رہے ہو وہ ایسے مُردہ نہیں بلکہ زندوں سے کہیں زیادہ نطف ولذت سے لذت یا بہورہے ہیں۔

مشہداری موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوت بلکہ انخفیں عالم برزخ بیں ایک مخصوص تسم کی زندگی عاصل رہتی ہے اور یہ حیات سے مائحقہ رزق مجی دیئے جاتے ہیں جو اُسی عالم سے مناسب ہوتا ہو۔

( آل عمران آیت ۱۲۹، منظه، ملکا )

اور جولوگ السّر کی راہ میں مارے کے اسمفیں ہرگز مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ اینے پر ور دگار کے پاس زندہ ہیں رزق پاتے رہتی ہیں۔
اُن محمتوں سے مسرور ہیں جوالسّر نے اسمفیں اینے فضل سے عطا
کی ہیں اور جولوگ اِن کے بعد والوں سے ابھی اُن سے نہیں جالمے ہیں
اِن کی بھی اس حالت سے خوش ہیں کر ان پر نہ کچوخون ہوگا اور نہ وہ ممگین
ہوں کے (مطلب یہ کہ شہدا ، اپنے اُن عزیز وا قارب سے مطمئن ہیں جن کو وہ ونیا ہیں ایمان اور عمل صالح پر جھیوٹر آئے ہیں)

وه لوگ خوشش بهود به بی التیک انعام اورفضل پراور اِس پرکه التیرایمان والول کا اجرضائع نهیس کرتا - دمینی اس حقیقت کا آخیس مینی مشا در ه بهور باسه )

غزوہ بدریس چودہ (۱۸) صما بشہید ہوئے ہیں . حضرت

عبدالله بن معود من سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے ارث و فرما یا جو لوگ بدر میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن پر اپنی تجلی فرما فی اور اپنے دیدار سے اُن کی آنکھوں کو منور فرما یا اور کہا اے میرے بندو کیا جاستے ہو؟

ی پہر ہے۔ ہے۔ استوں نے عرض کیا اے پر ور دگار جن جن نعمتوں سے تونے ہمیں سر فراز کیا ہے کیا اس سے بھی بڑھکر کوئی نعمت اور ہے ؟ الشرقع نے فرمایا بتا وکیا چاہتے ہو؟

چومتی مرتبہ شہدار بدر نے عرض کیا اے پرور دگار! ہم
یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رومیں بھر ہمارے جسموں بیں لوما وی جائیں تاکہ
بھر آپی راہ بیں ہم شہید ہوں جیسے اب شہید ہوئے ہیں (زرقانی جرا صفائی)
ان عالی مرتبت شہدار کرام کے اسمار مبارکہ حسب فریل ہیں :-

### (١) عبيده بن الحادث بن مطّلب مهاجري رض

معرکہ بدریں ان کا پیرکٹ گیا تھا۔ بدر سے والیسی پرمقام صفرار دھمرارطریق المدینة المنورہ) میں و فات پائی اور وہیں بدفون ہوئے۔ بیان کیا جا تاہے کہ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے اپنے ایک سفر کے دوران مقام صفرار میں قیام فرایا تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الٹریم یہاں مشک کی خوشبو پاتے ہیں۔ سحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الٹریم یہاں مشک کی خوشبو پاتے ہیں۔ آپ نے ادشا و فرایا تعجب کیا ہے یہاں ابومعاویہ دعبید ہے، کی قبرہے۔داصابہ ا

## ۲۱ عمير بن ابي وقاص مهاجري ب

یہ حضرت سعد بن ابی و قاص رہ کے چھوٹے مبائی ہیں حضرت سعدرہ فراتے ہیں کرجب برریں جانے کے لئے لوگ جمع ہورہے تھے تو ہیں نے اپنے مبائی عمیرہ کو دیکھا کہ او صراً د صرحیبیا مجرر ہاہے بین نے کہا اے مجانی تجھکو کیا ہوگیاہے ؟ کہا مجھکو اندیشہ ہے کہ رسول الٹرصلی الشرعلیہ ولم اگر مجھکو دیچھ لیں تو کم عمر مجھے کرواپ فراوی گے اور میں آپ کے ساتھ جا نا چاہتا ہوں۔ شاید التر تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمادیں۔

نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے جب سٹ کر کامعائنہ فرمایا توحفر عُمیر شریمی پیش کے گئے۔ آپ نے انتخیل کم عمری کی وجہ سے والیں محمیر شریمی کی جبرا ہے ان کا ذوق ورق میں موجانے کا حکم دیا۔ پیٹ نکر عمیر شرو پڑے۔ بچر آ ہے ان کا ذوق ورق ورق ورکھ کر اجازت دے دی۔ بالاً خرجنگ میں شریب ہوئے اور جام شہاد نوش فرمایا۔ حضرت عمیر ہے کی عمراس وقت سولڈ سال بھی۔ (اصابہ ج معند)

# (۳) ذوالشمالَين بن عبدعمرمِهاجري دخ

مشہورا مام حدیث حضرت زہری ہ اور مشہور مؤرخ ابن سعار فراتے ہیں کہ ذُو الیدین اور ذوالشمالین ایک ہی خص کے وڑو نام ہیں لیکن اکثر محدثین کہتے ہیں کہ ذوالشمالین توجنگ بدر ہیں شہید ہوئے اور اکثر محدثین کہتے ہیں کہ ذوالشمالین توجنگ بدر ہیں شہید ہوئے اور ذوالیدین نبی کرہم صلی الشر ملیہ ولم کے بعد بھی زندہ رہے۔

# (۴) عاقل بن البكير مهاجري ريز

سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں۔ دارارقم دجہاں سیدنا عمرہ کے بہن بہنوئی رہاکرتے بھے ، مشرف باسلام ہوئے ان کا ببہلا نام غافل بھی ۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے اسلام لانے کے بعد نام تبدیل کردیا۔ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ چونتیس دم ۲) سال کی عمر بھی۔

# ره) مُهْجَعُ بن صالح ين دمولي عمر بن الخطاب)

مشہور تابعی سعید بن مستیات سے منقول ہے کہ جنگ برریں عبن قتل و قت حضرت مبحج رہ کی زبان پریہ الفاظ سخے ۔ وقتال کے وقت حضرت مبحج رہ کی زبان پریہ الفاظ سخے ۔ آیا صفحک و کرنی مریق آئر کہ جگا ۔ د میں مبع برل اور اپنے رب کی جانب ہوسٹے والا ہوں) دي صفوان بن بيضارمهاجري روز دصفوان بن وبب في روايتر)

غزوهٔ بدر میں شرکِ ہونا ثابت ہے البتہ ابن حبان محدّث کہتے ہیں کہ ستے ہیں وفات پائی اور ایام حاکم رہ کہتے ہیں ست شمیس و فیات پائی۔ نیجن ایام موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق رہ اور ابن سعدرہ کہتے ہیں کہ غزوہ ً بدر میں

کیجن ایام موسی بن عصبہ اور این اسحاق رہ اور ابن سعاررہ سہتے ہیں کڈھرو معیمہ بن عدمی کے ہامخد شہید ہوئے۔ داصابہ زجیصفوان بن بیضار)

#### (٤) سعب ربن خيتمه انصاري خ

صحابی ابن صحابی ہیں بشہید ابن شہید ہیں۔حضرت سعندُّ غروہُ بدر ہیں شہید ہوئے اور والدحضرت خیثمہ رہ غزوہُ اُحد ہیں شہید ہوئے۔

حضرت سعد المبيعت عقبی بر بھی شريك بوئے ہيں نبی كريم صلی الله عليه ولم نے إلى قصرت سعد الله عليه ولم نے إلى قصيل بنا يا تھا۔

رسول النوسكى الترعلية ولم نے مربنہ طبیبہ میں جب فا فلہ ابوسفیان کے نعاقب كیلئے كم دیا تھا توحضرت سعدرہ سے والد طبیمہ رہ نے بیٹے حضرت سعدرہ سے کہا بیٹا ہم ہیں سے ایک کا بچوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے گھررہ نا ضروری ہے۔ بیٹا ہم ہیں سے ایک کا بچوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے گھررہ نا ضروری ہے۔ بیٹا تم ایثار کر واور مجھکونبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کے ہمراہ جانے کی اجازت وو اور تم گھرکی نیکڑا نی کے سھیر جاؤ۔

اسپر حضرت سعد نے اوب سے انکار کردیا اور بیعرض کیا ہے۔ لَوُ کَانَ غَیْرَالْجَنَّةِ اُنَدُ تُلْكَ بِهِ إِنِیْ اَسَرُجُو الشَّهَا دَةَ فِي

وَجُمِينَ هٰذَ ١-

آباجان جنت کے سواآگر کوئی اورمعالمہ ہوتا تو بی ضرور ایٹارکر تا اور آب کو ایٹارکر تا اور آب کو ایٹارکر تا اور آب کو ایٹ نفس پر ترجیح ویتا بلیکن اس سفریں ایٹ شہید ہونے کی توی امیدر کھتا ہوں ۔

اسکے بعد باپ بیٹے میں قرعہ اندازی ہوئی قرعہ بیٹے سعدرہ کے نام پر نکلا ، باپ نے اتفاق کردیا اور گھر بر کھیرگئے ، صاحبزاد سے حضرت سعدرہ شاداں دفسر حال نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم سے ہمراہ بدر کی طرف روا نہ ہو گئے ، معرکت بدر میں بڑی اسی کریم ملی الشرعلیہ ولم سے ہمراہ بدر کی طرف روا نہ ہو گئے ، معرکت بدر میں بڑی

ہے جگری سے لڑتے رہے بالآخرت ہید ہوگئے اور اپنی مراد کو پالیا۔ نکینٹ مینٹ مین قضی مُحبِّد اخراب آیت متند)

ان صحابه بي بعض وه بي جنھوں نے اپني مراد پالي اور بعض نتظريبي۔

(۸) تَبشّر بن عبدالمنذر انصاری ده

(۹) یزیربن مارث انصاری ده

(۱۰) عمیربن الحمام انساری دیز

صحیح سلم شریف بین حضرت انس رہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی انٹر علیہ ولم نے بدر کے دن ادمث و فرما یا مقاا ہے کوگو دوڑ وجنّت کی طرف جس کاعرض آسمان و زمین کے برا برہے ۔ حضرت عُمیر رہ نے نیج آئی واہ واہ) کہنا شروع کر دیا . نبی کریم صلی انٹر علیہ ولم نے فریا یا ہے۔
کریم صلی انٹر علیہ ولم نے فریا یا ہے۔

ا کے عمیر اس چیزنے تجھ کو نیخ کہنے پر آمادہ کیا ؟ حضرت عمیر اس کے ایار سول النّر النّر کی قسم کچھ میں نہیں گرصر ف بہ اُمید کہ فٹ یدیں بھی جنت والوں میں شامل ہوجاؤں!

آپےنے فرمایا:۔ فَاتَّكَ مِنْ اَهْدِهَا۔

بلاستنبه توائل جنت بین شامل ہے۔

اسوقت حضرت عمیر و بھوک کی وجہ سے خشک تھجوریں کھا دسے سے کھجوری کی درجہ سے خشک تھجودیں کھا دسے سے کھجوری کی وی دیں ا در کہنے گئے اگر ہیں اِن کے کھانے ہیں مشغول ہو گیا تو بھرز درگی بڑی طولی ہوگی۔ نوراً جہا وہیں مشغول ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ فسقالا اللہ میں انھا کہ الجدن ۔ (اصابہ ۲۶ مسل)

> (۱۱) رَافِع بن مُعَلَّى انصارى رِمَ (۱۲) حارثة بن مُسراته انصارى رِمَ

حضرت حاء فہریؤصحابی ابن صحابی اور شہید ابن شہید ہیں۔ حضرت حارمتہ بن سراقہ رمز غزو ہ بلری شہید ہوئے اور ان کے والدمحرم حضرت مسراقہ بن حارث رم غزو ہ خبین ہیں شہید ہوئے۔

حضرت مار شرہ اوت کے وقت نوجوان سے۔ جب نبی کریم صلی التعظیم مدر سے مدینہ طلبہ والیس تشریف لائے توحضرت حار شرہ کی والدہ سیدہ کربیتی منت نفر نہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول النّد آپ کوخوب معلوم ہے کہ مجھکو حار شرہ سے کس قدر محبت بھی اگر وہ جنت میں ہے توہیں صبر کر وں گی اور النّد سے اپنے لئے اجر کی آمید رکھوں گی۔ اور اگرد وسری صورت سے تو بھیں گے کہ ہیں کیا کروں گی۔ دگر یہ وزار ہی آہ و بکا)
سے تو بھر آپ و کھیں گے کہ ہیں کیا کروں گی۔ دگر یہ وزار ہی آہ و بکا)
سے تو بھر آپ نے ادشاہ فرما یا کیا تو دیوانی ہوگئی ہے ؟ تیرا بدیا ایک جنت بین نہیں آس کے لئے بہت سی جنتیں ہیں اور وہ توجنت الفروس یا تھی ہے۔ بہت میں منتیں ہیں اور وہ توجنت الفروس یا تھی ہے۔ بیرا بریا دور کی در بین کیاری غردہ برن

(۱۳) عوف بن حارث انصاری دخ (۱۲) مُعَوِّذ بن حارث انصاری دخ

یہ دونوں حقیقی ممائی ہیں اِن کی والدہ کا اسم گرامی سیدہ عفرار رہے۔ یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن کے شات بیٹے جنگ بدیس شریک ہوئے ہیں۔ مبارک خاتون ہیں جن کے شات بیٹے جنگ بدیس شریک ہوئے ہیں۔ دزر قانی جانستانی

منع ان چود وست مهدار میں سے تیری شہد میدان بدر کے ایک مختصرا صاطر میں آسودہ خوا میں ۔ جو قدیم شاہرا ہو جدہ مدینہ طیتبہ کے درمیان واقع ہے ، البتہ ایک شہید حضرت عبیدہ بن الحادث دخ مقام صفرا میں آ دام فریا ہیں ۔ عبیدہ بن الحادث دخ مقام صفرا میں آ دام فریا ہیں ۔ (مریض الدائم عَلَیْ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ مُنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰه

# غزؤةائحسكه

معرکه اُصدبیک نظر اُغزوه اُمدیمی اسلامی غزوات بین نمایان حیثیت رکھتاہے۔ حقیقت ایر اسلام کی دوسری بڑی جنگ مقی جوحق و باطل سے معرکہ میں عبرت اور موغظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے۔ اس غزوہ سے تفصیلی حالات کتب مدیث و تاریخ اور فران کیم میں محل طور پر مذکور ہیں ۔

اکھک مینہ منورہ کے ایک پہاڑکا نام ہے جو بجانب جنوب تقریباً و و میں کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ماہ شوال ست ہے مطابق ماہ جنوری ھے تہیں اسلام و کفر کا دوسراعظیم معرکہ بیٹس آیا جس کی تفصیل یہ ہے :۔

میدان بدریں قریشِ کد کوجو ذکت آمیز شکست ہوئی کھی جو یہ یں ان کے سترسردار ہارے گئے تھے اور ستر قید کر لئے گئے تھے ۔ یہ ایک ایسی رسوائی تھی جس سے مشرکین مکہ کا ہرگھر شوگوار تھا۔ اسی طرح قریش کے دوست قبائل بھی نوصۃ تو آل تھے۔ ابوسفیان نے جو قریش کا سردار تھا یقسم کھالی تھی کہ جب تک بررکا انتقام نہ لول گا نہ غسل سردار تھا یہ سے ایک بررکا انتقام نہ لول گا نہ غسل کروں گا نہ لباس تبدیل کروں گا.

ابوجهل کا جوان سال بڑکا عکرمہ بن ابی جہل اور دوسر بے نوجوانوں کی تقریر بیں اورعور توں کی نوحہ خوانی وطعنہ زنی ایک فیصلہ کن مقابلہ کے لئے ماحول پیدا کر رہی تقیں وہ چاہتے ہتے کہ جس طرح بدر بی مسلمانوں کو سربلندی اور غلبہ ماصل ہوا اسی طرح اہل مکہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں پرسربلندی ماصل ہوا ور سردارا نِ قریش کے خون کا برلہ پورے طور پر لیا جائے۔

ابوسفیان جور وسار قریش میں اسوقت نمایاں حیثیت کا مال تھا اپنی سرکر دگی میں کمر کے تمین ہزار سور ماؤں کا نشکر نسکر مسلمانوں اور اسلام کومٹانے کے لئے نکلا اور مدینہ منور ہ کے قریب جبل اُحد سے سامنے

خیمہ زن ہوگیا۔

نبی کریم ملی التُرعلیہ ولم کوجب اسکی خبر ہوئی تو آ ہے نے تجربہ کار صحابہ سے مشورہ کیا کہ الیسی صورت میں کیا اقدام کرنا چاہیے ؟ اور کسطح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ؟

تجرب کا دعمردسیده صحاب نے یہ دائے دی کہم کو بدینہ سے باہر نظکر جنگ کرنے کی ضرودت نہیں بلکہ ہم سنہر کے اندرہی وشمن کا انتظار کریں جب وہ ازخود حملہ آور ہو تو بھر ہم بھر بور مقا بلہ کریں طح ہم کو اینے شہر میں ہرطرح کی سہولت اور طاقت ماصل رہے گی اور وشمن کے لئے یہ آسان نہ ہوگا کہ وہ شہر بریازخود حملہ کرے۔ اگر وہ ایسا اقدام کرے۔ اگر وہ ایسا اقدام کرے۔ اگر وہ ایسا اقدام کرے۔ گار بلاسٹ نشکست آن مٹائے گا۔

الین بعض اُن صحابہ کوجوجنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاستے تھے یہ دائے پند نہیں آئی۔ مزید برآں نوجوان صحابہ نے بھی اِن کا ساتھ دیا اور اکثریت کی دائے یہ قرار پائی کہ شہرسے باہر نکل کرہی وشمن کا مقابلہ کیا جائے۔
نبی کریم صلی انٹر علیہ ولم نے سکوت فرمایا اور اپنے جمرہ میں تشریف ہے گئے۔ عمر دسیدہ صحابہ نے اپنے حجود ٹوں کی دائے پر تشریف ہے کے۔ عمر دسیدہ صحابہ نے اپنے حجود ٹوں کی دائے پر ملامت کی کہ انتفوں نے نبی کریم صلی انٹر علیہ ولم کے رجان کے فلا ف ملامت کی کہ انتفوں نے نبی کریم صلی انٹر علیہ ولم کے رجان کے فلا ف دائے دی اور آجی کو متوحش کر دیا ہے۔

جب آپ جرہ مبارک سے باہر تشریف لائے توجیگی مباس زیب تن مقا۔ نوجوان صحابہ نے اپنی رائے پرانھارِ ندامت کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہی مناسب ہے کہ آپ شہر کے اندرہی وشمن کا مقابلہ کریں۔ آپ نے بیسنکرارٹ و فرمایا نبی کی ثنان کے بیر فلاف ہے کہ جب وہ النٹر کی راہ بیں ہتھیار لیکر کھڑا ہوجائے تو بھر بغیر مقابلہ ہتھیار نہیں رکھد تیا۔ اب الٹر کا نام لے کر میدان میں نکلو۔ چنا بخ جب آپ مدینہ منورہ سے نکھے تو ایک ہزاد کالشکر ساتھ متھا۔

کچھ ہی دور آگے جلے تھے کر رأس المنافقین عبداللّہ بن أبیّ الشکر بین المبیّ بن أبیّ الشکر بین المربی کریم ملی اللّم الشکر بین شریک البیّ المبیّ و کلیے کے میں اللّم اللّہ و لم سے کہنے لگا کہ آپ نے ہم جیسے تجربہ کا دعمر رسیدہ لوگوں کی بات مان کرمقا بلہ کے لئے مذیان اور نوجوان غیر آ زمودہ کار لڑکوں کی بات مان کرمقا بلہ کے لئے مکل گئے آپ نے ہماری جانوں کوخطرہ میں ڈوال دیا ہم آپ کا سامق نہیں و سے سکتے۔

دراصل یہ ایک گہری سازش متی جومنا فقین نے مشرکین کہ سے خفیہ طور پر کرلی متی تاکہ مخلص مسلما نوں کوعین وقت پر ہراساں و پریٹ ان کر دیں لیکن إن منا فقین کا مقصد پورا نہ ہوا جبکہ انھوں نے دیجھا کہ بقیہ سات سومخلص مسلمان اپنے پورے عزم وارا دے کے ساتھ ذوق وشوق سے نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی قیا دت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تین سو سافقین کی یہ جماعت عبدالشرین اُتی کی سرکردگی میں مدینہ والیں ہوگئی۔

جانثاران أحد كے چندواقعات انترام میں الترمیس الترمیس الترمیس الترمیس الترمیس الترمیس الترمیس الترمیس الترمیس ا

اور جانثارا نِ اسلام کا جائزہ لیا اسمیں چند کم عمر بچے معبی سفے انحنیں مدینہ والیں ہوجانے کا حکم دیا ۔ حضرت دافع بن خدیج رہ جواس وقت کم عمر شخے یہ صورت حال دیج کر مجا ہدین کی صف ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہوگئے تاکہ دراز قد نظر آئیں چنا پنجان کی یہ فدا کا رانہ تدہیسہ کارگر ہوگئی اور وہ نبرد آز ماؤں ہیں شریک ہوگئے سیکن انہی ہے ہم ممر ستمرہ بن جدیث کوجب واپس ہوجانے کا حکم ملاتو وہ بے ساختہ رونے سئمرہ بن جند بٹ کوجب واپس ہوجانے کا حکم ملاتو وہ بے ساختہ رونے گئے اور اسی حالت ہیں بنی کریم صلی النہ میلیہ ولم کی خدمت ہیں حاصر ہوئے اور وسی کے اور اسی حالت ہیں بنی کریم صلی النہ میلیہ ولم کی خدمت ہیں حاصر ہوئے اور وسی کی دور کی کا دور وسی کی خدمت میں حاصر ہوئے دور وسی کی کریم سی النہ میلیہ ولم کی خدمت ہیں حاصر ہوئے اور وسی کی ایک کریم سی النہ میلیہ ولم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وسی کی ایک کریم سی النہ میلیہ ولم کی خدمت ہیں حاصر ہوئے کی خدمت میں جانے کا حکم کی خدمت میں حاصر ہوئے کے اور وسی کی کی خدمت میں جانے کی حدمت میں حاصر ہوئے کے دور اسی حالت میں بنی کریم سی کی خدمت میں حاصر ہوئے کی جو سی حاصر ہوئے کی خدمت میں حاصر ہوئے کی حاصر ہوئے کی خدمت میں حاصر ہوئے کی حاصر ہوئے کی حاصر ہوئے کی خدمت میں حاصر ہوئے کی خدمت ہوئے کی خدمت میں حاصر ہوئے

یارسول النفرم اگردا فع رمزاس جنگ بین شریب بهوسکتا ہے تو

یں کیوں خارج کیا جار ہا ہوں ؟ جبکہ ہیں قوت وطاقت ہیں رافع رہ سے بہتر ہوں ، ہیں نے بار ہا رافع رہ کوکشنٹی ہیں بچھاڑ ویاہے ۔ آپ نے سمرہ کی اُولوالعزمی دیچھ کر دونوں میں شنائ کرائی سمرہ رہ نے آیا فاناً دافع رہ کو بھی مجا برین اسلام ہیں شامل کرلے گئے۔ رافع رہ کو بچھاڑ دیا ۔ اسی طرح وہ بھی مجا برین اسلام ہیں شامل کرلے گئے۔ رافع رہ کو بچھاڑ دیا ۔ اسی طرح وہ بھی مجا برین اسلام ہیں شامل کرلے گئے۔

البتہ مسلمانوں کے ذراتے قبیلے بنوسلمہ اور مبنو ھار نہ ہیں کچھ بدولی سی پیدا ہو میں محکمہ فدا کا رمسلمانوں کے جوش وولولہ کو دکھیکر اسمی پیدا ہو میں منظر فدا کا رمسلمانوں کے جوش وولولہ کو دکھیکر اسمی ہمیت مجی بلند ومضبوط ہوگئی۔ یہ الٹر کافضل وکرم تھا جوان ڈٹومسلمانی قبیلوں پر ہواجس کا قرآن مکیم نے اشار قا فرکہ کیا ہے۔

(آل عمران آیت عسی)

الترکے دسول صلی الترعلیہ و کم نے مجابہ بن اسلام کی اس طح صف بندی کی کر جُبل اُمد بیشت پر آگیا اور پچاس تیرا ندا زصی ہہ کو حضرت عبد التیر بن جُبیر فرکی فیادت میں پہاڑی ایک اہم گھا کی پر مقرد فرما دیا اورسب کو یہ تاکید کر دی کرفتح یا شکست کسی حال بی مجمی اپنی مگر نہ حجود ہیں۔

ایک اور روایت بیں ہے آئے نے فرمایا اگر پر ندوں کو بھی دیکھوکر وہ ہمارے گوشت پوست کو نوچ رہے ہوں تب بھی اپن جگہ نہ جھوٹر نا۔

جب فریقین کی صفیں مرتب ہوگئیں تونبی کریم ملی الترعلیہ و لم نے ایک تلوار ہا تھ میں لیکر یہ فرمایا :۔ مَنْ یَیّا کُھُنْدُ ھالدَ ۱۲ لسّینُفَ مِحَقِّہ ۔

كون ہے جداس تلوا ركو اسكے حق كے ساتھ لے!

یس نکربہت سے المق اس سعاوت سے ماصل کرنے کے لئے آگے بڑھے معکر نبی کرمیم سلی المترعلیہ ولم نے اپنا دست مبارک دوک لیا۔ استے بس حضرت ابوہ جاندرہ اسٹو اور عرض کیا یاربول الشراس تلواد کاحق کیا ہے ؟

آبِ نے ارت و فرمایاحق یہ ہے کہ اسسے اللہ کے وشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ خم ہوجائے۔

حضرت الودجانه أو نفعض كيا يا رسول التنريب اس تلوار كو اس كے حق كے ساتھ ليتا ہوں .

آب نے وہ تلوا رحضرت ابو دجا نہ رض کو دے دی ۔

(صحیح مسلم ، منداحمد)

حضرت ابود جانه رخ بڑے شجاع اور دیبرانسان تقے انھوں نے اپنا سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھا اور اکٹرتے ، اتراتے ، نازوستی کے انداز میں مشرکین کی صفوں کی جانب ہے۔

نبی کریم ملی المترعلیہ و کم نے جب انھیں اس مالت بن کی کھا تو فرمایا یہ چال المترتعالی کوسخت ناپسندہے مگرایسے وقت دمینی مار جہا دہیں المتراس چال ہے خوش ہوتا ہے )

ابودجاندرہ مشرکین کی صفوں کو چیرتے بھاٹے جلےجارہے محقے جو مجی مقابل ہوتا اُسکی لائش زمین پر نظر آنی تھی۔ یہاں کہ کہ ابودجانہ الکوسفیان دسالادِ مشرکین کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آگئی ابودجانہ الکوسفیان دسالادِ مشرکین کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آگئی ابودجانہ خاس پر ہلوار اُ مُعُانی منگر فوراً ہاتھ روک لیا۔ بعد ہیں کہا کرتے تھے کے اس پر ہلوار اُ مُعُانی معلوم نہ ہوئی کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم کی تلوار کو ایک بے پناہ اور بے سہار اعورت پرجلاؤں۔

د البدایه والنهایه ج م صلا)

با قامدہ جنگ سنروع ہوگئی۔ سید نا جمزہ دونے دلیرانہ حملوں مشرکین کی صفول میں سراسیگی اور انتشار بھیل چکا تھا جسپر بھی تلواد انتظام مشرکین کی صفول میں سراسیگی اور انتشار بھیل چکا تھا جسپر بھی تلواد انتھا ماسکی لاش موت کے گھاٹ اتر تی بھتی جس طرف بھی نکل جاتے میدان فالی ہوجا تا بھا، مشرکین پر الٹرکا قہر وغضب تھا جو سید نا حمزہ دونے بال بال سے بھوٹ رہ تھا، مشرکین کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔ بال بال سے بھوٹ رہ تھا، مشرکین کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔

حضرت حنظلہ کا اسی معرکہ میں ابوسفیان سے مقابلہ ہوگیا۔ حضرت حنظلہ اوس نے دوڑ کر ابوسفیان پر وار کرنا چا ہائ تھاکہ ایک کا فرشدا دبن آوس نے آپ پر وار کر دیا جس سے حضرت حنظلہ رہ شہید ہوگئے۔ شہاوت کے بعد بی کریم صلی الشرعلیہ وہم نے ادست و فرما یا میں نے دیجھاکہ حنظلہ رہ کی لاش کو بادلوں بیں فرشے غل دے رہے ہیں داسی وجسے حضرت حنظلہ اللہ کا کفٹ مشہور ہوا) اور ان کے بعد جب ان کی لاش آمٹھائی کا لفت مشہور ہوا) اور ان کے بعد جب ان کی لاش آمٹھائی کے معد جب ان کی لاش آمٹھائی کریم توجیعے سے تا زہ یانی طیک رہا تھا۔ دروض الانف ج مستلا)

مسلمانوں کے اس دلیرانہ اور جا نباز تملوں سے قرایش کم کے پیراکھڑنے مشروع ہوگئے اور وہ اِ دھراُ دھرمُنھ چھپاکر ہجاگ کھڑے ہوئے ،اُن کی عور ہیں جو اس جنگ ہیں شرکت کرنے آئیں مقیں پریشان اور بدحواس ہوکر پہاڑوں کی جانب دوڑ پڑیں۔ اس وقت مسلمان مال فنیمت جمع کرنے ہیں مشغول ہوگئے۔

نا کہا نی مصیب ت بیٹا یا ندازوں کی جماعت نے جسکو گھائی پر حفاظت کے لئے بیٹا یا گیا مخاجب یہ دیکھا کوسلمانوں کو نیچے ہوگئی ہےاور

وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اِن بیں سے اکثر لوگ اس طرف بڑھے لیکن ان کے امیر حضرت عبدالنّر بن جبرین نے ہر چندا نہیں روکا اور رسول النّرصلی النّر علیہ ولم کا وہ ارتخاد یا دیمی ولا یاجس میں آئے نے گھا ٹی سے بہرصورت ہٹنے سے منع فر یا یا بھت ، ایکن وہ لوگ یہ کہ کر روانہ ہو گئے کہ آئے کا نشا جنگ تک محدو دیمنا۔ اب جبکہ جنگ ختم ہوگئی ہے اور مقصد حاصل ہوگیا ہے۔ لہذا اب مٹیرتے کی ضرورت نہیں ہم بھی مال موگئی ہے الہذا اب مٹیرتے کی ضرورت نہیں ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے۔ پہاڑی اُس گھا ٹی پر حضرت عبد النّر بن جبرین کے ساتھ صرون

وی صفرات رو سے جگہ خالی کرادی میں صفوں سے ایدازوں سے جگہ خالی کرادی میں صفوں میں سفے اپنے جنگی دستے کے ساتھ درّہ خالی اور میں سفے اپنے جنگی دستے کے ساتھ درّہ خالی ویر کھا دلی کی جانب چڑھ آئے اور اُن محافظین کوٹ ہید کر دیا۔ بھر میدان ہیں مسلانوں پر کھا دلی کی جانب چڑھ آئے اور اُن محافظین کوٹ ہید کر دیا۔ بھر میدان ہیں مسلانوں کی فیس درہم پر ای اُن اور یکبارگی حملہ سے مسلمانوں کی فیس درہم برہم ہوگئیں۔

المحت المحت

سہید ہوئے۔ سر چند صعابہ فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے للکاراکہ آگریہ خبر سجیجے سے تو اب ہم زندہ رہ کرکیا کریں ؟ آؤاور جنگ کا فیصلہ کرکے دم لو۔ مشہور مؤرخ ابن سعدرہ فراتے ہیں کہ اس ہجیل اور اضطراب ہیں صرف چودہ اصحابِ کرام نبی کریم میں السطیلیہ ولم کے ساتھ رہے۔ مہاجرین ہیں سے سات اور انصار میں سے سات حضرات جن کے نام مجی ابن سعد ہے نقل کئے ہیں۔

فرون جنت المعیم میں حضرت انس رہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جب مشکون کا دباؤ آپ پر بڑھ گیا تو آپ نے بلند آ واز سے اعلان کیا کون ہے جو ان مشرکبن کو مجھ سے و ورکرے اور جنت ہیں میرا

ر نیق ہے ؟

انصار کمیں کے ساتوں آ ومی اس وقت آپ کے پاس مقے۔ سا کے سات انصاری باری باری سے آپ کے سامنے آئے اور مشرکین سے رو کر مشہید ہوگئے۔ رصمیح مسلم ج مسطنا)

ان ہی حضرت زیاد بن سکن رہ کو پہشرف حاصل ہواکہ جب وہ زخم کا کر گر پڑے تو نبی کر ہم صلی الشرطیہ ولم نے فرطیا ان کو میر ہے قریب لاؤ صحابہ نے ان کو آپ کے قریب کردیا جسنرت زیادرہ نے اپنا کہ مسالہ کی میارک پر رکھ دیا اور اسی حالت ہیں اپنی جان اپنا کہ خدار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت ہیں اپنی جان این کردی ۔ رَضِی ادر اُس عَنْهُم وَ مَنْ حَمْوا عَنْدُا ۔ دابن ہشام ۲۶ میں)

**وندان مبارک** بن ابی و قاص نه کے کا فریجا تی متلب بن ابی و قاص نے موقع پاکر رسول الٹرسلی الٹرطلیہ ولم

پرایک پیقرمپینکا جس سے آپ کا دندان شهید ہوگیا اور نیجے کا ہو زخمی ہوگیا حضرت سعدرہ فربانے ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے تقیقی ہما مقیمہ کے قبل کا جسقدر حربص وخوا ہشمندر \ اتناکسی کے قبل کا کہمی حربص نہ ہوا۔ دنتج الباری جمصلات

ریب با عبدالٹرین قمیکہ نے جو قرلیش کا نامی گرامی پہلوان بھت آچ پر اس زور سے حملہ کمیا کہ رخسار مبارک زخمی ہوگیا اور آ ہن نُوُد کے ذخوصلقے رُخسار مبارک ہیں گھس سکتے۔

> اسے بعد کہنے لگا:۔ خدیھاؤ آنا ابن قیمیے ہوں۔ مزہ مکیعومیں ابن تمیہ ہوں۔ آپ نے ارث و فرایا:۔ آٹ مَا لَکَ اللّٰہُ۔ اللّٰہ نے تجھے ذلیل وخواد کر دیا۔

چندروزمین نه گزرے مخے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڈی
کرامسلط کر دیا جس نے اُسے اپنے سینگوں سے مار مارکر مکڑے کم دی کرویا۔
(فتح الباری جماسات)
عبد اللہ بن شہاب مشرک نے پچھر مارکر آپ کی پیشانی مبارک
کو زخمی کر دیا جہرہ انور پر جب خون بہنے لگا توحضرت ابوسعید خدری افور کوصا ف
کے والد ما جد مالک بن سان رہ نے تمام خون چوس کر چہرہ انور کوصا ف
کر دیا ۔ آپ نے ارت و فرمایا :۔

کر دیا ۔ آپ نے ارت و فرمایا :۔

می تر بر یا ہی ہے دیا ہے میں سے میں سے میں میں سے م

جہتم کی آگ تجھکو ہرگزنہ چھوٹے گی۔ ( زُرُ قانی ج ٢ صف)

ستبدناطلی کی جانبازی استرکین کے اس پھراؤاور دباؤکے استبدناطلی کی جانبازی ایک گرمے میں گریزے

حضرت علی رخ اور حضرت طلحہ رہ نے سہار ادے کر آپ کو کھڑا کیا۔ ایک موقعہ پرسید نا طلحہ رہ نے بی کریم صلی الشرعلیہ ولم کو اپنے کندھوں پر آ بھاکر ایک بلندمقام پرچڑھا دیا۔ سید نا زبیررخ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہیں نے نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کو یہ فرماتے سنا :۔ اَوْجَبَ تَظَلّحَتْ

طلحده نے اپنے لئے جنت واجب کرلی.

حضرت قلیس بن ابی عازم رہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت طلحدہ کا وہ ہاتھ دیکھاجس سے انتفوں نے رسول الٹرصلی البٹر علیہ ولم کو اُحد کے دن مشرکین کے حملے سے بچایا تھا وہ بالکل شل ہوگیا تھا۔

حضرت جابر بن عبدالٹدرہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کے وار روکتے روکتے حضرت طلحہ رمز کی انگلیاں کٹ گئیں تھیں ۔اس روز حضرت طلحہ رنہ کو (۲۵) یا (۲۹) زخم گئے تھے۔

سبيدهٔ عائث، رم فرماتی ہیں کہستید نا ابو بکرصدّ بی رم جب

مجمی غزوہ اُصد کا وکر کرتے تو فریا یا کرتے :۔ کَانَ ذٰلِكَ الْبُوَّمَ لِطَلْحَتْ رِہِٰ. یہ دن توسارا طلح الکی کیلئے رہا۔

#### حضرت سعد اورحضرت ابودجانه الي فيدا كاري

تبرحيا تجديرميرك مانباب قربان مول

سیدناعلی روز فرماتے ہیں کہ ہیں نے سوائے سعد بن ابی و قباص روز کے کسی اور کے لئے یہ مجملہ نہیں ٹنا دبخاری غزو و اُلعد صادے ) مصل اور کے لئے یہ مجملہ نہیں ٹنا دبخی سِپُر بنکر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور گیئت مشرکین کی جانب کر دی تھی . تیریر تیر چلے آرہے کھے مگر

ابودجا ندرخ حركت نہيں كرتے تھے كركہيں كونى تير آپ كولگ ندجا كے۔

صلی النیمطیہ ولم کے چہرہ اقدس کی حفاظت سے لئے سامنے کھڑا ہوگیا مقلہ الکہ دشمنوں کا کوئی تیرآ پ کوزخمی نہ کر دے۔

وشمنوں کا آخری تیرمیری آنکھ پر ایسا لگاکہ آنکھ کا ڈھیلا باہر کل آیا میں نے اُسکو اپنے بائھ بیں لے دیا اور آپ کی خدمت میں ماضر ہوا آپ یہ دیکھ کر آب دیدہ ہو گئے اور میرے لئے دُ عافر مانی :"اے النہ جس طرح تنا وہ رہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفا کی ہے اسی طرح تو بھی اُ سکے چہرے کی حفاظت فرما "
یہ دُ ما دے کر آپ نے آنکھ کے دُ مصلے کو اُسکی اپنی جگہ دکھ دیا،
النہ کی قسم اُسی وقت میری آنکھ بالکل صحیح وسالم بلکہ پہلے سے بہت رادتیز ہوگئی۔
الدیر ہوگئی۔
(الاصابہ ج سے مصلے)

حضرت انس بن نضر کی شهراوت احضرت انس ره فراتے ہیں که مسرت انس بن نفریزی

شہادت بھی عجیب وغریب ہے وہ رسول النہ صلی النہ علیہ وہ سے کہا کرتے ہے یہ النہ علیہ وہ سے کہا کرتے ہے یہ النہ کی بہلی لڑائی غزو ہ بدریں شریک نہ ہوسکا تعالم کی بہلی لڑائی غزو ہ بدریں شریک نہ ہوسکا تعالم کی بہلی لڑائی غزو ہ بدریں شریک نہ ہوسکا تعالم کی راہ میں النہ کی راہ میں کسی جانبازی اور سر فروشی و کھا وُل گا! جب معرکہ اُحدیس کچھ لوگٹ کست کھا کہ جھاگ رہے تھے تو حضرت انس بن نضر رہے نے النہ کو پچادا اور کہنے گئے اے النہ مسلمانوں سے جو فعل سرز و ہوگیا ہے میں تیری جناب میں اسکی معذرت بیش کرتا ہوں اور جو عمل مشرکین نے کیا ہے میں اُس سے بری اور بیزار ہوں۔

اسكے بعدا گے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذرہ نظرا کے فرایا: اَیْنَ یَاسَعُدُ اِیْنَ اَجِدُ سِیْجَ الْجَنَّنَةِ دُوْنَ اُحَدُ.

اُ کے سعدرہ کہاں جارہے ہو ؟ میں جبل اُحد کے نیمے جنّت کی خوست بومحسوس کرر ہاہوں ''

یہ کہتے ہوئے آگے برطبعے اور دشمنوں کاسخت مقابلہ کیا یہاں یک کہ سٹ ہید ہوگئے ۔ بڑائی کے بعد جب شہید وں کوجمع کیا گیا توحضرت انس بن نضررہ کے جسم پر تلوار و تیر کے اسٹی سے زیادہ زخم شمار کئے گئے۔ مراجہ کا منہ و کر جہ کا منہ کا دی کاب المغازی جمام ہے کہ کا منہ کا منہ کا کہ کا دی کتاب المغازی جمام ہے کہ کا منہ کا کہ کا دی کتاب المغازی جمام ہے کہ کا منہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کر کہ کا کہ کہ کا کہ کا

صحابہ کی پریٹ بی اور ہے چینی کا بنیادی سبب وہ انواہ تھی جسکومشرکین نے اُٹرایا تھا کہ رسول الٹیطل لٹر علیہ ولم قبل ہوگئے ہیں۔ اس سراسیگی کی حالت ہیں <sup>ا</sup> علیہ ولم قبل ہوگئے ہیں۔ اس سراسیگی کی حالت ہیں <sup>ا</sup>

سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آنحضرت ملی النٹرعلیہ ولم کو صحیح وسالم حالت بیں دیکھا تو پکاراُ کٹے:-

ا مسلمانوتمهي بشارت بهورسول التنصلي المترعلية ولم موجود حضرت کعیض کی ایک ہی آواز پرصحابہ پروا نہ وار آم کے گروآ گر حمع ہونے گئے۔ یمنظر دیجھ کرمشہورمشرک سردا را بی بن خلف گھوڑا دوڑا یا ہوامجمع کے قریب پہنچ گیا۔ مکہ ہیں اُس نے اپنے گھوڑ ہے کوخوب کھلا پلا کرموٹا تازہ کیا تھا اور پیرکہا کرتا تھا کہ اس پرسوار ہوکرمحمد دصلی ایکر عليه وم كوفتل كرون كا جب وه قريب موا توصحابه في آپ كواس كى ا طلاع دی . آپ نے ارشاد فرمایا انشارالٹریس ہی اس کونشل كرون كا حب وه بالكل قريب آكيا توحضرت حارث بن ممتريغ كانيزه لے کر آمیے نے اُس کی گرون پر ایک کوچہ و یاجس سے وہ بلبلا اُسٹ ا ورچلا تا ہوا واپس ہوا کہ الٹر کی قسم محد نے مجھے بارڈا لا ۔ اسکے لوگوں نے اسکو عار د لا نی کرمعمولی زخم په اتناشور و پکار ؟ لیکن و ه اسی طب رح چيختا حِلاً تا مقام سرف پهنچ کرمرگيا - دانبدايه وانهايه جه صص مشركين نےمسلما نوں كى نعشوں برا ينابغض وعنا ديكالنا شروع کیا .نعشوں کے ناک ، آنکھ ، کان ، ہاتھ ،پیر کا شنے لگے ۔عورتیں تھجی اس مُزولی میں منٹریک ہوگئیں۔ ہند ہ نے جس کا باب عمتیہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رہزے ہا تفوں مارا گیا تھا اُس نے ستید ناحمز ہ رہز کا پیٹ اورسینه چاک کیا اور مالتِ غضب میں جگر بکال کر چیا دیا لیکن و وملق ہے اُتر یّنہ سکا تو اُگل دیا اور اس خوشی میں سید ناحمزہ رض کے قاتل وحتی بن حرب کو اپنے گلے کا زیور و سے دیا۔ د زر قانی ج ۲ صیری سٹرکین کا یہ آخری کام تھاجو میدانِ اُحد میں سلم نعشوں کے ساتھ ہور ہا تھا اس کے بعد شہادت حضرت سعد بن ربیع رہ اللہ کی روانگی کے بعد نبی کریم ملی اللہ

علیه و کم نے حضرت زید بن تا بت رہ کومکم دیا کرسعد بن رہیجے رہ انصاری کو تلاش کرو اگر وہ زندہ موجود ہوں تومیراسلام کہنا اور خبریت بوجیت!۔

صفرت زیدرہ فرماتے ہیں کہ نعشوں ہیں و معونڈ تا ہوا حضرت سعد بن ربیع رہے پاس بہنچا تو دیکھا کہ انہمی اُن میں زندگی کے بچھ آثار باقی ہیں جسم پر تیراور تلوار سے ستر زائد ذخم ہیں بیس میں میں جسم پر تیراور تلوار سے ستر زائد ذخم ہیں میں سنے رسول النوسلی النہ علیہ و لم کا سلام اور آپ کا بیغام پہنچا یا . حضرت سعد بن ربیع رہنے نہایت بث اشت اور مسترت سے جواب دیا :۔

رسول النتردسلی النترملیه و لم ) پرسلام ہو ا ورتم کومجی سلام ، ریس ساتھ

میرے سرکا دم کومیرابھی یہ پیام پہنچا دینا۔

یارسول النگراس وقت بین جنت کی خوسشبوممسوس کرد با بهوں،
اور میری قوم انصارے بہ کہد و بناکہ اگر رسول النگر صلیہ ولم کوکوئی محلیف بہنچی جبکہ تم بیں سے ایک آئے تھے والی موجو د بہوتو سمجھ لینا کہ النگر کے بال متہا را کوئی بھی عذر مقبول نہ ہوگا۔

اس سلام و پیام کے بعد حضرت سعد بن ربیع رہ انصاری کی روح پر واز کرگنی ۔ دَخْمَهُ ۲ میں عکینہ . (زرقانی ۲۶ صالا)

حصنرت اُ بی بن کعب مجمی اس موقعه پرموجو دیمتے وہ فرماتے ہیں کہ بیں والیس ہوا اور نبی کریم ملی النٹرعلیہ و کم کو اس واقعہ کی خبروی آپ نے سنکر فرمایا :۔ کریم ملی النٹرعلیہ و کم کو اس واقعہ کی خبروی آپ نے سنکر فرمایا :۔ النٹراس پردحمت فرمائے۔النٹراور اسکے رسول کاخیرخواہ اور وفا دار ریا، زندگی ہیں جی اور مرتے وقت ہیں۔

(استبعاب ابن عبدالبرج ۲<u>۵۳</u>)

دماشیدامابه) شهاوت سبدناحمره رمز سیدنادنشهداری تلاش مینخونبفنفین آنحفرت میں النّرعلیہ ولم نکلے جبل اُمدکی بطن وا دی میں ناک آنکھ، کان کے خرت میں ناک آنکھ، کان کے خرت میں ناک آنکھ، کان کے ہوئے تھم وسینہ چاک حالت بیں پائے گئے دشمنوں نے شری بیگری سے شہید کر دیا تھا۔ یہ ول آزار منظرو بیکھ کر آئی کے آنسونکل آئے ول مجرآیا فرمایا ہے۔

''ییارے چپاتم پر الٹرکی رحمت ہوجہاں تک مجھے معلوم ہے تم بڑے نیک اور صلہ رحمی کرنے والے سقے۔

اگرصفیة رمز رسید ناحمزه رمزی بهن ) کے حزن وغم کا اندیشه نه ہوتا تو بیس تم کو اسی حالت بیں حیور ویتا کہ در ندے اور پر ندے تم کو کھالیتی عیر قبیامت کے دن پوری عزت و سٹ ان کے ساتھ تمہارا ہر ہر جانور کے بیٹ سے حشر ہوتا۔"

مچراسی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے بہمی اعلان فرمایا:۔ ''اُنٹرکی تسم اگر الترتعالیٰ نے مجھے کا فروں پرغلبردیا تو آہیے بدلہ شتر کا فروں کی لاشوں کو بگاڑد وں گا''

ابھی آپ ہٹے بھی نہ پانے تھے کہ سور ہ نحل کی آیت ملالہ نازل ہوئی اور آپ کو الیا کرنے سے روک دیا گیا۔ (متدرکج مؤال) معجم طبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضور نے سید ناحمز ورہ کو سیدالشہدار" کا خطاب دیاہے۔

(حضرت جمزه رف قیامت تک کے تمام شہیدوں کے سردارہیں،)

شهادت حضرت عبدالتربن محبث سط اسى عزوة أمدين حفرت عبدالتربن مجبش ره كى والهانه

شہادت کا واقعہ تھی پیش آیا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص رہے کہتے ہیں کہ اُحد کے دن جنگ شہردع ہونے سے پہلے عبداللّٰہ بن جمش رہ نے محھکو ایک طرف بلاکر تنہائی میں یہ کہا:۔ اے سعدرہ آؤہم دونوں کہ بیں علیٰجدہ بمیظکر دُعا بانگیں اور ہر ایک دوسرے کی دُعا پر آمین کہے۔ مجرہم وونوں میدان کے ایک گوشہ بیں چلے گئے۔ پہلے بیں نے اس طرح وُعا مانگی۔

'آے النّر اِ آج میراا لیے وَشمن سے مقا بلہ ہوجو کہ نہایت دلیر
اورغضبناک ہو کچھ دیر تک بیں اُس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے
مچراسکے بعد مجھے اُسپر غلبہ نصیب ہو یہاں تک کہ بیں اُسکو قتل کر دوں اور
اس کا مال غنیمت بنالوں ''

حضرت عبدالله بن مجش رز نے میری اس دُ عاپر آمین کہی بھیرا سکے بعد وہ اس طرح دُعا کیلئے با تقد اُ تھائے :۔

> اے اللہ اِ آج میراا یہے دشمن سے مقاً بلہ ہوجو بڑاسخت اور زور آزیا ہوا ورمیں اُس سے صرف تیری رضا وخوشنو دی کے لئے مقابلہ کرو اور و ہ بھی مجھ سے قتال کرے اور بالاً خروہ مجھے شہید کر دے اور مبری معش کو بگاڑ دے۔

> اور اے پرور دگارجب میں آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے دریافت فرائیں اے عبداللّٰہ یہ تیرے ناک، کان، اہتھ، پیر کہاں کٹے ہیں ؟ تو میں عرض کروں کہ

اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں بھاڈا گیا ہوں! اببراے اللہ تو بہ فرمانا: یا عَبْدًا اللہ قَدْصَدَقْتَ اے عبداللہ توسیجاہے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رہ فرائے ہیں کہ ہیں نے اِن کی اس دُعا پر آبین کہی۔
ہمچراُ مدکا معرکہ سٹروع ہوا دونوں حضرات کو ایسے ہی ڈشمن
سے سابقہ پڑاجس کی انحفوں نے دُعا مانگی تقی حضرت سعدرہ فرماتے ہیں
کہ شام کے وقت نعشوں ہیں حضرت عبدالشرین جش رہ کو دیکھا کہ اُنکی
ناک، آنکھ، کان کے ہوئیوئے ہیں۔ مداکی قسم اُن کی دُعا میری دُعا سے
کہیں بہتر مقی۔ (عدیث مرسل معیج سندرک جسمسند)
اس واقعہ کے بعد حضرت عبدالشرین جش رہ تھے تھے فی اللّه اُدرا و فعدا میں
مام بھٹا بدن) کے لقب سے مشہور ہوئے۔ (اصابہ جسمند)

### سيدناعبر التدبن عمروبن حرام محى شهادت يه صابي هر

والد ماجد ہمیں جو اسی معرکہ ہیں شہید ہوئے۔ حضرت جابر رخ فراتے ہیں میرے والد غزوہ اُحدیں سنسہید ہوئے۔ کا فروں نے اِن کا مُثلہ کیا ( ناک ، آنکھ کان وغیرہ کے ہوئے ) جب ان کی لاش رسول النّر صلی النّر علیہ ولم کے سامنے لائی گئی تو ہیں نے اپنے والد کے منصرے کپڑاا تھا کہ دیجھنا چا ہا تو مجھ منع کیا گیا۔ توصحا یہ کرام نے منع کیا۔ ہیں نے دوبارہ منھ دیکھنا چا ہا تو مجھوبی فاظمہ لیکن رسول النّر صلی النّر علیہ ولم نے اجازت دے دی۔ میری مجھوبی فاظمہ بنت عمرو ہی منظر دیکھ کرمہت رونے گئی۔ آپ نے ارمن دفر مایا کیوں بنت عمرو ہی ہوئے ہیں۔ دو تی ہوئے ہیں۔ رونی ہو واس پر تو فرسنتے برا برسایہ کئے ہوئے ہیں۔

رسول التنوسلي الترعلية ولم كانشاريه به كاكديد واقعه رنج وغم كانشاريه بهاكديد واقعه رنج وغم كانتهارية بهاكد نهيس به بلكه برى عزت ومسرت كامقام ب كه فريشة أنبرسايه كئے ہؤہ ہي۔ خود حضرتِ جا بررم فرماتے ہيں كہ ایک دن رسول التوسلی التر علیہ ولم نے مجھ سے فرمایا اے جا بررم مجھ كوكيا ہوگياہے كرہيں اكثر مجھ كوكيا مہوگياہے كرہيں اكثر مجھ كوكيا مہوكات واللہ وسكھ الدول و

بیس نے عرض کیا یارسول الٹراپ کومعلوم ہے میرے باب عبدالٹرہ جنگ اُحدیں شہید ہوئے ہیں اور کثیر ال وعیال اور قرض کا وجو چھوٹر گئے ہیں کچھ زبین وجائیدا دھی نہیں چھوٹری جس کے ذریعہ ہیں گھروالوں کی کفالت کرسکوں ہی غم ونکر مجھے سائے رکھتا ہے۔

میں گھروالوں کی کفالت کرسکوں ہی غم ونکر مجھے سائے رکھتا ہے۔

آپ نے میری یہ بات سنگر فرایا کیا ہیں مجھ کو ایک خوشخبری نہیں اور یہ بیا الٹر تعالیٰ نے سی بھی بندے سے منھ ورمنھ کلام نہیں کیا گرزیرے فرایا الٹر تعالیٰ نے سی بھی بندے سے منھ ورمنھ کلام نہیں کیا گرزیرے باپ سے بعد شہادت بالمث فربات کی ہے اور یہ کہا اے میرے بندے باپ سے بعد شہادت بالمث فربات کی ہے اور یہ کہا اے میرے بندے اپنی تمنا میرے آگے سیش کرا تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے

رب میری تمنا به س*ب که مجه* دو بار **و** زنده کراور اینی دا ه میں دوباره شهادت کا موقعه عطافریا۔

الترتعالیٰ نے فرمایا یہ تونہیں ہوسکتا۔ اس سے یہ مقدر ہوچکہ کے کہ مرنے کے بعد دو بارہ والیسی نہیں ہوگی۔ کہ مرنے کے بعد دو بارہ والیسی نہیں ہوگی۔ دفتے الیاری ۲۶ صصلہ باب تنی المجارد آن پرجع الی الدنیا)

ستدنا عمروبن الجموح ين شهادت اسى غزوة أحدين طر عمروبن الجموح رط ك

باپ کوشوق شہادت نے بیتاب کر دیا تھا۔ بیٹوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا لنگڑتے لنگڑ اتے بارگا یہ نبوی میں حاضری ہوئے اورعرض کو قبول نہیں کیا لنگڑ ہے لنگڑ اتے بارگا یہ نبوی میں حاضری ہوئے اورعرض کیا یا دسول النگر میرے بیٹے مجھ کو آپ سے ساتھ جہا دمیں سٹر یک ہونے سے دوک دہے ہیں۔

وَاللّٰهِ إِنِي ُ لَكَّمُ جُوْاَنُ اَكُا ۚ بِعَوَجَنِى ۚ هَذِ ﴾ فِي الْجُنَّنَة -اللّٰم كَى قسم مِيں پورى اُميد دكھتا ہوں كہ اپنے اسى لنگڑے پيرے ساتھ جنت كى زمين كوروندوں ـ

آپ نے ان کے اس شوقِ شہادت کو دیجے کربطورتستی فسرایا انٹرنے تم کومعذور کیاہے تم پرجہاد فرض نہیں ہے. مھرآپ نے اُن کے بیٹوں کی طرف مخاطب ہوکر فریایا اگر انھیں نہ روکو توکیا حرج ہے ہو کا انتہادت نصیب کرے۔ سے ؟ شاید التّد تعالیٰ انتھیں اپنی راہ کی شہادت نصیب کرے۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ مدد)

یہ سنتے ہی حضرت عمروبن الجموح رض اپنے گھر دالیس ہوئے اور جہاد کی تیباری سنسروع کر دی۔ اُصد کی جانب چلتے وقت قبلہ کی جانب منھ کیا اور یہ دُھا مانگی:۔ کر دی۔ اُصد کی جانب چلتے وقت قبلہ کی جانب منھ کیا اور یہ دُھا مانگی:۔ اُللَّٰہُ ہم اُسُ ہُ فَنِی النَّہِ اَکْ اَللَٰہُ ہم اَسُ مُعْجِع شہا دِت نصیب فرما اور مجھے میرے کھر کی

جانب نه لوځا.

ذوق وشوق کے ساتھ میدان جہاد کی جانب میل پڑے۔ اپنی طاقت اوربساط کے مطابق جہاد کی جانب میل پڑے۔ اپنی طاقت اور ابنی اُس قسم کو مطابق جہاد میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ رضی الٹرعنہ ۔ اور اپنی اُس قسم کو پوری کیا جو الٹرکے رسول میں الٹرعلیہ ولم کے حضور میں بیش کی تھی ۔

اسی غزوہ اُحدیب سید ناعمروبن الجموح رہے کے علارہ ان کے بیٹے خلآ دبن عمرورۂ اور بہنو ٹی عبدالٹر

ايك عظيم كرامت

بن عمرورہ مجی شہید ہوئے بحضرت عمرو بن الجموح رم کی بیوی ہمندہ
بنت عمرورہ بیان کرتی ہیں کہ جہاد ختم ہونے سے بعد نعشوں کو جب
دفن کرنیج نیاری کی جارہی تعتی تو ہیں نے اپنے شوہر حضرت عمروب البحرہ
اور بیلیے فلآ دبن عمرورہ اور مجانی عبد النٹر بن عمرورہ کی لاشوں کو ایک
اونٹ پر رکھ کر مدینہ طیتہ کی جانب ہے جانا چا ہا تاکہ و ہاں ان تینوں کی
تدفین عمل ہیں آئے لیکن جب ہیں اونٹ کو مدینہ طیتہ کی جانب ہا تکتی
تو تیز چلنے لگتا تھا۔ یہ صورتِ حال ہیں نے نبی کریم صلی النہ علیہ وہم سے
بیان کی آئے نے میا تھا ؟
بیان کی آئے نے کہا تھا ؟

میں نے جواب دیا یارسول النّروہ چلتے وقت یہ دُھا کررہے۔ اَکلّامُ مَدَّامُ مُنْ تَنْفِ اللَّهُ مَا حَذَّ لَا تَوْدَ یَوْدَ یَنْ فِی ْ اَلْمُ هُلِیٰ۔ ''اے اللہ محصے ننہا دن نصیب فرما اور گھر کی طرف والیں نہ لوٹا۔'' امپر نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرما یا تب ہی تو اونٹ مدینہ کی جانب نہیں چلتا اور یہ ادث و فرمایا :۔۔

وَالَّذِي نَفْسِيُ بِيَدِم إِنَّ مِنْكُمُ مَنُ لَّوُا تَسُمَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَوُا تَسُمَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

(زرقانی ۲ س<u>ه</u>)

قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے تم میں بعض بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ کسی بات پرقسم کھالیں تو النہ اُسے صفر ور پور اکر دے گا۔ ایسے لوگوں ہیں عمرو بن الجموح رہ بھی شامل ہیں۔ بیقینًا ہیں نے اُسمنیں اپنے پیرکے لئگ کے ساتھ جنت میں جلتا ہوا و کھا ہے۔

اسکے بعد آپ نے اُن کی بیوی کومنٹورہ دیا کہ اُمھنیں جبل اُحد کے دا<sup>ن</sup> ہی میں دنن کر دیں۔ چنا بچہ اُحد کے قریب ہی اُمھیں دفن کر دیا گیا۔

سر اختیم می شهادت بن ختیم می شهرات بن ختیم نیزو و کارسی شہر ہوگئے تھے.

غروہ احد کے دن آنحضور صلی النہ علیہ وہم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول النہ عرف بدر کے موقعہ پر میرے اور بیٹے سعد کی درمیان قرعہ اندازی کی گئی تھی کہ آپ کا کون ساتھ دے اور کون گھر کی نگرانی پر رہے ؟ قرئر میرے بیٹے کے نام نکلا اور غروہ کو بدر میں شرکت کی سعادت اس کی قسمت میں تھی اور وہ اس غروہ میں شہید بھی ہوگیا۔ یارسول النہ میں اس سعادت کا بڑا ہی حراص اور مشہید بھی ہوگیا۔ یارسول النہ میں اس سعادت کا بڑا ہی حراص اور مشہید بھی ہوگیا۔ یارسول النہ میں اور میں اس خروں اس خروں اور مشہید بھی ہوگیا۔ یارسول النہ میں اور میں اور خواب میں دیکھا ہے نہایت حسین وجبیل شکل میں اپنے بیٹے سعدرہ کو خواب میں دکھا ہے نہایت حسین وجبیل شکل میں اپنے بیٹے سعدرہ کو خواب میں دکھا ہے نہایت حسین وجبیل شکل میں ا

جنت کے باغات ہیں سیروتمفریج کرد ہاہے اور مجھ سے یہ کہتاہے آبا جان! آپ بھی بہاں آجائے تاکہ دونوں جنت میں کیسا مقدر ہیں۔

یارسول الله اس وقت میں اپنے بیٹے کی مرافقت کامشاق ہوں، بوڈھا ہوگیا ہوں، ٹریاں کمزور ہوگئیں ہیں اب تمنّا یہ ہے کہ کسی طرح اپ رب سے جا ملوں ! یارسول النّم ! آپ دُعا فرمائیے که غزوہ اُحدیں مجھے شہاد نصیب ہو۔

رسول السُّرِ السُّرِ عليه ولم نے بور صفحتیمہ کے لئے وُ عا فرمائی. حضرت فتیر یع پورے ذوق وشوق سے معرکہ اُحدیس شریب سوئے اور جام شہا دت نوش کیا۔ (زاد المعادج اصلاف)

سيدناعمروبن ابت كى شهاوت ان كالقب أعيرُم مقااس المسيدناعمروبن ابت كى شهاوت القب مضيور ومعروب

سقے۔ ابتداریں اسلام اورسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ جب اُحد کو دن آیا تو اسلام کی مخت دل میں ازخود اُ تر آئی گوار لیکرمیدان اُحد میں آگئے اور کا فروں سے نہایت ولیری وشجاعت سے قبال کیا بہاں تک کہ زخی ہوکر گریٹ ہے۔ کسی نے پوچھا اے اُصیرم کیا تم کو اسلام کی محبت نے اقومی غیرت نے مجبود کیا کہ کا فروں کے ساتھ شدید قبال کریں ؟ حضرت اُور اُصیر مضیرے نے جواب دیا جہلے مجھے اسلام کی دغبت پیدا ہوئی تو میں الشراور اسکے رسول پر ایمان سے آیا اور بلا توقف توار لیکر میدان اُحد میں اُ تر آیا اسکے رسول پر ایمان سے آیا اور بلا توقف توار لیکر میدان اُحد میں اُ تر آیا مہاں تک کر کا فروں سے لڑتے لڑتے زخمی ہوگیا۔ یہ کلام ختم کیا اور خود میں میں میں میں کے رسول کے در میں الشرعند ۔

الله كے رسول صلى الله عليه ولم في ان كا مال من اتوجنت كى

بشارت دی.

حضرت ابوہر ریر اُ فرما یا کرتے مقے بنا کہ وہ کو نشخص ہے جوجتت میں پہنچ گئیا مالا نکہ اُس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی ؟ دیہی وہ محابی ہیں، داما بہ ترجہ عروبن ابت)

وروری فران بیم اور عزوه احد

مؤرخ ابن اسخق کا کہناہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرو ہ اُجد کی شان میں سور ہ آل عمران کی مخروج اُجام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخروج اُجد کی شان میں سور ہ آل عمران کی مخروت نقریباً شامطہ آیات نازل کی ہیں جضرت

عبدالرمن بن عوف رہے کسی نے پوجھا تفاکہ غزوہ اُحد کا آنتھوں دیکھا حال بیان فرمائے ؟

فرایاکسورهٔ آلعمران کی ایک سوبس آیات پڑھوتم کوخو د سارا قصة معلوم ہو جائے گا۔ دنتے اباری جمصنت

مسلمانوں کاغزو ہ اُ مدے کے تیار ہوجانا، درمیانِ راہ مناین کانٹ کراسلام ہے مُدا ہوکر سلمانوں ہیں انتثار بھیلانا اور بہت ہمت کرنا، ابتدار معرکہ بین سلمانوں کو کامیابی حاصل ہونا، ایک جماعت کا ہوایت رسول ہے اختلاف کرنا، بھرفتے کا مشکست ہے جل جانا ہسلانو ہیں انتثار وا فراتفری کا بیدا ہوجانا اور کثرت سے صحابہ کا شہید ہوجانا، اور آخر میں انٹر تعالیٰ کی تائید ونصرت کا نازل ہونا اور مسلمانوں کے دلوں برسکون اور طمانیت کا اترنا۔ ان تمام امور کو قرائ حکیم کی آیات فریل نبیایت کا اترنا۔ ان تمام امور کو قرائ حکیم کی آیات فریل نبیایت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔

فَرَ فِي مَضْمُونِ إِذَ عَنَا وَ يَاذُ عَنَا وَ يَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ مَنْ اللّٰهُ اللّ

(سوره آل عمران آیات سالا تا متلا)

اور وہ وقت بھی یا دکیمجے جب آپ اے نبی اپنے گھروا لوں آ (مجرة عائشہ) کے پاس سے نکلے مسلمانوں کو جہاد کے لئے مناسب مقا ہات کے جاتے ہوئے دید ، رشوال ستاج ہفتے کی صبح کا وقت بھا) اور الشر بڑاسنے والا بڑا ماننے والا ہے .

جب تم سے دوجهاعتیں اقبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ) اس کا خیال کر بیمی تھیں کہمت ہار دیں دلیکن اس ارادے پر مسلمانی کرمنے ہار دیں دلیکن اس اور الشر تو دونوں جماعتوں کا مدوگار مقا اور سلمانو

کوتوالٹری پراعتماد دکھنا چاہئے دکہ آئندہ الیبی بریمی کاخیال بھی نہ آنے پائے) اور میقیناً الٹرنے تمہاری نصرت کی بدر سے میدان ہیں حالا نکہ تم محمزور محقے تو الٹرسے ڈرتے رہوعجب کیا ہے کہ تم مشکر گزار بن جاؤ. د تقویٰ کی عادت تمہیں سٹ کرگزار بنا دے گئی

وَلَا تِبِمُنُوا وَ لَا تَحُزُنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْ نَالَ كُنْتُمُ

مُوْمِنِينَ. اللّه (ألعمران آيات عديد تا عدد)

اور منہ مت ہاروا ور منہ می غالب دہوگے اگرتم موں آگری کو کوئی زخم اُحدیں بہنچاہے تو اِن (کا فر) لوگوں کو بھی تو ایسا ہی زخم بہنچ چکاہے دیدر کے معرکہ بیں دراصل یہ ہادجیت کے او قات ہیں حبفیں ہم انسانوں میں اِدھراُ دھر بھراتے رہتے ہیں اور تاکہ الشّرا یہاں والوں کو دظا ہری طور پر بھی ) جان ہے اور تم میں سے چند کو شہید بنائے اور الشّرظ لموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور تاکہ الشّرا یمان والوں کو میں کی میں اور السّری الموں کو دوست نہیں مکتا۔ اور تاکہ الشّرا یمان والوں کو میں کہنے اور السّری الموں کو دوست نہیں مربی ہا ہے۔

سے صاف کر دے اور کا فروں کومٹا دے۔

شایدتم لوگ اس گمان میں ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جا وُحالا کم اس کے بھول اس کی السّرے دظا مہری طور پر ، تم میں ہے اُن لوگوں کو دیکیا ہی نہیں ہے جفول نے جہاد کیا ہموا در نہ اُن کو دیکھا جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ دعینی یہ بات ظامر ہی نہ ہوئی کہ اُسفوں نے جہاد میں ثابت قدمی دکھائی ہو ، اور تم لوگ تو شہادت کی تمنا کر رہے سے قبل اسکے کہ موت سلمنے آجا کے سواسکو تواب تم نے تھی آ تکھوں دیکھ لیا د بھر اس سے خون وہراس کیون موکہ بدر میں مسلمانوں کی غیر معمولی کا میا بی سنگر بعض صحابہ کے دل میں یہ خیالات آتے بھے کہ انسوس ہم اس ہو تھ پر حاضر نہ سے کاش کو فی معرکہ بھراس خیالات آتے بھے کہ انسوس ہم اس ہو تھ پر حاضر نہ سے کاش کو فی معرکہ بھراس خیالات آتے بھے کہ انسوس ہم اس ہو تھ پر حاضر نہ سے کاش کو فی معرکہ بھراس کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ جت تھی اب ایسی لیست ہمتی کیوں ) کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ جت تھی اب ایسی لیست ہمتی کیوں ) اور محمد تو رسول ہی ہیں دائٹ نہیں جس پر موت یا قتل محال ہے ) اس سے پہلے اور جھی مہت رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات یا جا تیں یا شہید ان سے پہلے اور جھی مہت رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات یا جا تیں یا شہید ان سے پہلے اور جھی مہت رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات یا جا تیں یا شہید ان سے پہلے اور جھی مہت رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات یا جا تیں یا شہید ان سے پہلے اور جھی مہت رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات یا جا تیں یا شہید

ہومائیں توکیاتم لوگ اُلٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے۔اورجو کوئی بھی اُلٹے پاؤں واپس چلاجائے گا وہ الٹر کا کچھ مھی نقصان نہیں کرے گا۔ اور الٹرعنقریب شکر گزاروں کو ہدلہ دے گا۔

اور منحن نہیں کسی جا ندار سے سے کہ وہ ایک مبعاد مقرر بھی الہٰی الہٰی کے بیار سے سے کہ وہ ایک مبعاد مقرر بھی الہٰی کے بغیر مرجائے۔ اور چوکوئی ونیا کہ فائدہ چاہتا ہے ہم اسکو دنیا کا حقہ دے دیتے ہیں اور جوکوئی آخرت کا نفع چاہتا ہے تو اُسے آخرت کا حصتہ دے دیں گے۔ اور عنقریب ہم شکر گزادوں کا بدلہ دے دیں گے۔

وسے رین سے بہریں کر ہو ہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوکر بہت سے النگر اور کتنے نبی ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوکر بہت سے النگر والے لڑے ہیں سوجو کچھ انھیں النّہر کی را ہ میں پیش آیا اس سے نہ تو انتھوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزور پڑے اور نہ وہ دہے اور النّہر صبر کہ نے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور ان کا کہنا توبس اتنا ہی مقاکہ وہ کہتے رہے اے ہمارے رب ہمارے میں ہمارے متحالہ ہے۔ ہمارے ملائے ہمارے ملتے کا موں میں ہمارے ملتے نکل جانے کو بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھنے اور ہم کو کا فروں پر فالب کھئے ۔ سوالٹرنے انھیں ونیا کا بھی حصتہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور الٹرنیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

ویا اور الملریر فاردی سے بعث ماہ ، اے ایمان والو اگرتم اِن لوگوں کا کہنا مانوجو کا فرہی تو وہ تم کو اُکٹ بھیرویں سے بھرتم ناکام ہوجا ؤ سے بلکہ اللّٰہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہترید دکرنے والاہے .

وہ سب سے بہر کدو ترک وہوں ہے دلوں میں رعب وال وینگے اس کے کہ مماہم کا فروں کے دلوں میں رعب وال وینگے اس کے کئے کوئی دلیل اسموں نے النٹر کا شریک ایسی چیز کو مقیرایا ہے جس سے لئے کوئی دلیل النٹرنے نازل نہیں کی اور اُن کا مصافح جہم ہے اور کیسی مرمی جگہ ظالموں سے لئے ہے۔ اور یقیناً تم سے النٹرنے اپنا وعدہ ستجا کر و کھایا تھاجوں سے لئے ہے۔ اور یقیناً تم سے النٹرنے اپنا وعدہ ستجا کر و کھایا تھاجوں سے کہ تم اُن کا فروں کو تم کی خدا وندی قتل کررہے تھے۔ یہاں یک کرجب تم ہی خود کمزور ہو گئے اور آپس میں اختلاف کرنے گئے اور تم کہنے پر

نه چلے دیمعنی مکم رسول کی اطاعت نہ کی ) بعد اسکے کہ النّدیے تہم ہیں و کھادیا ہے ہے دیمینی محکم رسول کی اطاعت نہ کی ) بعد اسکے کہ النّدیے ہے دیمینی غلیمت ہو گئے کا وربعض تم ہیں ایسے بقے جو آخر ت غلیمت ہو گئے دیمینی ہے وہ تقے جو تخر ت جا ہتے ہتے دیعنی یہ وہ دین تیرانداز صحابی بقے جو حکم رسول کے احترام میں آخرو قت تک اینی جگر پر قائم رہے ) بھرتم کو النّدنے اُن سے ہٹا دیا تاکہ النّد تہاری آز مائٹ فرمائے۔ اور بقین جا نو کہ النّدنے تہ ہیں معاف کر دیا اور النّد بڑے فضل والے ہیں سلمانوں پر۔

و ہ وقت یا د کروجب تم چرمھے جارہے تھے اور مرکز کرمجی کسی کو نہ دیکھتے مقے اور رسول تم کو پکار رہے مقے تمہارے پیچھے کی جانب سے دمعرکہ اُحدیس فالدین الولید کے ایا کہ حملہ سے مسلما نوں میں برحواسی اور افرا تفری تھیل گئی تھی اور نبی کریم ملی النّہ علیہ ولم ا پنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کردشمن کا تعاقب کررہے تھے اور آ واز دب رہے ہے کہ إدھراؤ ادھراؤ سوالٹرنے تمہین عم دیا عم کی پاداش رمینی رسول النیسلی النی علیہ ولم کو دُکھ مینچنے سے بدلے دُکھ ملا) تاکہ تم رنجیدہ نہ ہواکرواس چیز پرجو تہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس مصيبت سے جوتم پريڑے اور الله تو تمهارے كاموں سے خوب باخرہے. مجرالله نے اُس غم کے بعد تمہارے اوپر راحت نازل کی معنی غنودگی کہاس کاتم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہور ہا تھا اور ایک جما (منا فقوں کی) وہ تھی تھی کہ اُسے ابنی جا نوں کی پٹری تھی. یہ لوگ التُدکِے بارے میں بُرے خیالات کررہے مقے جو کمعض مماقت کا خیال مقا، وہ یوں کہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے ؟ اے نبی آپ کہہ دیجے کم اختیار نو سارا النگر ہی کاہے۔ یہ لوگ دلوں میں ایسی بات حیکیائے ہوتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ تحقیم جمار ااختیار حلیا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آہے کہ ویجئے کہ اگرتم اپے گھروں میں ہوتے تب میں وہ لوگ توجن کے لئے قتل مقدر ہوجیہ متھا اپنی قتل گاہوں کی

طرف ہی نکل پڑتے (مطلب یہ کہ احکام تقدیری سے باہررہناکسی صورت ممکن نہیں) اور یہ سب اس لئے ہوا کہ التُدتمہار سے باطن کی آزبائش کر<sup>ہ</sup> اور تاکہ جو کچھ تہار ہے دلوں میں ہے اُسے صاف کر دے اور التُرباطن کی باتوں کو خوب جانت ہے۔

یفیناً نم بیں سے جو لوگ اُس داُمد کے ، دن کیشت بھیردیے عضے جس دن کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تفییں (میدان اُمدییں) اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کو شیطان نے اُن کے نبعض اعمال کے سبب لغزش دے دی ، اور تقیین جانو کہ التّر نے اُمخییں معاف کردیا۔ واقعی التّر بڑی مغفرت کرنے والے بڑے برداشت کرنے والے ہیں دکونوراً مواخذہ نہیں کرتے بلکہ تو ہواستغفار کا موقعہ دیتے ہیں)

# متارنج وعبب تر

رم عظیم مرا خروہ اُحدیں سیدنا حمزہ رہنے دلیرانہ حملہ سے مشرکین کی مرا میں استفوں ہیں انتشار تھا جس پر تلوار اُٹھاتے اُس کی لاسٹ زبین پر تظرا تی مخی۔

مجیر بن طعم کامبشی غلام وسٹی بن حرب اپ آ قاکوخوسٹس کرنے اور اپنی آ زادی حاسل کرنے کے لئے سید ناحمزہ رمزی آگ ہیں حمید ناحمزہ رمزی آگا اور آرپارہوگیا۔
حمیدتا حکیا تا پیچھے سے حملہ کیا اُس کا نیزہ آپ کی ناف پرلگا اور آرپارہوگیا۔
سید ناحمزہ رمزچند قدم ہو کھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا
سید ناحمزہ رمزچند قدم ہو کھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا
سید ناحمزہ رمزچند قدم مسلم نوخ ہوا تو طائف کے ایک و فد کے ساتھ
وسٹی بھی بارگاہ نبوت میں مشرف باسلام ہونے کے لئے مدینہ منورہ
آئے۔ لوگوں نے نبی کر بم صلی النہ علیہ ولم سے کہا یارسول النہ ہو ہے۔

وحشی سید ناحمزہ من کا قاتل ہے ؟

آمے نے ارت و فرمایا اسکو چھوٹر دو ایک شخص کامسلان ہونا میرے نز دیک ہزار کا فروں کے قتل سے بہترہے جھراتی نے وحشی سے ستیدنا حمزہ رہ کے قتل کا واقعہ دریافت کیا، جسٹی نے ندامت وشرمندگی کی حالت میں یورٹی فصیل سنائی ،آج آبدیدہ ہوگئے اور دخشی کا اسلام قبول كرليا اوريه فرمايا أكربهوسح تزميرب سامنے ندآيا كروتم كو ويجه كر جیا کاصدمہ تازہ ہوجا تاہے۔

وحشی شنے زندگی مجراس خواہش کا احترام کیا آپ کی مجلس میں آتے توبیں پشت بیٹے اور اس فکریس رہے کر کوئی ایسا کام کر

جاؤں جوفتل حمزه كابدله بوجائے۔

چنانچەنبى كريم صلى الترعليه ولم كى وفات سے بعدمُسليم كڏاب نے حبب اپنی نبوت کا ا ملان کیا تو اِمضیں موقعہ ہا تھ آیا اُسی نیزہ سے اس کا کام تمام کردیاجس سید ناحمزه شهید بوئے تھے اسکے بعد برے جوش وخروش سے کہاکرتے تھے ۔۔

قَتَلُتُ فِي الْكُفْرِخَيُرَ النَّاسِ وَفِي الْإِسْلَامِ شَرَّالتَّأْسِ. دفتح البارىج ، صیمیس

مالتِ كفريس بهترين انسان كوقش كيا اورمسلمان بهوكر بدترين انسان كوقتل كميا ـ

يْلُكُ بِتِلْكُ بِيراسُ كَا بِراسِ -

ومی و وصنی العرف غزو ہ اُمدے اختام پرواپس سے وتت ابوسفیا نے وطن و قوم کے ایک مشہور سُت کا نعرہ بلندکیا :۔ اُعُلُّ هُبَلُ الْمُعْلُّ هُمَلُ اسے تبیل توبلند برنبرانام بلندیرد.

نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے سیدنا عمر سے فرمایا اسکوجواب و و

معرہارا ہے اور کوئی نہیں۔

معرکہ اُصدیں قربان نامی ایک خص نے بڑی جانب ازی وسرفروم وشی دکھلائی مقی تن تنہا اُس نے مات یا آتھ مشرکوں کو قتل کیا مقاا ور آخریں زخموں سے چور ہوکر گر پڑا، جب اسکوا مظاکر گھرے آئے توبعض صحابہ نے اُس کو مبارکباد وی.
کم آج توب ویا کہ آج تو نے بڑا کا رنما یا با ابنام دیا ہے جھکو مبارک ہو! قربان نے جواب دیا مقال کیا ہے! مقال کیا ہے! وقبیلہ کی حمایت میں قال کیا ہے! وقبیلہ کی حمایت میں قال کیا ہے! وقبیلہ کی حمایت میں قال کیا ہے! اسکا دفری گئی تو آئے نے اور اسکا دفری گئی تو آئے نے اسکا دفریا یا:۔

ارشاد فرما یا:۔

ایکن وہ تو دو زخی ہے ۔

بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ قزبان نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کی سے باعد میں آپ کو بتایا گیا کہ قزبان نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کی سے باعد میں آپ کو بتایا گیا کہ قزبان نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی

ا پ نے ارت اوفر مایا :
اِنَّ اللّٰهُ لَیُوَیّدُ هٰذَا اللِّی یُنَ بِالدَّجْلِ الْفَاجِدِ.

اللّٰهِ تعالی کبھی فاسق و فاجر انسان کے ورایع مجھی استے وین کی خدمت نے لیتا ہے۔

(عدة القاری ۱۶ صلتا)

فی را مالی صفرت سید ناانس را وی ہیں کہ اُمد کے دن بی کریم اسل السّٰر علیہ و لم اینے چہر ہ انور سے خون پو نجھتے جاتے عقے اور یہ فراتے عقے کہ وہ قوم کیسے فلاح و بخات پاسکتی ہے جب نے اپنی ورسول کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو۔ مالا نکہ وہ اِن کو اُن کے پر وردگار کی جانب دعوت دیتا ہے۔ در ندی، نسائی) معیمے بناری میں حضرت سالم سے مرسلاً روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم ملی السّٰ علیہ ولم نے مشرکین متح ہیں سے صفوان بن امّیہ سے کہ نبی کریم ملی السّٰ علیہ ولم نے مشرکین متح ہیں بددُ عا فر اِنی اسس پر میٹ میں بن عمرو، فارٹ بن ہشام سے حق ہیں بددُ عا فر اِنی اسس پر قرآن بیکیم کی یہ آیت نازل ہوتی۔

قرآن بیکیم کی یہ آیت نازل ہوتی۔

فرآن بیکیم کی یہ آیت نازل ہوتی۔

فرآن بیکیم کی یہ آیت نازل ہوتی۔

فرآن بیکیم کی یہ آیت نازل ہوتی۔

فَإِنَّهُ مُونَا يَتُمُونَ . د آل عمران آیت عملا)

م چ کو اس امریس کوئی دخل نہیں کہ اسٹرخواہ ان کی توبہ قبول کرے خواہ مذاب دے اس سے کہ وہ ظالم ہیں.
مافظ عسقلانی دہ کلصتے ہیں کہ یہ تمینوں فتح مکہ میں مشرون

باسلام ہوئے۔ دفتے ابادی جماعی) کیسُن لَكَ مِنَ الْكَمْرِشَيْئُ الَّي

کیس کا و میں اور میں اور میں کا میں کسی مخلوق اور بندے کو وخل نہیں بہاں ان الفاظ سے یہ بھی ظامر ہوگیا کہ مثبیت الہی میں کسی مخلوق اور بندے کو وخل نہیں بہاں کے کہ مقرب ترین بندوں رسول ونہی کو بھی اختیار نہیں۔ چہ جا نیکہ کسی ولی کسی بزرگ ' کسی مشائخ کو اوٹر کی مشیت میں ذھیل یا مختار سمجھا جائے ؟ نہاں کا کو دی مشریک ہے نہ کوئی وزیر رنہ کو تی مشیر و مدرگار و هُوَا لُواَ حِدُ الْاَحَدُالِقِّهَ لَالْفَرَدُ الَّذِى لَهُ يَلِدُ وَلَهُ يُولُدُ وَلَهُ يَكُنُ لَّكُو الْمَاكُو الْمَاكُولُو ا فَسُبُحَانَ مَنْ لَا شَرِيْكَ لَنُ وَلَا وَذِيْرُ لَنُ وَلَا مَثِيلًا لَىٰ

> جو او مری نیج بیرونین افزوهٔ اُمدین شرصها بُرکام نے جام شہدار اُحد کی بیج بیرونی ا شہادت نوش کیاہے۔ اِن یں اکث ر

تعداد اہل دینہ دانصار) کی ہے۔ جنھوں نے سلمان ،اسلام ، السّٰر ورسول کی رفاقت کاعملی بہوت دیاہے۔ بے سروسا بانی کا یہ حال تھا کہ کفن کی پوری چاوریں بھی میستر نہ تھیں ۔ چنا بچرستید نامصعب بن عمیر جوایک رئیس خاندان کے فرد عقے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں گھرسے نکال دیئے گئے عقے اس غزوہ بیں شہید ہوئے ۔ جبانہیں کفن بہنا یا گیا تو چاور اتنی جھوٹی تھی کہ سراگر ڈھانکا جا تا تو پرکھل جاتے اوراگر پیرڈھانکے جاتے تو سرگھل جاتا تھا۔ نبی کریم سی السّرعلیہ وہم کو اوراگر پیرڈھانک والماع دی گئی آئے سے ادشا و فرایا کہ سروھانک و

اوربیرون پراِدُ خِردگاس، دال دور دباری غزده آمد)

ایساہی واقعہ سیدنا حمزہ رہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔اور بعبن کے لئے یہ بھی بیش آیا تھا۔اور بعبن دیا گیا۔
کے لئے یہ بھی بیسترنہ آیا۔ ذوٹ سہیدوں کو ایک ہی چاور بیں کفن دیا گیا۔
وقت آج و تین تین شہیدوں کو ملاکرا یک ہی قبر بیں وفن کیا گیا۔ وفن کے وقت آج و دیت ایس کو یا و تھا ہجب وقت آج و دیا جا آئی کو قبریں قبلہ رہنے رکھ ویا جا آئی۔
سٹ ہیدکی طرف اشارہ کیا جا آئی کو قبریں قبلہ رہنے رکھ ویا جا آ۔

آپ یہ بھی ارشاد فراتے تھے: -

آنَا شَمِيدٌ عَلَا هُو كُورِلِيَوْمِ الْعِيَامَةِ.

یں قیامت کے و ن اِن کی شہادت وو ل گا۔

تمام شہدا، کوسنتِ اسلام کے مطابق بلاغسل، خون اکو دمالت ہی میں دفن کیاگیا۔ دبخاری کتاب ابنائز،

بعض صحابہ نے اپنے عزیزوں کوشہر مدینہ لیجا کر دفن کر نا چا الیکن نبی کریم ملی الٹرعلیہ و کم نے منع فرمایا اور ارشا دفرمایا کرجہاں شہید ہوئے ہیں وہیں دفن سکتے جائیں۔ دابن ہشام جراسك

#### غزوه أحدك إجمالي نيائج

جیساکہ گزشتہ صفحات ہیں بیان کیا گیا ہے الشر تعالیٰ نے غزو ہ اُمحد کے بیان بین شاہ ڈ آیات نازل فرائی ہیں۔ اِن آیات ہیں فتح وَشکست کے اسباب، السّر کی مرضیات و نامرضیات کا بیان ، اسلّام و ایمان کی علامت بخلص اور غیر مخلص کا اسّیاز ، وَوقِ شہادت کا ابنجام ، سَنۃ السّر کی وضاحت ، نعمّت پرسٹ کر گزاری اور غم ومصیبت پرسبر وَل کا درس، آبتلا، وا زبائش کے نتائج وعوا قب کی نشاندہی ، تعلق مع السّر کامعیار وغیرہ نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیاہے جنگوا جمالی طور پرسلسلہ واربیان کیا جا اسے۔

(۱) حسب وعد ہُ خدا و ندی معرکد اُحد ہیں پہلے ہی ون مسلمانوں کو کا فروں پر غلبہ اور نسلا میالیٰ کی جسرالشرکے دسول صلی الشرطلیو کی جسرالشرکے دسول صلی الشرطلی نی قائم و دائم د ہے کا محم ویا تھا وان ہیں سے بڑی تعدا و نے مرکز چھوڑ ویا اور بہاڑ سے نیجے اُر آئے اور مالی فلیمت رسے برحی کی میں نیور کی میدان جنگ کا نقت ہیٹ گیا فتح شکست سے برگئی ، نظم و صبط پر آگندہ ہوگیا ، اسلامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بی ورتو برگئی ، اسلامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بی ورتو برگئی ، اسلامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بی ورتو کے کہا ہے ہوگئی ، اسلامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بی ورتو کے کہا کی بی ورتو کے کہا کی برخی تہرک کے کہا کی بروی نہر نے پر نعمت ، زمت وصیبت سے بدل گئی۔

د آل عمران آیت م<u>۲۵۱)</u>

۷۱) غزو هٔ اُحدیمی بعض صحابه کی به لغرش کسی بغاوت و نافرمانی یا دیده و دانسته انخراف دسم کانتیجه نه مقی بلکه ایک مجول دغفلت اور عدم استمام کانتیجه مقاجوابت دانی فتح دنصرت بیں پیدا ہوگیا مقاصی شہاوت خود قرآن کیم نے دی ہے اوراسس کو شیطانی لغزش قرار دیا ہے۔ ۱۰ کام مران آیت ۵۰۰) اس) مخلص اورغیر مخلص، کیتے اور کیتے ، حجو ٹے اور سیتے کا امتیاز ہوگیا ، مومن ومنافق کا ابسا واضح فیصلہ ظاہر ہوگیا کہ مجرکوئی است باقی نہ رہا۔ اس غزوہ کے آغاز میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد (تنقر بباً تین سو آدمی) درمیان را ہ سے جدا ہوگئے اور وہ مدینہ والیس لوٹ آئے۔ تال عمران آیت عظام عشد)

(۳) ذوقِ سشبهادت رکھنے والوں کو سشبهادتِ عظمیٰ کا درجہ دیا جا تاہے اور وہ اسپے مقصدِ حیات کو دنیا میں پالیتے ہیں۔ان کی نبت اور عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا ہیں بھی سرخے ، و ہوتے ہیں اور آخرت تو امضیں کے لئے بنائی جاتی ہے۔

(آلعمران آیت عنظل)

(۵) ہر دور ہیں سنّت اللّٰہ یہی رہی ہے کمخلصین صادقین کی نغر شوں اورگن ہوں کو د نیا کی نزشوں اورگن ہوں کو د نیا کی زندگی ہی ہیں صاف ومعاف کیا جا تاہے بٹاگرا خرت کا داخلہ پاک وصافت حالت ہیں ہوجائے اور اللّٰہ کی عنایات وکرم کا پورا پوراحصہ نصیب ہو۔ اسکے لئے نیکوں برانتلار و آزبائش، مثاکل اور مصائب ریخ وغمرے مالات

اسکے لئے نیکیوں پر ابتلار و آز مائش، مشاکل اور مصائب ریخ وغم کے مالات پیش آتے ہیں نیکن الٹر کے یہ نیک بندے مبروضبط ہمت واستقامت سے ثابت قدم دہتے ہیں۔ اسپرالٹری تائید ونصرت شامل حال ہوجا ہی ہے اور الٹرتع

ونيا وآخرت مين ان كاووست بهوجا تا يجيه دآل عران آيت علاي

(۱) زمانهٔ قدیم سے الٹرتعالیٰ کا قانون یہی رہائے کہ زمین کی خلافت وحکومت پرکسی مخلوق کی امانهٔ قدیم سے الٹرتعالیٰ کا قانون یہی رہائے کہ زمین کی خلافت وحکومت پرکسی مخلوق کی امارہ داری روانہیں رکھی گئی مجمعی نیکوں اور دوستوں کو فتح و نصرت سے سرفراز کرتے ہیں اور تھی وشمنوں کو غلبہ دیے دیتے ہیں نیکن آخرت کا انجام صرف امال یان ہی کو دیا جا تاہے۔ دآل عمران آیت منطل

(2) بغیر محنت عمل اور جُہد کسنل کے کوئی مشکل آسان نہیں ہوئی۔ خاص طور پر الٹر تعالے کے کئی راہ میں جدوجہد بلند مراتب اور اعلیٰ درجات کا سبب بنتی ہیں بحض تمنّا اور شوق وقت کے راہ میں جدوجہد بلند مراتب ہوتی ۔ لسانِ نبوت نے ایسے شخص کو عاجز اور بیوقون بتایا ہے جو خواہشات میں پڑارہے اور الٹد سے عمدہ عمدہ تمن میں مرکھے۔ دال عمران آیت علی

۸۸) نیکوں سے لئے وقتی ہزیمت وشکست الٹرتعالیٰ کی ایک ظیم حکمت وصلحت پر مہنی رہتی

جیکا ایک درس یہ ہے کہ زہر وقناعت ، صبر تحمل ، ایٹار و قربانی کے اعلیٰ کر داد ظاہر ہوں . ونیا کا وجود اور عدم دل کی نگا ہوں ہیں برا برہوجائے۔ ونیا کے آنے سے دل غافل نہ ہوجائے اور دنیا کے جانے سے دل بر داشتہ اور آخرت سے دور نہ ہوجائے . معرکہ اُمد ہیں صحابہ کرام کو بیہ جونم ویا گیا کہ فتح شکست سے برل گئی اسمیں الٹر نقالیٰ کی ایک حکمت یہ معبی ہے کہ آئندہ سے اہل ایسان برل گئی اسمیں الٹر نقالیٰ کی ایک حکمت یہ معبی ہے کہ آئندہ سے اہل ایسان ونیا کے فوت ہوجائے کاغم نہ کریں بلکہ فضار الہی پر راصنی اور خوش مولئن رہیں۔ دال عران آیت سے الله ایسان دہیں۔

۹) د وران معرکه بعض نے بیرا فواہ اُڑادی کررسول الندسلی التدعلیہ وہم شہید ہوگئے ہیں۔ بعض صنا بہ سے قلوب اس دختناک اثر خبر کی تاب نہ لاستے اور اس در ہے پریشان ہو گئے کہ میدانِ جنگ سے بیرا کھڑ گئے اور اسلامی فوج ہیں ابتری معمامین

ہیں واقعہ پرالٹرتعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک سے لئے انتباہ دیا کہ اسلام الٹرکا دین ہے۔ اُسی کی عبادت اور اُسی کی توحید کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اُسی کے نام پرتم نے کفرسے خروج کیا ہے اور اسلام ہیں داخل ہوئے ہو، وہ

حیّ قیوم باتی اورغیر فانی ہے.

حضرت محدد صلی الترعلیہ ولم ) اسی کے بندے اور رسول ہیں ، التُرکے ہادی ورہر ہیں ، اسی کی مرضیات اور تعلیمات کے ابین ومعافظ ، وہ عبد ہیں ر ب نہیں مطلب سوال کا یہ ہے کہ جب دین اسلام کی حقیقت تمہاری نظروں ہیں نابت ہودی اور نبی ورسول کا مرتبہ تم نے اسلام ہیں خوب مجھ لیا اور اس کا اعتراف وا قرار مجی کر لیا ہے تو اب التٰہ کے قاصد و پیغامبر کی شہادت یا موت کی وجہ سے اقرار کر وہ حقیقت وصداقت پر کھینفی اثر نہ ہونا چاہتے ! کیا تم محض اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ جا وگئے کہ اب (حضرت) محمد دھی التُرعلیہ ولم ) وفا اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ جا وگئے کہ اب (حضرت) محمد دھی التُرعلیہ ولم ) وفا یا گئے ہیں ؟

اُگرتمہار ااسلام دایمان ایسا کمزور اورضعیف ہے کہ دحضرت، محد دصلی النّرظیہ سلم سے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اپنے سابقہ وین و ندسہ می طرف پلٹ جاؤجس سے نکل کرتم آئے تھے تو الٹر کو تمہارے ایسے دین کی ضرور نہیں ہے۔

موت تو ہر مخلوق کے لئے مقدر ہو کی ہے اگر آج یہ رسول و فات پاجائیں تو ان سے چہلے حضرت ابراہیم علیہ الت لام اور حضرت موسی علیہ الت لام اپنی میعادی عمر بوری کرکے و نیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یا جیسے حضرت ذکر یاعلی الله اور حضرت تحیی علیہ الت الم وشمنان وین کے باتھوں شہید ہو چکے ہیں اور حضرت تحیی علیہ الت الم وایمان ا بینے نبی ورسول کی صرف حیات یا موست کسی جی انسان کا اسلام وایمان ا بینے نبی ورسول کی صرف حیات یا موست کسی وابست نہیں ہوتا۔ نبی ورسول تو و فات پانے ہی ہیں الٹرکی ذات زندہ اور یا تی ہے اسکو نشانہ س

نبی کریم صلی النگر علیہ و کم کی و فات کا ماد نہ بھی اس فدر سخت تھا کہ حضر بند فاروق العظم ﴿ جیبے با و قار اور عالی ظرف انسان بھی صبر وضبط کھو بیٹھے اور بے اختیار ہو گئے بھے عین اُس وقت پر اُن سے بھی برتر شخصیت سبّد نا ابو بکر صدیق رہ نے اسی حقیقت کا برمل انہار کرکے اُن کے اور سب کے جذبات کو قابو ہیں لے آئے بنفے۔

> وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا مَا الْوَكُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِمِ الرَّسُلُ الْحُ دالعران آیت علال)

ا در محد توبس ایک رسول می بیں ، اِن سے قبل اور میں رسول گزر چکے ہیں ، سواگر یہ و فات پاجائیں یا قتل ہوجائیں توکیا تم اُلے پاوُں واپس چلے جا وُ گے ؟

اور جوکوئی بھی اُلٹے پاؤں داپس چلا جائیگاوہ الٹرکا کچھ مجھی مقصان نہ کریگا اور الٹرعنقریب شکر گزاروں کو بدلہ ویگا۔ (۱۰) سستید نا حمزہ رہز کی شہاوت کا تذکرہ او پر آچکاہے شمنوں نے جس بے در دی ہے قتل کیا اور نعش مبادک کوجس طرح مبگاڑ دیا تھا وہ جہالت اور قیا وتِ قلب کی بدترین مثال ہے۔ الٹرکے رسول صلی الٹرعلیہ و کم نے اس بے حرمتی کو دیچھ کرقسم کھالی اور یہ اعلان کردیا تھا۔ " انٹر کی قسم اگر الٹر تعالیٰ نے مجھے کا فروں پرغلبہ دیا توحمزہ دہ کے بدیے بیں ششر کا فروں کی لاشوں کو بگاڑ دوں گا۔" امجمی آ ہے اپنی جگہ سے سٹنے مجھی نہ پائے محقے کہ قرآن نازل ہوا اور آ ہے کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔

وَلانُ عَاقَبُنَمُ فَعَا فِبُوا بِسِثُلِ مَا عُوقِبُنَمُ بِهِ وَ لَيْنَ صَبَرُتُهُ لَهُوَ خَنُدٌ لِلْصَابِدِينَ الْحَرابِينَ الْحَرابِينَ الْحَرابِينَ الْحَرابِينَ الْحَرابِينَ " اگرتم نوگ بدله نوتوبس أسى قدر لے نوجس قدرتم برزیادتی کرگئ برلکون گاخته می دوجن از این دفت از این دفت ا

کی گئی ہے میں اگرتم صبر کر و دمینی بدلہ نہ لو) تو میقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد دسلی اللہ علیہ ولم ) صبر سے کام لو اور آپ کا صبر اللہ بھی کی توفیق سے ہوگا۔ اُن لوگوں کی حرکتوں پر رہنج وغم

نه کیمنے اور اُن کی چالبازیوں پر تنگ دل مذہوں بیٹک اللّٰیران نوگوں کے

سابخہ ہے جو مقولی اختیار کرتے ہیں اور و ہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔" سابخہ ہے جو مقولی اختیار کرتے ہیں اور و ہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔"

جس کا خلاصہ یہ کدرا ہ جہا د زنبلیغ ہیں اگرتم کو تجھ ختیاں اور تکلیفیں پہنچائی گئی ہوں تو قدرت وطاقت جاسل ہونے کے بعداس کا برا بر بدلہ لیا جاسکتا ہے کسکین صبر کا مقام اس سے جہیں زیاوہ بلندو بالا ہے۔ اگر صبر کروگے اور طلم وزیادتی سے در گزر کروگے اور للم وزیادتی کے حق میں اور دیکھنے والوں بلکہ خو دزیادتی کرنے کے حق میں اور دیکھنے والوں بلکہ خو دزیادتی کرنے

والول کے حق میں بہتر ٹابت ہو گا۔

وہوں ہے ں بہرا ہیں ہونا ہے۔ منالم مہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی مد فرائے مظالم وسف دائد پرصبر کر آکھیں ہاں کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی مد فرائے تو ہوسکتا ہے کہ آ و می ظلم سہارہے اوراٹ تک نہ کرسکے لیکن انسان ہوجائے گی اور ظلم کرنے والوں کو نہ صرف و ہ معاف کردے گا بہ بات آسان ہوجائے گی اور ظلم کرنے والوں کو نہ صرف و ہ معاف کردے گا بکدان پراپنے عفو و درگر در کے علاوہ احسان وسی کا ٹا ٹر قائم کرے گا۔ یہ افعالیٰ انسانی کی انتہائی معراج ہے۔ انبیا ہرکرام اسی فلق عظیم برفائر ہواکرتے ہیں ۔
ان آیات کے نزول سے بعد نبی کریم صلی الشرعلیہ و لم نے اپنا اعلان واپ لے لیا اور قسم کا کفارہ اوا فراویا۔

جو تجھ سے کٹ جائے تو اُس سے علق قائم رکھ اُورجس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اسکومعاف کر دے اورجس نے تیرے ساتھ مبرا سلوک کیا ہے تواسکے ساتھ نیکی واحسان کر۔

## غسنرُوهُ آخرُابِ

#### دغزوَلاً خَنْدَاقٌ)

اس غزوہ کے دونام ہیں غزوہ احزاب، غزوہ خندق حزب کے مار اس کا محت کے ہیں اور اس حجم احزاب آتی ہے۔ چونکہ اس غزوہ میں عرب کے بہت سے قبائل مشرکہ طور پرجع ہوکر اسلام اور سلمانوں کو نمیست و نابود کرنے کے لئے جمع ہوگئے تقے اور مدیئے کے اندر بھی منافقین کا گروہ خفیہ طور پر آن کا فرجماعتوں کی مدد کرر ہا تھا اس لئے اس غزوہ کا نام احزاب دکا فرجماعتوں کا مشترکہ جملہ) ہوگیا۔ علاوہ ازیں اسی غزوہ میں حضرت سلمان فارسی بنے کے مشور سے پر عرب میں بہلی مرتبہ شہر مدینہ کے اطراف خندق کھود کرسٹ ہرکو ڈیمنوں سے محفوظ در کھنے عرب میں بہلی مرتبہ شہر مدینہ کے اطراف خندق کھود کرسٹ ہرکو ڈیمنوں سے محفوظ در کھنے عرب میں بہلی مرتبہ شہر مدینہ کے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا گیا۔ یہ غزوہ ہمام غزوہ اس اس کے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا گیا۔ یہ غزوہ ہمام خزوہ اس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہلی مرتبہ اس بری اور نظم سازش کی گئی تھی ہو خاک آلود ہو کر دوگئی۔

به غزوه ماه شوال مثیر مطابق ماه فروری مختلفه میں پیشس آیا جبکه قربش منتخ غزوهٔ بدر اور غزوهٔ اُمد میں ناکام ونامراد ہوکر دالیں ہوگئے ستھے۔غزوہ ہرامیں توان کے شترسردار مارے گئے ستھے اوراتنے ہی قید وگر فقار کرئے گئے ستھے۔ اور غزوہ اُحدیں اگرچ انھوں نے مسلمانوں کی ایک تعداد پرقتل وغارت گری کی تحق لیکن بعد میں مسلمانوں کے متحد اور مقابل ہوجانے پر راہ فسرار افتیار کیا تھا۔ اسکے بعدان کے بغض وعنا دکی آگ بحوک رہی تحق ۔ افتیار کیا تھا۔ اسکے بعدان کے بغض وعنا دکی آگ بحوک رہی تحق ۔ غزوہ اُحد سے والیس ہوتے وقت اشکر کے سردار ابوسفیان نے نبی کریم صلی التہ علیہ وقع کے بیام دیا تھاکہ سال آئندہ ہماری اور تہاری اور تہاری اور تہاری رہی تھر ہوگی۔ تہاری اور اُن میدانِ بدر ٹیس مجھر ہوگی۔

اسپرآپ نے مجی ہاں کرلی تھی۔ آپ حسب وعدہ ماہ شعبا سیستھ ہیں پندرہ سوصحابہ کولیکر بدر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آمھدروزیک ابوسفیان کا انتظار کیا لیکن وہ مرعوب وخالف ہوگیا تھا مقابلہ کی ہمت نہ کرسکا۔ اس طرح جنگ کا ایک بڑا خطرہ طل گیا۔

کین مشرکین منح کی تم بین اُن ساز شوں سے اُنجر نے لگیں جو مدینہ کے جلا وطن بیہود و نصاری اور منافقین مدینہ کی رہینہ دوانیوں سے مقویت پار ہی تقیں ۔ چنانچہ قرایشِ تکہ نے بہت سے قبائل کی مدد سے ایک بڑی جمعیت تیار کرلی اکرسب مکر مدینہ پر ٹوٹ پڑیں ۔ ایک بڑی جمعیت تیار کرلی اکرسب مکر مدینہ پر ٹوٹ پڑیں ۔

ماہِ شوّال سے جمطابق ماہ فروری سے النہ قریش کہ کے سروار ابوسفیان ونٹ ہزاد سے زا کدنفری تعداد کیکر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے کہ کے کرنے کے لئے کہ سے روانہ ہوا۔ قبائل عرب کی یہ اتنی بڑی جمعیت مقی جواس سے بہلے عرب ہیں تجمعی منہ ہوئی تھی۔ مقی جواس سے بہلے عرب ہیں تھی جمع نہ ہوئی تھی۔

یہ خرردینہ میں تیزی سے مجیل گئی جس سے ایک ہمیل پیدا ہوگئی۔ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے ایپ اصحاب سے مشورہ کیا کالیے موقعہ پرکیا کرنا چاہتے ؟ حضرت سلمان فارسی ہزایران کے باشندے فارسی کی یارسول الٹرہم اہل فارس کی یہ دستور سے کہ اسیامے موقع پرسٹ ہرکے اطراف خندق کھودکر دشمن سے خود کو محفوظ

كركينة بي اوراسكومجبور و بياس بنا ديتے ہيں.

عرب سے جنگی طور طریقوں میں خندق کھید وانے کارواج مذتھا يهلى مرتبه يه تجربه كيا كيا اورحضرت سلمان رم كامشوره قبول كيا كيا كيا ، يخندق مشہرے مشرقی ومغربی جانب تیار کی گئی ۔ جدھرسے وشمن کے حملہ کا اندیشہ تھا اس طرح شہر کو محفوظ کر لیا گیا، یے نبگی تد بیر کفار قریش کے جنگی نقظے بیں بالکل نہ تھی کہ انتہیں مدینہ کے باہرایک طویل وگہدی خندق سے سابقہ پڑے گا کیونکہ اہل عرب اس طریق و فاع سے قطع آ آشنان عظے جبان کائے مدینہ کے قریب پہنچا توانغیں ایک طویل محاصرے سے بئے تبار ہونا پڑاجس کے لئے وہ خیلتے وقت تیار ہوکر نہ آئے تھے۔جاڑے کا زمانہ نھا، محاصرہ (۲۵) دن سے زیاد ہطویل ہوگیا اتنے بڑے کشکر کے لئے جارے یانی غذا کی فراہمی شکل ہے مشكل زېورېى تىقى - دوسرى جانب حزبُ الله" الله كاكشكر چوش خرو اور پورے عزم و بیداری کے ساتھ خندق کی حفاظت میں شغول تھے۔ كائنات انسان كل تاريخ بين آقا و غلام، حاكم ومحكوم ، فادم ومخد وم كي درمیان پریہلامنظر تھا جو آنکھوں نے دیکھا کہ دوجہاں کا سردار در السالم عليه ولم المحقى الين إلى على كدال لئة تين دن مصلسل فاقه کے ساتھ سڑیک کارہے ایک موقع پرایک بڑی چٹان نے صحابر کرام كوب بس كرديا نقا سروركائات نے بسم الله كه كر اپني ايك ضرب سے چٹان کو بارہ یارہ کرویا۔ د بخاری باب غزدہ اوزاب)

خندق کی تیاری پس آپ بطور رَجز در کلمات ہمّت افزائی اس طرح فرماتے منفے بے اَنتہائی الْعَیکُشَ عَیْشُ اللهٰ اِتَّ الْعَیکُشَ عَیْشُ اللهٰ نِحْدَهُ

فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَ الْهُمَاجِ رَهُ

اللی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے ۔ پس تومہاجرین وانصارکومغفرت سے نواز۔ صحابہ کرام جب یہ کلمات سنتے تو والہانۃ انداز میں اس طرح جواب دسیتے. نحنُ الَّذِیْنَ بَا یَعُوا مُحْتَدًا ذَ عَلَى الْجِمَّادِ مَا بَقِیْنَا اَبَ مَا اَ 'ہم تو وہ لوگ ہیںجنھوں نے صنرت محدصلی النّرعلیہ و کم کے ہمتھ پر زندگی مجرکے ہے جہاد کاعہد کر ریا ہے'' اس فدا کاری وافرارِ عہد پر آپ اس طرح وُ عائیہ کلمات فرماتے ہے۔ اللّٰہ عَدِّ لَا خَہُدَ لَا لَا خَہُدُ اللّٰخِدَة

فَبَايَ لِهُ فِي الْآنَصُايِ وَالْمُهَاجِرَة.

المى خيرونيى توبس آخرت بى كى ہے بس تو انصار ومهاجرين

کے ورمیان اپنی برکت نازل فرا۔ د بخاری غزوۃ الاحزاب)

حضرت برار بن عازی فریاتے ہیں کہ غزو ہ خندق میں التگر کے رسول ملی التّرعلیہ ولم کی حالت بیمتی کہ خندق سے مٹی اٹھاکرادھر اُرِحِرمٰتقل کر رہے ہے اورجہم مبارک گرد آلو د ہور ہا تھا اور زبان اُرِحِمْتقل کر رہے ہے اورجہم مبارک گرد آلو د ہور ہا تھا اور زبان

مبارک کریه رجز جاری محا :-

وَأَنِيْ لَوُلَا اللهُ مَا الهُنَدَيْنَ وَلَا تَصَدَّوْنَا وَلَاصَلَيْنَ وَلَا تَصَدَّوْنَا وَلَاصَلَيْنَ اللهُ ال

پس اے اللہ توہم پرطانیت نازل فراد اور میدان جنگ میں ثابت ت مرم رکھ اِتَّ الْاُلْىٰ قَدْ بَغَوْ اعَلَیْنَ اللهِ اِذَا اَسَ اَدُو وَا فِلْنَ تَا اَبِیْنَا

ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ جب ہمی ہم کوفتندیں بتا کرنا چاہتے ہیں توہم اسکو تولنہ ہی ان لوگوں نے جیسا کہا و پر بیان کیا گیا خندق کی کھدائی میں ایک فری چٹان حائل ہوئی تعقی جس نے سب کو تھا دیا تھا۔ نبی کریم صلی النّہ علیہ و کم شنے بسم النّہ کہہ کر اپنی کدال سے ایک صرب لگائی جس سے وہ پارہ پارہ مہوگئی۔ یہر وایت بخاری سٹریف کی سے البتہ مسندا حمد اور نسائی شریف میں اس قدر مزید اصافہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آئے نے بہم النّہ کے اس پر کہ کہ کہ جب آئے نے بہم النّہ کی کہ جب آئے نے اس پر کہ کہ کہ کہ جب آئے نے اس پر کہ کہ کہ کہ کہ جب آئے نے اس پر ارشا و فرما یا النّہ اکبر محملو ملک شام کی کنجیاں عطائی گئیں النّہ کی تسم اس وقت مجمعے ملک شام کے سرخ محل نظر آدہے ہیں۔ وقت مجمعے ملک شام کے سرخ محل نظر آدہے ہیں۔

مھرآ ہے ووسری باراً ہی چٹان پرضرب لگائی و وسرا تہائی حصۃ ٹوٹ کر گراء آئے نے ارت و فرایا التراکبر ملک فارس ایران کی تنجیاں مجھکوعطا ہوئیں ،الٹر کی قسم سنہ پر مدائن کے قصر اسین دسفید محل کو اس وقت ہیں اپنی آنکھوں سے، ویچھ رہا ہوں ۔ اسین دسفید محل کو اس وقت ہیں اپنی آنکھوں سے، ویچھ رہا ہوں ۔ تیسری باربسم الٹر کہ کر کدال ماری توبقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی . آئے نے فرایا الٹر اکبر ملک ہین کی کنجیاں مجھکوعطا ہوئیں ۔الٹر کی قسم سنہ مرصنعار کے درواز وں کو ہیں اپنی آنکھ سے ویچھ رہا ہوں ۔ قسم سنہ مرصنعار کے درواز وں کو ہیں اپنی آنکھ سے دیچھ رہا ہوں ۔ مافظ ابن مجرعسقلانی رہ فراتے ہیں کہ اس روایت کی سند

سے ایک اور روایت ہیں مزیدیہ بھی اضافہ منقول ہے کہ صحابہ م ایک اور روایت ہیں مزیدیہ بھی اضافہ منقول ہے کہ صحابہ م نے آمپ کی تکبیر پر اللّٰہ اکبر کہا بھر آپ نے ادشاو فرمایا جبر مَلِی امین نے مجھکو خبر دی کہ میری امّت اِن شہروں کو فتح کرے گی۔

( فتح البادى ج ٤ مسكنة)

تار كل من المنت المنت كرديا كه خلافت فاروقي في من يه تمام سنتهم خلافت را شده كم ما تحت من من المنت المرفع المنت المنتقل المنت

مورخ ابن سعد مکھتے ہیں کرصی ہرام صرف چی ون میں اس طویل وعریف خندق سے فارغ ہوگئے۔ اس طرح وشمن سے مقالت کا پوری طرح سا مان ہوگیا۔ اس درمیان قریش کا دش ہزار افراد پر مضمن سکر مدینہ کے قریب آپہنچا اور کوہ اُحد کے قریب پڑاؤوال مضمن کریم صلی النٹر علیہ ولم نے ہیں ہزار مسلمانوں کی جمعیت لیکر مقابلہ کے لئے کو و شلع کے قریب جا مفہرے ۔ خند قیس و ونوں فریقین کے درمیان مائل مختبی و و نوں جا سے اس طرح گزر کے مگر دست برست لڑائی کی نوبت نہ آئی ۔ و ونوں جا نوب ایک موقع پر قریب کے نفر قریب ایک موقع پر کی نوبت نہ آئی ۔ و ونوں جانب سے تیراندازی ہوتی رہی ۔ ایک موقع پر قریب کے خندق کوجس کا عرض کی کھر کم تھا بھا نمرکر مسلمانوں کی طرف بڑھے اور ان میں سے عمرو بن عبد جوسرسے بیریک غسرق کی طرف بڑھے اور ان میں سے عمرو بن عبد جوسرسے بیریک غسرق

سیدناعلیؓنے فرمایا احتیاتو میں اٹوانی اورمقابلہ کی دعوت و تیا ہوں، عمرونے کہاتم تمسن ہوا ہے سے بڑے کومیرے مقابلہ سے دئے بھیجو میں تمہارے قتل کو ب ندنہیں کرتا.

سید ناعلی نے جواب ویائین میں تیرے قبل کو بیند کر آ ہوں۔ بیسنکر عمر و کو طیش آگیا گھوڑے سے نیچے اتر ااور آگے بڑھکے حضرت علی رہ پر وارکیا جس کو حضرت علی رہ نے اپنی سپرے روکالین پیشائی پر زخم آگیا۔ بھرماً حضرت علی نے اس پر وارکیا جس نے اس کا کام تمام کر ویا۔ انہی مشرکوں میں نوفل بن عبد النٹر نبی کر می طی النٹر علیہ ولم کے قبل کے ارا و سے سے آگے بڑھا گھوڑے پر سوار تھا خنرق کو مجا ندا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا اور گرون ٹوٹ می اور مرگیا۔ چونکہ یہ قوم کا سروادا ور رئیس تھا مشرکین نے وظی ہزار ور ہم آپ کی خدست میں پیش سے کہ ہما ہے۔ اس سرواد کی لاش حوالہ کر دی جائے۔

ا پی نے ادنا و فرمایا وہ معمی خبیث مقا اور اس کا برازیمی خبیث و ناپاک ہے۔ اللّٰر کی بعنت ہے اسپراور اسکے برلہ پر معبی ، آئپ نے دونوں چیزیں لوٹادیں .

حمد کایہ ون نہایت ہی سخت مقارتمام ون تیراندازی اور سنگ بارس میں گزرار میہی وہ غزوہ ہے جبمیں النگرے رسول صلی النگریہ وسلم اور آمی سے اصحاب کی تجارنمازیں قضا ہوگئیں تھیں۔
رسول النگر صلی النگر علیہ و کم نے عورتوں اور بچوں کو ایک تعلیہ و کم نے عورتوں اور بچوں کو ایک تعلیہ و کم نے عورتوں اور بچوں کو ایک تعلیہ و کم نے عورتوں اور بچوں کو ایک بعد بی محفظ کر دیا مقا اور حضرت حتان بن 'نابت روز کو قلعہ کی حفاظت پرمقرد کر دیا مقال میہود مدینہ کی آبادی و ہاں سے قریب ہی تھی ایک

جاسوس قلعہ کے قریب گشت کر رہا تھا۔ حضرت صفیتہ دیز جو رسول النزسلی ہٹنر علیہ و لیے کہ کیا و را ندلیث علیہ و لم کی بھو پی تھیں اسی قلعہ میں اُس جاسوس کو دیچھ لیا اور اندلیث کیا کہ کہیں یہ جاسوس نہ ہواور ڈسمنوں کو ہماری مخبری نہ کر دے جفرت حسّان رہنے جواب دیا اے حسّان رہنے جواب دیا اے صفیہ رہنے تو د صفیہ رہنے خود صفیہ رہنے تو کہیں اس کام کانہیں ہوں ۔ حضرت صفیہ رہنے خود اُم تھیں اور فیمہ کی ایک کٹری لیکراس یہودی کے سر پراس زور سے وار کمیا کہا کہ اُس کا سر براس زور سے وار کمیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا اور وہ گر بڑا .

والبس آگر حضرت حسان شنے کہا میں نے اُس کا کام تمہا کر دیا ہے ۔ چونکہ و ہ اجنبی مردہ اور میں عورت ہوں اس لئے اُس کو ہامقہ نہیں لگائے تن نم اُسکے ہتھیا را تار لاؤ !

حضرت حسّان رم نے کہا مجھے اسکے ہتھیار اور سامان کی بھی ضرورت نہیں۔ دسرت ابن ہشام )

محاصرہ بڑاسخت مقابین دن سے زائد ہوگئے تھے سردی کا زمانہ تھا اثنا ہم عاصرہ ایک دن تبیا غطفان کے ایک رسی نعیم بن سعود تنجی بی کریم صلی السّرعلیہ ولم کی خدست میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یارسوالنّر میں نے آپ پر ایمان لایہ میری قوم کومیرے ایمان لانے کا علم نہیں اگر آپ اجازت دیں تومیں کوئی ایسی تد بیر کروں جس سے یہ حصارتم ہو جا کہ اگر آپ اجازت دیں تومیں کوئی ایسی تد بیر کروں جس سے یہ حصارتم ہو جا کہ کرگر دو۔ چنا نچ نعیم دہنے ایسی تدبیر کی کہ کفار قرایش اور اُن کے دوگار بنو قریط میں دجواس جنگ میں قریش کا سامقہ دے درہ میں خور کی گرگر کی کہ مشار قریش اور اُن کے دوگار بنو قریط میں دجواس جنگ میں قریش کا سامقہ دسے درہ میں خور کی گرگر کی دوایت ہے کہ پر گرگئی دسفسل قصہ فتح الباری جہ صفت اور تاریخ طری جو صف یں خور ہی کہ پر گرگئی درخواست کی آپ نے دوایت ہے کہ درکار کے درول النہ صلی السّر علیہ و کم سے درخواست کی آپ نے یہ وُما کھین فرمائی درخواست کی آپ نے یہ وُما کھین فرمائی .

اَللَّهُ حَدَّاتُ مُوْعَواتَ إِيَّنَا وَأَمِنْ رَوْعَاتِنَا.

'' اُے اللّٰہ ہمارے عیبوں کو مچھپا اور ہمارے خوف کو دور فرما۔'' اور معیج بخاری بیں یہ وُ عامنقول ہے :۔

اَللَّهُ حَرَّمُنُولَ الْكِتَابِ وَتَجُوِى الْسَّحَابِ وَهَاخِ وَهَاخِ مَر الْاَحْذَابِ اِهْذِمْهُمْ وَانْصُرُنَا عَكَيْهِمْ. دِجَارِى كَابِ الجهاد،

اے قرآن کے نازل کرنے والے ، بادلوں کو چلانے والے کا کفار کی جماعتوں کو ہلاک کرنے والے اسے کفار کی جماعتوں کو ہلاک کرنے والے اسماری مدو فرما ۔

نُصِرْتُ بِالصَّبَاوَ اَهُلَكَتُ الْعَادُ بِالدَّبُومِ.

اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھکو پُر وا ہوا سے ذریعہ فتح عط کی گئی اور قوم عادیجھیوا ہواسے ہلاک کئے سے سے خصرت صدیفہ اسی ہوا کے طو فان میں نبی کر می سلی اللہ علیہ و کم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رخ صحابی کو کفار قریش کی خبرلانے کے لئے حکم دیا تھا حضرت حذیفہ رہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پکڑا نہ جا وں ؟ حذیفہ رہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پکڑا نہ جا وں ؟

آپ نے ارمٹ اد فرما یا اِمَّلَا کُونُ شُو مُسَدُّ۔ تو ہر گز گر فتار منہوگا. چرجب میں چلنے لگا تو آئ نے یہ دُما دی :-

ٱللَّهُ مَدَّ احْفَظْمُ مِنْ بَيْنِ يَدَ يُهِ وَمِنُ خَلْفِهِ وَعَنْ

يَمِينُنِ وَعَنُ شِمَالِ وَمِنُ فَوُتِه وَمِنْ تَعُيْتِه .

حفاظت فرما۔"

آیکی اس دُعاسے میراتمام خون دور بوگیا۔ بی نہایت اطبینان سے جب چلنے لگا تو آپ نے ادث د فرما یا حذیفہ رم کوئی نتی ہا نہ کردنا !

جب میں دشمن کے کشکر میں بہنچا تو ہوا اس قدر نیز مقی کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں تھہرتی تھی تاریکی السی تھی کہ کوئی چیز دکھائی نہ دسی تھی ۔ اتنے میں میں نے ابوسفیان کشکر کے سردار کو یہ کہتے متنا :۔

اے توگو اِیہ تھیرنے کا مقام نہیں ہے۔ ہمارے جا نور ہلاک ہوگئے ہیں۔ ہمارے مدد گار بنو قریظ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اس تیز و تند ہوانے ہم کوسخت پریٹ ان کر دیا ہے۔ چینا تھے زا، بیٹھنا آتھنا مشکل ہوتا جار ہے۔ بہتریہی ہے کہ فوراً لوٹ جا و ایر کہکر ابوسفیان اپنے اونٹ پرسوار ہوگیا۔

خضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے ول ہیں خیال آیا کہ اسکوایک تیرہے مار ڈالوں سکین نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا ادت دیاو آگیاکہ اسکوایک تیرہے مار ڈالوں سکین نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا ادت دیاو آگیاکہ اے حذیفہ رہ کوئی نبی بات نہ کرنا جمیر میں والیں آگیا۔

صیح کوآپ نے میدان جنگ خالی دیچ کر فرایا:۔ اَکُرُنَ نَغُزُدُهُمُ وَکَرِکَغُذُو نَنَا نَعُنُ نَبِیرُ اِلَیمِ هُدَ دیناسی

اب ہم اُن پرحملہ آور ہواکریں گے اور وہ لوگ ہم پر اُئندہ حملہ نہ کرسکیں گے اب آئندہ افتدام ہمارا ہی ہو گا دمیعنی ندہب نربب کفراب اتنا محزور مروگیا که آسمیں اتنی قوت وطاقت نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقدام کرسکے گویا نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی یہ پیش گوئی مقی اس طرح یہ بڑا ما دنہ مل گیا اور مسلمانوں کوفتح ونصریت ماصل ہوئی۔

صَلَاقَ اللَّهُ وَعُدًّا وَنَصَرَعَبُدَةً وَهَذَمَ الْآخُذَابَ

وَحُدِكُ لا بخادى صنوه)

وحدی دیاری ایک سورت کانام سور قالاحزاب بھی ہے۔ اسی میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ملتا سے جبئی مفصیل درج کی جاتی ہے۔

ہرر ہے۔ اس موقع پرمسلمانوں کا پورا امتحان لیا گیا اور وہ سخت زلزلہ میں ڈالے گئے۔

ری یہ یاں وہ کے دلوں ہیں اور اُن لوگوں نے جن کے دلوں ہیں اور جبکہ منا فقوں نے اور اُن لوگوں نے جن کے دلوں ہیں مرضِ نفاق ہے یوں کہناسٹ روع کیا تھا کہ ہم سے الٹر اور اُس کے مرضِ نفاق ہے یوں کہناسٹ روع کیا تھا کہ ہم سے الٹر اور اُس کے

رسول نے تومحض وحوکہ کا ہی وعدہ کرر کھاہے۔

اوریہ اسوقت ہو اجب اُن میں سے ایک گروہ نے کہا دیعنی منافقین) اے ینزب ( ربینہ) کے لوگو تمہارے تھیرنے کاموقع نہیں ہے سو اپنے گھروں کو والیں ہوجا و اور بعض لوگ اِن میں نبی سے اجا ز ت مانگھے تھے کہتے تھے کہ ہمادے گھرفیوفط میں ۔ حالانکہ وہ ڈر ابھی فیرفغوظ میں ۔ حالانکہ وہ ڈر ابھی فیرفغوظ مہیں ہیں۔ یعض مجھاگنا ہی چاہتے تھے ۔ اور اگر اِن لوگوں پر مدینہ کے اطراف سے کوئی شکر کا فروں کا آگھے تھران سے ف و کی در خواست کی جائے تو یہ اسے منظور کرلیں گے اور گھروں میں بس برائے نام ہی مطیریں گے۔

مالانکہ میں لوگ ہبلے اللہ سے عہد کر بچے تھے کہ بیٹھے نہ تھج*یریگے* اور اللّٰدے جوعہد کمیا جا تاہے اُسکی باز بُرس ہو گی ِ

اے نبی آ چ کہہ دیجے تہیں بھا گنا کچھ بھی نفع نہیں دے سکت اگرتم موت یا قتل سے بھا گتے ہوا ور اس سے نفع بھی حاصل نہیں کرسکتے بجز چندروز سے رمیعنی عمر کا بقیہ جھتہ ،

آچ کر دیم کے دہ کون ہے جوتہ ہیں اللہ ہے ہو ہی وے ہ اگر اللہ تہادے سا عقر بڑائی کرنا چاہے یا اسکوروک سکے جب وہ تم پرفضل کرنا چاہے ہ اور دہ لوگ اللہ کے سوایۃ اپنا کوئی تھا بتی پائیں گے اور نہ مرکار۔اور اللہ تم میں سے اُن لوگوں کو خوب جا نتاہے جورو کے والے ہوتے ہیں اور جوابے محائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجا وَاولا یہ لوگ تو لڑائی ہیں بس نام ہی کو آتے ہیں ۔

تمهارے حق میں بخیل ہوکر دا بھیں یہ گوار اہی نہیں کرمسلانوں کو مالی غنیمت ملے بھرجب کوئی خطرہ بیش آناہے تو آب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی انتھیں جگرائی ہائی ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح ویکھنے لگتے ہیں کہ اُن کی آنتھیں جگرائی ہائی ہیں ہو میں جسے کسی پرموت کی ہے ہوشی طاری ہو۔ میرجب وہ خطرہ دورہوجا آپ ہوئے سے نوتم کو تیز زبانوں سے طعنہ ویتے ہیں مالی غنیمت پرحوس کے ہوئے

( مال غنیمت لینے سے لئے مسلمانوں سے دلخراش باتیں کرتے ہیں مثلاً یہ کہ ہماری وجہ سے تم کو فتح ہونی ہے وغیرہ وغیرہ) یہ لوگ ایمان نہیں لائے چنا نیدالٹرنے اُن کے اعمال بیکار کررکھے ہیں دیعن ظاہری اطاعت تک كا اجرنہيں ملا) اوريہ بات الترك بے آسان ہے۔ ان منافقوں كاخيال ہے کہ شکر امھی تک گئے نہیں ہیں دان کی مُزولی کا یہ حال کہ فوج حلی بھی سن اوریہ ابتک اُس کے ڈرسے دیے سہے ہوئے ہیں ) اور اگر پیا شکر آیر میں تو یہ لوگ یہ جا ہی گے کاش ہم دیہا توں میں باہر جا رہتے اور دہیں سے تم لوگوں کی خبریں پوچھتے رہتے اور اگرتم ہی میں رہی توجب مجی برائے نام ہی دوس ۔

رسول النركا ايك عمد ونمونه تمهارے لئے موجود ہے۔ بيني اُس کے لئے جو ڈر تا ہوالٹراور روز آخرت سے اور ذکر الہٰی کثرت سے حرتا ہو۔

ا ورجب اہل ایمان نے نشکر وں کو دیکھا تو کہنے لگے یہی مونع ہے جس کی ہمیں اللہ اور اُسکے رسول نے خبر دی ہے۔ اور اللہ اور اُس کے رسول نے سے کہا تھاا ور اس سے ان کے ایمان وطاعت میں ترقی ہی ہو ابل ایمان میں کھولوگ ایسے بھی ہیں کہ اُمفوں نے اللہ سے جوعمد کیا تھا اس میں سیخ اُنزے ۔ سواُن میں کچھ ایسے بھی ہیں جواپنی نذر پوری کر میکے اور کیدان بی کے راستہ دیکھ رہے ہیں اور استفوں نے درا فرق ساتے دیا۔ یہ اس کئے ہوا تاکہ اللہ سیخون کو بدلہ دے انکی سیا تی کا اور منافین کو چاہے تو عداب وے یا چاہے تو اُن کو تو بہ کی توفیق وٹے بیٹک النّر برًامغفرت والانهايت دمم والايج.

ا ورا سٹرنے کا فروں کو اُس غصتہ ہیں مجرا ہوا لوٹیا دیا کہ اُن کے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا دمحا صرہ کہ بینہ سے ناکام والیں ہونا پڑا) اور بیٹک الشرابل ايمان كے بيتے جنگ بيس كافي مركبيا اور الشرتوسے مى برى قوت

والا زبردست ـ

اورجن اہل کتاب (یہودیوں) نے ان کا فروں کی مرد کی تھی اللہ نے ان کا فروں کی مرد کی تھی اللہ نے انتھیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور اُن کے دئوں میں تمہارا رعب بڑھا دیا۔ پھر بعض کو تم قتل کرنے گئے اور بعض کو قید کرلیا اور تمہیں ماک بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور اُن کے مال کا اور اُس زمین کا مجمی جس پر تم نے ابتک قدم نہیں رکھا اور اللّٰد تو ہر چیز پر قادر ہم راشارہ ہے قبائل بہود کی اُن زمینوں اور جا نداد کا جو چند دنوں بعد مسلمانو کے قبیضے میں آگئیں ،

منروری نوط به آخری آیت میں غزو ہ بنی قریط کی جانب ا شارہ ہے۔
بنو قریط مدینہ سے قریب میہو دیوں کا ایک طاقتور قبیلہ تحق
جس نے اسلام اورمسلمانوں سے اتحاد کا عہد کیا تھا۔ بھرجب مکہ کے
کفار مدینہ پرحملہ کرنے آئے تو اتحاد سے عہد تو گوکر کا فروں کا ساتھ
دیا تھا۔
دیا تھا۔

تین ملائے ہی کریم ملی الٹرملیہ و کم غزو ہ خندق سے فارغ ہوکرنماز فجر کے بعد برینہ والیس ہوئے آپ اورصحا بڑ کرا م نے ہتھیارا آثار دیے جب ظہر کا وقت آیا تو جرئیل امین ایک نچر پرسوار عمامہ با ندھے ہوئے تشرای لائے اورنبی کریم صلی الٹرعلیہ و کم سے مخاطب ہوکر فرما یا کیا آپ نے ہتھیارا آثار دیئے ؟

ای نے کہا فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا فرشتوں نے تو ایمی ہتھیارنہیں آئا دے ہیں اور نہ وہ واپس ہوئے ہیں۔ الشرتعالی نے آپ کو بنی قریبطہ کی جانب حملہ کرنے کا حکم دیاہے اور میں خود ہمی بنی قریبطہ کی جانب جارہ ہوں اور جاکر اُن کومٹز لزل کرتا ہوں۔

(ابن شام ۲۲مصل)

جرسُل ابین روانہ ہوگئے ا دحرنبی کریم صلی النّرملیہ و کم نے معابہ کو فوری کوچ کرنے کا حکم دیا اور ہرایت کی کہ کوئی شخص بھی سوائے بنو قریغ کھے اورکہیں راہ ہیں نماز عصر نہ پڑھے۔

اور به با ما رسم پرسی تربطه کامحاصره کیاگیا آخروه صلح پرآماده بهری از کاره مرکم کیاگیا آخروه صلح پرآماده بهری ا اور کهلا بهیجاکه رسول النوسلی النوعلیه و لم جوجهم دیں گے وه بمیں منظور سے بہری منظور سے بہتے کہ رسول النوسلی النوعلیہ کے دوہ فیصلہ کریں بوچنا بخیر نبو قریظ نے میں ان کویسٹند کیا ۔ نے بھی ان کویسٹند کیا ۔

حفرت سعد بن معا درہ نے یہ فیصلہ دیا کہ اُن ہیں کے لوسنے والوں بعنی مردوں کوقت کیا جائے اورعورتوں اور بیحق کوقی دی بنا لیاجائے اوراعورتوں اور بیحق کردی جائے۔
بنا لیاجائے اور ان کا مال وجا کدا ومسلمانوں ہیں تقسیم کردی جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم نے اس فیصلہ پر ارشاد فرمایا اسے سعد فقت نونے اللہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے ! چنا بی تمام بنی قریظ کو گرفتار کرکے مدینہ لایا گیا اور فیصلہ کیا گیا۔
دورت جا بریز سے روایت ہے کہ اِن گرفتار شدگان کی جملہ تعداد خیارسوتھی در تر ذی ، نب نی)

من مبرکرام غزوه کا حمرات بسه اس غزوه میں مشرکین سے تین آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں حیرات اور میں مشرکین سے تین آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں حیرا افراد تہدیموئے۔ (۱) سعد بن معا ذرہ (۲) انس بن اوبس رہ (۳) عبداللّٰہ بن مہل رہ (۲) طفیل بن نعمان رہ

(۵) تعلب بن عنمه رمز (۲) کعب بن زید رمز. کیکن مؤرخ حافظ دمیاطی نے قو نام اور شمار کئے ہیں۔ (۱) قلیس بن زیدرمز (۲) عبداللہ بن ابی خالد رمز۔

## متارنج وعب

نبوت اور بادشابیت غزوهٔ خندق بین نبی کریم صلی التیرعلیه و مم ا پنے مندق میں نبی کریم صلی التیرعلیه و مم ا پنے م مخلص رفقار کے ساتھ مجوک و پیاس کی شدت میں

خندق کھو دینے اورمٹی نتقتل کرنے ہیں برا بر کا حصتہ ہے رہے تھے۔

ویکھنے والوں کا بیان ہے کہ آمی سرسے پیریک گرد آلو دہورہے ہیں۔ مونیاوی

با دشاه اورنبی ورسول عظم کی عملی زندگی میں یہ وا تعرکسقدر واضح فرق ظاہر کرتا ہے۔

دونوں کی عملی زندگی میں کتنا تضاد ہوتا ہے اور ایسے نازک وقت پر ایک باوشاہ

کاکیاکردارظاہر ہوتاہے تاریخ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہر دور میں آنکھوں سے

د کھاجا سکتاہے۔

رسول اکرم کا ایک سبیا ہی کے دوش بروش ادنی سے ادنی کام ابخام دینا آپکے اخلاق وکرداری وہ بلندمثال ہے جس سے شاہانِ عالم کی زندگیاں خالی نظراتی ہیں ۔ رُخِے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہمارے بزم خیال ہیں نووکانِ آئینہ ساز میں

اخلاص کی بلٹ می استان کے اللہ کے رسول میا درہ غزوہ خدق میں شدید زخمی ہوگئے کے اللہ کے دیا میں اللہ علیہ ولم نے ان کے قیام کیلئے مسجد نبوی کے ایک حصے میں خیمہ لگادیا تھا تاکہ وقت ان کی عیادت کی جاسکے بنی قرنیلہ کی عہد شکنی پر ان کے مقبل کا فیصلہ حضرت سعد بن معافرہ ہی کے حوالہ کیا گیا تھا۔

مسجد نبوی پر ان کے مقبل کا فیصلہ حضرت سعد بن معافرہ ہی کے حوالہ کیا گیا تھا۔

حضرت سعد شنے اِن وشمنانِ اسلام کے بارے میں یہ فیصلہ ویا کہ قبیلہ کے مروقت ل کر دیئے جائیں اور ان سب کا مال مسلما نوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

ا سکے بعد حضرت سعد یہ نے یہ دُما بانگی :۔

آب النزاآپ کوخوب معلوم ہے کہ مجھکو اس سے زیادہ اور کوئی چیئر محبوب نہیں کا اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے آپ کے رسول مسلی النٹر علیہ کہ محبوب نہیں کا اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے آپ کے رسول مسلی النٹر علیہ کہ ان محلید کم کو جھٹلایا اور ان کوح م مئی سے نکالا۔ اسے النڈ ایمی نیک گسان کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ختم کردی ہے۔ پس اگر قریش سے انجی لڑنا باقی ہے تو مجھکو زندہ دکھ تاکہ آپ کی راہ میں اُن سے جہاد کروں اور اگر آپ نے اور اس کومیر می شہنادت کا ذریعے بنا ہے ۔ اور اس کومیر می شہنادت کا ذریعے بنا ہے ۔ وہماک ختم کر ناہی مقاکہ زخم جاری ہوگیا اور اسی میں وفات یائی۔

حضرتُ جابر بن عبدالتُّرِیِ فرماتے ہیں کُہیں نے دِسول التُّر صلی التُّرعِلیہ ولم کو یہ فرماتے شناکہ سعد بن معا ذرج کی موت پرعرشی طلیم دُھک گیا۔ دبخاری)

ایک اور روایت ہے کہ آسمان کے تنام دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے اور آسمانوں کے فرشنے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے۔ دفتے البادی،

اورستر ہزاد فرشنے ان کے جنازے ہیں سٹریک ہوئے جواس سے پہلے کہمی آسمان سے نازل نہوئے مفتد (ابدایہ والنہایہ جرم مشلا)
کتاب روض الانف میں یہ اضا فہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان کی قبرسے مشک کی خوشبو آتی مقی ۔

(دوض الانف جرمت کی خوشبو آتی مقی ۔

والتراعلم منال حضرت ابولبابه بن عبدالمنذررة اليص عابى رسول ہيں جن کے عظیم منال تعلقات اور معا بدات يہود كى آبادى بنو قريظ سے قائم سقے . جب بنی قریظ پر جمله كيا گيا تو يہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں ہيں بناہ لے لئے مقے بجب بن قریظ پر جمله كيا گيا تو يہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں ہيں بناہ لے لئے مقے بجب بن قریظ پر جمله كيا گيا تو يہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں ہيں بناہ لے لئے مقے بجب بن قریل مرمد دار فرنى كر ممد

اِن کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا یہ لوگ مجبور اور بے لبس تہو گئے ۔ ان کے سروار نے نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم کی خدمت میں یہ درخواست روانہ کی کہ آ ہے حضرت ابولیابہ رہے کو ہمار ہے مایت کیراغ جلد دوم

پاس بھیج دیجے تاکہ ہم اُن سے مشورہ کرکے آپکو اپنے فیصلہ کی اطلاع دیں بنبی کریم سلی الٹرعلیہ وہم نے ابولہا بدرہ کو روا نہ کر دیا جب یہ اُن کے قلعوں میں پہنچے تو سب یہودی جمع ہوگئے عور بیں اور بچے ان کو دیچے کر رونے گئے۔ یہ منظر دیچے کرحضرت ابولہا بدرہ کا دل بھرآیا۔ بنی قرینظہ نے جب اِن سے یہ دریافت کیا کہ کیا دسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم کے فیصلہ کو ہم قبول کرلیں ؟ پر دیں۔ حضرت ابولہا بدرہ نے کہا بہتریہی ہے۔ لین صلق کی جانب اشارہ کرکے بتا یا کہ م

توگفتل بھی کئے ماؤگے۔ لوگ قتل بھی کئے ماؤگے۔

حضرت ابولبابدرہ اپنی مگہ سے ہٹنے تھی نہ پائے سفے کہ فوراً احساس ہواکہ ہیں نے التراودائكے درول كے ساتھ نحيانت كى ہے (كەرسول الترصلی الترعلیہ ولم كارا زمیں نے ظاھىر کردیاہے) سیدھے وہاں سے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو ایک متون سے باندھ لیا۔ دآج یہ مقام سجد نبوی کے حصے ریاض الجت میں اسطوانہ ابی لباب رہ کے نام سے معروفے: ا ورقسم کھالی کو جب تک الٹرتعالیٰ میری توبہ تبول نہ فریائے اُس وقت یک اس مگہ سے نہ بهثون حكا ـ رسول النتصلى البندعليه ولم كوجب اسكى خبر بهوني توارسينا و فرما يا أكر ابوليا بين سيده میرے پاس آجا تا توبیں اُس کے لئے دُعائے مغفرت کر دیتالیکن وہ ایسا کام کر گزراہے کہ میں اُس کو اپنے باعظ سے نہ کھولوں گاجب تک کر اللہ نعالے اس کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ حضرت ابولبا ہەرہ مسجد سے ستون سے بندھے رہتے <u>بھے</u> صرف نما زاور قضاعا کے لئے کھول دیئے جاتے ہے۔ کھانا یا نی بھی بند کردیا مقا۔ لوگوں کے پوچھنے پر کہتے تھے كريس اسى طرح رہوں گا يا مرجاؤں يا الله تعالیٰ ميری تو بہ قبول فرماليں ۔ بچھ دن کے بعد ان كى توبە نا زَل ہونى اس وقت رسول التُرصلى التُرعِلية ولم سيد وأم تسلمة كي حكان ميں آرام فرما منتے سے کا وقت مخنا آپ نے ارشاد فرما یا جبرئیل اُمین نے اُ طلاع دی کرانٹر تعالیٰ نے ابولبابہ رمز کی تو بہ قبول کرلی ہے۔حضرت ام سلمہ رمزنے آئپ کی اجازت سے ابولبابہ رمز کو یہ بثارت منائى اور مباركباد دي موجابر كرام وولا م كران كوستون سے كھول ديں۔ ابولها بردم نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک دسول التّحسلی الشّعلیہ وہم اِسپنے وست مبادک سے نہ کھولیں سے اس وقت تک میں بندھا رہوں گا۔چنانچ جب آپ تجری نماز ك لي مسجد تشريف لائے تواہيے دستِ مبادك سے إن كو كھولا۔ سورهٔ انفال کی آیت نمبر۲۰، ۱۲۸سی وا قعه پر نازل بونی بین ـ

لِيَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَغُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ الْح اے ابمان والوجانتے بوجھتے الشراور اسکے رسول کے ساتھ خیانت نه کړو. اپنی ا ما ننوں میں خیانت کے مرتکب نه بنو.

اوریا در کھوکہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان

اً ذ ما كن سے اور الله كے پاس اجروصل دينے سے لئے بہت كچھ ہے۔

عام طور پر ہوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیانت مال و دولت ہی ہیں ہوتی ہے اور اس میں بیجانصرف كرنے كوخيانت كما جاتاہے ديہ ايك حقيقت بھى ہے الىكن آيت مذكور ہ نے مزيد اس كى مير مجی تشریج کی ہے کہ اللہ اور اس سے رسول سے احکام اور منشاء کے خلاف کر نامجی خیانت ہے بیونکہ ایمان لاکر یہ عہد کیا گیا کہ الٹراور اس سے دسول کی تعلیمات برعمل کروں گا۔ مجر اگر ان تعلیمات کے خلاف کیا تو بہصریج خیانت ہوگی۔ زبان سے تو اپنے آپ کومسلمان تحہیں ا وركام كا فروں كے كريں حضرت ابوالبا بريزنے را ذكا افشاكر ديا جو نشأر رسول كے خلاف مقااسی پر آیت نازل بونی ٔ اور اسکوخیانت فرار دیا گیا-مدیث میں پہ حقیقت اور واضح کی گئی :-

كَلْمُسْتَتَنَامُ مُؤْتَمَنُ (الحديث)

جس سے مشورہ لیاجا تاہے وہ بات کا امین ومحافظ ہو آہے۔ لینیمشور ہ کی بات کو بغیراجازت کسی ووسرے سے بیان ندکی جائے .مشورہ کی بات ا ما نت ہوا کرتی ہے۔

## في لمح حكريبيت

واقعت صربیت مدیت ایک کنوی کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد میں اس کے متصل ایک گاؤں آباد میں سے متعبور ہوا۔ آجکل اس کا نام شمیسی ہے۔ مح مرمے اس کا فاصل تقریباً ۱۱ میل ہے۔ بیاستی قدیم شاہراہ جدہ پر واتع ہے۔ مورخ طبری کہتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ حدودِ حرم میں داخل ہے

باقی حِلّ میں دخارجِ حرم اور داخل میقات انبی کریم صلی الترملیہ ولم نے مدینه منور ه میں ایک ون خواب دیکھا کہ آمیے اسپے اصحاب کے ساتھ مکرمعظمہ میں امن کے ساتھ واخل ہو گڑھمرہ ا داکر دہے ہیں اور عمرہ سے بعد بعض اصحاب ئےسرمنڈالیا اوربعض نے بال ترشوائے بنبی ورسول کا خوا ب چونکہ وجی کی ایک قسم ہوتی ہے اس لئے یہ خواب فقط خواب وخیال یہ تھا بلكه خدا وندى ا شاره مخاجس كى بيروى نبى ا ورمسلما نوں كو كر نی ضروری ہوتی ہے بینا سی سورہ الفتح کی آیت مل میں اللہ تعالے نے خود توثیق

كردى كريه خواب بم نے اپنے رسول كو د كھا يا مقا۔

کمی مکرمه میں د اخلہ سے بنظا ہرا سباب موجو دینہ تھے کیونکہ قریش مگہ نے رسول التّر صلی التّر علیہ و کم اور سلمانوں سے لئے تنظر یا آتھ ساک سے بیت النتر کا داخله بند کردیا تھا اُور اس پوری مدّت میں کسی مسلمان کو انحوں نے حج یاعمرہ کرنے کاموقعہ نہ دیا تھا۔ ان حالات ہیں کوئی شخص یہ نسمجھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اثنازے پر کیو بحمال کرنیکا موقع مليكًا ؟ متكر دسول دنبي كى شان اس سے بالكل مختلف ہوتى ہے وہ التُرك مكم ونشار يعمل كرنے سے لئے دنيا وى اسباب كاسہارانہيں ليتے.وھ بے خون اوربغیرا ندینہ اسپرعمل سروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے صحابه که اینا په خواب منایا اور سفر کی تیاری نثروع کر دی . زیارت بیت الترکے شوق نے سب کو بے میں ویے ناب کرویا۔

بہلی زوالقعدہ ست ووسٹندے دن آپ مقصد عمرہ مدینہ منور ہ سے مکمعنظمہ روانہ ہو گئے ۔ آس پاس سے قبائل میں تھی آ ہے آ نے اعلان کروا دیا کہم عمرہ اد اکرنے مکم معظمہ جارہے ہیں جو ہمارے سائھ حینا چاہے وہ آجائے۔ چانچہ تقریباً پندرہ سومہاجرین وانصاریم كا قا فله أي تحيمرا ه موسّيا. مقام ذُوا لحليَّفه دجسكو آجكلُ بنرَعَلَى كها جاتا ؟ اور مدینه منوره کے حاجی اسی مقام سے حج اور عمرہ کا احرام با ندھتے ہیں ) پہنچکرآ ہے نے اور آپ کے اصحاب نے عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی سے

تقریباً ستراونٹ سا تھ لئے جن کی گر دنوں ہیں قربانی کے مانورکی علامت کے طور پر قلاوے و الے گئے۔ اس طرح یہ مقدس قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت الٹرکی جانب چل پڑا۔ چو کہ جنگ کا ادا وہ قطعاً نہ تھا اس لئے کسی قسم کا ما مان حرب و منرب سا تھ نہ تھا ، صرف اسی قدر ہتھیا رما تھ متھے جو ہرمسا فرکے لئے ضروری موتے ہیں ، صرف اسی قدر ہتھیا رما تھ متھے جو ہرمسا فرکے لئے ضروری موتے ہیں ،

درمیان را ہ آپ نے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے روانہ كرديا تاكه قريشِ مكة كے ادادوں اور اُن كى مقل وحركت سے آپ كومطلع كر الدب. مقام عُسفان يرأس مخبرنے آپ كويہ اطلاع دى كه قريش كمہ نے پوری جنگی تیاری کے ساتھ مقام ذی طوٰی میں اپنا پڑا و وال دیاہے اور خالد بن ولیدکو (جوانعی مسلمان مه بوئے تھے) دونتوسوار وں کیباتھ تشے بھیج دیاہے تاکہ وہ آپ کا راستہ روکیں۔ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم نے یہ اطلاع پاتے ہی این داست بدل دیا اور ایک وشواد گزار راسنے سے مشقت اعظاکر مقام مدیبیت پر پہنچ گئے جوحد د دحم کی سرحد پر وا قع تھا۔ اس مِقام سے جب آپ نے اپنی اوٹٹنی کو مکہ محرمہ کی جاب مورناچا ہا تو وہ بیٹھ کئی صحابہ نے اسکو احصا ناچا ہا مگر اونٹنی اپنی جگہ سے نه اُسمَى بعض لوگوںنے یہ اندہشہ ظاہر کیا کہ اونٹنی نا فرمان ہوگئے ہے۔ آج نے ارت او فرمایا یہ اسکی عاد کت نہیں ہے بلکو اِسکو اسی الشرعز وجل نے روک دیاہے جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو آگے بڑ سے سے روک دیا تھا۔ مچرآت نے فرمایا تسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اگر قرایش مکہ مجھ سے کسی ایسے امر کی درخواست کریں جس میں شعا نُرالٹری تَعَظیم ہوتی ہوتو ہیں اُس کو ضرورمنظور کر لوں گا۔ بہ کہ کر آ ہے نے ایک کنوبل کے پاس قبام کی پیاس کی شدت تھی اور پانی قلیل مغدار میں مقاجو کھینج نیا گیا بصحابہ نے صورتِ عال بیان کی آپ نے اپنے ترکش سے ایک نیر نکال کر اس کری

میں گاڑ دیا۔ اُسی وقت پائی اس قدر جوش نادنے لگاکه تمام شکرسراب
ہوگیا۔ عدیبیتہ پہنچکر آپ نے خراش بن اُمّیہ خراعی واضح طور پر بناویں کہ
مسلمانوں کا یہ فافلہ صرف اور صرف بیت النّدی زیادت کے لئے آیائے
مسلمانوں کا یہ فافلہ صرف اور صرف بیت النّدی زیادت کے لئے آیائے
منک کے لئے نہیں۔ لیکن اہل سمّد نے حضرت خراش رہ اپنی جان بھی کر
میں اور اُن کے اور ہو اقعہ بیان کیا، بھر آپ نے مشورہ فرمایا اور
عدیبیہ واپس آگئے اور واقعہ بیان کیا، بھر آپ نے مشورہ فرمایا اور
طے یہ پایا کہ حضرت عثمان کو کم کہ دوانہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رہ جب
مگریں داخل ہوئے تو سرواران قریش سے نفتگوکی اور کہا کہ رسول النوائ کر
ملیو کم کا ادا دہ صرف بیت الناری زیادت کا ہے۔ یہی وجہ سے کہ
ملیو کم کا ادا دہ صرف بیت الناری زیادت کا ہے۔ یہی وجہ سے کہ
ملیو کم کا ادا دہ صرف بیت الناری زیادت کا ہے۔ یہی وجہ سے کہ
ملیو کی احرام میں ہیں اور ساتھ سا مان حرب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔
لیڈا تم کوروکنا مناسب نہیں ہے۔

ہدائے کیں اہل کہ نے ایک بات نہ مانی اورصاف جواب دے دیاکہ اس سال کہ بین ہوسکتے۔ اس سال تو تو ہوں کے دیاکہ اس سال تو تحد رصلی النہ علیہ و کم ) اور سلمان کمہ بیں داخل نہیں ہوسکتے۔ البتہ اگرتم چا ہوتو ہیت النہ کاطواف کرلو

جمع ویا پر ایس می ان روز نے جواب دیا یہ تو میں ہر گرز کرنہیں سکت میں بغیر رسول النہ طلبہ و لم سے مجمعی طواف نہ کہ دل گا۔ قریش نے حضرت عثمان روز کا یہ جرأت مندا نہ جواب سنگر انہیں روک لیا کسی شریم نے یہ افوا و بچیلا دی کرحضرت عثمان روز قتل کردئے گئے۔

برعث الرضوان جوین ہوگئے اور اپنے اصحاب میں اعلان کردیا کرجب یک میں عثمان کا بدلہ نہ لوں والیں نہ ہوں گا۔اس وقت اپ مدیبیہ میں کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے،ا پنے اصحاب کوطلب فرمایا اور میعت علی الموت " یعنی ہرایک سے الندی راه بین سنه پد بروجانے کا اقرار لیا اس سیت نے صحابہ بین ایسا جوسش و خورش پیدا کر دیا کہ کوئی بھی پیٹھ بھیرنے کے لئے تیار نہ متھا۔ شکرہ شکہ بیخر کم مکرمہ پہنچی ہمشرکین مکہ بہت گھبرائے اور خوفز دہ ہوکرمسلمانوں بہت بک بیخر پہنچائی گوتیل عنمان رہ کی اطلاع غلط ہے اور حضرت عثمان میں کو والیس کر دیا۔

چنکہ جہاد کی میں بیت بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی گئی تھی ادرصحابہ کرام نے پورے عزم وحوصلے اور جذبہ ایٹ اسے کے ساتھ اقراد کیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے اِن کی اس جانتاری اولا فداکاری کی قدر ومنزلت فرمائی اور اِن سب کو اپنی رضا وخوشنودی کا پر وانہ عطا فرما یا اور قرآن ہیں اس واقع کے ذکر کرکے قیامت کی پر وانہ عطا فرما یا اور قرآن ہیں اس واقع کے ذکر کرکے قیامت کی کہ کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو مرعوب اور خو فردہ ہوکر صلح کیلئے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دفتے اہاری جمعیا اور فیاری جمعیا کی ایک کے ساتھ کیا کہ کا مردیا م کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دفتے اہاری جمعیا کا مرد و پیام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دفتے اہاری جمعیا کی ایک کا مردیا میں کا سلسلہ شروع کی دیا۔

تغییلہ خزاعہ کاسردار مبریل بن ورقار اور اس کے بعد عروہ بن مسعوۃ تعفی باری باری سے بات چیت کرنے آئے ۔ نبی کریم صلی الٹر ملیہ ولم نے دونوں کو ایک ہی جواب دیا کہ ہم صرف بیت الٹرک زیارت کے لئے آئے ہیں تین ون کے اندر واپس ہوجا ہیں گے۔ سب ن الٹرک بات جمیل کونہ پہنچ ۔ یہ دونوں واپس ہوگئے۔ اسکے بعد قریشِ مکہ نے مسلم میں مروکو صلح کی چند شرائط دے کر روانہ کیا۔ حب یہ پہنچ تو بنی کریم سلی الٹر ملیہ و لم نے صلح کے نقط خیالی کو یب ندیدگی کی نظر سے نبی کریم سلی الٹر ملیہ و لم نے صلح کے نقط خیالی کو یب ندیدگی کی نظر سے دکھا طویل گفت وسٹ نید کے بعد چند ایک و فعات پر دونوں جا نب انفاق کیا گیا۔ آئے سے نے حضرت علی رہ کو معاہدہ کھنے کا تھم دیا اور سرورق انفاق کیا گیا۔ آئے سے مکھوایا۔

معامره کے حضرت ملی رہنے تھے اس موع کیا بصبیل نے کہا میں ہم الدّارہے

ارحیم کونہیں جاتا رعرب سے قدیم وستور سے مطابق باشید کے اللہ مستقد مکھو۔ داسے اللہ تیرے نام سے ) نبی کربم مل اللہ علیہ ولم نے فرمایا اچھا یہی لکھو۔ اسکے بعد آپ نے فرمایا یہ کھو :۔

هْنَ ا مَا قَاضَىٰ عَلَيْدِيعَتَدُّتَ دُنُ اللهِ

یہ وہ عہد نامہ ہے جس پرمحکد اللہ کے رسول نے صلح کی ہے۔ مسہبیل نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کولیتے تو بچرنہ آ ہے۔ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑائی جاری رکھتے ۔

بی سے ارسٹ و فریا یا الٹرکی قسم میں اُس کا رسول ہوں اُگرج تم لوگ میری تکذیب کرتے ہو . بھرآپ نے حضرت علی رہ سے فریا یا یا الفاظ مٹاکر اُن کی خواہش سے مطابق صرف میرا نام لکھ دو۔

حضرت على روز نے عرض كيا يارسول الله ميرے وا مق سے يہ

کیونکرمکن ہے؟ ای نے جب بہمسوس کیا تولفظ رسول اسٹرکو اپنے وست مبار سے محوکر دیا۔ اور محد بن عبدالٹر مکھنے کا حکم فرایا۔ داریخ طبری ۲۶ ص<sup>ی</sup> حضرت علی رمز نے شرائط مسلح لکھنا شروع کیا:۔

(۱) اس سال مسلمان اورمحمد رصلی النزعلیه و لم ایکترین وافل بوت بغیرین واپس علے جائیں .

وا پی آئند و سال عمر و کرنے کی اجازت رہے گی قروشرطوں سے ما تقربہلی پیکہ بغیرجنگی ہتھیار کتر میں داخل ہوں. دوسری شرط یہ کرصرف تین دن قیام کرسکیں گے۔

(۳) معاہدہ کی مت کے اندر و ونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد ورفت کا سسلسلہ جاری رہے گا۔

رم اگر کو فی شخص مکہ سے اپنے ولی ( ذرتہ دار ) کی اجازت کے بغیر سلمان پروکر مدینہ جلاجائے تو اُسکو مکہ والیس کرنا ہوگا۔ اور اگر مدینہ سے سمونی شخص بھاگ آئے گاتو ہم اُس کو واپس نہیں کریں گے۔ (۵) خبائل عرب ہیں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کاطلیف (دوست) بن کر اِس معا ہرسے میں شامل ہونا چاہے تواُسکو اختیار ہوگا۔

(۹) یه معابد <del>و 'و</del>س معال یک قائم رہے گا اور کونی فریق اس مدت سیس اسکی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

جس وقت معادے کی شرائط طے آپورہی تحقیں اُس وقت اسلامی فوج میں سخت اضطراب اور بے چینی پیدا ہورہی تحقی کوئی شخص تھی اُن صلحتوں کونہیں سمجھ دیا تھا جسکونبی کریم صلی النٹر علیہ ولم کی نظرو فکر دیجھ رہی تھی۔ کفار قریش اسکواپنی کامیا بی سمجھ دہے سمتھ اور مسلمان ہے تاب تھے کہ یہ صلح دب کر کیوں کی جارہی ہے ؟

صنع نامہ ابھی لکھا ہی جار ہا تھا کہ سہیل بن عمرو ( وفد مگہ کا سروار ) کے بیٹے حضرت ابو جندل رہ جو مکہ بیں مسلمان ہو چکے نتھے اور کفار کہ نے احضیں قید کر رکھا تھا یا بزنجیر قیدسے کل کرنبی کریم صلی السّرعلیہ ولم کی فدمت میں صدیبیتہ عاضر ہو گئے اور آپ سے فریا دکی۔ یا رسول السّری اسلام لانے کی یاوائن میں مشرکین مکہ نے مجھے بہت ستایا ہے اور مجھے اس مصیبت سے سنجات ولائے البوجد اللہ جا البوجد کے پیر میں زنجیم تھی اور جسم پر مار بیٹ بے نشان ستھے۔

سہیل بن عمر و نے کہا یہ پہلاشخص ہے جوعہد نامہ کے مطابق ہم کو والیں ہو ناچاہئے ؟

رسول النرصلی المترعلیہ ولم نے فرمایا ابھی توصلی نامہ پورا لکھا نہیں گیا اور نہ دستخط ہوئے ہیں۔ لہذا ابھی اسپرعمل ضروری نہیں ہے۔ لیکن شہیل برا بر اصرار کرتا گیا۔ آخر کار آپ نے ابوجندل پیز کوشہیل کے حوالہ فرما دیا۔ بیمنظر بڑرا ول گدانہ تھا جبکہ ابوجندل پڑے تصرت تجھرے الفاظ میں مسلمانوں کو خطاب کر سے کہا! اے مسلمانو کیا میں اب مجھی

كافرول كے حواله كيا جار با ہوں ؟

رسول انٹیمسلی الٹیملیہ ولم نے ابوجندل رہ کوتستی دی فرمایا اے ابوجندل صبر کرواور الٹیرسے امیدر تھو اور مقین کروکر الٹیر تعالیے عنقریب تمہارے بنات کی صورت بکالے گا۔

مصرت ابوجدل را کا فروں کے حوالہ کردیے گئے۔ گر عام معابہ پران کی واپسی نہایت شاق گزری۔ حضرت عرش فاروق جیسے مدبر بالغ النظر صحابی سے ضبط نہ ہو سکا عرض کیا یا رسول النٹر کیا آپ النٹر کے برحق نبی نہیں ؟ آپ نے ارشا و فرایا کیوں نہیں! بچر حضرت عمر از نے عرض کیا کہ ہم حق پر اوروہ لوگ باطل پر نہیں ؟ آپ نے فرایا بیشک خصرت عمر را نے کہا بچریہ وقت کیوں گوارہ کی جائے ؟ آپ نے ادشاد فرایا اے عمر را میں النٹر کا رسول اور نبی ہوں اسکے حتم کے خلا من نہیں کرسک وہ میرا معین و مدو گار ہے۔ حضرت عمر روز نے کہا یارسول النٹر کریا آپ کے انہیں کے ؟ آپ نے النٹر کا طواف کریں گے ؟ آپ کے ادشاد کریا آپ نے ادشاد فرایا ہیں نے یہ کہا میا کہا میں سال طواف کریں گے ؟ آپ نے ادشاد فرایا ہیں نے یہ کہا میا کہا سے النٹر کا طواف کریں گے ؟ آپ نے ادشاد فرایا ہیں نے یہ کہا میا کہا سے النٹر کا طواف کریں گے ؟ آپ

حضرت عمرہ بہاں سے اُ مٹھے اور حضرت صدیق اکبرہ شکے ہاں آئے اور اُن سے بھی مہی گفتگو کی ۔ حضرتِ ابو کمرصدیق رہنے نفظ بلفظ وہی جواب دیا جونبی کریم صلی انڈرعلیہ ولم کی زبان مبارک سے اوا ہوا تھا۔

حضرت عمر من فرماتے ہیں کہ بعد میں ئیں اپنی اس جرآت پر بہت نادم ہوا اور اسکے کفّارہ میں بہت سی نمازیں بڑھیں اور روزے دکھے اور صدقہ وخیرات کرتار ہا اور غلام بھی آزاد سکئے۔

الغرض ملح کے شرائط بخر کرکئے گئے اور فریقین نے اُس پر ستخاکر و بے بہ

وستخط کر دیے۔ تکمیل صلح کے بعد رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وہم نے صحابہ کوحکم ویا کہ اپنے قربانی سے جانور ذبح کر دیں اور اپنا احرام بغیرطواف آیار دیں۔ کین معابہ کے قلوب اس قدر مغموم اور شکستہ خاطر سے کہ باوجود تین بار ارث او فریائے کہ کوئی شخص بھی اُبھ نہ سکا۔ آپ اپنے خیصے میں جاکر اپنی نوج ستیدہ امّ سلمین سے اس غیر متوقع صورتِ حال کا ذکر کیا۔ حضرت ستیدہ ام سلمین نے عرض کیا یارسول اللّٰہ آپ کبیدہ فاطر نہ ہوں آپ فاتونی ستیدہ ام سلمین نے عرض کیا یارسول اللّٰہ آپ کبیدہ فاطر نہ ہوں آپ فاتونی سے جاکر اپنا اور شخ کر دیں اور حجام کو بلواکر اپنا سرمنڈ والیں اسکے بعد لوگ خود سخود آپ کے عمل کی ہیردی کریں سے اور سمجھ لیں سے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بد سنے والانہیں ہے۔

ی خانچ ایسا ہی ہوا اور آپ کے عمل کو دیج کر صحابہ نے بھی اپنی اپنی قربا نی ذیج کرلیں اور سرمنڈ والیا اور احرام سے باہر ہوگئے۔ میں اپنی ایش این دیج کرلیں اور سرمنڈ والیا اور احرام سے باہر ہوگئے۔

رفتح البادىج ٥ مصكا)

عدیبیہ میں وقو سفتے قیام کرکے آپ مع صحابہ مدینہ منورہ روائر بہوئے۔ درمیان راہ مقام گراع الغمیم پرسورہ فتح نا ڈل ہوئی اور اس صلح کو فتح مبین کا خطاب دیا گیا۔

اس سورہ کے نازل ہونے سے بعد بی کریم صلی السُرعلیہ وہم فے صحابے سے فرمایا کہ آج مجد پر وہ چیز نازل ہوتی سے جومیرے سے

ونیاو مافیهاسے زیاد دمیتی ہے۔

اگرچہ اہل ایمان تو الٹرتعالیٰ کا یہ ارسٹ اوسٹکرمطمتن ہوگئے مقے گر کچھزیا دہ ترت نہیں گزری معتی کداس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے چلے سے یہاں تک کداس صلح کا فتح مبین ہوناآ کھو سے دیکھا گیا۔

صحابہ میں حضرت ابن مسعو درخ تحضرت جا بربن عبد النگر بحضرت برا ربن عازب رہا تنیوں حضرات سے قریب قریب ایک ہی معنی میں یہ قول منقول ہے کہ :۔

منقول ہے کہ:۔ " نوگ فتح کمر کو فتح کہتے ہیں حالا نکہ ہم اصل فتح صلح حدیبہہ کوسمجھتے ہیں '' کوسمجھتے ہیں '' قرآن حکیم نے صلح حدیبیہ اور صحابہ کی نبیجت علی الموت'' کا ذکر

## اورصلح كى بركات وفوا كدكا بيات فصيل سے كياہے:-إِنَّا مَنْ تَعَنَّا لَكَ فَيْقًا مِبْنِيًّا اللهِ رسوره الفتح آيات علام علا)

اے بنی ہم نے آپ کو کھی نتج عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی مصمون اگر اللہ آپ کو کھی نتج عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی مصمون الگر پچھیل ہر کو تا ہی سے در گزر فرمائے اور آپ پر احسانات کی اور زیادہ کھیل کر دے۔ اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زر دست نصرت بختے۔

وہ اللہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تحمل پیدا کریا تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اُن کا ایمان اور زیاوہ ہوجائے اور زین واسمان کے ساتھ اُن کا ایمان اور زیاوہ ہوجائے اور زین واسمان کے سب کشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ بڑا جاننے والا بڑا مکمت والا ہے .

اُس نے یہ کام بیاس کئے کیاہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عور توں کو سمیشہ رہنے کے لئے الیبی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور تاکہ اُن کے گناہ دود کردوے اور النگر کے نز دیک یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور اُن منافق مردوں اور منا فق عور توں اور مشرک مردوں اور مشرک مردوں اور منا فق عور توں اور مشرک مردوں اور منظر کے عور توں کو سزا دے جو السّہ کے متعلق بڑے کمان رکھتے ہیں اُن پر بُرا و قت آنے والا ہے اور السّٰر اُن پر غضبناک ہوگا اور اُنہ ہیں رحمت سے دور کر دے گا ور اُن کے لئے جہنم تیار رکھی ہے اور وہ بہت ہیں بُرا مٹھکا نہ ہے۔

اور زمین و آسمانوں کے شکرالٹرہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اورالٹربڑا زبردست حکمت والاہے۔

اے نبی دصلی اللہ علیہ ولم ) ہم نے تم کوشہاوت دینے والا اوربٹ دت دینے والا اور خبر دار کر دینے والا بناکر بھیجاہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور آسکے رسول پر ایمان لاو اور اُس کے دین کی مدد کرو اوراسى تعظيم كرو اورضيح وشام اسكى تسبيح كرتے رہو۔

رائے بنی جولوگ آپ سے بیت کررہے ہیں وہ الٹرہی سے
بیعت کررہے ہیں الٹر کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پرہے الہذاجو کوئی عہد
توڑے گا تو اُسکے عہد توڑنے کا وہال اُسی پرپڑے گا اور جو کوئی اُس
عہد کو پورا کرے گا جو اُس نے الٹرسے کیا ہے۔ الٹرعنقریب اس کو بڑر ا اجرعطا فرما سے گا۔

يهنيانا عاب يكوتى مفع يهنيانا چاہ ؟

بہ بی بی بی با اللہ بی تہادے سب اعمال سے خوب باخبر ہے۔ دکمر اصل بات وہ نہیں بکد اللہ ہے ہو با بلد تم نے یوں سمجھاکر رسول اور موسنین اینے گھر والوں میں ہر گرز پائے کرنہ آسکیں گے اور یہ خیال تمہادے دلول کو مہت مجلالگا اور تم نے بہت کرے گمان کئے اور تم بر باد ہونے والے وکل ہوگئے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا یا سوہم نے کا فروں کے لئے دوز خ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشا کا ماک اللہ ہی ہے جے چاہے معاف کردے اور جے چاہے سزادے اور و عفور ورمیم ہے۔

اور یہ پیلیجے رہ جانے والے عنقر بب جب تم مال غنیمت ماس کرنے کے لئے جانے گو گے تو تم سے یہ لوگ ضرور کہیں گئے کہ ہمیں تھی اپنے مان کو بدل ہمیں تھے کہ ہمیں تھی اپنے مان کو بدل دو ۔ یہ چاہتے ہیں کہ النٹر کے فرمان کو بدل دیں ۔ ان سے صاف کہہ دینا کرتم ہرگرز ہمارے ساتھ نہیں جل سکتے ۔

اللّر بہلے ہی یہ فرما چکاہے میر کہیں سے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسر کر دہے ہو۔ دحالانکہ بات حسد کی نہیں ہے ) اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت کم ہی بات سمجھتے ہیں .

آپ اِن پیچھے رہ جانے والوں (منافقوں) سے کہد دیجے کہ عنقریب تم ایسے لوگوں سے لڑنے کے بلائے جاؤگے جو بڑے ذورآور ہیں تم کوان سے جنگ کرنی ہوگی یا مچروہ مطبع و فرمانبردار ہوجائیں ۔اُس و تت اگرتم نے کم جہا دکی بیروی کی تو النّرتمہیں اچھا اجرد سے گا۔ اور اگرتم مچراسی طرح مُنہ موڑ دیئے جس طرح میں موڑ چھے ہو تو النّر تم کو در دناک عذاب دے گا۔

کوئی گناہ نہ اندھے پرہے اور نہ لنگڑے پرہے اور نہ بیمار پر دجبکہ یہ لوگ جہاد نہ کریں ) اور جو کوئی النّراور اُسکے رسول کی اطاعت کرے گا النّرائے سے ان جنتوں میں داخل کرے گاجس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جو کوئی روگر دائی کریگا اُسے وہ درد ناک عنداب دے گا۔ بیشک النّرخوش ہوا اُن مسلمانوں سے جبکہ وہ آپ سے درخت سے نیچے بیعیت کررسے متھے سوالنّر کو اُن کے دلوں کا حال معلوم مقا

سے یہ بعث کررہ کے سے سوالسر تو ان کے دلوں کا حال معلوم مھا اس کے اس نے اس نے اُن پراطمینان نازل کیا اور اُن کو انعام میں ایک قریب قریب فتح بخشی اور بہت سا مال فنیمت اسمفیں عطا کر دیا جے وہ فقریب عاصل کریں گے اور اللہ بڑا زبر دست حکمت والا ہے (ا شارہ فتح خیبر عاصل کریں گے اور اللہ بڑا زبر دست حکمت والا ہے (ا شارہ فتح خیبر کی جانب ہے جو بہو د ہوں کا دولت مندشہر مقا)

اللّٰرِتِم لُوگُوں سے بکثرت اموال فنیمت کا وعدہ کر تاہے نہیں ہم ماصل کروگے سوائس نے اِن میں سے یہ فتح تم کو فوری دیدی اور وشمنوں کے ہاتھ تہارے خلاف اُسطے سے روک دیئے تاکہ یہ بات مومنوں کے لئے ایک نٹ بن جائے اور تاکہ السّرسیدھے راستے کی طرف تمہیں ہوایت بخشے ۔

ا سے علاوہ دوسری ایک اور فتح کامجی و ہتم سے و عدہ

مديبية كوبطن ملم كهاكياسي)

یہ وہی لوگ تو ہیں جبھوں نے کفرکیا اور تم کوسجد حرام دہیں۔
سے روکا اور قربانی کے اونٹوں کو اُن کی جگہ دعد و دحرم ہیں چہنچنے نہ دیا۔
اور اگر مگہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں موجود نہ ہوتے جہیں تا ہیں جانتے تھے اور پیخطرہ نہ ہوتا کہ لاعلمی میں تم انہیں پامال کرد دیتے ہجر اس سے تم پرحرف آئے گا د توجنگ نہ رد کی جاتی اور مگہ بھی فتح ہوجا تا لیکن جنگ روگ تی ہا کہ الٹر اپنی دحمت میں جس کو چاہیے و افعل کر سے۔
اور اگر مگہ کے یہ بے بس مسلمان و ہاں سے الگ ہو گئے ہوتے تواہل کہ میں سے جو کا فر محقے اُن کو ہم ضرور سخت سزادے دیتے ۔ دمینی یہ تھی وہ صبح کی بنا پر الٹر تعالی نے حد سیسید میں جنگ نہ ہونے دی )
وہ صلحت جبکی بنا پر الٹر تعالی نے حد سیسید میں جنگ نہ ہونے دی )

ریہی وجہ ہے کہ جب ان کا فروں ہے دول یں سبیب کہ بھالی ما ہی عصبیت تو السّر نے اپنے رسول اور ایما ن والوں پرصبر وحمل نازل فرما یا در السّر نے اپنے رسول اور ایما ن والوں پرصبر وحمل نازل فرما یا در السّر نے امضیں تنقوی کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسکے مستعلیٰ مجی ہیں اور اہل مجی اور السّر تو ہرشی کا پوداعلم رکھتاہے ہیں۔
فی الواقع السّر نے اپنے رسول کوستجاخواب دکھا یا تصاحو محمیک حق کے مطابق تھا۔ انشار السّر تم مسجد حرام دبیت السّر شریف ) میں پور کے اطبینان وامن سے ساتھ داخل ہوگا۔ تم میں کوئی سرمندا تا ہوگا اور کوئی اطبینان وامن سے ساتھ داخل ہوگے۔ تم میں کوئی سرمندا تا ہوگا اور کوئی

بال کترا تا ہوگا،کسی طرح کا اندیث منہوگا.سوالٹر تعالیٰ کو و ہ باتین معلوم ہیں جوئم کومعلوم نہیں اس لئے و ہ خواب پورا ہونے سے پہلے اُس نے یہ قریبی فتح دے دی رمیعنی خیبر کی فتح ) یہ قریبی فتح دے دی رمیعنی خیبر کی فتح )

وہ النٹرہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہرایت اور دین حق کے ساتھ بھیجاہے تاکہ اُس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر الٹرکی گو اہی کافی ہے۔

محد رصلی النّرعلیہ و کم اور النّدرکے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کی صحبت یا فتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلہ ہیں تیز ہیں آپ میں مہر بان ہیں اور اے مخاطب تو امنیں دیکھے گاکٹیمیں رکوع کر رہے ہیں۔ النّدرکے فضل اور رضامندی کی جبتجو ہیں ہیں۔ النّدرکے فضل اور رضامندی کی جبتجو ہیں گئے ہوئے ہیں۔ اُن کے آثار سجدہ کی تاثیرہ مُن کے چہروں پرنما یاں ہیں۔ یہ اُن کے اوصاف کتاب تورات ہیں ہیں اور کتاب انجیل ہیں آئی مثال یوں دی گئی جیسے کھیتی ہے جس نے بہلے کوسیل نکالی بھر اُس کو مثال یوں دی گئی جیسے کھیتی ہے جس نے بہلے کوسیل نکالی بھر اُس کو مثال یوں دی گئی جیسے کھیتی ہے جس نے بہلے کوسیل نکالی ہو اُس کو مثال یوں دی گئی جیسے کھیتی ہے جس نے بہلے کوسیل نکالی ہو اُس کو کھڑی مثال یوں دی گئی جیسے والوں کو خوش کر تی ہے دیا نشو ونما صحابہ رسول کو اس نے دیا ) آگر کا فروں کو اُن سے جلائے۔ النّد تعالیٰ نے اُن صاحبوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں معفرت اور اعظیم کا وعدہ کر دکھا ہے۔

## متانج وعبتر

اسلامی مراح
ات چیت کرنے جو سردار آپ کی خدمت میں آئے تھے
ان میں عُروہ بن سعو دُقفی بھی شاں ہے جس کو قریش مکہ نے اپنا
سفیر بناکر نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں روانہ کیا تھی،
مفیر و جب بھی کوئی بات کرتے تو بی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی واڑھی
کو ہا تھ لگاتے (جو اُس زمانے میں احترام کی علامت تھی) حضرت
مغیرہ بن شعبہ (عروہ کے بیجنیج) جنگی بیاس میں ملبوس تلوار ہاتھ میں
ائے نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی پشت پر کھڑے سخے بارگاہ نبوی میں
اینے چچا کی یہ جوائت برداشت نہ کی فوراً کہا اپنا ہاتھ دسول اللہ علیہ ولیے اللہ علیہ ولی اللہ علیہ ولیے اللہ علیہ وہ رسول اللہ علیہ ولی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ ولیم کی شارک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ ولیم مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ ولیم میں مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہوئے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول اللہ ولیا ہوئی سے ہو

سلی النّرعلیہ و کم کو ہتھ لگائے۔

اسکے بعد عروہ بن مسعود نے رسول النّرصلی النّرعلیہ و کم کے

ساتھ صحابہ کی حُسن عقیدت اور اخلاص و جان بناری کا ایسا عمین فیلیس

منظر دکھا جس کا وہ تصوّر بھی نمہیں کرسکتے ہتھے۔ وہ یہ کہ جب آپ

کسی صحابی کی کو کوئی حکم دیتے تو ہر خفص بیرچاہتا تھا کہ میں اسکو پور ا

کروں جب آپ کے دہن مبادک سے بھوک یا بغنم بکتا تو وہ زمین پر

گرنے نہیں پا استا آپ کے دہن مبادک سے بھوک یا بغنم بکتا تو وہ زمین پر

جب آپ وضو فر باتے تو یہی حال ہو تا نھا کہ وضو کا پانی زمین پر گرنے

نہیں پا استا جب آپ کوئی کلام فر باتے تو ایک سنا ٹاسا ہو جا آپ کا مقاکی یا

شخص سرا پاکوش ہے، ہرا یک کی نگا ہیں نیچی ہوجاتی ہیں۔

شخص سرا پاکوش ہے، ہرا یک کی نگا ہیں نیچی ہوجاتی ہیں۔

عردہ جب آپ کے یاس سے والیس ہوتے تو قریش سے

مردہ جب آپ کے یاس سے والیس ہوتے تو قریش سے

جاکر کہا: اے میری قوم کے لوگو! الٹرکی قسم میں نے قیصر روم او رایران کے کسری او رحیت ہیں گرالیں قیل کے کسری اور حیث ہیں گرالیں قیل اور حیث ہیں گرالیں قیل اور حیث و خاشی کے دربار دیکھے ہیں گرالیں قیل اور حیث و تعظیم کا یہ عجیب وغریب منظر کہیں نہیں دیکھاہے۔ محمد باوٹ و نہیں لیکن باورٹ ہوں سے بڑی شان رکھتے ہیں۔ در درقانی جوست اللی

**پوشیره کمت اور برکات ملح** اس وقت معاہدے کی شرائط طے ہورہی تقیں مصاری امریکا میں اضطاب کی

مرینہ سے مکہ اُجائے اُسکوہم والیس نہیں کریں گئے۔ دونٹری بات یہ کہ اِس سال سلمان بغیرعمرہ اداکئے مدینہ والیں چلے جا کیں اَسُندہ سال صرف تین دن کے لئے کمہ آئیں اورعمرہ ادا کرلیں ۔

نبی کریم میں اللہ علیہ ولم نے دوسری شرط کے بارے ہیں صحابہ سے فرمادیا کہ مقیناً ہم نے مدینہ ہیں نحواب دیجھا تھا کہ بیت اللّٰدِ کا طواف کر رہے ہیں لیکن اسی سال ایسا ہوگا ایسی کوئی ضمانت نہیں تھی ۔ انشار اللّٰر آئندہ سال طواف کریں گے۔ یہلی بات اگر میصلح کے معاجرات ہیں بیقناً نا مساوی شرط اور بنظا ہرمسلمانوں کی ذکت و شکست کا باعث نظر آرہی تھی لیکن اس شرط کے مابعد نتا بچے و فوائد ایسے تھے جسکو فتح مبین قرار دیا گیا۔

مشہور محدث امام زہری کھتے ہیں کہ اسلام میں جوعظیم الشان فتو حات شماری گئی ہیں ان یں صلح عذیہ اسلام میں جوعظیم الشان فتو حات شماری گئی ہیں ان یں صلح عذیہ اسلام کی سب سے پہلے کفار اسلام کی سب سے پہلے کفار کم سے جنگ و پریکار کاسلسلہ جاری تھاکسی وقت بھی چین وامن کا موقعہ نہ تھا۔ اس صلح کی وجرسے ہردو فریق کو امن واطیبان کا موقعہ ملا۔ ایک نہ تھا۔ اس صلح کی وجرسے ہردو فریق کو امن واطیبان کا موقعہ ملا۔ ایک

دوسرے سے ملنے ملانے کی صورت کی آئی اور تبادلہ خیالات کا موقعہ فراہم ہوا. نتیجہ یہ کلاکر جوشخص بھی اسلامی تنعلیمات کو آزادی سے مسئا اسپراسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور و ہسلمان ہوگیا۔ چنا بخدمعا ہدہ کا ان ذاقہ سال میں جسقدرسلمان ہوئے اس سے پہلے آئنی بڑی تعدادسلان نہوئی ۔

ان وقو سال میں جسقدرسلمان ہوئے اس سے پہلے آئنی بڑی تعدادسلان نہوئی ۔

نہیں ہو تی ۔

مؤرخ ابن ہشام نے امام زہری کی تائید ہیں کھی شہادت ہیش کی ہے کہ :۔
واقعہ مدیبیہ ہیں جب نبی کریم سلی التّرعلیہ وہم نکلے سفتے تو
چودہ سومسلمان آپ کے ساتھ تھے ،اس معاہدہ کے صرف ترّوسال
بعد فتح مکہ کے لئے آپ نے کوچ فرمایا تو دس ہزارمسلمان آپ ساتھ ہیں۔
وفتح الباری ج ، صفقی

حافظ ابن مجرعسقلاني لا لكھتے ہیں كہ:-

روصلح حدیبید نے فتح کمہ کے لئے راہ کھول دی تقی ۔ یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ درمیان سے جاتار ہاا در امن واظمینان کی صورت پیدا ہوگئی تو کمہ اور مدینہ کے درمیان آ مدور نت کا سلم شروع ہوگیا۔ حضرت عمرو بن العاص وہ اور حضرت خالد بن الولیدرہ جیسے فاتحان اسلام کا مسلمان ہوجا نا اسی صلح کے باعث ہوا ۔"

اس نامسادی اور یکفرفہ شرط کے تعلق سے جب عرض کیا گیا تونبی کریم صلی الشرطلیہ ولم نے ارث و فر با یا ہاں جو خص ہم ہیں کا اُن مشرکین کہ سے جا ملے ہمیں اُس کی ضرورت نہیں الشرتعالی نے اُس کو اینی دمت سے و ور بھینک دیا (اور ہم کو اُسکے شرسے بچا دیا ) اور جو شخص اُن مشرکین مکہ سے مسلمان ہوکر ہماری طرف مدینہ آجائے گا تو اگر جدازروئے معا ہرہ وہ واپس کر دیا جا و سے لیکن اُس پر اندیشہ کرئی بات نہیں الشرتعالیٰ اُس کے لئے عنظریب بنجات کی کوئی صورت پیدا کر دیے گا داس طرح کفر کے ماحول میں ایک مسلمان واضل ہوکر تبلیغ اسلاً کم دیے گا داس طرح کفر کے ماحول میں ایک مسلمان واضل ہوکر تبلیغ اسلاً کم ماحول بید اکر دیا اور کہ میں اسلام کی تبلیغ کا ایک قانونی موقع فراہم کا ماحول بید اکر دیا اور کہ میں اسلام کی تبلیغ کا ایک قانونی موقع فراہم

ہوگیا) دصحیحسلم)

اس سلسلے میں اس دوران ایک واقعہ پیش آیاجس نے اس پوسشیده مکمت کوطشت از بام کر دیا۔ رسول الٹیصلی اُنٹرعِلیہ و کم جب مینه منوره واپس پینج کتے کچھ دنوں بعد مکہ سے ایک مسلمان ابوبھ پیر نامی مشرکین مکہ کی قید وہندے فرار ہوکر دینہ پہنچے۔ قریش مکہ نے ان کے سیجیے وقو آ دمی روانہ کئے تاکہ امضیں بیٹرلائیں ،نبی کریم ملی الشرعلیہ و کم نے ازر دیے معاہدہ ابولصیر فرکومشرکین کے حوالہ کر دیا اور ابولصیرے فرما یا میں خلاف عہدنہ بس کر تا بہترہے تم مکر والیں چلے جاؤ۔ ابوبصيرية في عرض كيا يا رسول التهم مشركين محملوطرح طرح س ستاتے ہیں اور معبکو رین اسلام سے بھیر ٹاچاہتے ہیں۔ ہیں ان کے ظلم

سے بڑی معیبت بیں ہوں۔

آپ نے ارشا د فرمایا ابوبھیر رہ صبر کروا ور الٹر تغالے سے امبدر کھو انشار التر تمہارے گئے نجات کی صورت نکل آئیگی۔ ابوبھیر اُن دو نوںمشرکوں کے ساتھ روا نہ ہوئے مقام دوالعلیفہ پر <del>مین</del>چے تود<sup>ہ</sup> د و نوں آرام لینے کے لئے کچھ دیر مھیرگئے۔ ابولھیرون نے ایک سے کہا كرتمبارى تلوار ببت عمد ومعلوم بوق ب بتم كوكها س عاصل بونى ؟ اس مشرک نے کہا مداکی قسم یہ نہایت عمدہ تلوارہے ہیں نے اس کو بار ہا آن ما یاہے۔ وراصل یرمیرے آبار واجدا وسے ملی آرہی ہے۔ حضرت ا بونصيره نے خواہش ظاہرکی کہ ذرامجھے د کھامھی و و ؟ مس نے فوراً نیام سے نکال کر ابولھیررہ کو دے دیا۔ ہا تھ میں آنا ہی مخا كابوبعيره ف أيك ذبر دست واركر ديا اور وه مشرك أسى وقت الموصير يبوكيا واس كاسامتي يمنظر ديجهنا أي سجال يرا ا ورسيده مينطيب بهنیا اورنبی کریم ملی التر علیه ولم سے عرض کیا یا رسول الترمیرا ساتھی تو مارا کیا اور اب بین تھی مارا جانے والا ہوں مجھ پر رحم کیجے اور میری ر و فرمائتے. آت نے اس مشرک کو روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابولجیر ا

ماضر خدمت ہوگئے اور عرض کرنے گئے یادسول الٹرآپ نے تو اپن عہد پور اکر دیاہے اور مجھکو اُن کے حوالہ فربا دیا تھا۔ اب الٹر تعالیٰ نے مجھکو اُن سے بخات دی ہے اور جو کچھ کا دروائ بیں نے کی ہے وہ اس لئے کہ میرے اور اُن مشرکین کے درمیان کوئی معا بدہ نہیں ہے۔ میں سی عہد ومعا بدہ کا پابند نہیں ہوں۔ یا دسول الٹراگر آپ مجھکو ان لوگوں کے حوالہ فربا دیں تو وہ لوگ مجھکو دین اسلام سے منحون کرنے لوگوں کے لئے وہ سب کچھ کریں سے جو ظالم مظلوم پر کیا گرتا ہے۔

نبی کریم صلی النٹرعلیہ ولم نے کچھ نامخواری کے انداز میں فرایا:۔ 'نٹرائی کا مجر کانے والاہے کائن کہ اسکا کوئی ساتھی ہوتا۔"

حضرت الوبصيرة سمجو كے كواكريس مدينہ بن رہ كيا توكسى بھى وقت كفار
كد كے حوالد كر ديا جا وُل كارموقع پاكر مدينہ سے بھاگ پرسے اور سامل
بحرا حمرے اُس ماستہ پرجا بينظے جس راستے سے قريش كے كاروان بجار
كب شام كو جايا آيا كرتے ہتے ۔ حضرت الوبصير في بہاں مھركے . شدہ
شدہ يہ بات كد كے بے بس ومجبور سلما نوں كومعلوم ہوئى جنكو بجرتِ بنیا
سے دوك دیا گیا مقال يہ مظلوم وغريب مسلمان چھپ حيك كرا بولھير شرك بال چھپ كرا بولھير شرك بال جہنے گئے . اسى ورميان حضرت الوجندل وہ دجنكا تذكر ہلى حدید بید میں آچكا ہے ، جمی حضرت الوجندل وہ دجنكا تذكر ہلى حدید بید میں آچكا ہے ، جمی حضرت الوق برائ بہتے گئے ۔ اسى طرح چند ہی دنوں بین شرمسلمانوں كا ایک جتھا و بال جمع ہوگیا ، مشہور مؤدخ علامہ منہیلی لکھتے ہیں كرتين سو آدمی جمع ہوگئے ، امام زہرئ اور موسیٰ بن عقبہ سے شمیلی لکھتے ہیں كرتين سو آدمی جمع ہوگئے ، امام زہرئ اور موسیٰ بن عقبہ سے میں تعداد منقول ہے ۔ دنون فائح ہوستان

اِدهرگفارِ قریش کاجو بھی بتجارتی قافلہ ساحل بحرسے گزرتا اُنپر حملوں کاسلسلہ مشروع ہو گیاجو بھی مالِ غنیمت ملتا اُس سے گزربسر کرلیتے اس طرح مکہ کا ہر سجارتی قافلہ غیر محفوظ ہوگیا۔

کفار قریش اس ناگهانی مصیبت سے پرلیثان ہوگئے اور انہی تجادت مطیب ہوگئی چند آ دمیوں کونبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم کی خدمت میں مینہ روانہ کیا اور رحم کی درخواست کی اور قرابت ورسشتہ داری کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ آپ ابو بھیررضا ور اُن کی جماعت کو مینے مجاب کیا ہے علاوہ ازیں صلح عدیبیہ کی چرمقی شرط سے بھی دست برداری کا اعلان کیا کہ چیخص بھی ہم میں سے مسلمان ہوکر مدینہ چلاجائے اُسکوہم والیس طلب نہیں کریں گے ۔ کفار قرابش کی اس ہے بسی اور جزع فرع پرنبی رحمت صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت ابو بھیر شرکے نام ایک مکتوب دوانہ کیا جسمیں مدینہ طلبہ آجانے کی خواہش کا اظہار تھا جس وقت یہ والا نامہ بہنجا ہے اُس وقت یہ والا نامہ بہنجا ہے اُس وقت سے میں وقت یہ والا نامہ بہنجا ہے اُس وقت میں وقت یہ والا نامہ بہنجا

عالم مقاآت کا کمتوب گرامی پڑھ کرٹ نایا گیاخوشی ومسترت ہے خود مہوہ ہو جاتے ہتے۔ اسی حالت میں روح پر واز کرگئی۔ رضی النّرعنہ۔
ایک روایت میں ہے کہ والانامہ اعظمیں مقا۔ (نتج الباری) حضرت ابوجندل بن ہیل رہ نے بچہنے وتکفین کی اور اُسی جگماہیں سیرو خاک کیا گیا۔ ربتہ داللہ مضجعہ کی

بروجات میں میں وجورہ کا بہت ہمام ساتھیوں کو لے کر بعد از اں حضرت ابوجندل رمز اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر

ىدىيە منورە حاضر پوتىتے ـ

مدیبیہ میں مسلمانوں اور کفارِ قریش کے درمیان جنگ کوالٹرنے روک دیا اور پراسکوا ہے احسانات میں شمار کیا ہے اور بیقینًا یہ اللّر کا بہت میں فضل میں میزا

برافضل وكرم تفاء ميكن يه جنگ الله تعالى في اس كي نهيس رو كي كه و بال مسلمانون كے شكست كھا جانے كا امكان تھا بلكہ اسكى مصلحت كيجہ ا ورحفی جنكو قرآن مكيم میں وضاحت کے ساتھ بیان کیاہے۔اگریہصلحت مقصود مذہوتی توجنگ بوجانى اور كفار كويقيناً مشكست بونى اور مكه مكرمه أسى وقت فتح بهوجاتا. اس مصلحت کے د و بہلو تھے۔ ایک یہ کہ اُس وقت مگر مکر مہ میں بہت سے مسلمان مرد وعورت ایسے موجود مقی جتھوں نے یا تواپنا ایمان واسلام حُقِياد كَمَا مَقاصِكَى وجرس وه جانب بهجان نهي جاتے مق یا مشہور دمعرون تو تھے لیکن اپنی مالی وجسمانی کمزوری کے باعث ہجرت سےمعذور تھے اور مكر بينظلم وستم كاشكار ہورہے تھے ۔ اس صورتِ حال میں اگر جنگ ہوجاتی تو لاغلمی میں یہ مجبور ومعذورمسلمان هج کا فروں کے ساتھ مارے جاتے اور اُن کا کو ٹی تحقظ نہ ہوسکتا تھا۔انکی معذوری و مجبوری کاعلم التُدعليم و خبير سي كو عقاد اب اگر بيمسلمانو س كے بالمقوں مارے جاتے تو نئو دمسلمانُوں کو اِس کا شدید صدمہ ہوتا اور دوسری طرب مشركين مكركو يهطعنه دبينه كاموقعه بإنقرآجا باكمسلمان خود اينےمسلمان ہمائیوں کوقتل کرنے سے در لیغ نہیں کرتے . اس لئے التٰرتعالیٰ نے اِل مسلمانوں بررحم کر کے اورصحا بہرام کو ریخ وبدنامی سے بچانے سے لئے مديبيه كے موقع برجنگ كومال ديا۔

آس مصلحت کا دوسرا پہلو یہ بھی تھاکہ اللہ تعالیٰ حرم پک دارمن حرم ، کوخون ریز جنگ سے آلو دہ کر نانہ یں چاہتے ہتے ۔ یہ وہ ارمنِ مقدس م حسیس جنگ مدال تو درکنار ہتھیا یہ اُٹھا نا بھی حرام کیا گیا ہے تو بھر رسول ا در اہل ایمان سے تلوار اُٹھواکہ اسکی حُرمت کیو نکرمتا نُڑ کی جاتی ؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہتھے کہ صلح حدیدید کے ضمن میں قرایش مکہ

سند خوشنوری اساوقات ہماری ظاہری آنھیں ایک معالمہ کو اپنی شکست و تحروک اسلام کو سناوری کی است و تحروک اسلام کی است و تحریک است و تحریک اور موجب سعاوت ہوتی ہیں۔ اسی طرح تعبی ایسا بھی ہو اسے کہ سی چیز کے بارے ہیں ہم خیر و برکت کا تصور کرتے ہیں گئین وہ تیجہ وا بخام میں ناکامی اور نقصان کا باعث تابت ہوتی ہے۔

ام خیر و برکت کا تصور کرتے ہیں گئین وہ تیجہ وا بخام میں ناکامی اور نقصان کا باعث قرآن تحیم کی ہوایات میں بیر از مکمت کا عظیم خزانہ ہے جس نے التّہ ورسول کے ایکام کو ہر معاملہ میں را سمنا بنالیا اور اسی میں اپنی صلاح و فلاح کا عقیدہ قائم کرلیا اور اس کی نہ صرف دنیا کا میاب رہی بلد آخرت کی وائمی فلاح بھی نصیب ہوگئی۔

ہولوگ قلت تعداد اور اسبا ب ظاہری کے فقدان کے با وجود التّر کے رسول کے باعد پر فداکاری وجاں نثاری کا عہد کر دہے سے التّہ نے اُن کے ایثار و قربان کی جس نورک جس نورک کی سند بنتی اور اسی مبارک سند کی بنا پر اُن کا وہ عہد و پیمان بُر بعت رضوان کے نام سے رسہتی و نیا تک موسوم یا یا۔

کے نام سے رسہتی و نیا تک موسوم یا یا۔

کے نام سے رسہتی و نیا تک موسوم یا یا۔

کے نام سے رسہتی و نیا تک موسوم یا یا۔

الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ حُرَفاً نُزَلَ الشَّيكِينَةَ عَلَيْهُ حُرابَ (الفتح آيت عط)

یقیناً اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوگیا جبکہ یہ لوگ آپ (اے نبی) ورخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور اُن کے دلوں میں جو کچھ مجمی داخلاص وتنقوئی تھا اللہ کو وہ مجمی معلوم تھا۔ لیس اللہ نے دائن کے دلوں) میں اطمینان پیداکر دیا رجس سے اُن کو اللہ تقالیٰ کا اور اُسکے رسول کا حکم مانے میں ذر الیس وسین نہیں ہوا) اور اُن کو ایک ہاتھ در ہاتھ فتح دے دی دیمنی میہو دیوں کا دولت مندشہ خیبر بغیر کسی جنگ وجدال قبضہ میں آگیا،

العام عظیم اشرائط صلح حدیدید سے فوائد وبرکات کئے بھے اور کتنے ظاہر ہوئے ؟

یہ السُّر کیم وخبیر ہی کے علم میں ہے۔ علمار اسلام نے تو چند ایک کا ذکر
کیا ہے لیکن مرکز اسلام کمۃ الکومہ کی بازیا بی بھی اسی سلح کا تمرہ ہے جس نے قیامت تک
کے لئے اس وقد س شہر دبلد امین ، کو ایمان واسلام کا مرکز بنا دیا اور تاریخ پہشہادت
دیتی ہے کہ اس و رقوعہ ہزاد سال میں اسپر کفروشرک کا اقتدار طاری نہیں ہوا۔
دیتی ہے کہ اس و رقوعہ ہزاد سال میں اسپر کفروشرک کا اقتدار طاری نہیں ہوا۔
دیتی ہے کہ اس و رقوعہ ہزاد سال میں اسپر کفروشرک کا اقتدار طاری نہیں ہوا۔
دیتی ہے کہ اس و رقوعہ ہزاد سال میں اسپر کفروشرک کا اقتدار طاری نہیں ہوا۔

فَتَحْ مُكِثَّةُ

فروس اسر الفتح میں میں ہے معاہدے میں قبائل عرب کو یہ آزادی دی گئی تی اسر العیر واقع کے معاہدے میں قبائل عرب کو یہ آزادی دی گئی تی کہ معاہدے میں اور عہد و پیمان کے تعلقات قائم کرنا چا ہی تو کر سکتے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ بنو کر نے جنمیں زمانہ قدیم سے سخت ڈیمنی اور اختلاف چلا آر ہا تھا اس آزادی سے فائدہ اُٹھا یا۔

بنوخُزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے دوست اور ملیف ہونا پیند کرتے ہیں مرب تندان برتارین

بنو بكرنے كہاہم قريشِ سخة (مشركين ) كے مليف بننا چاہتے ہيں۔

اس طرح دونوں تبیلے الگ الگ ذوجماعتوں کے دوست ہوگئے اورصرورت پر ایک دوسرے کی مدد اور لڑائی بیں تعاون کامعابرہ کرلیا۔ اس طرح دونوں تبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف تمجی ہوگئے۔ لیکن ایک دوسرے بیں جولغض وعناد تقا وہ دور نہ ہوا۔ ہرایک قبیلہ اس تاک بیں تقاکہ دوسرے سے اپنا سابقہ انتقام ہے۔

تنقریباً ڈیڈموسال تک توہر دوجانب سے معاہرہ پڑمل ہوتار ہالیل بغض وعناد کی آگ بھڑک پڑی۔ بنو کمر د قریش کے دوست، نے ایک شب بنوخزاعہ پر اچا نک حملہ کشیا

اوراک پرتباہی محادی۔

اس غارت گری میں قریش نے بنو کر کاسائد دیا اور ہتھیار اور افراد سے ان کی مدد کی مقصد ان کا یہ تھا کہ بنو خراعہ کو جنعوں نے مسلمانوں سے عہد و پیمان کیا ہے مزہ چکھایا جائے۔ اور یہ خیال کیا کہ شب کا وقت ہے پیغیر اسلام اور مسلمان یہاں سے بہت دور مدینہ میں انھیں اسکی کیا جر ہوسکتی ہے۔ چنا نچے بنو کرنے قریش مکہ کی تائید و تعاون سے بنو غزاعہ پر قیامت ڈھادی۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کرح م شریف میں بنا ہی لیکن ان کو یہاں بھی بنا ہ نہ لیکن ان کو یہاں میں بنا ہ نہ لیکن ان کو یہاں میں بنا ہ نہ لیک ۔

دوسرے دن صبح بنوخزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خُزاعی اپنے چالیس آدمیوں کا ایک و فدلیکر مدینہ منورہ بارگا و نبوی میں روا نہ ہوزا در مسجد نبوی میں پہنچکر بنوخزاعہ کی در دناک داشان شائی اور مدد و تعاون کا طالب ہوا۔ نبی کرم صلی الشرعلیہ و لم نے حب اس عہد کمنی

كي تفصيل سنى تواريث وفرما يا:-

والتركي قسم بس بات كويس بالندنهيس كرتا أس سے تم كوتھي محفوظ

ركھوں گا۔"

شده شده به بات قریش میم کومپهنچی نوامفیں اندیشه هواکه مسلمان بنوخزا مه کی تائیدیں ہماری شده شده به بات قریش میم کومپهنچی نوامفیں اندیشه مهواکه مسلمان بنوخزا مه کی تائیدیں ہماری

اس عہد شکنی کا بدلہ لیں گئے۔ جب یہ وفد واپس ہوگیا تو نبی کریم صلی الٹی علیہ ولم نے اپنا ایک قاصد قریشِ مکہ سے

جب یہ وفارور ہی ہوئی و بل میں ایک استریب است ایک بات اختیار کرئیں ۔ کے ہاں روانہ کیا اور اسمیں یہ پیام بہنچا یا کہ تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرئیں۔

دا) بنو خزام سے جن لوگوں و ماراگیا اُسکی دیت دخراند) اداکریں .

رس یا بنو کرکی حمایت اورعهد و پیمان سے ملیحده بروجاً میں .

(٣) یا مدیبید سے معابرے کوختم کردینے کا اعلان کریں۔

نبی کریم ملی النگر ملیہ وقم کے قاصد نے جب یہ پیام پہنچایا تو قریش کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم کوپہلی ق<sup>ی</sup>و اہمیں قبول نہیں ہیں البتہ حدیبیہ کے معالمہ سے کوہم ختم کر دینا پسند کمیا تہ ہیں۔

النّركرسول كا قاصد كمة سے دوانه بواليكن اس كے بِئر مَّمَسُوں لِعَدَّ ہِي قريش كو اپنى تعلى كا احساس ہوا اور اُمفوں نے سروار قريش ابوسفيان كومعالہ ہ كى تجديد اور سَبِ صلى كو برُمانے كو برُمانے كے بينے منورہ روانه كيا۔ ابوسفيان مدينہ بنج كرسب سے پہلے اپنى بينی امّ جدید روائے كے هرواضل ہوا جو نہى كريم سلى النّر عليہ ولم كى زوج كرم تقييں جو ں ہى آپ كے امر بر بيفنے كا ادا دہ كياستيدہ أمّ جدية نے بستر فوراً لپيث ديا كہنے كيں :ابّ جان ! يہ النّد كے رسول كابستر ہے .

ابوسفیان نے کہا تو پھر کیا ہوا ؟ میں تیرا باپ ہوں۔

ستده آم جبیبہ رہزنے کہا یہ تعلیج ہے تکین آپ مشرک ہیں اور یہ رسول الٹیر کا <sup>ا</sup>پاک

بسترہے۔ ابوسفیان اگرچہ اس وقت بڑبڑا تا ہوا و ہاں سے نکل گیالیکن اس جیرت فزاوا قعہ نے اسکی انھیں کھول دیں اور وہ مجھ گیا کرحقیقتِ مال کچھا ور ہی ہے۔ یہاں سے وہ سیدھے مسجد نبوی میں آیا اور آپ سے مسلح حدیدیدی تائید و توثیق کرنے لگا۔ آپ نے دریافت کیا

معاہرے کی تجدیدیا تو تیق کی ضرورت کیوں پیش آئی ہ کیا کوئی نیا وا تعہیبی آیا ہے ؟ ابوسفیان نے کہانہیں الیسی کوئی بات نہیں۔ آھے نے ارشا د فرمایا تو پھرتم مطمئن رہو ېم اپنے عبد پر قائم ہي ۔ ابوسفيان اس جواب كوستنكرمظمئن نه ہواكيونكه وه حقيقتِ حال كو حصاكرا پنامقصد حاصل كرنا چاہتا تقالبكن نبى كريم على التّرعلية ولم كے صاف اور سيخة جوا بنے أسك فربيب كوناكام كرديا مسجد نبوى سنكل كرصديق اكبرية فاروق أعظم يف اورعلى متضى يذكى خدمت ہیں حاضر ہوا اور جُدا مُدا گفتگو کی اور چا ہا کہ قریش کے حسب مرا دمعا ملہ طے بهوجائے کسکین خوائمش پوری نهرنی اور وه بے نیل وممرام کم والیں بہو گیا۔ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے حضرت ابو بمرصدیق رہ کوصورتِ حال سے آگاہ کیا۔ صدیق اکبرہ نے عرض کیا یا رسول الٹر ہمارے اور قریش سے درمیان تو معالم ہ ہے۔ آھےنے ارمث و فرمایا. مقام گر قریش نے ازخو دُنقضِ عہد کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے عهد کے یا بند نہیں ہیں۔ ، اب جہاد کی تیاری شروع ہوگئی۔ آپ نے مدینہ طبیبہ اور اطرافِ مدینہ میں اعلانِ عام کرا دیا که: جوشنخص تھی الٹراور اُس کے رسول پر ایمان رکھتاہے و ہ یا ہ رمضان تک مربنے طیبہ

لمرعام طور برکسی کومعلوم نه تقاکس جانب جمله کا ارا ده ہے۔ آپ کی خواہن پہھی کہ ہماری تیاری کاعلم قریشِ مکہ کو نہونے پائے ِ اور را ز داری کے ساتھ اسلامی سٹ کر کوچ کرے لیکن اس ورمیان ایک حاد نثر پیش آگیا۔ حاطب بن ابی بلتعدین ایک بدری صحابی سقے اِن کے اہلے وعیال مگر کمرمہ ہی میس قیم منتے. حاطب کو رسول الٹ<sup>ر</sup>سلی الٹ<sup>ر</sup>علیہ ولم کے ارا دے کی بِوری خبر بھی ان کو ا بینے خاندان وابون کا خیال سایا که اگر مکه پر اچا نک حمله هوگیا تومیرے ا فرادِ خاندان بھی ز د ہیں آ جائیں گے۔ بھے بیتھی خیال آیا کہ منٹر کنینِ ملکہ کو بہر عال علم تو بہوہی جائے گا کیو ں نہیں قریش متے کی رسول الٹیمسلی الٹیملیہ ولم ہے ارادے کی اطلاع کر دوں اس طرح ابھی ہمدردی ماصل کرکے اپنے اہل خاندان کو محفوظ کرسکوں گا۔

چنانچے مشرکینِ مکہ کے نام ایک خط لکھ دیا کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم عنقریب ایک بڑے نشکر کے ساتھ تمہاری جانب کو چے کہنے والے ہیں۔ اور مخفی طور پر ایک عورت کے ذربعہ اس خط کو مکہ روانہ کر دیا ، بیٹورت مدینہ سے روانہ ہوئی مگرالٹر تعالیٰ نے آپ کو بذر بعہ وحی اس واقعہ کی اطلاع کر دی آپ نے فوری طور پر حضرت علی رہ حضرت زبیر ہ حضرت مقادہ کو روانہ کیا کہ تم برا برچلتے رہو مہاں تک کہ مقام روضۂ خاخ ہیں تم کو اونٹ پر سوار آیا ۔ عورت ملیجی اس کے پاس مشرکین مکہ کے نام حاطف بن ابی بلتعہ کا ایک خط ہے اس کو حاصل کر ہو ۔ چنا بچہ یہ حضرات جب روضۂ خاخ پر پہنچ تو اُس عورت کو پا یا اور خط کا مطالبہ کیب اُس نے ایسے سی تھی خط کا انکار کیا مگر جب اِن حضرات نے جامہ کا اُس کی وحمی دی تو مجبور میں سے ایک پرچنہ کال کر دیا

یہ حضرات وہ خطکے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں آئے اور آپ کے

حواله كر ديا-

آئی نے صاطب بن ابی بلتعہ کو طلب فر با یا اور پوچھاکہ یہ کیا معا ملہ ؟

حاطب نے عض کیا یارسول الٹرموافذہ میں عجلت نہ فربائیں میراعذر سماعت فربائیں۔ یارسول الٹر قریش سے میری کوئی رہت داری نہیں ہے صرف دوستا نہ معلقا ہیں۔ اِن دنوں میرے اہل وعیال کر میں تیم ہیں جن کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے بخلان مہاجرین مدینہ کے اُن کی قرابتیں اور رہت تہ داریاں و ہاں موجود ہیں۔ اِن رشتہ داریوں کی وج سے اُن کے اہل وعیال محفوظ ہیں۔ اس لئے ہیں نے چا ہا کہ جب قریش سے میں ہوئی رشتہ داری نہیں تو اُن کے ساتھ کوئی ایسا احسان کروں جسکے صلہ میں وہ لوگ میرے اہائی عیال میں میں اسلام کے بعد کفر سے مارید ہوئر یا اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوئر میرک اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوئر میرک اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوئر میرک میں میں ہوئر میرگز نہیں کیا۔ میری غرض ونیت وہی صفی جو ہیں نے عرض کی جب آئی ہے دیا ہے میں میں نے یہ عدر منا تو فر با یا :۔

ماراضی ہوئر میرکا م ہرگز ہرگز نہیں کیا۔ میری غرض ونیت وہی صفی جو ہیں نے عرض کی ہوئر ایا :۔

ماران کی روایت ہے کہ جب آئی نے یہ عدر منا تو فر با یا :۔

دیقیناً اس نے سے سے بیان کردیا)

ير منكر حضرت عمر رفزى آنكھوں بين آنسو بھر آئے اور عرض كيا آلته و دَسُولْه اعْلَم وَ مَا الله وَكُولُه اعْلَم و ماطب بن ابى بلتعدر فز كے اسى واقعہ پر قرآن حكيم كى بير آبت نازل ہوئى - دعاری يا يُنَهَا الَّذِينَ الْمَعْولُ لَا تَنْتَظِيدُ وُ اعْدَقِى وَعَدُولُهُ اَوْلِيَاءً الْمَ اے ایمان والوئم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم اُن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ حالا کہ جو دین حق تمہارے پاس آچکا ہے اُس کو وہ لوگ مانے سے انکار کرچکے ہیں۔

اُن کی روش تو یہ ہے کہ رسول کو اور تم کو صرف اس وجے میں وطبح ہمیں کہتم اللّٰہ بہر ایمان لائے ہوجو تمہارا رب ہے ، جبکہ تم میری را ہ میں جہاد کرنے نکل چکے ہو اور میری خوشنو دی کے لئے گھروں اور وطن کو چھوڑ چکے ہو۔ تم حجہ پاکر اُن کو دوستا نہ پیغام جھیجتے ہو۔ حالانکہ جو کچھ تم حجہ پاکر کرتے ہوا ورجوعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کومیں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ بیقیبناً راور اس معطک گیا۔"

مہر حال ماہ رمضان کی ابتدائی تاریحیں تھیں ہی کریم سی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار جان تاروں کے ساتھ مکہ مکر مہر کی جانب کوچ فرہا اگر می کا ذمانہ تھا بعض دونہ کے دار سے اور بعض نے سفر کی اجازت سے دوزہ مہمین رکھا تھا۔ آپ کی از واج میں حضرت سیدہ ام سلم رہ اور سیدہ میمونہ رہ ہمراہ تھیں۔ جب آپ مقام عسفان کے فریب پہنچے تو محسوس فرما یا کوسلمانو ہمراہ تھیں۔ جب آپ مقام عسفان کے فریب پہنچے تو محسوس فرما یا اور پر روزے کی شخصی صدم متجا وزہو علی ہے۔ آپ نے یا نی طلب فرما یا اور ملی الاعلان مجمع کے سامنے نوش فرما یا کا کوسحابہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ حالت سفریس اور مجبر جہاد کے موقع پر افطار کرنے کی اجازت ہے۔ موالیات میں اور مجبولیں کیا دوایات میں ایک دونے دار اور اپنے دوزے در کے اور اپنے دوزے در اور اپنے دوزے در اور اپنے دوزے در ایک دونے دار اور اپنے دوزے در اور اپنے دوزے در اور اپنی پرغشی طاری ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلی بینے دونے کی اس میں بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کو جب اس بات کاعلی میں بات کاعلی بات کاعلی میں بات کی ہوگئی کی میں بات کاعلی میں بات کاعلی میں بات کاعلی میں بات کاعلی میں بات کی ہوگئی کی میں بات کاعلی میں بات کو بی بات کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کو باتھ کی ہوگئی ہوگ

اورارت دفرمایا:-اُدلیک العصالی اولیک العصالی می الدیک العصالی ید گنهگارلوگئی به گنهگارلوگئی.

(بخارى باب الغزوات)

اسی سفرس ہے ہے ہے اس بدنا عباس یہ مسلمان ہوکر حاضر مدمت ہوئے . آپ نے اُن سے ارت و فرمایا اہل وعیال کو مینہ روانہ كردوا ورآب مهارے ساتھ كم كمرم كى مهم مي شريك موجائيے. اسلامی کشکرجب کمے سے قریب پہنچا توسردار فریش الوسفیان حصب كرك كراملام كالمحيح اندازه كررب مقےمسلما نوں نے انہیں گرفتار كرنے خدمتِ اقدس ميں پيش كيا. آپ نے ابوسفيان پرنظر كرم ڈا ليے ہوئے معاف کر دیا اور قیدسے بھی آزاد کر دیا۔حضرت ابوسف ال رحمة للعالمين كاينلق عظيم ديجه كرمشرّف باسلام مردكتے. آپ نے ان كے اسلام لانے پر مہت ہی منترت کا اظہار فرمایا اور حضرت عباس رہ سے فرمایا که قریب کی بہاڑی پر ابوسفیان کولیجاؤ تاکہ و ہ اسلام اورمسلمانوں کی ثنان وشوكت ديجيس! چنامخ حضرت ابوسفيانٌ ا ورحضرت عباس يؤيهاڻري یر کھڑے اسلامی نشکر کا نظارہ کر رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے قبائل اپنے اپنے پر جم لئے سامنے سے گزر رہے مقے حضرت ا بوسفیا گ ان کودیچه دیچه کرمتا زبرورے مقے قریب سے ایک انصاری قبیله کا ت کرگزراجسکی قیادت حضرت سعد بن عباده انصاری کررہے مقے انھو نے حضرت ابوسفیان کو دیکھ کر ٹرجوش لہجمیں یہ رجز پڑھا:۔ اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه آج كا دن جنگ كا دن سے آج خانه كعبة ي هي جنگ حلال م نبى كريم لى التعطيية ولم نعجب بيرتناتو فرما ياسعد بن عبادة أف غلط كما.

س ج التُّدِّتِعالَىٰ فانهُ تَعبهُ فَي عَظمت وشُوكت كو دُو بالاكر ہے گا اور آج فائدُّعبہ پر غلاف چڑھا یا جائے گا۔ دہناہی) پر غلاف چڑھا یا جائے گا۔ دہناہی)

ا سکے بعد کہ کمرمہ میں داخل ہونے کی تیاری شروع ہوگئی جفر خالد بن ولیدرہ کو کھر خالہ کا دیا ہوئے کی تیاری شروع ہوگئی جفر خالد بن ولیدرہ کو حکم فرمایا کہ تم اپنے لٹ کر کے سابھ کہ مکرمہ کے نجلے جھے کہ کہ می ہوں اور دیجھو خبردارکسی کونٹل نہ کرنا اور نہ کسی پر زیادی کے داخل ہوں اور دیجھو خبردارکسی کونٹل نہ کرنا اور نہ کسی پر زیادی کی ادر یا دی کرنا درمیان را ہ بعض قبائل سے افراد نے مزاحمت کی ادر

اس کشاکشی میں چندمشرک مادے گئے اور د ومسلمان شہید بھی ہوئے . ا و ر نبى كريم صلى الشرعلية ولم مقام كدار دمكه مكرمه كا بالا في حصم است كزر تي بعير کم مکرم میں واخل ہوئے ۔ واخلہ کے بعد ہی آب اپنی چیاز او بہن حضریت ام ان بنت ابی طالب کے گرتشریف ہے گئے وجہاں آپ نے پر ورش یا نی تھی) اورغسل کرکے آٹھ رکعت نماز ا داکی۔ یہ جاشت رون چڑھے) کا دفت مقا. (بخاری)

بعدازاں آھےنے بیرا علان کروایا۔ ۱۱) جو بخص ہتھیار ڈال دے اسکو امن ہے۔ ۲۷) جوشخص اینا در وازه بند کرلے اسکو امن ہے۔ اس) جوشخص ابوسفیان کے گھرداخل ہوجائے اُسکو امن ہے۔ (۴) جوشخص مبعد حرام (بیت النّر شریف) میں پناہ لے اسکوامن ج

البة اس امن عام اورعفوعظیم میں چندایے افراد کو معاف نہیں کیا گیا جنھوں نے اسلام اورمسلما نوں سے خلاف بے بنا ہ ظلم وستم کیا تھا اور جونهایت درجرگتاخ و دریده دس مقے ان کے متعلق پیچم ہوا کہ یہ جہاں کہیں ملیں انھیں قتل کردیا جائے۔ مَلْعُونِینَ اَیْنَمَا تَقِفُوا اُخِذُو اَوَقُیَّلُوْا تَفَیِّیلُوْا تَفَیِّیلُوْا تَفَیْتِیلُّ الّایۃ

(ا حزاب آیت <u>مالا</u>)

ایسے مجرموں کی جمله تعداد پندرہ یا سولہ بیان کی جاتی ہے۔ سکن اِن میں سے چندایک ہی کوقت کیا گیا بقیہ یا تو فرار ہوگئے یا اسلام قبول کرلیا اور قتل سے محفوظ ہو گئے۔ (میرت ابن ہشام)

نبى كريم صلى التنرعلية ولم اپنى اونتنى پرسوا رہوكرسور ہ الفتح كى آبات بلندآ وازے تلاوت فرماتے ہوئے کم مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تواضع كايد عالم تقاكر أنحصين بيجي سرمبارك جهكا موا.

سب سے پہلے آپ مسجد حرام میں واخل ہوئے اور حکم فرمایا کہ تمام بت بحال بامرکتے مائیں اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو تصب وہر منقوش تخیں وہ مشادیئے جائیں۔ چنانچہ جب تین سو تھ اسھے بتوں کے سرگوں ہونے کا وقت آیا تو ان میں تو دمور تیاں سیدنا ابراہیم فلین الشراور سیدنا آسمعیل ذبیج الشرکے نام نامی اس حالت میں نظرآئیں کد اُن کے باتھوں میں جو تے کے نیر تھے۔ بسی کرم صلی الشرطلیہ و لم نے دیچھ کر فریا یا الشرمشرکوں کو ہلاک کرے وہ خوب جانتے تھے کہ یہ ہرو ومقدس ستیا الشرمشرکوں کو ہلاک کرے وہ خوب جانتے تھے کہ یہ ہرو ومقدس ستیا اس نا یاکٹیل سے بالکل یاک وصاف و بری تھے۔

جب بیت التُّر شریف بتوں کی سجاست سے پاک کردیا گیا تو آپ نے بیت التُّر کاطواف کیا بھر آپ خانہ کعبہ میں واخل ہوئے اور چاروں گیا دوں گاروں گوشوں ہیں گھو متے ہوئے بلند آ وازسے تکبیرات کہتے رہے اور منفل نمازا داکی۔ با ہرتِشریفِ لاکرمقام ابراہم پر ڈورکعت نمساز ادا فرا ئی۔

نماذکے بعد ہاب کعبہ پرتشریف لائے اسوقت حرم شریف مسلما نوں سے بھرگیا تھا۔ بھرآٹ نے ایک قصیح وبلیغ خطبہ دیاجس ہیں الٹرعزومیل کی حمد و ننا کے بعد ضروری ہدایات تھیں اور چند بنیادی احکام کی تلقین تھی بھرعام مجرموں کومعافی کا مترد ہ سنایا۔

احکام کا سین کی بھرعام جرسوں تو معالی کا سروہ سایا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ حرم شریب بیں بیٹھ گئے اسوقت بیت اللہ کی تنجی آپ کے ہاتھ بیں صفی .

سید ناعلی دخ اورسید ناعباس نے عرض کیا یا رسول الٹر کینجی ہم کوعنا بت فرما دیجئے تاکہ زمزم دسقایہ، کی خدمت سے ساتھ بیت الٹر کی در بانی دجا بہ کا شرف بھی بہیں حاصل ہوجائے۔

اس درخواست پراُسی وقت قرآن نازل ہوا:۔ یات اللہ کیا مُوکھُ اُن تُکُورُ الْاَکْما نَاتِ اِلْیَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

النّزوَمُ كُوهُم وِبَاہِ امانتیں بہنچاد وا مانت والول كور لانسار آیت ۱۵۸ آپ نے عثمان بن طلحہ حجی دجن سے خاندان میں زمانہ قدیم سے بیت السّر کی خدمتِ در بانی علی آرہی تھی) کو طلب فرمایا اور ننجی حوالہ کی اور ارشاد فرما یا بہنجی ہمیشہ کے لئے لے او دمین ہمیشہ تہادے فاندان ہی ہیں اسے گئی ہمیشہ کے دان ہی ہیں اسے گئی میں نے یہ کی دلائی ہے۔ اسے گئی میں نے یہ کی دلائی ہے۔ سوائے فلا می اور غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔

(فتح البارى جرمك)

(یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنھوں نے دسول السُّرصلی السُّرعِکیہ وہم کو ایک مرتبہ فانہ کعبہ ہیں واخل ہونے نہیں دیا تھا اور کلید کعبہ کو اپنا حق بتا یا مقامیمی خاندان آج تک کلید بر دادہ اورشیبی لقب سے شہورہے) ظہری نماز کا وقت آیا آج نے سید نا بلال مبشی رہ کومکم دیا کہ خانہ کعبہ کی جھت پر اوان ویں . یہ دمضان المبارک کی ۲۰ رتاریخ تھی ۔ فاکعہ

میں اسلام کی پیمپلی ا زال تھی۔

ا کمد مکرمہ بیں تقریباً پندرہ یوم قیام فرماکر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ روانگی سے قبل حضرت عناب بن اسیدہ کو کمر کمرمہ کا حاکم بخویز کیا۔اس وقت اِن کی عمر اکبین سال کی تحقی. دروض الانف ج ۲ صلاعی اور یہ نبی کریم صلی النّد علیہ ولم کی وفات تک امیر کم کی حیثیت سے دہے۔ صدیق اکبر شنے بھی احضیں اس خدمت پر بر قراد رکھا جس ون صدیق اکبر محلی فات ہوئی اُسی دن حضرت عناب بن اسیدرہ نے بھی وفات پائی فی اُسلی عنہم ورضواعت کہ ۔

فتح كمّه كانوكرسور ه النّصريب وضاحت كے ساتھ اورسورہ الحديد اورسور ہ الفتح ميں ضمناً واشارةً آياہے ؛۔

و ، برا توبه فبول كرف والاسم.

شہر کم فتح ہوجانے سے بعد کہنا چاہئے کہ سارے جاز پراسلا کا تسلط ہوگیا بسٹ ہرمکتہ ، سٹ ہرطاکف اور ملک کین اور قبیلۂ ہوازی وقبیلۂ تفییف سے لوگ فتح مکتہ کے بعد کثیر تعدا دہیں واخل اسلام ہونے گئے۔ ترکیسنتوی میٹ کم مُن کا مُفق مِن قبل الفترے وَ قائل اللّه یہ رحدیہ آیت عنل)

تم بیں سے جو لوگ فتح کہ سے قبل خرچ کر بھے اور لڑ بھے وہ لوگ اُن لوگوں کے برا برنہیں جو فتح کہ کے بعد لڑے اور خرچ کئے ۔ وہ لوگ ورج یں بڑرھے ہوئے ہیں اُن لوگوں سے جنھوں نے بعد کو خرچ کیا اور لڑے اور الٹر زعالی نے مجلائی کا وعدہ توسیب ہی سے کرر کھا ہے اور الٹرکو تمہارے اعمال کی پوری خرہے ۔

یعنی جن بهاری نے تمروع زماند اسلام بیں جان ومال سے جہاد کیا یہ لوگ اُن مجا ہدین سے اعلیٰ درجہ دکھتے ہیں جبعوں نے کہ فتح ہونے کے بعد جبکہ اسلام اور سلمانوں کو قوت وطاقت حاصل ہوگئی مقی جان و مال سے جہاد کیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ ابتداء اسلام ہیں جن مصائب ومشکلات کا سامنا مقا وہ فتح مکہ کے بعد نہ رہا۔

وَ أَخُرِلَى لَهُمْ تَنْفُدِثُ وَا عَلَيْهَا قَدُ آَحَا طَ اللّٰهُ بِسَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيدٌ إِذْ الفَحَ أَيتِ عِلاً

اور ایک اور فتح تمجی ہے جو اتبھی تنہارے قابد ہیں نہیں آئے ہے اللّٰہ اُسے احاطۂ فذرت ہیں لئے بہوئے ہے۔ اور اللّٰہ ہر شکی پر قادرہے۔ د اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے )

وَ يَهُمُ وَلَهُ اللّٰهُ الْمُصَدُّا عَذِيزًا. دالعَنْ آيت على) اور اللّٰرآپ كو باعزت غلبه دے كا . داس غلبہ سے مرادفتے كمہ)

# متارنج وعبسر

كاميا في اور فتحندي كوقت كمكرمد على بين نتج بوا. أرب

بزورِ طاقتِ فتح هواليكن خوں ريزي

یا قتل و غارت گرمی سے بالکل محفوظ رہا ، پورے جہاز کے کفر کی طاقت پاش پاش ہوگئی۔ ایمان واسلام کا مرکز جو پوری زبین کا بھی مرکز ہے مسلمانوں کے قبضہ بیں آگیا ۔اگر آج یہ بات بیش آتی تومسلمان کیا کرتے ؟ اور عہدِ اوّل سے مسلمانوں نے کیا کیا۔

انتہائی فتحمندی ، کامیابی ، کامرائی کے وقت یہ نہیں ہوا کہ جشن دھوم دھام سے منایا گیبا ہو ؟ جلسہ جلوس نکالے گئے ہوں ؟ نقارے ہے ہوں ؟ چراغاں روشن کئے ہوں ؟ نقارے ہے ہوں ؟ چراغاں روشن کئے ہوں ؟ فرغورتیں یا ہر نکل آئے ہوں ؟ دغیرہ وغیرہ ہوں ؟ فرزتیں یا ہر نکل آئے ہوں ؟ دغیرہ وغیرہ اس کے برخلاف عہدا قرل کے مسلمانوں کو قرآن حکیم یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے موقعوں پر النٹر کی حمد و ثنا ، تو بہ واستغفار ہیں زیادہ مشنول ہوجا نا چاہئے۔

فَسَتِبِحُ بِعَمُ مِ تَلِكَ وَأَسُتَغُفِدُ كُمْ إِنَّ مُكَانَ تَوُّا بًا. دانص

**اخلاص کا ایک اور بیمیانه** این زمینیں ، باغات ، سکانت سب کھھ

حچور ویا تھا۔ صرف اور صرف ایمان واسلام کی بقا و تحفظ میں یہ سب کچھ گوار اکر لیا تھا۔ مسلمانوں کی اِن اہلاک پرمشر کین مکہ نے قبضہ کرلیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور سلمان فائخا نہ داخل ہوئے توبعض صحابہ نے چا کہ انتخیں اپنی زمین اور مکان واپس ملجائیں حضرت ابواحمد بن جیش دہ صحابی نے عرض کیا یارسول النٹر میرا مکان ابوسفیان نے لے لیا ہے مجھے واپس ولا دیجئے ! آپ نے اُن کو بلاکر کچھ آہستہ سے کان میں کہا۔ ابواحمد میں سنتے ہی خاموش ہوگئے۔ بعد میں جب اُن سے پوچھاگیا کہ رسول الٹرصلی الٹر کھیے

نے کیا فرمایا تھا ؟

ابواحمدرہ نے کہا آج نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اگر توصبرکرے تو یہ بہتر سے اسکے معاوضہ بیں تجھ کو جنت کا ایک گھرمل جائے گا۔

میں نے عرض کیا تو بھریں صبر ہی کروں گا۔
اِن کے علاوہ بعض اور مہاجرین صحابہ نے چا اِکراُن کے مکانات اُن کو دلائے جائیں۔

نیکن بنی کریم صلی الٹرعلیہ و کم نے سب سے یہی فر بایا کہ جو مال الٹرکی را ہ بیں جاچکاہے ہیں اُس کی والیسی کوپ ندنہیں کر تا اُس ارسٹ و پرسب صحابہ نے دستبرواری اختیار کرلی ۔

(الصارم المسلول مسه ١٥ الم اين تيميه رح)

نبی یا باوٹ و انہاں مارٹ و اور نبی الرحمہ کے درمیان فرق وانمیاز الرحمہ کے درمیان فرق وانمیاز الرحمہ کے درمیان فرق وانمیاز کا ایک اور واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ جب کوئی بادشا کہ سی ملک کو فتح کرتاہے تومفتوح قوم پر قیامت ٹوٹ پرٹی ہے، قتل و فارت گری عام ہو جاتی ہیں مجرم اور شتبہ لوگ قتل کر دیئے جاتے ہیں، شریف و عزت والے ذلیل ورسوا ہو جاتے ہیں ورتیں اور بچ تک محفوظ نہیں رہتے۔ یہ سب کچھ فاتح قوم کی ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور زمین پرعام فساد مج جاتا ہے۔

کر کرار میں الرخمة صلی الترعلیہ و کم کو جب اقتدار حاصل ہوا اور فتح کم کی صورت میں کفار دمشرکین پر قدرت حاصل ہوئی تو تاریخ سشبہا دت دیتی ہے کہ آپ نے اعلان عام کروا دیا :۔

لَا تَنْفُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذَهِبُوااً نَتُمُ التَظْلَقَاءُ.

آج ہم پر کوئی لامت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔
ایشخص زندگی تھرآپ کی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت کرتا رہا فتح کمہ کے ون
کا نبیتا لرز تا خوف کھا تا حاضر ہوا آپ نے فرمایا ؛ 'خوف نہ کر میں کوئی ہاوٹنا ہنہیں ہوں ایک
غریب قربیشی عورت کا بمیا ہوں '' اکلانعے صَلِ وَسَلِم وَ اَلْمِی لَانُهُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلَٰهُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلَٰهُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلَٰهُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلَٰهُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلٰہُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اِللّٰہُ وَ اَلْمِی اَلٰہُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلٰہُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلٰہُ عَلَیْہُ وَ اَلْمِی اَلٰہُ عَلَیْہُ وَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

### غزوع مُنكيت

فی می که کے بعد شرکین عرب کی قوت وطاقت کا قریب قریب فلات کا قریب قریب فلات کا قریب قریب خاتم میں واللہ میں انقلاب و ترقی دیچہ کر دو قبائل کی جاہی جمیت بھڑک املی اور وہ اسلام کی ثان و شوکت کو ہر داشت نہ کرسکے ۔ یہ قو قبائل قبیلۂ ہوازن اور قبیلۂ تقییف تھے ۔ طالف اور مکہ کے درمیان حنین نامی ایک بستی مقی جسمیں یہ ڈوقبیلے آباد تھے ۔ مہایت جگہو، تیازاز اور سفاک قسم کے لوگ تھے ۔ اِن کے سردار وں کا اجتماع ہوا اور شورہ میں اور سلما نوں کے تدم کیا گیا کہ اب ہم کو کیا کہ اچا ہے ؟ کیونکہ اسلام اور سلما نوں کے تدم کیوں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں کیوں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں نہ ہم خود پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں گئیاں کی کی کیا کہ میں اور انہ ہیں وہ میں دیں اور انہ ہیں گئیاں کا میں کی کیا کہ کیا کہ کیا گئیاں کیا کہ کو کیا گئیاں کیا کہ کیا گئیاں کیا گئیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئیاں کیا گئیاں کیا گئیا کہ کیا کہ کیا گئیا کہ کیا گئیا کے کیا کہ کیا گئیاں کیا کہ کیا کہ کیا گئیا کیا گئیا کہ کیا گئیاں کیا گئیاں کیا گئیاں کیا گئیا کہ کیا کہ کیا گئیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی کئی کیا کہ کی کی کیا کہ کی

مشورہ کے بعد طے ہواکہ مالک بنعوف نصری کواپنا امیر تسلیم کیا جائے۔ چائی تا در اُسکی تیادت ہیں اس مہم کو پوراکیا جائے۔ چائی مالک بنعوف نے بین ہزار تیرا ندازوں کا اسکرلیکر کوچ کیا۔

نبی کر بی صلی الٹرعلیہ ولم کوجب یہ حال معلوم ہوا تو آپ کے صلی بسیم شورہ کیا ور اسکے مقابلہ سے لئے آپ دوانہ ہوئے۔ ایک کے ہمراہ ہارامسلمان مقے۔ یہ اتنی بڑی تعدا دسمی کہ اس سے پہلے محسی غزوہ ہیں جمع نہ ہوئی تھی۔ یہ اہ شوال سے ہجری مطابق ماہ فروری سالٹ کا واقع ہے رفینی فتح مکہ سے دو ہفتے بعد) مجاہدین اسلام کی موری شاہ کی اور تو دو بین بہنی تو آپ نے فوج کی صف آرائی کی اور تو دو بین بینی تو آپ نے فوج کی صف آرائی کی اور تو دو بین بینی اور تو دو بین بینی تو آپ نے فوج کی صف آرائی کی اور تو دو بین بینی اور تو دو بین بینی تو آپ نے فوج کی صف آرائی کی اور تو دو بین بینی اور تو دو تو بین بینی تو آپ نے دوری کو دوری کی میں دوری کو دیری کو دوری کو دیری کو دوری کو دوری کو دوری کو دیری کو دوری کو دوری کو دوری کو دوری کو دوری کو دیری کو دیری کو دوری کو دیری کو دوری کو دیری کو دیری کو دوری کو دوری کو دیری کو دیر

متاً ژر کر دیا اوربعض کی زبانون سے پیرکلمات نکل پڑے :-لَنُ بَغُلبَ الْيَوْمَ مِنُ قِلَّةٍ.

آج ہماری قوت کو کو نی شکست نہیں دے سکتا۔

بهكلمات ايسے تحقے حبميں خود پسندی اور غرور کاعنوان نمساياں ہور إحقا. الشرتعا لي كومسلمانوں كايہ فخريسند مذآيا اس نے اپنى تائيد ونصرت أعمال ا ورمسلمانوں كوخود أن كے اسنے نفس كے والكرديا كيا . جب جنگ کا آغاز ہوا اورمسلمانوں نے پین قدمی شروع کی تورشمن جريبيے سے منظم مقاا چانک چاروں سمت سے حمله کر دیا اواسلامی ت كرير بارسش كى طرح تير برسن مكانوں كے لئے تيراندازى کا پیغیرمتوقع ما دنهٔ تھاً ۔ ڈشمن کی ہے پناہ تیراندازی نےمسلمانوں کو سنبعلنے نه دیا انتشار اورنفرنق پیدا ہوگئی اور کچھ دیربعد فدم اُکھڑگئے۔ میدان جنگ تنگ ہوگیا اورمسلمان پیٹھ بھیر بھیر کر بھا گئے گئے۔

نبی کریم صلیٰ اللّٰہ علیہ ولم ہے اطرا ٹ اکا برصحا بہ کی ایک مختصر جماعت باقى رو كني مقى آم نے تين بار بلندا وازسے فرمايا:-

اے لوگو اِ وحرآ و بب التركارسول اورمحذبن عبدالترمون. أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُتَطَلِّبُ. دِ بَارِي وَسِلْمِ الْمُتَطَلِّبُ. دِ بَارِي وَسِلْمِ ا حضرت سید ناعباس لمبند آواز سفے آپ نے انھیں مکم دیاکہ مہاجر وانصاركوآ وازوب سيدناعباس رضنه اونجي آوازس يامعشرالانصار یا اصحاب التیمرہ سے کلمات سے مسلمانوں کو آ واز دی۔ اے گر وہ انصار اے وہ لوگوجنھوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی. آواز کاکا نوں یک پہنچنا ہی تھا ایک وم سب کے سب بلٹ گئے اور پروانہ وار شمع نبوت کے گر دجمع ہو گئے ۔ آج نے مشرکین پر بھر بورحملہ کرنیکا حکم دیا۔ گھمیان کی لڑائی سٹروع ہوگئی اورمیدان کارزار گرم ہوگیا۔ آپ نے ایک مشت خاک لیکر کا فرول کی جانب مجینک دی اور فرمایا :-شَاهَتِ المُوجِوعُ عَيرِ عَالَ الود بول -

اس کے بعد آپ نے ارت و فرمایا :۔ اِنْھُذِمُوا وَرَبِّ مُحَدِّدٍ ،

قسم ہے رب محمد کی ایمانشخص نہ تھاج کی آنھ ہیں مشتِ فاک کا فیمار نہ کی صف ہیں کوئی ایسانشخص نہ تھاج کی آنھ ہیں مشتِ فاک کا غیار نہ پہنچا ہواور چید لمحات بعد تشمن کے قدم اکھڑنے شروع ہو گئے:
مسلمانوں کا دباؤ شدید تر ہوتا گیا دم کے دم ہیں کا یا پیٹ گئی قبیلہ ہواز کے تیرانداز جو اپنی قوت تیراندازی ہیں شہرتِ عام رکھتے تھے بدحواس ہوکر ہما گئے گئے اور بہت سے قتل ہمی ہوئے ایک بڑی تعداد قید کر لیگئی

اس جنگ میں جو مالِ غنیمت ہاتھ آیا جھ ہزار قیدیوں کے ملاوه چوبسی هزار اونٹ، چالیس هزار بکریاں اور چار هزار اُو قیب ماندى تقى . دايك أوقيهما وى ٤٣ گرام) دنتج البارى جرمهم چندروز بعد قبیلہ ہوازن کے چند آدمی آج کی خدمت ہیں آئے اور اسلام قبول کیا اور آپ سے ورخواست کی کہ قیدیوں کو چ**یوڑ** دیاجائے . آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے یہ بھائی مسلمان ہو حراتے ہیں میں نے اپنا اور اپنے فاندان کا مالِ غنیمت ان کو دیدیا ہے ہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ اورمسلمان تھی ان قیدیوں کو واپس كردين سب ئے آئ كى خواس كو قبول كيا اس طرح جد مزار قيدى رہا کر دینے گئے۔ ان ہی قید ہوں میں آ ہے کی رضاعی بہن شیمانھی تھیں لوگ<sup>وں</sup> نے جب اتھیں گرفتار کیا تو اتھوں نے کہا اے لوگو میں تمہارے نبی كى بہن ہوں معابة تصديق سے لئے آپ كى خدمت ميں لے آئے بشيما نے کہا اے محدین آپ کی بہن ہوں علیمہ سعدید کا دو دھ آپ اور بیں نے پیاہے۔ اور یہ علامت بتائی کہ بجین میں ایک مرتبہ آئے نے میرے کا تھ کو اینے دانت سے کاٹا مخاجس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ نے پہچان ں اور عزت واکرام کے ساتھ اِن کو اپنی چاور پر سٹھایا فرطِ مستر<del>ب</del>

میں آپ سے آنسونکل آئے اور ارشاد فرمایا اگرتم یہاں رہنا چا ہو تو تمہیں عزت واحترام سے ساتھ رکھاجا کے گا اور اگر اپنے قبیب لہیں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے .

جانا چاہوتو تم کواحتیارہے۔ شیمانے کہا ہیں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں اسکے بعد سلا ہوکر قبیلہ ہوازن روانہ ہوگئیں۔ مپلتے وقت آپ نے انھیں چندا ونٹ اور بکریاں اور ایک خادمہ عطا فرمانی۔ اصابہ ترجست جام سستہ) غزو ۂ حنین کا تذکرہ قرآن تحکیم نے اس طرح بیان کیا ہے :۔

وَلَقَدُ نَصَمُونِ اللّٰهُ فِي مُواطِنَ كَثِيدَةٍ وَ يَوْمَ اللهُ فِي مُواطِنَ كَثِيدَةٍ وَ يَوْمَ اللهُ فَكُمُ مُعُونَ عَنْكُمُ شَيًّا مُعَنِينٍ إِذْ الْعُجَبُلُكُمُ كَثَرُتُكُمُ فَلَمُ تُغُين عَنْكُمُ شَيًّا وَمَا قَتُ عَلَيْكُمُ الْأَمْنُ فِي مِمَا مُحَبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُيدِينَ الْحَ وَمَا قَتُ عَلَيْكُمُ الْأَمْنُ فَي مِمَا مَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُيدِينَ الْحَ وَمَا قَتُ عَلَيْكُمُ الْأَمْنُ فَي مِمَا مَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُيدِينَ الْحَ

مم کو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ
دیا دھیے بدر وغیرہ میں) اورخین کے دن بھی دجس کا قصة عجیب وغریب
ہوگیا مقا بھروہ کشرت تہارے کچہ کام نہ آئی اور دکفار کے تیر برسانے
ہوگیا مقا بھروہ کشرت تہارے کچہ کام نہ آئی اور دکفار کے تیر برسانے
ہوگئی بھر آخر تم پیھٹے بھیر کہ جماگ کھڑے ہوئے اس نے بعد اللہ نے
ہوگئی بھر آخر تم پیھٹے بھیر کہ جماگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ نے
اپنی رسول کے قلب پر اور دوسرے مومنوں کے قلوب پر اپنی طرف سے
تسلی نازل فرمائی اور دیدد کے لئے) ایسے آسمانی سے کہ نازل فرمائے جنگو
تم نے نہیں ویکھا دمراد فرضتے ہیں جس کے بعد تم بھر مستعد ہوگئے اور
غالب آئے) اور اللہ نے کا فرول کو سزادی دکہ ان کو شکست ہوئی اور
وہ قید کر لئے گئے) اور یہ کا فرول کو سزادی دکہ ان کو شکست ہوئی اور
وہ قید کر لئے گئے) اور یہ کا فرول کو سزادی دکہ ان کو شکست ہوئی اور
کو وہ بی سے جس کو چائے تو بہ نصیب کردیا دچا بخی بہت سا سے سالم

## غزوځ تبوکه

#### (خاتم الغزوات)

معفر نیوک فتح کم سے بعد اسلام اور مسلمانوں کا مؤقف نہایت سخم ہوا۔
جزیرۃ العرب میں ایسی کوئی طاقت باقی مذرہی جو سراُ مجار
سکے۔ لیکن بعض عیسائیوں نے ملک روم کے بادٹ ہوئل کو ایک
حجوثا خط لکھ کر روا مذکر دیا کہ محد رصلی الشرعلیہ ولم ) کا انتقال ہوگیا ہے
اور لوگ نتشر ہوگئے ہیں۔ علاوہ ازیں لوگ قحط سالی سے مجبوسے مر
دہے ہیں۔ عرب پر حملہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔
سرقل نے اس اطلاع کی مجبوسے کی گرفتہ اس کے ماکمہ دیں۔ ا

پرقل نے اس اطلاع کو سجی سمجھ کر فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔

چالیش ہزار د ومیوں کا اٹ کرمقا بلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وقم کو جب یہ اطلاعات ملیں کہ ہرقل کی فوج روانہ ہو جی ہے تو آپ نے فوراً سفر کی تباری کا حکم جاری فرما دیا اور اعلان کیا کہ وشمنوں کی سرحد تبوک پریم پنجیکر اُن کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ماہ رجب وجہ موسم سخت گرمی کا تھا قبط سالی اور گرانی کا زمانہ تھا۔ بھر مسافت کی دوری یہ لیے اسا محقے جسمیں مسلما نوں کے لئے سخت آزمائش تھی سکی اسلام کے بخلص مجاد بین میش دنیا اور مصائب و آلام سے بے پر وا ہوکر دینہ منورہ میں مجاد بین میں دنیا اور مصائب و آلام سے بے پر وا ہوکر دینہ منورہ میں جمع ہوگئے۔ ایسے نازک وقت ہیں جہاد کے لئے نکان صرف و رصوف اور صوف محتاج کے گارا تھا خو و مجمی جان چرانے گا ور دوسروں کو بھی یہ کہر مہاؤ گا۔ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے محتاج گئے اور دوسروں کو بھی یہ کہر مہاؤ گا۔

(توبرآیت علا)

ایک مسخرے نے تو یہاں یک کہہ دیاکہ لوگوں کومعلوم ہے ہیں حسین جبیل

عورتوں کو دیچھ کریے تاب ہوجا تا ہوں کہبیں ایسا نہ ہوکہ ہیں رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کرکسی بڑے نتنے ہیں مبتلا مہوجاؤں کیک مخلصین تتار ہو گئے۔غزوات نبوی میں یہ پہلامو فع مظاکہ آپ نے مجابرین کی مالی امدا و کے لئے عام اعلان فرما یا۔ صدیق اکبرشنے این کل مال آپ کی خدمت یں پیش کردیاجگی مقدار چار ہزار درم مقی آپ نے دریا فت سی اہل وعیال کے بئے کیا چھوٹ اسے ؟ صدیق اکبر شنے کہا اللہ اور اُسکے

رسول كا نام جيور آيا بون!

فأروق أظم رضن تحفر كانصف مال سيث كباء حضرت عبد الرحن بن عو ف صفح نے وقت و آو قیہ چاندی لاکر دیا۔ حضرت عاصم بن عدی رہنے ستر وسق د قدیم پیماینه کھجوریں پیش کیں ۔سید ناعثماً بیغنی مٹرنے تین سو ا و نہے مع ساز دساً مان حرب اور ایک هزار دینار آیکی خدمت بیس پیش کیا۔ الٹر کے رسول صلی التّرعليه ولم نهايت مسرور بركت ديناركو بار بار بلت تھے ا وریہ فرماتے جاتے محطے کہ اس نیک عمل سے بعدعثمان رہے کو کوئی عمل ضرر یہنچانڈ سکے گا۔ اے اللہ میں عثمان شے راضی ہوں تو بھی راضی

بوجا- ((رقانى جسمسيد)

اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس نعاون ہیں حصہ لیا۔ مگر مھرمھی سوار می ا ور زا دِ را ہ کا پور ۱۱ نتظام نہ ہوسکا۔ چندغریب صحابہ حاضر ہوئے ا ورعرض کیا یارسول التُر ہم بالکلِ نادار ہیں ہمارے ہاں اس سفرے نئے نہ سواری ہے نہ زادِرا ہو. اے الشرکے رسول ہم کو کھ ملجاتے توہم اس سفرسعادت میں شریک ہوں ۔ آپ نے فر ما یا میرے پاس کوئی سواری نہیں جوتمہیں و ہے سکوں ۔اسپر و ہ حضرات روتے ہوئے وابس ہوئے اور آنسوانكي آنكھو كَجَارى عقر الكے اسل خلاص و نا دارى يربي آيت نا زل موى : - وَ لَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اَ تَوْلَةُ لِيَعْلِمُ أَ قُلْتَ لَا آجِدُمَا آخِلُكُ مُ عَلَيْهِ تِوَلِّنَ ا مَا غَيْنَهُمُ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا أَنُ لَآ يَعِدُ وُ امَّا كُنُفِقُونَ. والتوبرة يت ١٩١)

اور بذان توگوں پر کوئی گناہ ہے کرجب آپ سے پاس آتے كات ان كوجها ديس جانے كے لئے كوئى سوارى عطا فرمائيں تو آپ نے يه فرماً يأكراس وقت كوني جيز منهي يا تاجس برتم كوسوار كردون توبيه

لوگ اس حال ہیں والیں ہوئے کہ ان کی آنگھیں آنسو بہارہی تھیں اس غم میں کہ ان کو کوئی چیڑ بیستر نہیں جسے وہ سفر جہاد ہیں خرچ کرکیں۔"
جب کوچ کا وقت آیا تو آپ نے حضرت محد بن سلمہ انصاری خواپنا قائم مقام اور مدینہ کا حاکم مفرر فرمایا اور حضرت علی رہ کو اپنے اہل وعیال کی حفاظت و گرانی کے لئے مامور فرمایا۔ اسپر حضرت علی رہ نے عض کیا یا رسول اللہ آپ محجکو بچوں اور عور توں بیں جھوڑ جاتے ہیں ؟ ارشاد فرمایا اے علی رہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہی ارشاد فرمایا اسلام ) کو حضرت موسیٰ دعلیہ السلام ) سے متھی نسبت ہوجو ہارون دعلیہ السلام ) کو حضرت موسیٰ دعلیہ السلام ) سے متھی گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں۔

الغرض مسلمانوں کا انسکر جرّار پورے جوش و ولو لے کیسا تھ تبوک کی جانب کوچ کیا توروم کے بادٹ ہرقل کو اُس کے جاسوسون خبرکر دی برقل یا تو کر و فرکے ساتھ جنگ کی تیا ریوں میں مشغول مقا یا یہ خبر سنتے ہی ہوش وحواس تھو بیٹا۔ ایک لاکھ فوج میں خوف وانتشار میسیل گیا ورمسلمانوں کے تبوک بہنچنے سے پہلے پہلے ساری فوج منتشر ہوگئے میں وہی ہزار فوج کے ساتھ دینہ منورہ سے روانہ ہوگئے جس میں وہی ہزار تھوڑے نے ساتھ دینہ منورہ سے روانہ ہوگئے جس میں وہی ہزار تھوڑے کے ساتھ دینہ منورہ سے روانہ ہوگئے جس میں وہی ہزار تھوڑے نے ساتھ دینہ منورہ سے روانہ ہوگئے جس میں وہی ہزار تھوڑے کے ساتھ دینہ منورہ سے روانہ ہوگئے جس میں وہی ہزار تھوڑے ہے۔

راه میں وہ عبرتناک مقام بھی پڑتا تھاجہاں توم تمود پرانٹر کا عداب نازل ہوا تھاجب آپ اس مقام سے گزررہ مے تھے تواس دوج متا ترکیجے کرچبرہ انور پر کپڑا ڈال لیا اور اپنی اوٹٹن کو تیز کر دیا اور صحابہ کو تاکید فریا تی کہ کوئی شخص شمود کے کھنڈرات ہیں داخل نہ ہوا ور نہ مہاں کے کنو وں سے پانی ہے جن لوگوں نے علطی سے پانی لے لیا تھا میں کوہبا دینے کاحکم دیا۔

( بخاری شریف کتاب الا ہمیار)

آگے جل کرایک منزل پرمھہرے تو یا بی نہ تھا لوگ سخت پریشان ہوگئے۔ نبی کریم صلی السرطیہ ولم نے دُعا فرمانی کچھ ہی دیر بعد موسلا وصار بادش ہوئی مب سیراب ہو گئے۔ اسی مقام پر آہے کی اونٹنی گم ہوگئی۔ ایک منافق نے کہا کہ آپ تو آسمان کی خبریں بیان کرتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے ؟ آپ نے ارت و فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو کسی چیز کاعلم نہیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالے نے مجھ کو بتلایا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اب مجھکو معلوم ہواہے کہ وہ اونٹنی فلا وادی ہیں ہے اور اسکی مہار ایک درخت سے ایک گئی ہے جس سے وہ وگئی ہوئی ہے۔ درکھا کہ وادی کی جانب دوڑ پڑے۔ درکھا کہ اور اسکو لے آئے۔ درواہ ابیہ بی کی

تبوک پہنچنے ہے ایک دن پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کل صبح کے وقت تم تبوک کے چٹے پر پہنچ جاؤ کے سین کوئی شخص اُس چشمہ سے پانی نہ ہے۔ دوسرے دن جب اُس مقام پر پہنچ تو دیکھا کہ پانی کاایک ایک تطوہ اُس چشمے سے یس رہاہے بدقت تمام تقواڑا سا پانی ایک برتن بی جمع ہوگیا آپ نے اس پانی سے اپنا چہرہ مبارک اور ہا تقد دھوکر بھراُسی چشمے میں پانی وہ اُس کی اور ہا تقد دھوکر بھراُسی جو اُس پانی وہ جیٹ مہ فوارہ بن گیا۔ تمام تشکر سیراب ہوا بھرا ہے معاذ بن جبل م کی طرب مخاطب ہوکر فرمایا اے معاذ میں اُس حمان میں اُس کے معاذ بن جبل م کی طرب مخاطب ہوکر فرمایا اے معاذ میں گربے معاد کو باغات سے سرسبز وشاداب دیکھوگے۔

تبوک پہنچکر آپ نے بین ون قیام کیا مگرمقا بلہ کے لئے کوئی نہ آیا وہمن مرعوب ہوگیا آس پاس کے قبائل ماضر ہوکرا طاعت قبول کی بھیر آپ مرینہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ کتب مدیث میں اس غزوہ کو آخر غزوات النبی کہا گیاہے اس لئے علمار اسلام اسکوخاتم الغزوات لکھتے ہیں۔

مستجد ضمرار البنائي مدينه كے قريب پہنچ توحض مالک بن فوشم رہزا ورحض م مستجد ضمر الرائي مدى رہ كومسجد ضرار كے منہدم كرنے اور اُسكواگ لگائے كے لئے آگے روا نہ كہا، يومسجد منا نقبن نے اس سئے بنائی بھی كواسميں بليھ كريول لنٹر صل النّد عليہ ولم اور اسلام كے نعلاف مشور و كہا جائے۔ جلد د ود

جس وقت آپ نبوک جارہے کتے اُس وقت منافقین نے آکر آپ ہے درخوات کی کہم نے بیماروں اور معذوروں کے لئے ایک سجد بنائی ہے براہ کرم آپ اسمیں ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ مقبول ومتبرک ہوجائے۔ آپ نے فریایا مقاکداس وقت تومیں تبوک جاریا ہوں والیسی کے بعد دکھا جائے گا۔ چنا بچجب وابس ہور ہے مقے تو قرآن مکیم کی آیات نازل ہوئیں جسمیں اُس مسجد کی حقیقت ظاہر کی گئی۔

ضمون وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسُجِدًا ضِرَامًا وَكُفُرًا وَتَغُويُقًا بَايُنَ الْمُعُومِيْنَ وَإِمْ صَادًا لِمَنْ عَامَ بَاللَّهُ وَالْمُ صَادًا لِمَنْ عَامَ بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ صَادًا لِمَنْ عَامَ بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَ كُوْلَكُ مِنْ قَبْلُ الْحِ دِتُوبِ آيت عظامانا

اور بعض لوگ ایسے ہیں جھوں نے ایک مسجد بنائی اس غسرض کے لئے کہ داسلام کو ہ نقصان پہنچائیں اور داسمیں بیٹے بیٹے کر کفر کی باتمیں کریں اور اسکی وجہ سے اہل ایمان ہیں مچوٹ ڈالیں را وریہ مجی غرض ہے کہ) اُس شخص کے قیام کا ما مان کریں جو اس مسجد بنانے سے قبل التنرا وراس سے رسول کا مخالف رہاہے دیعنی ابوعا مرراہب) اور پومچو توقسمیں کھا جائیں گے کہ بجزنیکی و مجلائی سے اور کچھ ہماری نیت نهيں سے - اور الله كوا ه بے كه و واس دعوے ميں بانكل حبوثے ہي رجب اُس مسجد کی یہ حالت ہے کہ و ہ واقع ہیں مسجد ہی بہیں ہے ) توآپ اے نبی اُس میں تھی نماز کے لئے کھڑے نہ ہوں ۔ البتہ حبی مسجد کی بنیا د یوم اول سے تقوی اور اخلاص بررکھی گئی ہے دیعنی مسجد قبا) و ہ واقعی اس لائن ہے کہ آپ اسمیں نماز نے لئے کھرے ہوں اُس دمسجد قب) میں ایسے اچھے لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہونے کولیند کرتے ہیں ا ور النُّرْخوب پاک ہونے والوں کولیند کر تاہے دجب د ونوں مجدوں كے بانيوں كامال معلوم ہو كي تو ، تعير تمجولو آيا ايساتنص بہترہے جسك ا پنعمارت دمیعن مسجد ای بنیا والسرے ڈرنے پر اور السرکی نوشنودی پر رسی ہو یا و شخص مبتر ہو گاجس نے اپنی عمارت دمینی سجد) کی بنیاد کسی غار کے كنادے برركھي بوجو گرنے كے قريب ہے بھروہ عاراس باني كولكراتش جبنم بي سر پڑے۔ اور اللہ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں ویا۔

آن کی بیعمارت دمسجد ضرار ) جوا بھوں نے بنانی کے ہمیشہ اُن کے دلوں میں دکانٹے کی طرح ) کھٹکتی رہے گی دکیو نکہ جس غرض کمیلئے بنانی ہے وہ پوری نہ ہوئی ) البتہ اگر اُن کے دل ہی فنا ہوجائیں تو اور بنانی ہے اور اِلنّر تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں "

او پرکی آیات میں جس و تیمن خدا ورسول کا ذکر آیاہے اس سے مراد مدینہ کاعیسائی را ہب ابوعا مرہے۔ یہ اپنے ہم ندمہب اور منافقین مدینہ کو ساتھ لے کر اسلام کے خلاف مسلسل کوشش کر رہا تھا منافقین مدینہ نے اسی کے قیام وطعام کے لئے پیمسجد مبائی تھی۔ الغرض اس مسجد کو ڈھا دیا گیا اور اسمیس آگ جی لگادی گئی۔

حدیث کعب (ایک سبق آموز واقعہ) ابخاری وسلم کے علاوہ کتب مدیث بین ایک فصیلی روایت مدیث کعب رہ

کے عنوان سے بیان کی گئی ہے جوغزوہ ہوک سے متعلق ہے۔ غزوہ ہوک سخت گرمی نے موسم ہیں بیش آیا تھا۔ صحابہ کی تنگدستی کا یہ حال تھا کہ روزمترہ کی خوراک یک میسر نہ تھی۔ سفر دور درازمقام کا تھا بہروس آ دمی کے حصے ہیں ایک اونٹ آیا تھا۔ وشمن کی قوت وتعداد بہت زیادہ تھی اس کئے نبی کریم صلی الشرعلیہ وہم نے اس جہا دکا کھل کراعلان کرویا تھا۔ تاکہ مسلمان اس جہا دکھی کراعلان کرویا تھا۔ تاکہ مسلمان اس جہا دکھی کریم سال تیاری کرسکیں۔

صحیح سنم کی روایت نے مطابق دش ہزار سلمان روانہ ہوئے بھے جس وقت آپ روانہ ہور ہے کتھے یہ وہ وقت تھا کہ تھجوریں پک رہی تھیں۔ باغات والے ان میں مشغول بھے ایسے وقت کوچ کرناا یک سخت آز اکثن تھی۔

حصرت کعب بن مالک تو داس واقعہ کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔
"رسول الله صلی الله علیہ ولم نے جتنے غروات میں سرکت کی ہے
اُن سب میں سوائے غروہ تبوک کے میں آپ کے ساتھ شریب رہائت
البتہ غروہ برر کا واقعہ چونکہ اچا تک میں آیا تھا ملاوہ ازیں آپ نے سب
کو شریب ہونے کا محم بھی نہیں دیا تھا اور شریب نہونے والوں پر

کوئی عتاب بھی نہیں فرایا تھا اسمیں ہیں بھی سٹر یک نہ ہوسکا۔البت لیٹ العقبہ رقبل الہجرق کی بیعت ہیں بھی سٹر یک تھا۔جس ہیں ہم نے اسلام کی حمایت وحفاظت کاعہد کیا تھا اور مجھکو یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزو کا مدر کی حاضری میں ہم نے فرو کا مدر کی حاضری سے بھی نہ یا دہ محبوب ہے۔اگرچ غزو کا مدر کا زیادہ سے بہرہ ہے۔

مبرا دا قعہ غزو ہُ تبوک میں غیر صاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اُس وقت سے زیاد ہ خوسٹسحال اور مالدار نہ تھا۔ النّر کی قسم میرے پاس کبھی اس واقعہ سے پہلے دیّوسواریاں جمع نہیں تھیں جوغزوہ تبوک سے موقع پر موجود تھیں۔

غروات میں رسول الشرطاء الشرطانية ولم كى عادتِ سريفه بيقى كم كوچ كرنے سے پہلے مخالف سمت كى معلومات ماصل كرتے ہتے تاكر وشمن كوعلم ہوجائے كہ آہے ہم پرجملہ كرنے كا ارا وہ نہیں ركھتے ہیں . داسطرح وشمن كى غفلت سے فائدہ اٹھا یاجا تا تھا جنگی اصطلاح میں ایسے عمل كو توریہ كہا جا تا ہے )

سین غزوہ تبوک کے موقع پر الٹر کے دسول نے توریہ کامل اختیار نہیں کیا بلکہ اس جہا و کاکھُل کر اعلان کر دیا تاکر سلمان اس جہا و کی پوری تیاری کرلیں ۔ وجہ اسکی پیمٹی کہ وشمن کی تعدا و بہت زیادہ محتی اور وہ ایک طافتور فوج رکھنا تھا۔ بھر سفر بھی مدینہ سے بہت و ور کا بھا جو اس سے پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ دسول الٹر صلی الٹر علیہ ولم اور مام مسلمان سفر کی تیاری شروع کر دیئے لیکن میرایہ حال تھا کہ میں ہر صبح ادا وہ کرتا کہ آج جہا و کی تیاری کر وں گا گر بغیر کسی تیاری کے ون گزر جا تا بھی محموج دیال آتا تھا کہ میرے پاس سامان جہا و موجود ہے تیاری کی ضرورت بھی کیا ہے جس وقت چا ہوں نکل پڑوں گا گر آجکل آجکل آجکل میں میں میرا ادا وہ ملتوی ہوتا گیا یہاں کہ کہ دسول الٹر صلی التر علیہ ولم اور مسلمان جہا دے گئے دوا نہ ہوگئے ۔ میر جھی میرے دل میں میں خیال اور مسلمان جہا دے گئے دوا نہ ہوگئے ۔ میر جھی میرے دل میں میں خیال

آ تا که بین بھی روا نہ ہو جا وُں گا اور داستے بیں مل جاوُں گا بحاش کہ میں ایسا ہی کرلینامگریہ کام بھی نہ ہوسکا.

رسول الشمل الشعلية ولم اورمسلمانوں كے دينہ سے كوچ كرجانے كے بعد جب بيں گھرسے باہر نكلتا تو يہ بات مجھے ثمكين كر ديتی مقی كه اس وقت شهر مدينہ بيں يا تو وہ لوگ نظرات جو نفاق بيں طوبے ہوئے عقبے يا بچرا ليے بيمار يامعذور عقبے ہو فركے قطعاً قابل نہ تقے۔ دوسرى طرف بُورے راستے بيں رسول الشمسل الشيعلية ولم كو ميرافيال نہيں آيا جب آپ مقام تبوك بينچ گئے اُس وفت آپ نے ایک مجلس بیں ذکر فرا باکہ کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں ہيں ؟ بنوسلم کے ایک آومی نے کہا یارسول الشران کو دنیا کی زندگی اور اسکے عیش نے جہا و سے دوک دیا ہے۔

خضرت معاذبن جبل في عرض كما يارسول الله الشّرات في فس نے بركم الله عرض كما في ميں سنے أن ميں سوائے خير كے اور تحجيد نهيں يا يا۔ رسول اللّه صلى اللّه عليه ولم يوم نكر فاموش ہوگئے۔

الغرض میں آج اور کل کے ارادے میں اتنا سست ہوگیا کہ

پورے بین ون گزرگتے اور رسول اسٹومل اسٹرعلیہ وقم کے والی تشریف

لانے کی خبر لی بچے پر بڑی فکر سوار ہوگئی کہ اپنی غیرطاخری کا کمیاعت در

بین کر وں جیکے ذرید آپ کی ناراضی سے مفوظ ہوجاؤں اور مختلف خیالات

ووساوس نے مجھے گھیر لیا بھیر مجھے بیخبر لی کہ آپ تشریف لاچکے ہیں تواسس

اطلاع پر میرے وساوس وخیالات فاسدہ یکٹم دور ہوگئے اور مجھے شدت کے

یہ بات محسوس ہوئی کہ سے بولئے ہی میں بخات ہے اور مجھکو سے مجھ شدت کے

رسول الٹرصلی الٹر علیہ ولم والیس تشریف لائے تو عاوت شریف کے مطابق

بہلے سجد تشریف لے گئے و ورکعت نماز اوا فرمانی بھیر آپ سجد ہیں ہٹھ گئے۔

بہلے سجد تشریف لے گئے و ورکعت نماز اوا فرمانی بھیر آپ سجد ہیں ہٹھ گئے۔

غرور و تبوک میں نہ جانے والے منافقین جنگی نعدا واستی سے کچھزائد مقی

بھی کی آمیں۔ اللّٰرکے رسول ملی اللّٰرعلیہ ولم نے اِن کے ظاہری قول و قرارکو قبول کر دیا۔ اسی در میان قبول کر دیا۔ اسی در میان میں بھی حاضر خدمت ہوا اور قریب پہنچکر سلام کیا۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر بہتم فرمایا ایسا بہتم جو نا راض آدمی کیا کر اہے۔

ایک روایت بہ تھی ہے کہ آپ نے اپنا کہ نے بھیر لیا۔ بیسنے عرض کیا یا رسول الٹر آپ نے مجھے ہے جہرہ مجبوں بھیر لیا۔ الٹر کی قسم بیں مذمنا فق ہوں اور نہ دین کے معاملہ بیں کسی شک وشبہ بیں ببتلا ہوں اور نہ بیں نے اسمبی کوئی تبدیلی کرلی ہے۔

آپ نے فرمایا بھرجہا دیں کیوں نہیں گئے ؟ کیاتم نے سواری خرید نہای تھی ؟

بیں نے عرض کیا بیٹک یارسول الٹر اگر ہیں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھا تو مجھے بیقین ہے کہ بیں کوئی معقول عذر گھو کر اسکی ناراضی سے بچ جاتا ۔ کیونکہ مجھکو بات بنانے بیں مہارت حال ہے بیکن قسم ہے الٹر کی بیں نے یہ بھو لیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی جبوری بات کہدی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہوجا کیس تو مجھے بیقین ہے کہ الٹر تعالیٰ حقیقین ہے کہ الٹر تعالیٰ حقیقین سے کہ الٹر تعالیٰ حقیقیت سے کہ الٹر تعالیٰ مجھے معان کردیگا۔ اور اگر بیں نے بچی بات بہی ہے کہ جہاد سے فائب رہنے بیں میراکوئی عذر نہیں تھا۔ یہی سے کہ جہاد سے فائب رہنے بیں میراکوئی عذر نہیں تھا۔ یہی سے کہ جہاد سے قوی اور بہتر نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس وقت تھا۔

نبی کریم صلی الشرطید ولم نے یہ سنتے ہی فرمایا :اُمّنَا هٰدَ ا فَقَدُ صَدَّقَ فَقَدُ حَتَّ یَقْضِی اللّٰهِ فِیلُکے۔
ثم نے سے سے بات کہدی اب جاؤا ور السّٰرے فیصلہ کا انتظار کرہ بیں اُمٹر کر فیصلہ کا انتظار کرہ بیں اُمٹر کر میلا تو تبیلہ بنوسلم کے چند آ دمی میرے پیچے پر گئے۔ کہنے لگے اے کعب بیتے کی اُمٹر کروی اس وقت کوئی مذر سپیش کردیتے میسا کہ

دوسرے لوگ کرچکے ہیں اور تمہارے گنا ہ کی معانی کے لئے رسول الٹیر طلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع علیہ ولم کا استغفار کا فی تھا۔

الله كی قسم به لوگ مجھے بار بار ملامت كرتے رہے۔ بہان كم كرميرے ول ميں خيال آيا كہ بھرلوٹ جاؤں اور عرض كرد وں ميارسول لائم ميں نے جو بات پہلے كہى ہے وہ غلط بھى ميراضحيج عذر يہ ہے۔ ليكن الله نے ميرى مدوكى دل نے كہا كہ ميں ايك كنا ہ كے بجائے دوگن ہ نہ كرلوں۔ ايك جہاديں شريك نہ ہونے كاگنا ہ دوسرا جھوٹ بولنے كاگنا ہ . بھريں اسس جہاديں شريك نہ ہونے كاگنا ہ دوسرا جھوٹ بولنے كاگنا ہ . بھريں اسس خيال سے دور ہوگيا اور اُن لوگوں سے پوچھا، كيا پیھے رہ جائے والوں كسى نے ميرى طرح جرم كا اعتراف كر ليا ہے ؟ اُن لوگوں نے بتايا كہ دولوں اور ہيں جھوں نے تہما دى طرح اقرار جُرم كر ليا ہے ۔ اور اُن كو بھى رسول الله صلى الله عليہ ولم نے دہى جواب ديا ہے جو تم كو ديا ہے ۔ ميں نے يوجھا وہ كون ہيں ؟

اُن تُوكُوں نے كِما مراره بن ربيع، بلال بن أمّيه.

دکعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہیں نے ایسے ذکو بزرگوں کا نام سناجوغزو ہر ا کے مجا بہ بن ہیں سے ہیں تو میراغم کچھ بلکا ہوا اور میں نے اُن لوگوں سے کہا بس میرے گئے اِن وَو بزرگوں کاعمل قابل تنظیدہے۔ یہ کہہ کہ میں اپنے محمر جلا آیا۔

میرے جانے کے بعد رسول النّر طلیہ ولم نے تمام مسلاوں کو کھی النّر علیہ ولم نے تمام مسلاوں کو کھم فرما ویا کہ است کرک کردیا جائے۔ پہنائچ تمام مسلمانوں نے ہم تینوں سے قطع تعلق کرلیا۔ پنائچ تمام مسلمانوں نے ہم تینوں سے قطع تعلق کرلیا۔

النتركی تسم اس واقعدنے ہم تینوں پرجو کچھ اٹر کیا اُس كا اندازہ كونی دوسرا ہرگز نہیں كرسكتا ميرے دونوں سابھی مرارہ بن رہيع رہ اور بال بن اُميد رہ پر تواس ورجرا ثر پڑا كر اعفوں نے باہر كلنا ہى چھوڑويا ون را اللہ بن اُميد رہ پر تواس ورجرا ثر پڑا كر اعفوں نے باہر كلنا ہى چھوڑويا ون را اللہ اللہ کا اُس کے اوقات ہی مسجد نبوی ماخر ہو گا اور نمازے بی جوان آ دی مقا نماز دل کے اوقات ہی مسجد نبوی ماخر ہو گا اور نمازے فارغ بہوكركسى كوسلام كرا تو ما كوئى جوان مسجد نبوی ماخر ہو گا اور نمازے فارغ بہوكركسى كوسلام كرا تو ما كوئى جوان

ديبا اور نه کونی کلام کرتا۔

بندعیدالرزاق کی روایت میں ہے کہ اسوقت ہماری ونسیا بالکل بدل گئی۔ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے اور نہا ہا<sup>ک</sup> باغ ومكان وہ ہيں جو پہلے تھے سب اجنبي نظراًتے تھے ليكن سب سے زیاده فکرجومجهکوستار هی تقی وه به که اگر بین اسی حال بین مرگیا نورسول ته صلی التہ علیہ ولم میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ یا خدانخواستہ حضورُ صلى التُرمِلية ولم كي و فات ہوگئي تومين عمر بحجر اسي طرح لوگوں ميں ذلیل وخوارمیرتار بول گار اس احساس نے مجمکو ہروقت بقراد کرد کھا تھا۔ اللَّه كَيْ كُنَّا وَ هُ زَبِينِ مجھ بِيرِ مُنكَ ہُوگئيّ ۔ اس حال ہيں ہم بير بيجاس رائيں گمزر تخنیں ۔ چونکہ میں جوان آ دمی مقا اس لئے ہرر وز کا سربھلتا ، یازار جاتا ،نمازو میں سب مسلما نوں کے ساتھ شریب ہوتا گر کوئی مجی نہ مجھ سے کلام کرتا نه سلام کا جواب ویتا ا وربهٔ همی قریب هو تا جب بین رسول انتکرصلی انتکرعلیه وسلم كوسلام كراتو ويجها كركياآب سے سب مبارك كوحركت بونى يانهيں مگرمحرومی کمیے سوا اور کمچھ نہ یا تا۔البتہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جب بین نمیاز ميں مشغول ہوتا ہوں تو آج ميري جانب ديجھتے ہيں اورجب ميں فاریخ ہوکر آپ کی جانب متوجہ ہوتا تو آپ میری جانب ہے رُخ مبارک بھیسے

جب سلمانوں کی بے تعلقی وران پرگئی تو ایک روز ہیں اپنے چپازا و ہمائی ابو قتا و ہ رہ ہے پاس گیا جو میرے مجبوب تزین و وست منتے ہیں اُن کے باغ ہیں ویوار بھا ندکر واضل مجواا ور اُن کوسلام کیب! اللّٰہ کی قسم اُنفوں نے میں سلام کا جواب نہیں ویا۔ میرا دل بھر آیا پوچپا اللّٰہ کی قسم اُنفوں نے میں سلام کا جواب نہیں ویا۔ میرا دل بھر آیا پوچپا اللّٰہ کا قتاوہ رہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہیں اللّٰہ اور اسکے رسول دصلی اللّٰہ الل

اسپر بھی ابوقتا دی گئے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں بار باریہ سوال دُھرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ اُتھوں نے صرف اننا کہا اُللہ وَاسْوَلْہُ

ہرایت کے چراغ

أَعْلَمُ والتّراوراتس كارسول بى خوب جانتا ہے.

یں یکدم روپڑا اوراسی طرح دیوار بھا ندکر باغ سے باہر آگیا۔ انہی دنوں ایک روز مدینہ کے بازار میں مقادیجھا کہ ملک شام کا ایک نبطی شخص جوغلّہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا لوگوں سے دریا فت کر رہاہے کہ تم میں کعب بن ماکٹ کون ہے ؟ لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا وہ آدمی میرے قریب آیا اور مجھکو بادشا ہے ختان کا ایک خط دیا جورشیمی رو مال پر لکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا :۔

"ابعد! مجھکو بہ خبر لی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بیوفائی کی ہے اور آپ کو دور کرر کھاہے اور اللہ نے آپ کو ذلت ورسوائی کامقام نہیں دیاہے۔ لہذا آگر آپ ہمارے ملک آناپ ندکریں توہم آپ کی سرطرح مدد کریں گے۔"

میں نے جب بیخط پڑھا تو ہے ساختہ میری زبان سے نکلاکھیری ایک اور آز مائٹ آئی ہے اور یہ پہلی آز مائٹ سے زیاد کی شخص ہے۔ اے الٹر کفار کو میرے بارے میں یہاں تک توقع ہوگئ ہے۔ میں نے اُس نبطی سے کچھ نہ کہا آگے بڑھا ایک دو کان پر تنور جل رہا تھا اس خطکو اُسمیں جھو تک ویا اور اُس نبطی ہے کہا اپنے باوٹنا ہ کو کہنا کہ یہ اُس کا جواب ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھراگیا۔

الغرض اسطرح چالین را نین گزر کی تھیں۔ ایک دن رسول کنٹر صلی النٹر علیہ و کے قاصد خرید بن ثابت میرے ہاں آئے اور رسول کنٹر صلی النٹر علیہ ولم کے قاصد خرید بن ثابت میرے ہاں آئے اور رسول کنٹر صلی النٹر علیہ ولم کا یہ پیام دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحد گی اختیار کرلو۔ میں نے پوچھا کیا اس کوطلاق دے دوں ؟ قاصد نے کہانہیں،

عملاً اُن سے دور رہو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اسی طرح کا حکم میرے وونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے تو اپنی بیوی سے کہا کہتم اپنے میکے ملی جاؤا ور دہیں رہوجب بیک الٹر کا کوئی فیصلہ نہ آجاوے۔

ہلال بن امّیہ دم کی بیوی خولہ بنت عاصم دمونے قاصد کا یہ پیام مستنكر رسول التصلى الترعلبيه ولم كي خدمت بين حاصر بيونين اور عرض كميايا رسول التُديلال بن امّيه ره ُ بوڙھےضعیف آ دمی ہں اورضعیفالبصّ مجمی ان کے ما*ں کو ٹی خادم بھی نہیں جوان کی خدمت کر سکے*۔ یا رسول *لنتر* اگرآ ہے اجازت وے ویں توبی ان کی خدمت کرتی رہوں۔ آھے نے احسی صرف فدمت کردینے کی اجازت دے دی کہنے لگی یا رسول اللرو ہ تو اس مادتے سے ایسے متأثر ہیں کہ اُن بیں کوئی حرکت ہی نہیں، الترکی قسم اُن پر سل گریہ طاری ہے۔ رات دن روتے رہنے ہیں۔ کعب بن مالک<sup>ھ کہتے</sup> ہیں کہ مجھ سے مبھی میرے خاندان والو<sup>ں</sup> نے کہاکہ اے کعب تم بھی رسول الٹیصلی الٹرعلیہ ولم سے برائے خد<sup>ت</sup> بیوی کی اجازت ہے تو جیساکہ ہلال بن امّیہ ﷺ کوا جازت مل گئی ہے۔ یں نے کہا ہیں ایسا ہر گزنہیں کروں گامعلوم نہیں ریوال<sup>سر</sup> صلی الشرعلیه ولم کیاجواب دیں! اسکے علا وہ میں جوان آ دمی نہوں دمجھے **غدمت کی چنداٰں ضرورت بھی نہبں ) چنانچہ اس حال پر مزید دین راتیں** اور گرزگئیں اس طرح بچانش را تیں محمل ہوگئیں تقیں ۔ ایک ون صبح کی نماز پڑھکر میں اپنے گھر کی حیت پر بیٹھا ہوا تھا اور میری حالت وہی تھی جس کا ذكر الترتعليان من كياب كوان برعرص حيات تنگ ہوچكا مقاء اجا تک کو وسلع کے او برکسی پکارنے والے آ دمی کی آواز سنی جو بلند آواز

سے کہدر ہے :-مارے کعب بن مالک تم کو بشارت ہوالٹرنے تمہاری توبہ تبول کر لی ہے ؟

مسندعبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ ہماری توبہ دسول النّر صلی السّرعلیہ ولم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی ام المونین سبیدہ ام سلمہ دیز جو اس وقت حجرۂ نبوی ہیں تضییں عرض کیا اگر ا جا زت ہوتو میں کعب بن مالکٹے کو اسکی خبرووں ؟ آپ نے فرما یا انھی لوگوں کا ہجوم ہوجائے گا رات کی نیندشکل ہوجائے گی۔

انغرض جب کو ہسلع سے بیں نے وازسنی توسیدہ میں گر پڑا اور فرط مسترت سے رونے لگا اور مجھے بیتین ہوگیا کہ میری نجات کی صورت ظامر ہوئی ہے۔ رسول الشرصلی الشرطلیہ ولم فے مجرکی نما ذکے بعدص ابرکم کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی۔

اب ہرطرف سے لوگ ہم کو مباد کمباد ویے کے لئے و وڑ ہے بعض لوگ گھوڈے برسوار ہوکر میرے پاس پہنچے مسکر بہاڑ سے آواز دیے والے کی خوشخری سب سے پہلے مہنچ گئی۔

محدَّ عَمْرُوكُی رُوایت بین ہے کہ یہ آوا زدینے والے سید نَا اَبُوکِم صدیق رہ ہے۔ رضی التُّرعِنهُ

کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہیں رسول النہ صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت ہیں حافری کے لئے بکلا تو دیکھا کہ لوگ جوق درجوق مجھے مبارکبا وینے کے لئے آرہے ہیں۔ ہیں اسی حالت ہیں مسجد نبوی حافر ہوا دیکھا تو رسول النہ صلی النہ علیہ ولم تشریف فرما ہیں اور آپ کے اطراف صحابہ کرام کا مجمع ہے مجھکو دیکھ کہرسب سے پہلے طلح بن عبید النہ رہ کھڑے ہوئے اور ، وڈکر مجھ۔ مصافح کیا اور مباد کیا و دی۔ طلح رہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں جولا۔ جب بنے رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کوسلام کیا تو میں کاچہر ہ افود خوش سے چیک رہا تھا فرمایا :۔

ایک کو ایسے مبارک ون کی بشارت ہو جو تمہاری زندگی میں سب سے بہترون ہے!

بیں نے عرض کیا یا رسول اللّہ اِیکم آپ کی طرف سے ہے یا اللّٰہ اِیکم آپ کی طرف سے ہے یا اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ؟

آپ کے فرایانہیں! یہ کم اللّٰر کائے۔ تم نے سی کہا تھا اللّٰر نے تم نے سی کہا تھا اللّٰر نے تم نے سی کہا تھا اللّٰر نے تم اللّٰہ کا ہر فروادی۔ تم ہاری سیا ہے تا ہ

اور رسول الشطلى الشرعلية ولم جب خوش ہوتے تو آپ سے

چہرۂ مبادک سے نور کی کرئیں ظاہر ہوتی تھیں گو یا چہرۂ اقدس چاند کا مکٹراہے اور ہم یہ واضح طور پر دیکھا کرتے تھے۔ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ امیری تو بہ کی علامت یہ ہے کہ بیں ابناکل مال ومتاع اللہ کی راہ میں صدقہ کردوں۔

آپ نے ادشاد فرمایا نہیں بکچھ مال اپنی ضرورت کے لئے باقی دکھویہ بہترہے۔ میں نے عرض کمیا تو بھرمیں اپنا آدھا مال صدقہ کرون آپ نے اسکی بھی اجازت نہ وی میں نے کہا اپنے ایک تہا تی مال کو صدقہ کروں ؟ آپ نے اجازت دے دی .

یں نے عرض کیا یارسول الٹڑالٹدنے سے بولنے کی وجہ سے مجھے نجات دی ہے اس کئے میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی میں مجمی مجمع مجھوٹ نہ بولوں اور ہمیشہ سے کہوں گا۔ حجوث نہ بولوں اور ہمیشہ سے کہوں گا۔

اس واقع کو بیان کرنے کے بعد کعب بن مالک یہ بہمی فراتے مصے کہ اللّٰہ کی قسم اسلام لانے کے بعد اس سے بڑی نعمت محبکونہیں لی کہیں نے رسول النّر ملک اللّٰہ علیہ ولم کے سامنے میں سچے کہا اور جموٹ سے پر ہم کے سامنے میں سچے کہا اور جموٹ سے پر ہم کے سامنے میں بڑجا تا جس طرح حجو ٹی سمیا ہے۔ اگر میں جموٹ کہد تیا تو اسی طرح ہلاکت میں بڑجا تا جس طرح حجو ٹی تعسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیا سے نازل ہوئیں :۔

سَيَحُيفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الْإِنَّا لَيْهِمُ الْحَ

(توبرآيت عصو، مدو)

اوری الله سے یه اُمیدد کھتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی سچائی پر گزریگی ۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کیم میں یہ آیات ہمارے بارے یں نازل فرائی ہیں :-

كَقَدُ تَنَابَ ا اللَّهُ عَلَىَ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِدِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الْح د نزب آیت مطالبا علیال

(بخارى ج ٢ ص ٢٠ نتح البارى ج ٨ صعف)

قرآن میم اورغروه نبوک غزوهٔ تبوک کا تذکره نبایت تفصیل اوراهتمام سے غزوهٔ تبوک کا تذکره نبایت تفصیل اوراهتمام سے

بیان کیا گیاہے۔علاوہ ازیں اس کے ہیں پند وموعظت کے ذریع مسلمانوں کی رشدو ہوات کا سا مان تھی مہیا کیا ہے۔ چنا بچہ سورہ تو ہہ کے چھٹے رکوع سے آخر سورت تک اسی غزوہ سے متعلق مالات اورمواعظ کا تذکرہ ملتاہے۔

اوراسی غزو کا تبوک کے تذکر ہیں حضرت کعب بن مالک اور اُن کے دو نو ں ساتھیوں کا تذکرہ بھی ملتاہے۔ منافقین کی رہیشہ دوا نیاں اورجہادے گریز کرنااورسلانو<sup>ں</sup> یں ہے اعتمادی ہیدا کرنے کی سازشوں کافصیلی وکرمھی ملتا ہے:

غزوة تبوك كے لئے رينہ كے سب مسلمانوں كو نكلنے كاحكم عام ديا گيا مقا۔اسوقت

اہل مدینے کو گوں کی یانخ قسمیں ہوگئی تھیں۔

لا بہل قسم اُن مخلص مسلما نُوں کی تھی جو حکم جہاد سنتے ہی بغیر سی تردّ وجہا دے لئے تیار ہوگئے۔ إن كا ذكرسوره توبه آيت عطلا إلتَّبعُون في سَاعَتِه الْعُسْرَة . بن ملت الحكمشكل وت یں ان لوگوں نے نبی سلی الٹرعلیہ و کم کا ساتھ دیا۔

(۲) د ومری قسم ان مخلصین کی تقی جوابتدارً تو کیمذفکر و ترو د میں پڑگئے تھے گر بھیر نبجل کئے اور جہا دکے لئے سب کے ساتھ ہو گئے۔ان کا بیان اسی آیت عطا کے اس جملے

مِنُ بَعْدِمَا كَادَيَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُمُ اللَّهِ بعدا سکے کہ قریب تھا ول مجھر جائیں بعضوں کے اُن میں سے تھر

ہریان ہوااںٹراُن پر دیعنی توفیق جہاد لرگئی ) ۳۱) تیسری قسم اُن مومنین کی تحق جو اگرچه وفنی سستی و کا ہلی کی وجہ سے جہا دیں نہ گئے گر بعد بین نادم اور تائب ہوئے . بالآخر إن على توبہ قبول ہوگئى ۔ پیکل خیس مسلمان تھے جن میں سے سات افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کی تبوک سے والیبی کے بعد فوراً ابنی ندامت و توبه کا اظہار کیا اور اپنے آپ کوئسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہجب تک ہماری تو بہ قبول نہ ہوگی بندھے رہیں گے۔ اِن حضرات کی آیت توبه نواسی وقت نازل سوگئی اس کا ذکر آیت ع<del>لانا می</del>ں موجو دہے۔

وَ الْحَدُونَ اعْنَدُونَ إِيدُنُو الِيدُنُو اللهِ اللهِ (توبه آيت ملك) اور أن مين كيم اليع بي منهول في البي كنابول كا اعتراف

كرلياب اميد بكراللرأن پررحم فرماوي-

ان ہی وَشُل ا فرا دہیں ہے تمین ا فراد حضرت کعب بن مالکٹے ، مرار ہ بن رہیج رہ ، ہلال بن اُمیت میں اُن ہے تو بہ کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا جیسا کہ اُن کے بقیہ شات سامقیوں نے کیا تھا۔ رسول لنٹر صلی النٹر علیہ و لم نے اِن کے بارے میں عام مقاطعہ کا حکم دے دیا تھا کہ کوئی اِن سے سلام و کلام نہ کرے۔ چنانچہ پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ۔ اس کا فرکر آیت عملا میں آیا ہے :۔

وَ عَلَى النَّلَا نَتِهِ اللَّهِ بُنَ خُلِفُوا الله ( توبر آیت مطل) اور اُن تین شخصوں پر تھی اللّٰرنے دحم فراویا جن کامع الله

ملتوى حجوز وياكيا تحاء

رسی چوتھی قسم ان بوڑھے اور بیمار حصرات کی تھی جو واقعی طور پرمعذور ستھے۔اس عـندر شرعی کی وجہ سے جہادیں شریک نہ ہوسکے۔ان کا ذکر آیاتِ ذیل میں اس طرح ملت اے۔

کیس علے الصّعفاءِ وَ لَاعلے الْمُدَّمَیٰ الله الرّبایت ملا)

من ان نہیں ہے ضعیفوں پراور نہ مربینوں پراور نہ اُن لوگوں پر جن کے پاس جہاویں خرچ کرنے کے کے نہیں جبکہ یہ لوگ النّسر اور اسکے رسول رصلی النّہ علیہ ولم ) کے ساتھ خلوص رکھتے ہوں ۔

اسکے رسول رصلی النّہ علیہ ولم ) کے ساتھ خلوص رکھتے ہوں ۔

اِن نیکو کاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں ذکہ وہ جہاد میں اسکی میں دکہ وہ جہاد میں میں دیں اسکی کاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں دکہ وہ جہاد میں میں دیں میں در کہ وہ جہاد میں میں دیں میں دیں میں در کہ دوہ جہاد میں در کی دوہ جہاد میں میں در کہ دوہ جہاد میں در کہنے کہ دور جہاد کہ دور جہاد میں در کہنے کرکے دوہ جہاد میں در کہنے کی دور جہاد میں در کرکے کی دور جہاد میں دور دور جہاد میں دور دور جہاد میں دور دور جہاد میں دور دور جہاد میں دو

شریک نہ ہو سکے) اور اللہ مِنفرت والارمت والاہے۔
(۵) پانچو بیق منافقین کی بھی جو کفرونماق کی وجہ سے جہا دیس سٹریک نہیں ہوئے ان کی
ریٹ دوانیاں، جیلے حوالے ،مکرو فریب، دروغ گوئی قول فعل کا تضاد اور
دیگر منافقانہ اعمال کا کھلا ذکر سورہ توبہ کی کمٹرت آیات ہیں موجود ہے۔
قرآن مکیم کی آیاتِ ذیل ہیں غروہ تبوک کا تذکرہ اس طرح بیان کیا گیاہے۔

#### لَقَدُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النِّيقِ وَالْهُهَاجِدِينَ وَالْالْفُمَامِرِ الَّذِينَ التَّبَعُونُ فِي مَنَاعَتِوالْعُسُرَةِ الْحِ

قرآني مضهمون

( توب آیت علا تا علا)

الله نے بغیر وصلی الله علیہ ولم ) کے حال پر توج فرمانی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توج فرمائی کہ اُن کو ایسے شکل جہا و ( تبوک ) میں مضبوط رکھاج خوں نے ایسی نگی کے وقت نبی کا ساتھ ویا بعد اسکے کہ اُن ہیں سے ایک جماعت کے دلوں ہیں کچھ کمزوری سی ہوجلی تھی داور غزو ہ تبوک میں جانے سے بہت ہارنے کو تھے مگر ) بھر اللہ نے اُس جماعت کے حال پر توجہ فرمائی دکراُن کوسنبھال لیا اور وہ آخر مسلمانوں کے ساتھ ہوگئے ) بلاسی الله دتو اللہ تعالی سے اللہ دتو اللہ سے بہت ہی شفیق مہر بان ہے۔

حیور دیا گیا تھا بہاں یک کرجب اُن کی پریشان کی یہ مانت ہوگئ کہ زین اوجود اپنی وسعت کے اُن پرنٹی کرنے گی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آگئے اور اُنھوں نے سمجھ لیا کہ الٹرکی گرفت سے کہیں پناہ نہیں ل کئی سوآ کے اور اُنھوں نے سمجھ لیا کہ الٹرکی گرفت سے کہیں پناہ نہیں ل کئی سوآ اسکے کہ اُنسی کی طوف رجوع کیا جائے۔ بھر الٹرنے اُن کے حال پر خاص قوج فرمانی تاکہ وہ آئدہ مجھی دہر مواقع پر) الٹرکی طرف رجوع رہا کریں بیشک الٹرتعالے بہت توجہ فرمانے والے بڑے رہم کرنے والے ہیں۔

رعامے بہت وہر رہے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرواور رعمل میں) سیحول کے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرواور رعمل میں) سیحول کے

ساتفدېو-

مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو ویہانی اُن کے گرو دہیتی اِں ہے
ہیں اُن کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول الٹر رسلی الٹرعلیہ وقم ) کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ
زیبا تھا کہ اپنی جان کو اُن کی جان سے عزیز شمجسیں (کر آپ تو پکلیف اُٹھائیں
اور یہ آرام سے بیٹے رہیں) اور یہ مصاحبت اس کئے ضروری ہے کہ اُن کو
الٹرکی را ہ بیں جہاد ہیں جو بیاس گلی اور جو تھکن پہنچی اور جو بھوک گلی اور جو کھھ
جانا جلے جو کا فروں کے لئے باعث غیظ وغضب ہوا اور وشمنوں کی جو کچھ

خبرلی اُن سب پر اُن کے نام ایک ایک نیک کھی گئی۔ یقیناً النہ خلصین کا اجسر ضائع نہیں کرتے اور جو کچھ چھوٹا یا بڑا خرج اُمخوں نے اس راہ میں کیا اور جتنے میدان اُن کو ملے کرنے پڑے یہ سب بھی اُن کے نام نیکیوں یں لکھا گیا تاکہ النہ تعالیٰ اِن کو اُن کے سب کاموں کا اچھاسے اچھا بدلہ دے۔ یا کہ النہ تعالیٰ اِن کو اُن کے سب کاموں کا اچھاسے اچھا بدلہ دے۔

وَالْخُرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِيهِمْ خَلَطُوا عَمَدُلاصَا كِمَا وَالْحَرَ سَيِتًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهَ غَفُوكُ رَحِيْدٌ

(نوبرآیت ع<u>انا</u> تاع<u>منا</u>)

اور کچہ لوگ و ہیں جنھوں نے اپنی خطاکا اعتراف کرلیا جنھوں نے سے جلے (اچھے بڑے) عمل کئے تھے دجیے اعتراف جونیک عمل تھا اور بلا عدر عدم سرکت جہاد جو بڑا عمل تھا) النہ سے امید ہے کہ اُن کے مال پر رحمت کے ساتھ قوج فرباویں (بعین قوبہ قبول کرلیں) بلاست بالنہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی دحمت والے ہیں۔ (وہ شائی تعالیم سلمان جنھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے متونوں سے باندھ لیا تھا جن کا ذکر اوپر آچکاہے) اے نبی آپ اِن کے اموال میں سے صد قر دجسکویہ لوگ لائے ہیں) لے لیمئے جس کے اور آپ اُن کے لئے وُ ماکیمئے بلاش بہ آپ کی وُما اُن کے لئے باعثِ اطمینان کو اللہ تعالیٰ اُن کے اعتراف کو خوب سنتے ہیں اور اُن کی ندامت کو خوب اور اللہ تعالیٰ کو بیٹ کے اور اللہ تعالیٰ کو بیٹ کے اور اللہ تعالیٰ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ بی ایٹ بندوں کی تو بہ قبول کر تا ہوا دور وہی صد قات کو قبول کر تا ہے اور بیٹ اللہ بی توبہ قبول کر نے والا حدت فرمانے والا ہے۔

كَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُسَوَّفِى وَلَاعَلَى الْمَسُوطِى وَلَاعَلَى الَّذِيثَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَ انْصَحُوا بِلِيْ وَرَسُولِمِ الح

د توبرآیت <u>ما ۱</u>۳ م<u>۳۹ )</u>

مم طاقت لوگوں پر کونی گنا ہ نہیں اور مذہبیاروں پر اور نہ اُن لوگوں پر جن کو دسامان جہاو کی تنیاری ہیں) خرچ کرنے کو ہیستر نہیں جبکہ یہ لوگ الله اور اسکے رسول کے ساتھ خلوص رکھیں دا طاعت کرتے رہیں ) اِن نیکو کاروں پرکسی قسم کا الزام نہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔

اور نه اُن لوگوں پر دکوئی گناہ اور الزام ہے) کہ جس وقت وہ آپ

کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ اِن کو کوئی سواری ویدیں اور آپ
اُن سے کہہ دیتے ہیں کرمیرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر ہیں تم کوسوار کرادو
تو وہ ما پوس ہوکر اس حالت ہیں واپس چلے جاتے ہیں کہ اُن کی آنکھوں سے
آنسور واں ہوتے ہیں اس عم میں کہ اُن کو جہاد کی تیاری ہیں خرچ کرنے کو
کھی میسٹرنہیں۔

بس الزام توصرف أن لوگوں پر ہے جو با وجود اہل سامان ہونے کے قرر سنے کی ا جاذت چاہتے ہیں۔ یہ لوگ خان نشین عور توں کے ساتھ دہنے پر دافنی ہوگئے ا ورالٹر نے اُن کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ دگناہ و تواب کو جائتے ہی نہیں د تنفسیر و ترمنثور میں اُن محابہ کے نام کھھے کئے ہیں جنھوں نے سامان جہاد کے لئے نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم سے سواری مانگی تقی لیکن آم کے معذدت کر دینے پر وہ بچشم تر واپس ہوگئے۔

ایک مدریت میں پرمضمون ملتا ہے کہ غزو ہ تبوک میں آئے نے مجا دین کو مخاطب فرایا تھا کہ اے کو کو تم مدینہ میں ایک الیسی جماعت کو اپنے بیجھے جھوڑ آئے ہوجوہر قدم پر تمہارے اجرو تواب میں شریک ہے (یہی کو کوکر مرادیاں)

اِنْفِرُوْاخِفَا فَا وَيْقَا لَا وَجَاهِدُوْ ا بِالْمُوالِلُكُمْ وَا نَفْسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذِيكُمُ خَنْدُ لَكُمُ انْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وتوبر آب ۱۶۱۱ (۲۵)

جہاد کے لئے مکل پڑوخوا ہ تقوائے سامان سے ہوا ورخواہ زیادہ سامان سے ہوا ور اللّٰہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہا دکرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مقین رکھتے ہو. لئے بہتر ہے اگر تم مقین رکھتے ہو.

أكر سمجه لك ما محقه ملنه والا موتا ا ورسفر مجمى معمولى سام وتا تويد

منافق لوگ ضرور آپ کے سابھ ہو لیتے لیکن اُن کو توراہ کی مسافت ہی دور در ازمعلوم ہونے گئی داس لئے دینہ ہی ہیں رہ گئے ) اور ابھی دجب تم لوگ جہاد سے واپس آؤ گئے تو) الشرکی ضمیں کھاجائیں گئے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تنہارے سابھ چلتے۔ یہ لوگ دجوٹ بول بول کر) اپنے آپکو تباہ کر رہے ہیں اولالٹرجانا ہے کہ یہ لوگ یفنیناً حجو لے ہیں د بلات بون کو کہا شنبہ ان کو نکلے کی استطاعت تھی )

الترنے آپ کو معاف تو کر دیائین آپ نے اُکو ایسی جلدی اجاز کیوں دے دی بھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہوجائے اور جب یک کر جموڑوں کومعلوم نہ کر لیتے ؟

اورجولوگ التر پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے جان و مال سے جہا دکرنے کے بارے ہیں آپ سے جُھٹی نہ مانگیں گے د بلہ وہ حکم کے ساتھ ہی دوڑ پڑیں گے، اور التر این متقیول کو خوب جانت ہے۔ البتہ وہ لوگ جہا دیں نہ جانے کی آپ سے جُھٹی مانگتے ہیں جوالنّر پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اُن کے دل داسلام می شک میں پڑے ہیں خوان ہیں۔ اور شک میں پڑے ہوئے چران ہیں۔ اور اُگر وہ لوگ جہا دیں چلنے کا ادا دہ کرتے دجیسا کر عذر کرتے وقت کہد اگر وہ لوگ جہا دیں جائے کا ادا دہ کرتے دجیسا کر عذر کرتے وقت کہد ستروع ہی سے ادا دہ ہی نہ کیا تو اسٹر نے اُن کے جانے کو لیندنہیں کیا اس لئے اُن کو توفیق نہیں دی اور یوں کہ دیا گیا کہ ا پاہیے لوگوں کے ساس لئے اُن کو توفیق نہیں دی اور یوں کہ دیا گیا کہ اپہا ہے لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی بیسے رہو۔

اگرید منافق لوگ تمہارے ساتھ سنا مل ہوجاتے توسوآ فساد کے اور کیے ذیادہ و نہ کرتے اور مسلمانوں کے درمیان فقنہ پردازی فساد کے اور میان فقنہ پردازی کی فکریں دوڑے و وڑے بھرتے۔ اور اب بھی تم بیں اُن کے کچھ ماسوس موجو دیمیں اور الٹران ظالموں کوخوب سمجھے گا۔

اًن كوتو يهد دجنگ اُمد وغيره بين) مجي فتنه پر دا زي كي فكر

تھی اور داس کے علاوہ مجبی) آپ کی دضرر رسانی کے بائے کارروائیاں سرتے ہی رہے بہاں تک کہ ستیا وعد ہ آگیا اور اللّٰد کا حکم غالب رہا ور أن منا فقول كو ناگوار بى گزر تا رما-

اور اُن منافقین میں رجد بن قلیس نامی ایک مسخرے نے بیر بہا تراث تفاكة حضرت مجھے تو مدینة ہی میں رہنے دیں ملک روم کی عورتیں بهت حسین ہوتی ہیں انھیں دیچے کر دل قابو میں نہ رکھ سکوں گالہذا مجھے لیجا کرفتنہ میں نہ ڈالئے)

بعض شخص و ه ب جو آپ سے کہتاہے کہ مجھ کو (گھرر سنے کی) اجازت دے دیں اور مجھ کو فتنے میں یہ ڈائے . خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ فقنے ہی میں بڑے ہوئے ہی اور بلاٹ جہنم ان کا فروں کو گھیرے

فَيرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ مَرُسُولِ اللَّيْ وَكَرِهُوا آنُ يُبَجَاهِدُوْ إِبَامُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الحُ

یہ پیچیے رہ جانے والے (منافقین )خوش ہوگئے۔دسول الٹر صلی الله علیه ولم سے (تبوک جانے کے) بعد اپنے گھر بیٹے رہنے پر اور اکن كوالتركي راه بي اپنے مال اورجان كے ساتھ جہا دكرنا تا كوار ہوا (دنی كفر اور آرام طلبی کی وجرسے) اور وہ ووسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم ایسی تبز سرمی میں تھرسے نہ نکلو آپ داے نبی جواب میں اکمہ دیجے کہ جہنم کی آگ اس سے معبی زیادہ تیزاور گرم ہے کیا خوب ہوتا اگروہ مجھتے. سو مقور کے دنوں وہ مہنس لیں اور دمچر آخرت میں ، بہت دنوں دمینی سمیشہ روتے رہیں سے پیجزاہے ان کاموں کی جو وہ كياكرتے تھے.

تواگر النّرتعالے آپ کو (اس سفرے صحیح وسالم) اُن کی کسی جماعت کی طرف واپس لائے تھےریہ لوگ ( براہ خوشا مری) آم کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد بیں نہ چلناا ور نہ میرے ہمراہ ہو کرکسی شمن سے لڑنا تم نے پہلے بھی گھر بیعظے رہنے کوپندگیا تفاسوا بہمی اُن لوگوں کے ساتھ بیٹے رہوجو پیچے رہ جانے کے ہی لائق ہیں۔

يَعْتَذِمُ وُنَ إِلَيْكُمُ إِذَا مَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوْا كَنْ نُغُومِنَ لَكُمُ قَدُنَبَتَ كَاللّهُ مِنُ اَخْبَامِ كُمُ الْإِرْتِهِ ٱیت ۱۹۱۳) مَنْ نُغُومِنَ لَكُمُ قَدُنَبَتَ كَاللّهُ مِنْ اَخْبَامِ كُمُ الْإِرْتِهِ آیت ۱۹۲۱)

یہ منافق لوگ تمہارے مامنے عذر سین کریں گے جبتم اُن کے پاس جاؤگے (سوا مے محمصلی الشرعلیہ ولم) آپ (سب کی طرن سے صاف صاف) کہہ دیجئے کہ (بس رہنے دو) یہ عذر سین نہ کر وہم تم کو کہی سی استی نہ مور سے میکے ہیں دکر تم کوئی نہ می میں الشراور اُس کا رسول تمہاری کوئی بھی عذر نہ تھا) اور آئندہ بھی الشراور اُس کا رسول تمہاری کارگزاری دیچے لیں گے۔ بھرتم ایسی ذات کے پاس لوٹائے جا وگے جو کارگزاری دیچے لیں گے۔ بھرتم ایسی ذات کے پاس لوٹائے جا وگے جو پرسٹیدہ اور ظاہر سب کا جا انتے والا ہے۔ بھروہ تم کو بتا دے گا جوجو بھر کیا کرتے بھے۔

ہاں وہ لوگ اب تمہارے سامنے اللّٰر کی تسمیں کھا جائیں گے دکہم واقعی معذور منے اس لئے جہاد کے لئے نہیں نکل سکے اجب تم اُن کے پاس واپس جاؤگے تاکہ تم اُن کو اُن کی حالت پر چھوڑ دو داور ملامت وغیرہ نہ کرد) سُوتم اُن کو اُن کی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ وہ لوگ بالکل وغیرہ نہ کرد) سُوتم اُن کو اُن کی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور اُن کا معمکا نہ جہنم ہے اُن کاموں کے بدلہ میں جو کچھ وہ کسا کرتے ہے۔

یہ اس لئے قسمیں کھائیں گے کہتم اِن سے راضی ہوجاؤ د بالفرض) اگرتم اُن سے راصی مجی ہو جا ؤ د ان کو کیا نفع ہوگا کیونکہ) الٹرتعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راصنی نہیں ہوتا۔

## متاريح وعبسر

مسچار نفاخ مسچار نفاخ مقاصد برهی:-

(۱) كفركاً استحكام (۲) ابل ابمان ميں تفريق پيداكر ناد٣) ايك دشمن خُدا ورسول كا تھكانہ بنا نا۔

قرآن حکیم نے منافقین کے یہ بینوں مقاصد واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں۔ د توبہ آیت عظم

چونکہ استعمیر کی غرض و غایت عام مساجد کی غرض و غایت سے مختلف ہی نہیں المکرمتضا و اور مخالف بھی اس سے منافقین کی اس تعمیر کا نام مسجد ضرار (سرا پاشتر) رکھ دیاگیا۔ جس کا تذکر ہ بچھیے صفحات میں تفصیل سے آچکا ہے۔ الم علم نے یہاں ایک بحث یہ بپیدا کی ہے کہ آج بھی اگرمسلمان کوئی الیم مسجد تعمیر کرے جس کے قریب ہی کوئی آباد مسجد موجو دہو اور اس دوسری مسجد کا مقصد باہمی تفرقہ یا پہلی سجد کی جماعت توڑنا یا ضد وعنا د، ریا کاری وشہرت وغیرہ اغراض فاسد ہیٹ نظر ہوں تو کیا اِس نی مسجد کو مسجد صرار کہا جائے گا ؟ اور کیا اس مسجد کا وہی حکم ہوگا کہ اُسکو ڈھا دیا جائے اور اس سی سخت جو بھی مسجد بنائی جائے وہ مسجد ضرار کہا جائے گا ، وہ مسجد ضرار کہا جائے گا ، اور کیا اس طبقے نے ایسا ہی سمجھا ہے اور اِن فاسدہ اغراض کے سخت جو بھی مسجد بنائی جائے وہ مسجد ضرار کہا جائے گا ،

ا تیکن اہل علم کا ایک دوسراطبقہ اس طرز فکرسے اختلاف رکھتا ہے۔ اِن حضرات کا یہ خیال ہے کہ اسجد ضرار ایک خاص مسجد مفی جوز مانۂ نز دل وحی بین تعمیر کی گئی اور تعمیر کرنیوالے خاص مسجد مفرار ایک خاص مسجد مفی جوز مانۂ نز دل وحی بین تعمیر کی گئی اور تعمیر کرنیوالے خالص منا فقین ستھے جبکی تصریح قرآن مکیم میں موجود ہے۔ علاوہ از بیں اس مسجد کی غرض و غایت مجمی وحی الہی نے بیان کر دمی ہے کہ وہ مسجد ندمقی بلکہ سوفیصد اسلام وشمنی کا گھرتھا ،ان وضافتوں کے ہدر منافیقوں کی وہ عمیر طور پر نہ مسجد تھی اور نہ مسجد کے مشابیہ۔

م عون کی وہ میر کی عور پر مہ جدی اور مہ جدے ساجہ ہے۔ لیکن جومسلمان مسجد کے پڑوس میں ایک اور نئ مسجد تعمیر کرلیں اگرچہ ان سے اغراض ہیں نام ونمود، شہرت، ہاہمی تفرق، یاضد وعنا دی اس ہوں تب بھی وہ سجدہی شمار کی جائیگی اور اس کا حکم سجد ضرار سے حکم سے مختلف ہوگا اُسے ڈھا دینے یا اسمیں آگ لگا دیے جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وجراسکی یہ ہے کہ اقول تو زول وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے ختم نبوت وہم رسالت کا دور ہے اب دلوں سے حقیقی نیتوں کا حال سوائے اللہ علیم وجبیر کے کسی اور کو حاصل نہیں ۔ دوسری شخصیت اس حال سے عاجز و بے بس ہے۔ وحی الہی ایک واحد ذریعہ تھا جسکے ذریعہ کھراکھوٹا، حق و باطل، ایمان و نماتی کا قطعی فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہی وج ہے کہ مسجد ضرار کی تعمیری حقیقت کونبی کریم طلی اللہ علیہ ولم نے وحی الہی کی اطلاع پر دوار کف س

چونکہ ختم نبوت کے بعد ایسی قطعی اطلاعات کا آمکان نہیں ریا اس لئے کسی اورسبجد کومسجد ضرار نہیں کہا جائے گا گر یا مسجد ضرار ایک خاص تعمیر تھی جوعہد نبوت میں منا فقوں نے تو سے مغز دی تھیں ہیں۔ ہیں دیسے ہیں ہیں گئے۔

تعمير كى مفى جسكو وها ديا گيا اور اسميں اگ لگا دِي گئي .

اب رہاموجود ہ دور مین سلمانوں کا کوئی الیبی سجۃ عمبر کرنا جسکے اغراض فاسدہ اور واسی تباہی ہوں یقیناً یہ کارِ تُواب تو کُجا باعثِ گنا ہ وظلم شمار ہوگا اور الیبی تعمیر تفریق بین اسلمین کہلائیگی لیکن ان نا پاک اغراض کے باوجود و ہ تعمیر سجد ہی کہلائیگی اُسکو ڈھا دینا یا اس میں اُگ لگا دینا درست نہ ہوگا جو لوگ اس میں نماز بڑھیں گے اُن کی نماز اوا ہوجائے گی لیکن الیبی نماز کا دھرانا واجب ہوگا کیونکہ یہ نماز ایسی بچگر پڑھی گئی ہے جس کے بان کی نیت میں شرّو ف و تھا اور و ہ محل النّد کے لئے فالص نہ تھا۔ اور و ہ محل النّد کے لئے فالص نہ تھا۔

" اہم الین مسجد کومسجد ضرار نہیں کہا جائے گاکبونکہ وحی جیساقطعی ویقینی وربیسہ

ہم کو میشر نہیں ہے۔

علاوه از بی مسبح ضرار کے بانیوں نے توبنیا دی طور برمسجد نہیں بنا با تھا کیونکہ وہ منافق خالص ہے اُن کے اعتقاد میں مسبحد کا تصور بھی نہ تھا بخلاف اغراض فاسدہ کے تحت موجودہ ووربین تعمیر کرنے والے سلمانوں کی نیت واعتقاد ویسانہ بیں جیسا کہ منافقین خالفین کا تھا۔ بہذا اغراض فاسدہ کے تحت مسجد تعمیر کرنے والوں کی مسجد ہمسجد تقرار نہ ہوگی بلکہ مثنا بہ سبحد مسجد تماخر ہوگی۔ احکام ظاہری ہیں وہ سبحد کے گرعند اللّٰہ وہ مقبول نہ ہوگی اور اُس کے ایکا میں کو آخرت میں کو آخرت میں کو آخرت میں کو آخرت میں کو گئ وج سے عنداب ہوگا۔ اِلّا یہ کہ ایسے لوگ

ونبیا ہی میں ابنے فاسدا غراض سے رجوع کرلیں اور خالص توبہ کرلیں ۔

رے دیہ میں داخل ہونے سے پہلے قبلہ بن عمر و بن عوب کے محلہ میں چندر وزقیام فرمایا جوشہرکے ایک کنارے آباد تھا، یہاں قیام کرکے آپ دینہ طبیب تشریف لائے اور سجد نبوی کی تعمیر کی اُس محلہ میں جہاں آپ نماز پڑھے تھے و ہاں کے مسلمانوں نے ایک مسجد نیاد کرلی جوسجد قبا کے نام ہو مشہور ہوئی۔ بعض منافقین نے چاہا کہ اس سجد کے قریب ایک اور تعمیب ر مسجد کے نام سے کرلی جائے تاکر اپنی جماعت علیحدہ قائم کرلی جائے اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد تباسے ہٹاکر اپنی جماعت میں سے ال

درحقیقت اس نا پاک تعمیر کامحرک ابدعام ردا بهب خراجی بخت ہے۔ یہ اشخص زبا نہ جا ہیت میں نصرانی ہوگیا بھا اور ابدعام ردا بہب کے نام سے مشخص زبا نہ جا ہیت میں نصرانی ہوگیا بھا اور ابدعام ردا بہب کے نام سے مشہور مہوگیا دیہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حضرت منظلہ رہز مشہور صحابی کی صاحب ستررسول الشرغسیل بلا تکہ کے لقب سے معروف ہیں جبحی لا مثل کو فرشتوں نے مسل دیا بھا )

الغرض ابوعام نصرانی بنگر رابهبانه زندگی اختیاد کرنیا تھا دینه
اور اطران دینه کے لوگ خصوصاً قبید خردج سے لوگ اسکے زہدا ور دروینی
کے معتقد تفقے اور بڑی تعظیم کرتے مقے نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم جب
ہجرت کرکے دینہ طیبہ تشریف لائے اور اسلام و ایمان کا آفتاب طلوع ہوا
تو اسکی ورویشنی کا مجرم کھلنے لگا ابوعا مربہ و کھے کرچراغ با ہوگیا نبی کریم
صلی الشرعلیہ ولم نے اُسکو اسلام کی دعوت دی اور ارشاد فرما باکہ میں متت
ابر اسمی لیکر آیا ہوں اور اُسی کی دعوت دی اور ارشاد فرما باکہ میں متت
ابر اسمی لیکر آیا ہوں اور اُسی کی دعوت دینا ہوں۔

ابدعا مرنے کہا میں پہلے ہی سے اسی ملت پر قائم ہوں سیکن

تم نے لمت ابراہیں میں اپنی جانب سے اُسکے خلاف بہت ساری چزی داخل کردی ہیں۔نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم نے پوری نندت سے اس لزام کی تردید کی نیکن و آسلیم کرنے آیا د ہ نہ ہوا آخر کار اسکی زبان سے پیجیلہ بكاكر ہم میں سے جو حجو فا ہے اللہ اس كو وطن سے دور غربت و بے سى كى موت مادے آپ نے آبین فرایا ۔ مجراس نے کہا تمہارے مقا بلریں جو بھی وتمن آکے گا ہیں اُس کی مدد کر وں گا۔ چنا پنج غزو ہُ حنین یک تام غزوا ت بیں مسلمانوں سے خلاف مشرکت کیا معرکہ احدیس قرین کے ساتھ آیا تھا ا در اسی کی بخویز برمیدان اُمد ہیں چھوٹے حجوٹے گڑھے کھد واکے تشخية مخفيجس سيضحابه كوبرى زحمت أمطانى برسى خودنبي كريم صلحاللر علیہ ولم بھی ایک موقع پر اسی گڑھے ہیں گریڑے تھے۔ اسی ما دیتے میں آپ کا چہرہ زخمی اور دندان مبارک ٹوٹ کئے مقے غزوہ خبین میں قبیله هوازن جواپنی قون وطاقت اورتیراندازی بیرمشهور تقاشکست کھا گیا تو ابو عامر مایوس ہوکر ملک شام ہھاگ گیا کیو نکریہی ملک اُس وقت تصرانبوں کام کزیما و ہاں سے منافقین مدینہ کو خط لکھاکہ میں قیصرد وم سے ملکرایک بڑا نشکر محمد رصلی المنٹر علیہ ولم ، کے مقابلہ میں لانے والا ہوں جو چشم زون میں مسلمانوں کو بے نام ونشان کر دے گا۔ لہذا فی الحال<sup>تم</sup> ای<sup>ک</sup> عمارت مسجد سے نام پر بنالوجہاں نماز کے بہانے جمع ہوکر اسلام کے خلا<sup>ف</sup> برسم مع المراء مول سكن ميرا قاصد و إلى تم كومير اخطوط اور بدايات پهنچا دیا کرمیگا اورجب میں مریز آؤل تواپنا قیام اُسی عمارت بیں رکھوں چنائج منافقین نے اِسکی ہوایت پرعمارت تعیر کی جس کا ام م محفوں نے مسجد رکھا ، جب عمر محل ہوگئی تو یہ لوگ نبی کر مے صلی السّرعلیہ و لم کی خدمت ہیں آئے اوریه بهانه کیاکه پارسول النگر بارش اورسردی وغیره میں خاص طور پر بیماروں اکروروں اور بوڈھوں کی سہولت کے لئے مسجد قبلہ عظر سید ایک مسجد تعمیر کرلی گئی ہے تاکہ ایسے لوگوں کوسہوں تہو، علاوہ اذین مسجد قبا بس گنجائش مجی کم ہے بھر می وسردی سے زمانے میں سب لوگ

سمانہیں سکتے ۔ یارسول اللہ بخدا ہماری نیت خیرہے اسکے سوا اور کو تی مقصد نہیں ۔ برا ہو کرم آپ تشریف لاکر ایک نماز اس مسجد میں اوا فرط دیں اگر ایک نماز اس مسجد میں اوا فرط دیں اگر اس کے آغاز میں برکت ہو۔

نبی کریم صلی المنزعلیہ ولم اس وقت غزو و تبوک کی تیاری ہیں مشخول مقے آپ نے وعدہ کر لیا کراس وقت توجمیں سفردر بیش ہے والی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں سے ۔ کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں سے ۔

امن جب آپ تبوک سے والیں ہوکر مدینہ کھیبہ کے قریب مقیم برسکیا یہ آیات کیکر آئے جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی اور اُس تعمیر

سے نا یک اغراض کوظ مرکر دیا گیا۔

بنی کریم صلی التہ علیہ و کم نے جدص عابہ کو جمیں مالک بن وحشم اللہ معن بن عدی اور وحشی د قاتل جمزورہ ) شامل سے آگے روا نہ کیا اور کم فرایا کراس نام نہاؤ سجد کو پیوند فاک کر دیا جائے اور اُس بی آگ لگا دی جائے ۔ چنا بخ محم کی تعمیل کی گئی اس طرح منافقین ا ور اُن سے سر دار ابوعا مردا ہب کے ادبان ول کے دل میں دہ گئے اور قیامت کو اُس تعمیر کا نام مسجد ضرار "سرا پاشر" پڑگیا۔ اور ابو عامردا ہب اپنی وُ عا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی آمین کے موافق شہر فسرین د ملک شام ، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی آمین کے موافق شہر فسرین د ملک شام ، میں تنہائی و بے بسی غُربت کی حالت میں فوت ہوا۔ قرآن مکیم نے اسکورشین فدا ورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کیرا ہت عظ کا کو انگر آب الکورشین خدا کو رسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کیرا ہت عظ کا کو انگر آب الکورشین آب کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کیل آب کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کیل آب کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دن کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کورسول کے نام سے یا دکیا ہے۔ دان کی سے یا دکیا ہے۔ دان کورسول کے دان کورسول کے دورسول کے دورسول کے دورسول کے دورسول کے دورسول کے دورسول کے دی سے دورسول کے دورسول کے

الله دینه میں تعلیہ بن عاطب انصاری نامی ایک غریب تعلیہ بن عاطب انصاری نامی ایک غریب تعلیہ بن عاطب انصاری نامی علیہ ون نبی کریم صلی ہوئے کہ اللہ علیہ ولم کی فدمت میں عرض کیا یا دسول اللہ میرے لئے وُعا فرما دیجے کہ اللہ مجھے کئیر مال عطا کرے۔ آپ نے اسکے اس مطالبہ پر فرمایا:مجھے کئیر مال عطا کرے۔ آپ نے اسکے اس مطالبہ پر فرمایا:آپے تعلیہ تقویرا مال جس کا توسشکرا داکر ہے اس کثیر مال

سے بہتر ہے جس کا شکرا دانہ ہو سکے " یہ سنگر تعلیہ چلاگیا ، ووسر سے ون مچر آیا اور وہی درخواست سپیش کی

آپ نے ارث او فرمایا:-

"أے تعلیہ کیا تھے کو یہ بات پندنہیں کہ تومیر مے تقش قدم پر جلے ؟ اُس ذات کی قسم جسکے قبط ہ قدرت ہیں میری جان ہے۔ اگریں چاہو کہ دبینہ کے یہ پہاڑ سونا چاندی ہوجائیں نو یہ ضرور سونا ہوجائیں گے۔ لیکن اے تعلیہ کثیر مال کی ہوس اجھی نہیں!

تعلبہ نے اس نصیحت وخیرخواہی کو قبول نہ کیا کہنے لگایا دسول آ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اگر الٹرنے مجھے کثیر رزق دے دیا تو میں ہرحق والے کاجن ا داکہ وں گا۔ رسول الٹرصلی الٹر علیہ ولم نے اس کے اصرار پر ہاتھ اُٹھا دیئے اور فرمایا:۔ اَللّٰہُ مِی اَلٰہُ مُی اَدُرُقُ ثَنْ کُنْکِنَا مَالًا۔

اے الله تعلیه کو مال کثیرعطا فرا.

راوی حضرت ابواً ما مداب بلی رو کہتے ہیں کہ رسول العاصلی الساعلیہ و کم کی دُعاکی برکت ہے تعلبہ کی بریوں ہیں اس تیزی ہے افر انسن منروع ہوگئی جیسا کہ غلاطت ہیں بیشمار کیوے بیدا ہوتے ہیں ۔ کچھ ہی عصد بعد اُس کا گھسہ میں برگی بریٹ ہوگی اور و ہاں بنگ ہوگی بین منسم ہر برینے ہے دور ایک وا دی بین زمین خریدی اور و ہاں ابنی بکریوں کا انتظام رکھا اور و ہ بکریاں اسی طرح تیزی سے برصوری تھیں اسی شخول ہو جا انتظام رکھا اور و ہ بکریاں اسی طرح تیزی سے برصوری تھیں اسی شخول ہو جا تا ایکن بکریوں ہیں اور اضافہ ہوگیا تو اُس جگہ سے جی نتقل میں مشغول ہو جا تا لیکن بکریوں ہیں اور اضافہ ہوگیا تو اُس جگہ سے جی نتقل میں مشغول ہو جا تا لیکن بکریوں ہیں اور اضافہ ہوگیا تو اُس جگہ سے جی نتقل ہوگیا تو اُس جگہ سے جی نتقل اب سوائے جمع سے سبحد نبوی کی حاضری ختم ہوگئی بہفتہ ہیں ایک مرتبہ شہر آتا اور جمعہ پڑھکر اپنے مقام واپس ہوجا تا۔ را وی کہتے ہیں کہ اُس کی طبح آبا اور جعد پڑھکر اپنے مقام واپس ہوجا تا۔ را وی کہتے ہیں کہ اُس کی کمریوں کی افر اکثر کا وہی سلسلہ مقاکیروں کی طرح اُبل رہی مقیں اور کمریوں کی افر اکثر کا وہی سلسلہ مقاکیروں کی طرح اُبل رہی مقیں اور کمریوں کی افر اکثر کا وہی سلسلہ مقاکیروں کی طرح اُبل رہی مقیں اور کمریوں کی افر اکثر کا وہی سلسلہ مقاکیروں کی طرح اُبل رہی مقیں اور کی کھیوں کو کروں کی اور اکٹریوں کی افر اکثر کا وہی سلسلہ مقاکیروں کی طرح اُبل رہی مقیں اور کمریوں کی افر اکثری کا وہی سلسلہ عقاکیروں کی طرح اُبل رہی مقیں اور

تعلیہ نہایت مسرور تھا۔ ہال کی کثرت اور کام کی مشغولیت اور مسافت
کی دوری نے تعلیہ کو اور زیا و ہشغول کر دیا۔ اب اسکواتن فرصت ہی
نہ مقی کر نماز جو کے لئے سہی شہریدیہ آئے۔ اس طرح جمعہ جمی چھوٹ گیا
اور وہ النّہ کے رسول میں النّہ علیہ ولم اور مسلمانوں سے دور ہوگیا۔
ملیہ ولم اور سلمان میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں ؟ اور کیا میرا
کوئی وکر مجسی ہوتاہے ؟ لوگ نفی میں جو اب دے دیا کرتے تھے۔
کوئی وکر مجسی ہوتاہے ؟ لوگ نفی میں جو اب دے دیا کرتے تھے۔
ایک دن نبی کر میم لی النّہ علیہ ولم نے تعلیہ کے بارے میں دریا
کیا کہ وہ کہاں ہے اور اُس کا کیا حال ہے ؟

نوگوں نے کہا یارسول اللہ اُس نے بھر یوں کا کاروبار شروع کیا تھا اللہ کا کاروبار شروع کیا تھا اللہ کا کاروبار شروع کیا تھا اللہ کا مکان تنگ ہوگیا اُس نے سے تھا کیا تنگ ہوگیا اُس نے شہرسے دور ایک وادی میں زمین خریدی اور و ہا نفتقل ہوگیا بھرات اس مجھیلاؤ ہوا کہ اُن میں مشغول ہوکر جمعہ وجما عات ہمی ترک کرنے لگا اب وہ بھیلاؤ ہوا کہ اُن میں مشغول ہوکر جمعہ وجما عات ہمی ترک کرنے لگا اب وہ بھیلاؤ ہوا کہ اُن میں مشغول ہوکر جمعہ وجما عات ہمی ترک کرنے لگا اب وہ

شہرسے بہت وور این کارو باریں مشغول ہے

نبی کریم ملی المترعلیہ ولم نے فرمایا افسوس تعلیہ بر افسوس کے تعلیہ بر افسوس کے تعلیہ بر افسوس کے تعلیہ بر آئین مرتبہ فرمایا اور بات محتم ہوگئی۔
ج تعلیہ بر ، افسوس ہے تعلیہ بر آئین مرتبہ فرمایا اور بات محتم ہوگئی السّطیہ بیند دنوں بعد زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے نبی کریم صلی السّطیہ وسلم نے اپنے دوّہ آدمی کو تعلیہ اور ایک دوسر شخص کمی طرف روانہ کیا کہ اُن کے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کی جائے اور اس کے لئے آپ نے اپنا نامہ مبارک بھی دیاجسمیں وصولی زکوٰۃ کے قوانین مکتوب سے ۔

جب بہ فاصد تعلیہ کے ہاں پہنچے اور اُسکو فرمان مبارک بتایا تویہ نہایت تعجب سے فرمان مبارک بتایا تویہ نہایت تعجب سے فرمان مبارک کو پڑھا پھر تحجیہ تا تل کرکے کہنے لگا یہ توفیکس یا فریکس جیسا قانون معلوم ہوتا ہے۔ بین نہیں تمجھتا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے ؟ احتجابی کی دکوٰۃ وصول کرلو والیسی بیں میرے ہاں انٹیر کے وفول کے بید دونوں قاصد تعلیہ کے پاس سے روان ہوگئے اول کا النٹر کے رسول کے بید دونوں قاصد تعلیہ کے پاس سے روان ہوگئے اول

لمی کے <u>قبیلے مہنچ</u>ٹلمی کوجب بیمعلوم ہوا کہ رسول الٹیصلی الٹی علیہ ولم کے قاصدر کواۃ وصول کرنے آئے ہی تو اِس سے پہلے کہ قاصدِ رسول سلمی کے ہاں آنے سلمی نے اپنے جانوروں میں سے عمدہ فربہ جانور کیکر حاضر ہوگئے اور عرض کیا کہ یہ میرے جانور وں کی زکوٰ ہے قبول فرمائے۔ قاصدِ رسول نے كماكرسول التصلى الترعلية ولم فيهين زكوة يسعمده جانوري سيمنع كياب اوريرسب كے سب عمدہ ترين جانور ہيں درمياني قسم سے جانور ہے آؤ۔ لیکن سلمی نے کہامجھکوالٹر کی را ہ بی عمدہ مال خرچ کرنا پسند ہے۔ یں بیخوش ولی سے ہے آیا ہوں اسیر قاصد وں نے زکوٰ ۃ کے جانور لے لئے اور شلمی کو دُعا دی۔ معرصب وعدہ تعلبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ کامطالبہ کیا . تُعلبہ نے کہا ذرا و ہ نا مہمیا رک تو بتاؤ قاصد نے بھر دے دیا تعلیجے پر مکر وہی کہا جیسا کہ سلے کہا تھاکہ یہ نوٹمکس یا سکس جیسا معلوم ہوتا ہے اجھاتم لوگ چلومیں خود کونی فیصلہ کرلوں گا اور اپنی زکوٰۃ خو دیے آؤٰں گا۔ قاصد وہاں سے روا نہ ہوگئے جب سجد نبوی کے قریب پہنچے تو رسول التنصلي الشرعلية ولم في المضين ويجهة من ارشا و فرما يا :-مَا وَنِجَ تُعْلَيْهِ شعلبه بلاك بوگيا

اور مھر آپ نے شکمی کو خیرو برکت کی وعادی ۔اسکے بعد قاصدوں نے ماری تفصیل بیان کر دی۔

اس موقع پر قرآن حکیم کی آیات نازل ہؤیں بے وَمِنْهُ حُرُقَتُنُ عَاهَدَ اللهُ لَئِنُ لاَتَا نَامِنْ فَضَلِم لَنَّهَ دَنَّةً وَكَنْكُونُنَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ الْحَرَدُةِ وَقِيهِ آیت ۵۶۱.۸)

اور اِن منافقین میں وہ بھی ہیں جو النّرسے عہد کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے فضل دکرم سے تمہیں مال عطا کرے تو ہم اِس میں سے خوب خوب منڈ کریں گے اور زیک کام کیا کریں گے .

مچرجب النُّرِنے اُن کو اینے فضل سے مال دے دیا تو وہ

اسمیں کی کرنے گے اور منھ بھیر ویا اور وہ نوروگروانی کے عادی ہیں۔

سوالٹرنے اُس کی سزایں اُن کے قلوب کے اندر نفاق قائم

کر دیاجو قیامت کے دن تک رہے گااس سبب سے کراخوں نے اللہ ہے

اُس کے فلات کیا جو کچھ اُس سے وعدہ کر چکے بھے اور اس وجہ سے کہ اور اس وجہ کہ وہ جھوٹ بولتے رہے کی اختیں خرنہیں کہ اللہ کو اِن کے دلی رازا در

اور اُن کی سرگوشی کاعلم ہے اور یہ کہ اللہ جھی باتوں سے خوب واقع ہے۔

یہ ایسے لوگ ہیں کہ صدفات کے بارے میں مفل صدفہ وسے

والے مسلما نوں پراعتراض کرتے ہیں اور خصوصاً اُن توگوں پرخبہیں سوائے

منت مزدوری کے اور کچھ نہ لما ہو سویہ لوگ اِنبر مھشر کرتے ہیں۔ اللہ اِن کو اس کے استخفار کریں یا نہ کریں اگران کیلئے

اے نبی آپ ان کے لئے استخفار کریں یا نہ کریں اگران کیلئے

سر باریمی استخفار کریں جب بھی اللہ ایخیں ہرگز نہیں بخشے گایہ اس کے

سر باریمی استخفار کریں جب بھی اللہ ایخیں ہرگز نہیں بخشے گایہ اس کے

کو مخوں نے اللہ اور اللہ نا فران

کو دوری کے داری اور اللہ نا فران

واقع کے راوی کہتے ہیں کہ نزولِ آیات کے وقت تعلبہ کے عزیزوں ہیں ایشخص موجود تھا وہ اُسی وقت اُسٹیا اور تعلبہ کے ہاں پہنچا اور کہا اے تعلبہ تجھ پر افسوس ہے تیرے بارے ہیں قرآن کی آیا نازل ہوئی ہیں اور تیرے منافق ہونے کی اطلاع دی گئے ہے۔ نازل ہوئی ہیں اور تیرے منافق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ تعلبہ یہ سنتے ہی اپنی زکوۃ کی بکریاں لیکر سجد نبوی ہیں ماشر ہوا اور عرض کیا یارسول النٹریہ میری ذکوۃ ہے اسکو قبول فرائے! مجھکو منع کر دیاہے میں ہرگز قبول نہیں کرمک اُتعلبہ اصرار کرنے کے اور آخر دوتے دوتے اپنے سریر فاک ڈال کی آپ نے ارتباد فرایا اور آخر دوتے دوتے اپنے سریر فاک ڈال کی آپ نے ارتباد فرایا میتر اپنا میل ہو اور النٹرے رسول صلی النہ علیہ ولم نے یہ تیرا اپنا عمل ہے ہیں ہوا اور النٹرے رسول صلی النہ علیہ ولم نے اخرایوس ہوکرا ہے گھروالیں ہوا اور النٹرے رسول صلی النہ علیہ ولم نے اخرایوس ہوکرا ہے گھروالیں ہوا اور النٹرے رسول صلی النہ علیہ ولم نے

تاجیات اُسکی زکواۃ قبول مذکی جب آپکاانتقال ہوگیا اور سدنا ابو کمرصاتی خلیفہ سلیم کرلئے گئے تو آپ کی خدست میں اپنی ووچند زکواۃ ہے آیا اور عرض کیا خلیفہ المسلمین یہ تعلیہ کی زکواۃ حاضرہے اسکوقبول فرمائے !

صدیق اکبر م نے فرمایا جس چیز کورسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے قبول مذفر مایا ہو بی اسکوکیوں کر قبول کرسکتا ہوں! اپنی زکواۃ والیس قبول مذفر مایا ہو بی اسکوکیوں کر قبول کرسکتا ہوں! اپنی زکواۃ والیس الوکیوں کر قبول نہ کروں گا۔ مایوس وناکام واپس ہوگیا۔ بھرسید نا الوکیرصدین روز کا امتقال ہوا اور سیدنا عمر فاروق روز فلیفۃ المسلمین نامز د ہوئے آپ کی خلافت میں اپنی ذکواۃ کی بہت بڑی مقدار لے آیا اور وہی ہوئے!

ستید ناعمر فاروق رہ نے جواب ویاجس چیز کو الٹر کے رسول طاہا کہ علیہ ولم اور اُن کے خلیفہ سید نا ابو بمرصدین رہنے قبول نہ کیا ہو بھلا اُس کو عمر بن الخطاب کیوں قبول کریگا ؟ اپنی زکوٰۃ وابس نے جاؤیس ہر گر قبول نہ کہ وں گا. فلافتِ فاروق کے بارگاہ سال گرز گئے تعلیہ کی ذکوٰۃ کسی سال قبول نہ کی گئی۔ یہاں تک کرسید ناعم فاروق رہ شہید ہوگئے اورستید ناعثمان عنی معتمان عنی رہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تعلیہ نے آئی فدمت ہیں بھی اپنی زکوٰۃ بیش عثمان عنی رہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تعلیہ نے آئی فدمت ہیں بھی اپنی زکوٰۃ بیش عثمان عنی ہو جواب دیا کہ جس چیز کو الٹر کے رسول صلی الٹر علیہ ولم اور آئیکے نے بھی ہو جواب دیا کہ جس چیز کو الٹر کے رسول صلی الٹر علیہ ولم اور آئیکے خلیفہ ابو بکر صدیق رہ اور فلیفۃ المسلمین عمر بن الحظائے نے دوکر دیا ہوا کو خلیفہ المسلمین عمر بن الحظائے نے دوکر دیا ہوا کو خلیف کی کیوں کر قبول کر میں ہرگرز قبول کی کیوں کر قبول کر میں ہرگرز قبول کی کیوں کر قبول کی گ

تفسیرخازن کی ایک روایت پیمی ہے کہ تعلیہ ذلیل و خوار ہوکرستید ناعثمان عنی رہ کی مجلس سے اُٹھا اور مدینہ طبیبہ کے بازار وں میں اعلان کرنے لگا کہ اے مدینہ کے فقیرو فلاں جگہ زگوٰۃ تقسیم ہورہی ج جسکو جتنے جانورچاہئے وہ ماصل کرلے .

فقیراور عمّاج اس آواز پر د**وڑ** پڑے۔جب قریب پہنچے

تومعلوم ہواکر تعلیہ کی زکواۃ کے جانور ہیں فوراً بوٹ جاتے کسی فقیر نے بھی ایم قد نہ لگایا. اس طرح تعلیہ کی زکواۃ مدینہ طیتبہ کے فقیر وں نے بھی قبول نہ کی عابد کی زکواۃ مدینہ طیتبہ کے فقیر وں نے بھی قبول نہ کی عہد عثما نی کے آخر و و رہیں اسی ذکت ورسوائی کی حالب بیں تعلیہ فوت ہوا۔ د تفسیر ۱ بین کمثیر سود کا خوبہ آیت عظیما

(۳) معزووفاوار غزدهٔ تبوک کے سفریں جن تین خلص مسلمانوں نے شرکت مذکی تین کی میں ایک مرارہ بن دیسے

اور د ومسرے ملال بن امید جاپ تیسرے صاحب کعب بن مالک رخ كم عصل مُذكر و كزت من صفحات بين مديث كعب "كي عنوان وآجكا م ان مینوں حضرات سے ہاں عدم شرکت کا کوئی معقول عدر سن مقا. حضرت مراد ہ بن ربیع روز کی عدم شرکت کا سبب ابن ابی حاتم کی روایت بیں اس طرح بیان کیا گیاہے کہ اِن کا ایک باغ مقاجس کا مهل اُس وقت بِکَ رہا تھا اور یہی باغ اُن کی زندگی کا سرمایہ تھا. ابفوں نے اپنے دل بیں کہا اے مرارہ رمز تونے اس سے پہلے بہت ہے غزوات میں حصة لياہے اگر اس سال جہاویں نہ جائے تو کیا حرج ہے آئندہ کسی وقت بھی اسکی تلافی کردینا۔ اس خیال نے انهيں پيچيكر ديا۔ حب التركے رسول الترعليہ ولم اورمسلمان تبوک سے واپس آئے تو مرار ہ بن ربیع رہ کو اپنی غفلت اور خطا کا شد سے احساس ہوا اور افسوس وندامت نے ابھیں بے جین کر دیا۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں معذرت سے لئے حاضر بهوں اینا و همجبوب باغ النگر کی را ه بین صد قد کر دیا۔ بھرآ ہے۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعتراب قصور کرلیا۔

طدمت میں عاصر ہوتے ہور ہستر ہوئے کر رہا ہے دوتشرے صاحب ہلال بن اُ تبیہ رہ جوعمر رسیدہ بزرگ سقے اِن کا یہ واقعہ ہواکہ اُن کے اہل وعیال ایک عرصے سے باہر شقے اور دہ تنہاز ندگی بسرکر رہے مقے غزو ۂ تبوک سے موقع پر مدنیہ طیبہ میں یہ سب جمع ہو گئے حضرت ہلال بن اُ تبدرہ کو خیال آیا کہ اس سال جہاد بیں مشرکت کے بجائے اہل وعیال بیں وقت گزادوں اور ویدے بھی اسس بڑھا ہے بیں اتنی دور دراز کا سفر میرے لئے ضروری بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے وساوس نے اسفین بھی نئر کتِ جہاد سے پیچھے کر دیا ادروہ سفر نہ کرسکے۔ بعد میں اسفین بھی نشدت سے اپنی خطاکا احساس ہوا تو عہد کر لیا کہ اب میں لینے اہل وعیال سے علیٰ عدگی اختیار کر لوں گا۔

چونکہ یہ حضرات صاوق الایمان سقے اسی ایمانی احساس وحمیت فی اسفی اعتراب گناہ پر مجبور کردیا تھا۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وہم کی خدت میں ہوج سے بیان کر دیا منافقین کی طرح حبو شے عذر پیش نہیں کئے۔ الشرکے رسول صلی الشرعلیہ وہم ان کا فیصلہ وحی الہی پر موقوف رکھا اور سلمانوں کو محم دیا کہ ان حضرات سے سلام و کلام ترک کر دیا جائے یہاں تک کہ الشرکا کوئی حکم آجائے۔

ان تینوں حضرات کے علاوہ سات اور محلص بھی ہے جہوں نے کو سے سے سنی اور کا ہی کی بنیاد پرغروہ ہوک ہیں شرکت نہ کی تھی جب بنی کریم صلی الند طلیہ وقم تبوک سے والبس تشریف لائے اور ان حضرات کو معلوم ہوا کہ پیچے رہ جلنے والوں کے متعلق الند اور رسول کی کیار اٹے ہے تو آبیل سخت ندامت ہوئی اس سے پہلے کہ ان سے باز پُرس ہوان سب حضرات نے اپنے آپ کو سجہ نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور عبد کر دبیا کہ ہم پر نبیٹ د اور کھانا پینا حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیئے جا کیس یا بھر ہم اسی حالت ہیں مرجا کیس ان سات حضرات ہیں ابو گبابہ بن عبدالمنذ زیز پیش پیش ہے۔ حالت ہیں مرجا کیس ان سات حضرات ہیں ابو گبابہ بن عبدالمنذ زیز پیش پیش ہے۔ حالت ہیں مرجا کیس ان سات حضرات ہو گرگر پڑتے ہے۔ آخر کارجب انھیں رہے جن کہ ان بیں بعض بے ہوش ہو گرگر پڑتے ہے۔ آخر کارجب انھیں بنایا گیا کہ الند اور اُس کے رسول نے تم سب کو معاف کر دیا ہے تو بہ حضرات ہیں حاضر ہو گھر کی اور بیع رہوں الند ہماری تو بہ ہیں یہ جی زائل سے کہ جس گھر کی اور بیع رہوں الند ہماری تو بہ ہیں یہ جی زائل سے کہ جس گھر کی اور بیع بیا یا دسول الند ہماری تو بہ ہیں یہ جی زائل سے کہ جس گھر کی اور بیع کی جس گھر کی اور بیع کی جس گھر کی اور بیع کر ہی گھر کی اور بیع کی بیا یا دسول الند ہماری تو بہ ہیں یہ جی زائل سے کہ جس گھر کی اور بیع کی بیا یا دسول الند ہماری تو بہ ہیں یہ جی زائل سے کہ جس گھر کی

آسائن ور بائش نے ہمیں اللہ مے فرض سے غافل کردیا وہ اور اُس کاسب سازوسامان اللہ کی راہ بیں صدقہ کرتے ہیں .

نبی کریم ملی المترطلیة و لم نے ارتبا و فرما یا سارا مال دینے کی صرور نہیں صرف ایک تہائی کا فی ہے۔ چنا بخبر ان ساتوں حضرات نے اپنے اپنے محمر کا ایک تہائی حصتہ اسی وقت خیرات کر دیا۔ د توبہ آیت ۱۰۶ (۱۰۹)

یہ سب حضرات محلص مؤمن سفے ران کا پچیاا کا رنامہ زندگی ہر عیب سے خالی سے اللہ اور اس سے رسول کے سینے وفا دار سفے العنوں نے اپنی عملی زندگی کو کفر وففا ق سے ہمیشہ دور رکھا تھا۔ اسلام کے عظیم محرکوں ہیں پورے جوش واخلاص سے سرکت ہمی کرتے سخے۔ اسلام کی سربلندی سے بیان و بال کی بازی لگا دینا اِن کا مقصد حیات تھا۔ ان کی زندگی میں کیل و نہار سفے لیئن بشری محرور ہوں سے کون خالی ہوتا ہے۔ لغزش اور کو تاہی ہر انسان کا لازمہ ہیں۔ آگر کسی انسان سے محمول وغفلت ہوجائے یا خطا ونسیان سے ایک فرلینہ ترک ہوجائے یا وانستہ مجھی کوئی بُراعمل اتفاقاً ہوجائے تو یہ اسکے عدم اخلاص یا کفسر وخفاق کی علامت نہیں ہوتا اور نہ اِس کا پیواز عمل وین بیزاری اور آخرت فراموشی قرار وخفاق کی علامت نہیں ہوتا اور نہ اِس کا پیواز عمل وین بیزاری اور آخرت فراموشی قطای فیصلہ کر دیا جائے۔ غزو ہ تبوک میں نکور ہ بالاحضرات کی عدم سرگرت مجول وغفلت ، پائے بیا کہ خوا ونسیان کے باعث میں کھورشرک ، الحاد وسیے وینی ارتداد ونفاق لیخزش وکو تاہی ، خطا ونسیان کے باعث میں کھورشرک ، الحاد وسیے کہ خصرت ان صفرات کی تو بدقیل کی کئی بلکہ ان کا بدی تذکرہ فرآن کی می آیات میں قیامت تک کے لئے دُشد کی قوبہ قبول کا گئی بلکہ ان کا بدی تذکرہ فرآن کی می آیات میں قیامت تک کے لئے دُشد کی تو بدقیل مون ہوا۔

ده) مل فی عمل اغزوهٔ تبوک میں جن حضرات سے نغزش ہوگئی تھی ان کے نذکرک میں بن حضرات سے نغرش ہوگئی تھی ان کے نذکرک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جہاں ان کو گوں نے اعتراف فیصور سحراییا و ہاں اپنے مال واسباب کا ذخیرہ بھی الٹدکی را ہ میں صدفہ کردیا تھا۔ د تو جہ آیت عظال

یہا ں حبو ہے وسیج مخلص وغیم خلص ، مومن ومنا فق کا فرق

غزوہ تبوک بیں جن مخلص سلمانوں نے شرکت نہیں کی تھی آئیں مال واسباب ہی کی مشغولیت نے اس خیر کشیر سے روک دیا تھا اس کی کافی بھی مال واسباب کے صدقہ خیرات سے کی تھی۔ اور الٹر تعالیٰ نے اسکے اس عمیل خیر کو قبول فرایا اور نبی سریم سلی الٹر علیہ ولم کو ہدایت وی تھی سران مخلص مسلمانوں کے صدقات کو قبول فرائیں اور اِنضیں وعا دیں۔

د توب (ایت ۱۰۳۰)

ا میرون کو اہمیت مال میں جیتے بیتِ رضوان کو اہمیت مال میں اس طرح بیت عقبہ کو بھی بڑی حیثیت مال ہے مقبہ دراصل بہاڑ کے ایک حقہ کو کہا جا تا ہے اور یہاں پہاڑ کے ایک حقہ کو کہا جا تا ہے اور یہاں پہاڑ کا وہ حقہ مراد ہے جومنی دمتی میں جمر وَعقبہ دجس کا عُر فی نام بڑا شیطان کی وجہ سے یہاڑ کا پیصتہ ہے سے سے سے دلین آ جکل حجاج کی کثرت کی وجہ سے یہاڑ کا پیصتہ کے سے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کی کثرت کی وجہ سے بہاڑ کا پیصتہ کے سے سے بہاڑ کا پیصتہ کی کثرت کی وجہ سے بہاڑ کا پیصتہ کی کٹرت کی وجہ سے بہاڑ کا پیصتہ کی کشرت کی وجہ سے بہاڑ کا پیصتہ کی کٹرت کی وجہ سے بہاڑ کا پیمتہ کی کٹرت کی دوجہ سے بہاڑ کا پیصتہ کی کٹرت کی

صاف کرسے میدان بنا دیا گیاہے صرف جمرہ کنکری ماد نے کامقام دہ گیا۔ اس پہاڑی مصدعقبہ پر پرینہ منورہ سے چندحضرات سے تین مرتبہ بعیت اس میں ت

تہ ہی ہی ہیں ہیت بعث نبوی کے گیا رہویں سال ہوئی جسمیں مرینہ منورہ سے چھے حضرات نے نبی کریم ملی الٹرعلیہ ولم سے اسلام پر بیعت کی اور بدینہ طیبہ والیس ہو گئے۔ اس بیعت کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے گھر کھر میں نبی کریم ملی الٹرعلیہ ولم اور اسلام کا چرچا ہوا۔
گھریں نبی کریم ملی الٹرعلیہ ولم اور اسلام کا چرچا ہوا۔

تا کے سال موسم مج کیں بارہ حضرات اسی مگر جمع ہوئے جنیں پانچ حضرات تو سابقہ بیوت سے مقصاور سات دوسرے حضرات مقے

سب نے آپ سے ہاتھ اسلام پر بیت کی۔

اس بیعت نے اسلام کی اتباعت کو و وجند کر دیا۔ چند ہی دنوں میں بدینہ طیبہ میں سلمانوں کی تعداو چالیس سے زائد ہوگئی۔ نبی کو کئی اللہ طیبہ ملی اللہ کا تاکہ وہ سلمانوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت مصعب کی جدوجہدنے مدینہ طیبہ میں بڑی وسعت پیدا کر دی اور بڑے بڑائی میں اسلام وافل ہوا اور کشیر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بڑے بعد بعث نبوی سے اسلام وافل ہوا اور کشیر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سابقہ جگہ آئے بعد بعث نبوی سے اسلام پر بیعت کی۔ یہ تیسری اور آخسری سابقہ جگہ آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ یہ تیسری اور آخسری بیعت تھی جو ہجرت سے پہلے کہ کر رہ میں بیش آئی۔ بیعت تھی جو ہجرت سے پہلے کہ کر رہ میں بیش آئی۔

نے عرض کیا تھا :۔

یا رسول النگرااس وقت جومعا بده بهور باسم آپ جوسشراُلط اینے رب سے متعلق یا اپنے متعلق کرناچا ہیں وہ واضح فرمادیں!

آپ نے ارت و فرمایا النگر تعالیٰ کے لئے توہیں پیرشرط رکھت بہوں آپ سب اسکی عبادت کریں گے اور اس سے سواکسی کی عبادت کریں گے اور اس سے سواکسی کی عبادت بہوگی۔

اور اپنے اپنے بیشرط رکھتا ہوں کہ میری حفاظت اس طرح کرنیگے جیسے اپنی جان و مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ بھر اِن لوگوں نے دریافت کیا اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو اس کا ہمیں کیا برلہ ملے گا؟ آپ نے ارث او فرما یا جنت ملے گی! اس خوشخبری پرسب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں اور اس پر قائم رہیں گے۔ اس موقعہ پریہ آیات ناز ان ہوئیں:۔

رِاتَ اللهُ المُسَلَّدُى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُكُمُ وَاَمُوالَهُ هُوَ لِللهُ اللهُ وَمِنِينَ اَنْفُكُمُ وَاَمُوالَهُ هُوَ إِلَى اللهُ وَمِنِينَ اَنْفُكُمُ وَاَمُوالَهُ هُو إِلَى اللهُ وَمُنْفَتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَالْهُ هُو اللهِ اللهُ وَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيَقْتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيَقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيَقَتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

د توسرآبت عللا)

حفیقت بیر سے کرالٹرنے ایمان والوں سے اُن کے نفس اور اُن سے مال جنت کے عوض میں خرید ہتے ہیں ، و ہ لوگ الٹرکی را ہیں لڑتے ہیں مھیزارتے ہیں اور مرتے ہیں ۔

ان سے رجنت کا وعدہ ) النّد کے ذمے ایک پخیۃ وعدہ ہے برّا تورات اور کتاب انجیل اور قرآن ہیں ۔اور کون ہے جو النّد سے بڑھ کر اینے عہد کا پوراکرنے والا ہو ؟

پس نم لوگ اپنی اس بیع پرحس کا تم نے معاملہ مھیرایا ہے۔ خوسٹ بیاں منا ؤ اور یہ بہت بڑی کا میا بی ہے۔

(٤) برمى نيت برك إرادك، كلمة الكفر سوره توبر آيت عهد

یہ منافق لوگ الٹرکی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی ۔ حالانکہ انتخول نے وہ کا فرانہ بات ضرور کہی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے سے بعد کغرے مرتکب ہوئے اور اُنتخوں نے وہ سب کچھ کرنے۔ کا ارادہ کیا جسے وہ کرنہ سکے۔ الخ

منانقوں کی وہ کیا بات حتی جس کا آیت ہیں اشارہ کیا گیا ہے؟
بنیادی طور پر تومنافقوں کی وہ تمام باتیں مراد ہیں جو وہ اسلام
اور سلمانوں کے ضلا ف کہا کرتے ہے تاہم مفسرین نے چند ایک باتیں
خاص طور پرتقل کی ہیں اِن ہیں سے ایک واقعہ تو پنقل کیا ہے کوغزوہ تبوک
کے موقع پر نبی کر بم صلی السّر علیہ ولم نے ایک خطبہ میں منافقین کی بدھالی
اور اُن کے انجام بدکا تذکرہ فربا یا تھا۔ حاضرین میں ایک منافق جُلا س
نامی بھی موجود مقا اُس نے اپنی مجلس میں جاکر کہا کہ محد دصلی السّر علیہ وہی
جو کچھ کہتے ہیں آگر وہ سے ہے تو بھیرہم گرصوں سے بھی بد تر ہیں۔ اس کا
یہ کلمہ حضرت عامر بن قلیس رہ نے نبی کر می صلی السّر علیہ و لم سے تعلی کیا ہیکن
جو کچھ کہتے ہیں آگر وہ سے ہے تو بھیرہم گرصوں سے بھی بد تر ہیں۔ اس کا
یہ کلمہ حضرت عامر بن قلیس رہ نے نبی کر می صلی السّر علیہ و لم سے تعلی کیا ہیکن
جورے کہا ہے۔

برت ہا ہے۔ اسٹرعلیہ ولم نے دونوں کومکم دیاکہ منبر نیوی سے فریب

محرك بوكرقسم كحاتين

مراس نے بے دھڑک جمود فاتسم کھالی کہ بیں نے ایسانہیں کہا ج حضرت عامرہ نے بھی قسم کھائی کہ بیں نے اپنے کانوں سے ایسے ہی سُنا سے بھیردُ عاکے لئے ہاتھ اُٹھائے اور اس طرح فریادگی اے اللّٰراپنے رسول پر اس واقعہ کی حقیقت ظاہر فرماد سے ۔ اِن کی اس دُعا پر رسول اللّٰر صلی اللّٰرعلیہ ولم اورمسلمانوں نے آمین کہی .

آبھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے سطے کہ جبڑی ابین آیت مذکور ، لیکر ما صربہ وسکتے اور اُس کا فرانہ باٹ کا اظہار کر دیا۔ د تفسہ بغی تفسیرظہری سے مؤلف نے مزید یہ بھی صراحت کی ہے کہ مبلاس اس واقعہ سے بعد تائب ہوگئے اور ان کے حالات درست بھی سئے میں سامیا

يهوشخة. والتَّداعلم

ایک آور روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ تبوک کے سفری ایک مقام پرنبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی اوندنی گم بہوگئی تھی صحابہ ملاش کررہے متعے اسپر منافقوں کی ایک جماعت نے اپنی مجلس میں اس واقعہ کا خوب نماق اور کہنے گئے کہ محد رصلی الشرعلیہ ولم ) تو آسمانوں کی خبریں سناتے میں گر این کو اپنی اور شمنی کی کچھ مھی خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ؟ بیں گر این کو اپنی اور شمنی کی کچھ مھی خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ؟ رتفصیل غروہ تبوک میں)

مَحْدَثِمِن نے ایک اور واقعد لکھاہے کہ تبوک سے واپسی پر ہارہ منافقین کی ایک جماعت نے یہ سازش طے کرلی کہ جب آپ فلال بہاٹر کی گھانی سے گزریں گے تو اچا ایک آپ پر حملہ کر سے کھائی میں ڈھکیل دیا جائے۔ چنا بخریہ بارہ خبیث چوری سے آگے نکل گئے اور گہائی میں چپ کر بیٹھ گئے۔ جرئیل امین نے آپ کو وقت سے پہلے اس سازش اور مقام کی نشان دہی کردی۔ آپ نے دوسرار استہ اختیار کر دیا۔ اسطرح ان کی سازسش فاک میں مل گئی۔

ایک اور سازش کا بھی ذکر ملتا ہے تبوک ہیں دراصل اہل رقم کی ایک لاکھ فوج سے مقابلہ تھا۔ منافقین کویہ ہرگز توقع نہ تننی کہ رسول اللہ صلی اللّٰرعلیہ وہم اور مسلمان خیریت سے مدینہ واپس لوٹیس سے اور انتخول نے یہ طے کر لیا تھا کہ جونہی تبوک سے الیسی کوئی خبر طبے تو مدینہ میں عبد اللّٰہ بِن اُبِیّ درمیس المنافقین ) کے سریہ تاج شاہی رکھ ویا جائے اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا جائے۔

دراصل پیسب کا فرانه باتین تقیی جو ان منافقین کی زبانوں سے بے تماشہ نکلا کرتی تحقیں اورجب اِن سے پوچھا جا تا توصا ن انگار کردیتے بحقے مزید برآن تسمیں بھی کھا جاتے۔ اور ان سب پاتوں کو

## كمية الكفر كالقب وياسيم. (توبرايت عنه)

معیچمسلم ہیں حضرت ابن عمری سے یہ واقع نقل کیا گیاہے کہ جب در نیس المنافقین ) عبد اللّہ

(۸) عبرت ہی عبرت

بن آبی بن سلول مرگیا تواسکے صاحبرادے حضرت عبدالتدریم جو خلص ملمان صحابی رسول ہیں آنحضور ملی اللہ علیہ وقم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور باپ کے مرنے کی اطلاع دی اور یہ خواہ ش کی کدا بنا تمسیں مبادک عطا فرائیں تاکہ باپ کے نفن میں اسکو شریک کیا جائے۔ آپ نے اپنا تمسیں مبادک عنایت کر دیا۔ مجرصا جزاد سے نے عرض کیا یا دسول النہ ان کی زبان سے آپ کی شان میں بڑی بڑی گستا خیاں ہوئیں ہیں کہیں النہ کا عذاب اسے بکڑ نہ لے۔ یا دسول النہ اپنا لعاب مبادک مجی اسکے منے میں دیا وال دیا تا ہوئیں آپ منان میں برکت سے یہ عذاب اللہ کا دیا کہ اسکی برکت سے یہ عذاب اللہ کے عفوظ ہوجائے ) آپ فرال دیکئے دیا کہ اسکی برکت سے یہ عذاب اللہ سے محفوظ ہوجائے ) آپ فرال دیکئے دیا کہ اسکی برکت سے یہ عذاب اللہ سے محفوظ ہوجائے ) آپ

اسکے بعد جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا توعبدالنّروانے یہ جی درخواست کی یا دسول السّرنماز جنازہ ہمی آپ پڑھا دیں آپ نے بہ جی قبول فرمالیا اور نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوگئے۔ اس موقع پرحضرت عمر فاروق رائے آپ کا دامن پکڑ کرعرض کیا یا دسول السّریہ وہی خبیث تو سے جس نے فلاں فلاں وقت ایسی الیسی حرکتیں کی تھیں! ہمیشہ کف سے ونفاق کا علمبرداد رہا ہے۔ السّر نے آپ کو منا فقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کہا ہے کیا السّر تعالیٰ نے بینہیں فرمایا۔

اسْتَغُفِدُكُمُ مُ أَوُلَا تَسُتَغُفِدُكُمُ مِ إِنْ تَسْتَغُفِدُكُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْبُعِينَ

مَرَّةً فَكُنْ يَغُفِرُ اللهُ لَكُمْ اللَّهُ (توبر آيت عند)

آپ نے ادر فرایا اے عمر منط محکو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کروں بانہ کروں ، یہ اللّٰم کا فیصلہ ہے کہ اُن کو معاف نہ کرے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے ادشاد فر ہا یا اگر میں جانتا کہ سترمر تبہ سے زائد استعفاد سمرنے پر اسکی مغفرت ہوجاتی تو میں ایسا کر دیتا۔

اس کلام سے معلوم ہوا کہ آپ بھی اس منافق کے حق بیل سنعفاری کوغیرم فیدتصور کر دہے ہیں گویا حضرت عمریزی نظر بعض فی التر برخصر خفی اور نبی کریم صلی الدر علیہ وہم کا نقط نظر عام پنجیبرانہ شفقت اور نطف احیان مقاجو آپ کا خلق عظیم ہے ۔ آخر کا رآپ نے نماز جنازہ اواکر دی اور صحابہ خیم میں مشرکت کی ۔ در دا کا مسلم ،

نَمَازَے کچھ ہی ویربعدیہ آیت وَکَل تُصَلِّ عَلَآ آحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ آبَدًا وَکَل تَصَلِّ عَلآَ آحَدِ مِنْهُمُ مَ

اوراُن ہیں سے کوئی مرجائے تو اسکے جنازہ پر معمی نماز نہ پڑھئے

اور نہ اُسکی قبر پر کھڑے ہوں )

ازل ہوئی تو آپ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے یا اُن کے کفن دفن ہیں کہ جنازہ آجا تا تو آپ کفن دفن ہیں کہ جنازہ آجا تا تو آپ کفن دفن ہیں کہ جنازہ آجا تا تو آپ دریا فت فریائے آگر اُسکی تعربیف کی جاتی تو آپ نماز جنازہ اوا فرا دیے ورنہ یہ فریاکر علیمہ ہ ہوجاتے کہ اپنے سابھی کی نماز جنازہ اواکردی جائے۔

ورنہ یہ فریاکر علیمہ ہ ہوجاتے کہ اپنے سابھی کی نماز جنازہ اواکردی جائے۔

تاریخ اور بعض تفسیری کتابوں میں ایک روایت بیمجی نقل ہونی آرہی ہے کہ بی کریم ملی الترعلیہ ولم نے فرمایا میراقمیص آس کو الترکے عذاب سے بچانہ سکا گرمیں نے یہ کام اس لئے کیاہے کہ مجھے الترکے عذاب سے بچانہ سکا گرمیں نے یہ کام اس لئے کیاہے کہ مجھے ممید ہے اس ممل سے آس کی قوم کے ہزار آ ومی مسلمان ہوجائیں گے۔ چنا بچہ اس واقعہ ملک ملا عظیم "کو دیجھ کر قبیلہ خزرج کے ایک ہزار آومی مسلمان ہوگئے۔

## مُتفرِقاً تُ

(۱) تکبیخی دبیطا بنا لینا)

ز مانہ جا بلیت ہیں ایک رسم دائج متی کوکسی کے بیخہ جاری شخص کے بیخہ جاری مقابوب ہے ہوائی تو بچہ اپنے حقیقی ماں باپ سے کٹ کرایک اجنبی آدمی کے نسب ہیں شائل کر دیا جا تا تھا بھر خاندان کے ساتھ اُس کا دہی دشتہ ہوجا تا جیسا کہ حقیقی اولاد کا ہوا کرتا ہے نسب میں شامل کر دیا جا تا تھا بھر خاندان کے ساتھ اُس کا دہی دشتہ ہوجا تا جیسا کہ حقیقی اولاد کا ہوا کرتا ہے نسب ورشتوں ہیں اسطرح کی دخل اندازی سے وہ بچہ اپنے منحہ بوجا کے ماری تا تھا کی دخل اندازی سے وہ بچہ اپنے منحہ بوجا تے تھے۔ اس خلاف فطرت مصنوعی شہول کی وجہ سے نسبی انتساب اور معاشرتی نظام میں خلط لمط اور فساد و برگاڑ پیدلا کی وجہ سے نسبی انتساب اور معاشری نظام میں خلط لمط اور فساد و برگاڑ پیدلا ہوا کہ تا تھا۔ اسلام کے استدائی دور میں بھی یہ رسم دائج بھی جب اسلام کی بنیاد قائم و دائم ہوئی تومعاشرہ کا یہ ناسور بھی و در کر دیا گیا اور مسلما نوں بنیاد قائم و دائم ہوئی تومعاشرہ کا یہ ناسور بھی و در کر دیا گیا۔ انسدا و بہتی کیلے اسٹری قوما یا اس کی دو گداد حضرت زید بن حادث رف کی نے دس واقعہ کو فتنے ب فرمایا اس کی دو گداد حضرت زید بن حاد شرو کی نہ دیا گیا۔ انسدا و کئی سے داب ہے۔

حضرت زیدبن حارثہ نبی کریم کی النہ علیہ ولم کے آزاد کردہ فلام اور نہایت محبوب صحابی ہیں۔ یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی کلب کے ایک فرد سفے گرنچین ہی ہیں ایک حادثہ کی وج سے غلام بنا لئے گئے سف واقعہ یہ بیش آیا کہ ان کی والدہ اِن کو اپنے ساتھ لے کر اپنے خاندان قبیلہ طے کی شاخ بنی معن جارہی تھیں کہ درمیان را ہ ایک ڈاکو قبیلہ بنی قین نے اِن کو لوٹ لیا اور کم عمرزیدہ کو بھی تھین لے گئے اور طا نُفِ کے بازار عکا ظ بی فروخت کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کے برا درزادہ چکیم بن عزام نے زید کو اپنی محبوبھی سیدہ خدیجہ کے برا درزادہ چکیم بن عزام نے زید کو اپنی محبوبھی سیدہ خدیجہ کے برا درزادہ چکیم بن عزام نے زید کو اپنی اس خروخت کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کے برا درزادہ چکیم بن عزام نے زید کو اپنی اس خروخت کر دیا۔ سیدہ خدیجہ واکو نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی رفیقہ یا آتھ سال ہی کے عظے کہ سیدہ خدیجہ ہو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی رفیقہ یا

ہونے کا شرف عاصل ہوگیا۔ کاح کے بعد سیدہ فدیجہ رہ نے زید بن حارثہ کونبی کریم ملی اللّٰہ کونبی کریم ملی اللّٰہ کونبی کریم ملی اللّٰہ علیہ ولم کی فدمت میں پیش کردیا۔ نبی کریم ملی اللّٰہ علیہ ولم کوزید بن حارثہ رہ کے عادات واطوا رہہت لیند آئے اور آپ نے ان کواینا بیٹا بنالیا۔ ان کواینا بیٹا بنالیا۔

داحزاب آیت مھ)

دتم اینے منھ ہوئے بیٹوں کو اُن کے باپ دادا ہی کی نسبت سے پکارا کر و الٹرکے ہاں انصاف کی بات یہی ہے،

الغرض نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے حضرت زیدرہ اور اپنے چپا حضرت حمزہ رہ کے درمیان مجانی عارہ کر دادیا اور وہ و ونوں حقیقی مجائیوں

كى طرح ركب لك دية تبوت سے قبل كا واقع ہے ا

حضرت زیر نظ کگٹ کی نے اُن کے والد مار تذریخ کو کی گٹ کی تلاش میں سرگر وال تھے جُس اِنفاق سے قبیلہ بنو کلب کے چند آدمی حج کرنے مکہ مکرمہ آئے اور وہ اِن حضرت زیر نظ کو دیکھا اور پہچان گئے ۔ حضرت زیر نظ نے بھی اُن لوگوں کو بہچانا اور اپنی موجود کی کی اطلاع دی ۔ ماد تذریخ اور ان سے بھائی کعب نے جب یہ منا تو تیزی سے مکہ مکرمہ آئے اور نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں ماضر بہو کر عض کیا آپ زیر کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور جو بھی نن فاریہ میں ماضر ہو کرعض کیا آپ زیر کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور جو بھی نن فاریہ میں ماضر ہو کرعض کیا آپ زیر کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور جو بھی

زرِ فدیہ ہوئے لیجئے. نبی کریم سلی النّرطلیہ ولم نے دونوں سے فرمایا کہ زیرٌ جس صورت کوپ: سرتاہے میں اسکوا فتیار دیتا ہوں چاہے وہ تمہارے سابھ میلاجائے یامیرے سابھ رہنا پہند کرے ۔ ھار ثہ اور ان کے بھا کعب نے اس رائے پر اتفاق کیا کیونکہ اُمنیں مقین تھا بیٹا بہر مال باب ہی کو ترجیج دے گا۔ چنا بخبہ زید مِر کو بلایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کیا اِن کو تم جانتے ہو ؟

زیدہ نے کہاکیوں نہیں کیہ میرے باپ ہیں اور یہ چھا ہیں! آپ نے ارشا و فرمایا تو بھرتم کو یہ لینے آئے ہیں اب تم کو اختیارے چاہے اِن کے ساتھ جا و یا میرے ہاں دیہو!

خضرت زیر منے فوری عرض کیا بین آپ پرکسی کو ترجیح نہیں دے سکتا میرے باپ وچیا جو بھی ہوں وہ آپ ہی ہیں۔

مارنه کو یہ خلافِ توقع بات بہت ناگوارگزری کہا اے زید سجھ پر افسوس ہے تونے غلامی کو آزادی پر ،اور باپ واوا اور خاندان پر اجنبی کو ترجیج دے دی !

زیردہ نے اپنے باپ کوجواب دیا اس واتِ اقدس کے ساتھ رہ کرمیری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے اسکے بعد دنیا و ما فیہا کی کوئی قیمت میری نظروں ہیں موجود نہ رہی بیں نے اپنی بقیہ زندگی آپ ہی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے!

اس جواب پرنبی کریم میں الشرعلیہ ولم نے حارثہ کو اور ماضرین کو بتایا کہ بیں نے زیر رہ کو آزاد کر دیاہے۔ اب وہ میراغلام نہیں بلکہ بیٹاہے۔ حارثہ نے جب یہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور باپ اور چیا دونوں مطمئن واپس ہوگئے اور حضرت زیرہ نبی کئے ملی الشرعلیہ ولم کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور حارثہ کا ہے گاہے آکر دیجھ جاتے اور اپنی آنجھیں میں ٹونڈی کر لیا کرتے تھے۔

(اُسدالغابرابن ابتیرجزری) جلد ۲صست

جامع ترندی کی ایک مختصر دوایت میں مار تذکی ملکہ اُن کے دوسرے بیٹے جبلہ کی آمد اور نبی کریم صلی النگر علیہ ولم کے ساتھ

ندكوره بالأكفتكوكا وكرملتا عبد والشراعلم.

یہ واقعہ دورِ نبوت سے پہلے کا ہے۔ بھر جب آپ نبوت سے سے سر فراز ہوئے تو اُن چارسالقین اولین میں ایک زیر بن حارثہ بھی ہیں جوسب سے پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں۔

نبى كريم صلى الشرطلية ولم نے حضرت زيدرہ كو جہاں اپنا بيٹ جیسا قرار دے لیا تھا. مزید بیہ بھی عزت دی کہ ان کا نکاح اپنے بچین کی خدمت و گرانی کرنے والی دحاضنک ام ایمن کے ساتھ کردیا۔ جن کے بطن سے حضرت اُ سامیہ پیدا ہوئے جومحبوب رسول التہو کے لقب سے مشہور ہیں ۔ داُم اہمین ابولہب کی باندی تقییں بنی کریم سال ہر علیہ ولم کے ولا دت کی اطلاع اسی خاتون نے ابولہب کو دی تھی۔اس خوتنجری پر ابولہب نے اُم المین کو آزاد کر دیا تھا) بھراس نکاح کے بعدنبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے اپنی بھیویی زا دہبن زینب بنت مجسش كے ساتھ حضرت زيد رخ كا نكاح كرنا جا ہا يہ ہائتمى خاندان كى تتم وچراغ اورآت كى مھويي أميمه بنت عبدالمطلب كى بيٹى مقيں ، فانداني شرافت اورناموری بہرمال ایک خصوصی امتیاز تھا حضرت زینیٹ اوران کے مهاني عبدالتدبن حبش مراس نكاح برراضي ندعق كيونكه زيدبن حارثه بظاہر داغ غلامی م کھاکر آزا دہوئے تھے۔ بیاُس زملنے کاعر فی عار مقاكه كونى بلندخاندان كى روكى كسى اونى خاندان كے فروسے مكاح كركے. اس غیرضروری انتیازی وجه سے حضرت زینیٹ اس مکاح پر راضی نه مخيل سكن اس موقع پر قرآن نازل مودا وريمكم دياكتس بات كامكم التداورأس كارسول ويبرب مجراسي خلان ورزى كسي مُؤمن مرد اور محسى مومن عورت سے لئے جائز ہی نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤُمِنٍ وَكُامُؤُمِنَ إِذَ الظَّفَ اللَّهُ وَكُلُهُ اللَّهُ عَلَامُ يَكُونَ لَهُمْ الْخِنْدَةُ مِنُ آمْدِهِمْ الْح داحزاب آيت عند) اورجب التُراور أس كارسول كونى فيصل كروے تو مجر کسی مردموّمن اورکسی عورت موّمنه کو ان کے اپنے معاملہ ہیں کو نگافتیا ہ باقی نہیں رہتا۔ اور حبشخص نے التّمراور اُس کے رسول کی نا فرمانی کی بلاشبہ وہ گمراہی ہیں پڑگیا۔

حضرت زیربن حارثہ فرا ورحضرت زیرب اگرچ عقد نکا حظ میں نسک منے لیکن حضرت زیرب کا یہ خاندانی رجان مٹ نہ سکا کہ وہ قریش ہاشی ہیں اور اِن کے شوہر بہرحال ایک آ ذاو شدہ فلام اور فیر قریش ہیں۔ اگرچ حضرت زیربن حارثہ وہ نسلاً کوئی فلام خاندان سے نہ تھے اور نیزان کے باپ داد اکسی کے فلام وزر خرید سقے۔ اس کے خشر زیرونکو اپنے کم درج ہونے کا احساس نہ تھا۔ علاوہ ازیں رسول النشر صلی النہ علیہ ولم کے منع ہونے کا شرف بھی پایا تھا اور جب حضرت زیرب کے شوہر ہوگئے تو بھرکسی کمتری کا احساس کیوں جب حضرت زیرب کے شوہر ہوگئے تو بھرکسی کمتری کا احساس کیوں بین خلوص و مجت کا در شاہ ورحضرت زیرد کی و وستضاو فکرنے آپ بین خلوص و مجت کا در شاہ دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوگئے۔ دورہ سروع ہوگیا اور دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوگئے۔

آبک سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کے حضرت زیدہ نے طلاق دینے کا فیصلہ کرلیا اور نبی کریم صلی الشرطلیہ ولم کی خدمت میں آکر بار بارشکایت پہنیں کرتے ہے اور عرض کرتے یارسول الشرطیس کرتے ہے اور عرض کرتے یارسول الشرطیس کی زیدہ کو طلاق وینا چا ہتا ہوں سکین آپ ہر باریہی فراتے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ وا ور الشرسے ور تے رہو مطلب یہ مقاکر تقوی اختیار کر و کیونکہ تقویٰ کی زندگی اچھے نتا بنج پیدا کرتی ہے۔

ایک حدیث میں ارشادہ اے لوگو اعور توں کے بارے میں اللہ کے النہ میں اللہ کی امانتیں ہیں جوتم کو دی گئی ہیں والحدیث اللہ کے اللہ کی امانتیں ہیں جوتم کو دی گئی ہیں والحدیث ا

الدر سے در کے در سے الدری اماسی ہیں جو ہم الو دی سی ہیں ۔ دالیہ سے کارے در سے الدری اماسی ہیں جو ہم الو دی سی ہیں ۔ دالیہ سے کارے کر این سے نکائ کر لیا ہے الیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کہی دور نہ کر سکیں کہ زیڈ ایک آزاد کر وہ غلام ہیں اور اُن کے اپنے فاندان کے پروروہ ہیں اور وہ عرب کے شرایت تن اُن کہ میں جو دین اور وہ عرب کے شرایت تن میں ہونے کے باوجود اس کمتر در ہے ہے ہو جو یہ بیا ہی گئی ہیں ۔ اسس احساس نے از دواجی زندگی میں حضرت زید کو کہی اپنے برابر نہ مجھا۔ اس نااتفاقی صور ب مال نے وی الہٰی کا وہ ابدی فیصلہ قریب کر دیا کہ اسلام جو دین فطرت ہے اسمیں بننی کی ملام اور اُن کے فاندان ہی سے فر بالانساب کا بنت ڈھا دیا گیا تھا اسی طرح تبنی کی دسم جا بی کا فاتمہ بھی اسی درول اکرم فر بالانساب کا بنت ڈھا دیا گیا تھا اسی طرح تبنی کی دسم جا بی کا فاتمہ بھی اسی درول اکرم کے فاندان ہی سے کے مالی کا فاتمہ بھی اسی درول اکرم کے فیل نہ کی بالی کا فاتمہ بھی اسی درول اکرم کے فاندان ہی کے کا فاتمہ بھی اسی درول اکرم کے کہ کاری دیا گیا تھا اسی طرح تبنی کی دسم جا بی کا فاتمہ بھی اسی درول اکرم کی کو طلاق دیدیں گیا ہے درا ہو گیا ہے بعد زینہ ہے آپ سے نکاح میں آئیں گی اور آپ کو زید ہو سے نکاح کرنا ہوگا ۔

چونکرنبی کریم صلی النگر علیہ ولم بینوب جانتے بھے کہ عرب کے موجودہ ماحول بیں مخد بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرلینا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکسخت ترین آزائش اور الزایات سے دوچار ہونا ہے کیونکہ منافقین اور خاص طور پرمشرکین عرب کو بیہ موقع ہاتھ آ جا گئے گا کہ اب وہ نبی پر اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے اور اس پر منظر رکھنے کا الزام عا کہ کریں گے اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے اور برگشتہ کرنے کا ایک منظر رکھنے کا الزام عا کہ کریں گے اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے اور برگشتہ کرنے کا ایک نیاح ربہ ہاتھ آئے گا۔ جنام پی واقعات نے ایسا ہی شبوت فراہم کیا۔ بہر حال آپ نے وہا لہی کے اس فیصلہ کو مذخصرت زیدرہ سے ظاہر کیا اور نہ کسی اور صحابی سے بلکہ اسکو اپنے دل میں محفوظ دکھا۔ چونکہ النگر کا یہ فیصلہ زیدرہ سے طلاق دینے کے بعد کا بھا اس لئے نبی کریم مسلی النٹرعلیہ دکم ہر بار زیدرہ کو میں مشورہ دینے کہ زینہ کو طلاق نہ دواور صبر وضبط سے کام لو۔ منشار یہ سے اگر النگری کے حبوث و مہتان اور طعن آشنج اور طوفان بر تمیزی سے اس طرح مشرکین اور مخالفین کے حبوث و مہتان اور طعن آشنج اور طوفان بر تمیزی سے خات ملے گی اور اضیں سادہ ول انسانوں کو تمراہ کرنے کا موقعے بھی فراہم نہ ہوگا۔

مگرجب ہرطرح کی مصالحت سے وونوں ہیں موا فقت نہرسکی تب حضرت زید بن حارثہ پڑ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اس طرح یہ از دواجی رہشتہ محتم ہوگیا۔ اب آپ نے نشار الی پورا کرنے کا قصد فرما یا اور عدّت گزرنے سے بعد حضرت زینی سے نکاح کر لیا۔

یہ کام ہونا ہی تھا کہ آپ کے خلاف طعن و شیع کا ایک طوفان اُٹھ کھٹرا ہوا اور الزامات واتبها مات کاسیلاب به پژانسین النگر کو اپنے دین کی تھیل مقصو دیمنی اور اسلام سے اُن اقدار کو غالب كرنا بخاكه بجراسكے بعدكوئى جاہل رسم پروان نہ چڑھے اور الشركا فانون اس كى زمين بر

جاری ورباری ہوجائے۔

نبی کریم صلی الندعلیہ ولم نے اس راہ میں وہ سب کچھ بر داشت کیا جواُ ولوالعزم رسول بر داشت کیا کرتے ہیں ۔ آخر اللہ کا دین غالب آیا اور جا ہلیت کی یہ قدیم رسم آپ کے ہا مقوں یا مال کر دی گئی کہ منھ بولا بدیے کو ٹی حقیقت نہیں اور نداِس کا کوئی وزن ہے منھ بولے مشتة میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے بہرجال و مصنوعی رشتہ ہے اس کو اسلام ىي كوفئ اېمىت نىہيں

قرآن عمیم نے بمبنی کی اس رسم جا ہلی کا ؤکر اور حضرت زید بن طار ثدیغ کا واقعہ اور نبی سريم صلى الله عليه ولم كااس واقعه ستعلق خاطر واضح طور پرآياتِ ويل ميں بيان كياہے:-

> قُرْ أَ فَيْ مُضْمُونِ إِنَّا يُتَهَا النَّبِيُّ اتَّتِ اللَّهَ وَلَا تُطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الخ رسوره احزاب آيت امَّاه)

اے نبی اللہ ہے ڈرتے رہتے اور کفار ومنا فقین کا کہنا نہ مانیے۔ بلات النوعلم والاحكمت والاسم - اور پروس كرواس بات كى جوآب كے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ بیشک النگر جو کھھ تم لوگ کیا کرتے ہوخوب جانتاہے۔اور الٹرہی پر توکل کر و اور الٹرہی توکیل

النُّرنے کستیخص کے سینے ہیں ویو دل پیدانہیں کئے اور پنہ الٹرنے تم ہوگوں کی اُن بیویوں کوجن سے تم کھار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیاہو

له ظهار کیمعنی بیوی کو مال مبیسی قرار دینا.

اور نہ تمہارے گئے منھ بولے بیٹوں کو تمہاراحقیقی بیٹا قرار دیاہے ۔ یہ صن تمہارے کئے منھ بولے ۔ یہ صن تمہارے کے مطابق نہیں ) اور التُر حق بات فرما تاہے اور وہی سیدھاراستہ بتلا تاہے ۔

تم اُن کو دستبنی بنانے دالوں کا بیٹا نہو بلک اُن سے حقیقی باپ کی طرف نسوب کیا کر وریہ التّرکے نز دیک سچائی کی بات ہے۔ اور اگرتم دائن مشخو لولے بیٹوں کے باپ کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی مجائی اور تمہار وست ہیں اور تم کو اسمیں جو مجول چوک ہوجائے تو اس سے تم پر کچوگنا میر کاکٹن جو دل سے ارادہ کرکے کرو د تو اس سے گناہ ہوگا) التّرتعالے غفور رحیم ہیں یہ

ر تنفسیر رُوح المعانی بی) ایک خطیت و رج ہے جو ذو قلبین ایک خطیت و رج ہے جو ذو قلبین ایک فی حکایت و رج ہے جو ذو قلبین ایک و اللی ہونے کا مری تھا۔ جنگ بدر بیں میدان سے اس مال میں مجا گا کہ ایک جو تا ہیر بیں تھا اور و وسرا ہاتھ بیں۔ ابوسفیان نے جب اسکو اس مال بیں و بچھ کر ٹوکا تو اُس نے بیان کیا کہ بیں و ونوں جوتے و ونوں پیر بیں سمجھا تھا۔ دکیا وقو ول والا بھی اسقدر بے خبر ہواکرتا ہے)

وَمَا كَانَ لِمُوْمِينِ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُطَى اللهُ وَكَرُسُولُكُ

آمُدًا آنُ یَکُونَ اَکُومُ الْمُخِیرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ الْخِیرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ الْخِیرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ الخ کسی ایمان وارمروا ورکسی ایمان وارعورت کوگنجائش نہیں جبکہ الٹرا وراُس کا رسول کسی کام کامکم دیں کر بھراُن کو اُس کام میں کوئی افتیار باقی رہے دیمنی عمل کرنا واجب ہوناہے) اور جینی مالٹر کا اور اُس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گھراہی میں پڑا دچانچہ اس آیت کے سُنے

کے بعد حضرت زین کا نکاح حضرت زید بن مارنہ سے ہوگیا)

د آگے اس نکاح کے بعد کا قصة ہے کہ اُس وقت کو یا دیجئے جب
آپ دا سے نبی بطور مشورہ) اُس شخص دزید بن مارنہ سے فرارے سے خرارے سے جس پر النہ نے بحق انعام کیا دکہ اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے آزادی مجمی دی ) اور آپ سے بھی دی کا دکہ اپنی بھیونی زاد بہن زین ہے نہاج

كروا ديا)كه ايني بيوى د زينب كواپني زوجيت بين رہنے دے د كرأس كى معمولی اور بے وزن باتوں سے ورگزرکر ، اور الٹرسے ڈر ، اور اُس وقت آب اب وليں وہ بات جيكيائے ہوئے عقے جسكو اللّٰرظا بركرنا جا بتا تھا داللّٰر نے اس سے پہلے آج کوا طلاع وے وی تھی کہ زیدرہ کے طلاق وینے کے بعد زین کانکاح آت ہے ہوگا) اور آج لوگوں (کے طعن) سے اندیشہ کرر ہے محے اور ڈرنا تو آپ کو الٹرہی سے زیادہ سزاوار ہے۔ بھرجب زیدرم کا اُس درنیز بنے اسے جی مجر گیا دلینی طلاق دے دی اور عدّت بھی گزرگئی تو ا ہم نے آپ سے اُس دزیزہے ، کانکاح کر دیا تاکہ سلمانوں پر اپنے منھ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح سے بارے میں کچھنٹی ندرسے جب و ومنھ اولے بیٹے اُن عور توں سے ایناجی بھر حکیب ہوں اور اللّٰر کا پیچکم تو ہونے والا ہی تقا نبی کوسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اُن سے لئے مقرد کردی ہے۔ بہی الترکی سنت اُن سب نبیوں ہیں جاری رہی ہے جو بیلے كزر كي بي اور التركام ايك طعى ط شده فيصله بوتا ، يدسب ريغيبران گزشته اینے مقے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کیا کرتے مقے اور اللّٰہ ہی سے ڈرتے بھے اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے بھے دہیں آپ کوجی من بولے بیٹے کی مطلقہ بیری زیزٹ سے نکاح کرنے میں کوئی الدانیہ وفكرنه كرنى جاسية) اور الله داعمال كاحساب لين كسلة كافى بودلهذا آم يرطعن وشنيع كرنے والول كومنرا دے كا)

داے لوگو، محد رصلی النگر علیہ ولم، تمہا اے مردوں ہیں سے کسی کے بایٹ مہیں ہیں لیکن ووالنگر کے رسول ہیں۔

دیعنی رسول ہونے کی حیثیت سے اِن پر یہ فرض عائد ہوتا تھاکہ جس ملال چیز کو تمہاری مرقبے رسموں نے خوا ہ مخوا ہ حرام کرر کھائے اِس بارے میں اُس کا فیصلہ کر دیں اورعمل سے اُس کا باطل ہونا تھی ظاہر سردیں میری رسالت کا عین منصب بھی ہے )

اور دآپ، خاتم النبین ہیں . رچونکہ آپ کے بعد کوئی بی رسو

آنے والانہیں ہے کہ معاشرہ کا کوئی قانون آپ کے زمانے میں ناف نہ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والارسول یا نبی یہ کی پوری کروے!
ہندا یہ بات اور بھی ضروری تفی کہ اس جاہلی رہم کا خاتمہ آپ خود کر دیں اسکے بعد مزید تاکید کے لئے فرایا گیا ) اور النّد ہر چیز کاعلم رکھنے والاسے (یعنی النّد کومعلوم ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی النّد علیہ ولم کے ہا حقوں اس رسم جاہلی کوختم کرا دینا کیوں ضروری ہے اور ایسا نہ کرنے ہیں کیا حرج متھا۔ ولو بالفرض بعد آنے والے اللّه یا صلحین اس رسم کو توڑ بھی ویں گئے تو اِن ہیں ہے کہ اس کا منا تو اِن ہیں ہے گئے اُن اُسو ہُ حسنہ " تو اِن ہیں ہے کہ اس کا آنبا کہ ہر زمانے میں لوگ اس کا آنبا کریں۔ اس لئے ذکورہ بالامسئلہ نبی کے لئے تجویز کیا گیا )

۲۱) ایک نازک امنجان به پهلاواقعه

منفسیر بحرمحیط میں امام ابوحیان نے بیان کیا کہ غروہ احزا آ کے بعد بنونفیر اور بنو قر نیظ کی فتو حات اور اموال غنیمت کی تقسیم نے عام مسلمانوں میں ایک گونہ خوشی لی پید اکر دی بھی۔ ان و و لوں فتو حات میں بکثرت مال ہاتھ آیا تھا۔ اسی ز لمنے میں از واجے مطہرات رہ کوجی خیال آیا کہ نبی کا گھر بھی اس سے مستفید ہونا چا ہئے۔ خرچ کی تنگی جوعوسسے جل رہی تھی و ور ہوجانی چا ہئے۔ بھیر آپس میں مشورہ کر سے نبی کریم صلی اللہ ولم کی خدمت میں عرض کیا یارسول النٹر قیصر و کسری در وم و فارس علیہ ولم کی خدمت میں عرض کیا یارسول النٹر قیصر و کسری در وم و فارس کے بادشاہ کی میکمات طرح طرح کے زیورات اور تیمارا حال فقرو فاقہ کا ہے ہیں اور بیمارا حال فقرو فاقہ کا ہے کہا ہمارا ورجہ اُن سے بھی کم ترہے کہ ہمیں ضروری خرچ بھی میستر نہیں ہے۔ کہا ہمارا ورجہ اُن سے بھی کم ترہے کہ ہمیں ضروری خرچ بھی میستر نہیں ہے۔ یا رسول النٹر جمیں سال بھر کا خرچ و سے ویا جائے تاکہ کون وا طمینات پر خاموش متھے بحسین اتفاق سے حضرت ابو بکرصدین منا ورحضرت عمرفارد قرط نے اپنی صاجزادی ستیدہ حفصة کوسخت سنت کہا کہ تم رسول النّرصلی النّر علی النّر علی النّر علی النّر علی النّر علی موجود علیہ ولم کو تنگ کری ہو جو آپ سے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی صورت حال کے باعث آپ اپنی از واج مطرات سے ایک نہیں ہے۔ اسی صورت حال کے باعث آپ اپنی از واج مطرات سے ایک یا ہ کے لئے علیٰدہ بھی ہوگئے تھے۔ اس وقت حضور کے نکاح بین جار ہویا محضرت محضیں۔ سیدہ سودہ میں محضرت محضیں۔ سیدہ سودہ میں محضرت محضرت محضور کے نکاح نہیں ہوا تھا۔ دا حکام القرآن ابن العرفی جسست فی النہ ہوا تھا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی کو اے نبی اپنی بیوبوں سے کہدد کہ آگر تم دنیا اور اُسکی زیب وزینت چاہتی ہو۔ تو آو بیں تمہیں کچھ دے ولا کر بھلے طریقے سے رخصت کردوں۔ اور اگر تم السّٰد اور اُس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو۔ تو بھرجان لوکہ تم میں سے جونیکو کار ہیں السّٰران کے لیے بڑا اجر مہیا کرر کھا ہے۔ داحمذاب آیت عظا)

براہ براہی روسلم اللہ علیہ ولم نے سبسے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ منے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے سبسے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ منے سے گفتگو کی اور فرمایا:-

اے عائشہ ہے ایک بات کہتا ہوں لیکن تم جواب دینے میں عجلت نہ کر نا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرکے محجے جواب وینا اسکے بعد آپ نے اتھیں بتا یا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چکم آیا اور تم سب کو اختیار وے ویا گیا ہے کہ چاہے موجودہ زندگی پر قناعت سر کے نبی کی زوجیت کو پ ندکریں یا بھر اینا اپنا حق لیکر نبی کے گھر سے رُض ت ہوجائیں۔ اور آپ نے یہ آیت سنادی۔

اسپرسیده عائشہ صدیقہ دیزنے فوری عرض کیا یارسول السُر تھا اللہ بات بھی مشورہ کرنے کی ہے اور بیں اپنے والدین سے پوچھوں ہیں نے تو الدین سے پوچھوں ہیں نے تو الدین اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کر لیا ہے محمکوشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنی کریم صلی السُر علیہ ولم نے اس پر مسترت کا اظہار فرایا اور ارتناد فرایا کہ محمکوتم سے یہی توقع متی اسکے بعد آپ نے باتی ازواج مظہرات سے بھی فرداً فرداً یہی بات فرائی سنے آپ نے باتی ازواج مظہرات سے بھی فرداً فرداً یہی بات فرائی سنے بھی اس کے اس کے بسک

وسي جواب دياجوستيده عائشة صديقه رمزنے ديا تھا۔

رمسنداحد، مسلم، نسائ، نزمذی)

قرآن كيم في اس واقعكو اس طرح بيان كياسي: -

قُرْ أَنْ مُضمون لِيَا يُهَا النَّبِيُّ قُلُ زِلَاَهُ وَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَنِينُنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعُكُنَّ يَ

أُسَرِّحُكُنَّ سَوَا حَاجَبِيلًا الخ. داحذاب آيت ١٦ تا ١١٨)

اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجے دکہ تم سے دو ٹوک بات کہی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے بات ختم ہوجائے وہ یہ کہ ہم آگر دنیوی زندگی کاعیش اور اُس کی بہار چاہتی ہو۔ تو آؤیں تم کو کچھ مال ومتاع دے دوں اورتم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں دیعنی سنت سے مطابق طلاق دے دوں تاکہ جہاں چا ہوجا کر دنیا عاصل کر لینا) اور اگرتم اللہ کو چاہتی ہو اور اُسکے رسول کو اور عالم آخرت د کے بلند درجات) کو تو تم بی سے نیک کرواروں کے لئے اللّٰہ نے ( آخرت بیں) اج عظیم مہیا کردگھا ۔ اسے نبی کی بیویو جو کوئی تم میں کھلی ہوئی بیہودگی کرے گی جبیں رسول التُرْصِلي التَّرْعِليدَ ولم تنگ و پريشان ہوں) مُسكو داسپرآخرت ميں ) ووہری سزاوی جائیگی اوریہ بات الترکو آسان ہے۔

ا ورجو کوئی تم میں سے اللّٰہ کی اور اُس سے رسول کی فرما نبردار كركى اورنيك كام كرے كى توہم أس كوأس كا تواب ديمي) دوہرا دیں گئے اور ہم نے اس کے لئے ایک خاص عمدہ روزی تیار کر کھی ہے (جوجنت بیں نبی کی ازواج کے لئے خاص ہے)

ا سے نبی کی بیویو تم معمولی عور توں کی طرح نہیں ہواگر تم تقویٰ اختیار کرد بی تم رضرورت سے وقت نامحرم مردوں سے) دب کر بات مذکر ہ کہ ایسے شخص کو خیال ہونے گئے جس سے دل بیں خرابی و فساد سے اور

قامدہ کے موافق بات کہو ہ

و مدالقادرصاحب مکھے ہیں کر قرآن نے غور توں کو یہ ا دب کھا یا کسی مردے بات کہو تو اسطرے کہو جیسے مال کیے بیٹے کو

اورتم این گھروں میں قرار پکڑواور دکھلاتی نہ بھروجیا کہ دستور مخفا نہ مائیں نہ بھروجیا کہ دستور مخفا نہ مائیں نہ بابندی رکھو اور مخفا نہ مائی بابندی رکھو اور زکو ۃ دیا کرواور النّر کا اور اُس کے رسول کا کہنا مانو دکیونکہ النّرکوہی نظور سے دا اے نبی کے گھروالو) تم سے معصیت و نا فرمانی کی آلودگی کو دور رکھے اور تم کو دگرا ہوں سے پاک صاف دکھے ، اور تم اُن آیات الہیہ دقر آن ) اور تم کو دگرا ہوں ہیں جبرچا کو اور اُسکے علم داحکام ، کو یا در کھوجس کا تمہا رہے گھروں میں جبرچا رہا ہے ، بیشک النّر تعالیٰ راز واں سے پور اخبردار سے .

دوستَرا واقعہ :۔

ستيده عائن صديقه م فرمات بي كه نبي كريم صلى الشع عليه وهم كا ہرروزمعول تھا کے عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج سے گھر محقوری وہیم مے لئے تشریف لے جاتے اور خیر خیریت وریافت فرماتے۔ ایک دن سیّده زینب بنت ججش ره سے گھر کھیے زیادہ دیر پیٹھیئے ان کے ہاں کہیں سے شہدا یا ہوا تھا اور حضور کوت ہدلیند بھی تھا۔ سّيدہ زينبُ نے آپ كى خدمت بيں شہد پيني كيا اور آپ نوش فرمائے. ستيده عائشه صديقه رم كابيان ہے كه اس طرح يسلسله جارى ر ما. كيكن مجعے حضرت زینے پر رننگ آیا ہیںنے سبّدہ حفصیۃ اور سیّدہ سو د ہ رمزاور صفیة سے ملکمشورہ كباكه اس انجر ركس طرح بند لگا ناچا سبتے بمشورہ میں یہ طے ہواکہ جب آپ زین ہے یاس سے واپس آئیں نو آپ سے بدكها جائے كر يا رسول النّرآت كے دسن مبارك سے مغا فيركى بوارسى ہے دیہ ایک قسم کا مچول ہوتا ہے حسمیں کچھ بساندسی ہو آتی ہے۔ اور آگرشہد كي يحمى اس سے شہد حاصل كرے توشهد كے اندر اس كا بساندين بجي آجا آہے۔ اور بہ بات سب کومعلدم تھی کہ نبی کریم صلی التّرعلیہ وہم کو بُوار چزیں پندمہیں تقیں)

بہرحال آپ کوستیدہ زینے کے گھرزیا دو مشیرنے سے روکنے

کیلئے یہ تد ہیرافتیار کی گئی کو جب آپ دوسری ہیوی کے گھرتشرلیف لائیں تو کہا جائے کہ آپ کے معظ سے آج بؤ آرہی ہے۔ جب متعدد بیو یوں نے ایسا کہا تو آپ نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہ کریں گے بلکہ قسم بھی کھالی۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملہ میں سیّدہ عائش کی عدیث مدیث صحیح ہے۔ یہی رائے قاضی عیاض رہ، قاضی ابو بکر بن العربی ، امام فوی دہ، علام ہیں دہ اور امام ابن کثیرہ کی ہے۔

الغرض آپ نے حضرت زینب کے گھر زیادہ تھیرنا ترک کر دیا اور جو وہ شہد سے آپ کی تواضع کرتی تھیں وہ بھی ترک ہوگیا۔ اس طح حضرت عائشہ رہ وحفصہ رہ وحضرت سودہ رہ نے اپنا منٹ رپورا کر لیا۔ اِدھ سر اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ ولم پر وحی نازل ہوئی اور آپ پراحتساب کیا گیا کہ آپ نے محض اپنی لبعض ازواج کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے او پرحام کر لیا۔ حالا کہ یہ ایسی کوئی ضرورت نہ تھی اب آپ اپنی قسم کو توڑویں اور کفارہ اواکریں۔ چانچہ آپ نے اس آیت کے بعد اپنی قسم کو کو توڑوی اور کفارہ ایران القرآن۔ کو توڑویا اور کفارہ میں ایک غلام آزاد خرایا۔ در در منثوری اذبیان القرآن۔

فَرَا فَيْ مُضْمُونَ إِنَّا يُكُمَّا النَّبِيُّ لِمُرْتَحَدِّمُ مَا اللَّهُ لَكَ تَسْتَفِي اللهُ عَفَوْمُ لَّحِيمُ اللهُ مَنْ فَا للهُ عَفَوْمُ لَّحِيمُ الْحَ

د تخريم آيت ۲۰۱)

ا سے نبی جس چیز کوالٹرنے آپ کے لئے حلال کیا ہے۔ آپ دقسم کھاکر، اُس کوا ہے او پر کیوں حرام کرتے ہو (بھروہ بھی) اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے سے لئے دجوکوئی صروری نہ تھا) اور الٹر بخشے والا مہر بان ہے۔ ،

الله تعالی نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کھولا دیعنی قسم توڑ نے کے بعد اس کے کفارہ کا طریقتر) مقرر فرا دیاہے اور اللہ تمہارا کا رہازے اور اللہ تمہارا کا رہازے اور وہ بڑا جانے والا بڑی حکت والا ہے ۔

نبیترا واقعر :-میسترا واقعر :-حضرت عبدالله بن عبال فراتے بین کریں ایک مت ہے ا<sup>س</sup> فكربي بتفاحضرت عمر فاروق رہنے پوچیوں کہ نبی کریم صلی التّرعِلية و لمم کی ازواج میں وہ دو ہویاں کون ہیں جن کے بارے میں قرآن طیم نے یہ ارت د فرمایاہے:۔

إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ تُلُو مُكُمَّا الاَّية

د تحریم آیت علی

ر ا ہے نبی کی دوفوں ہیو ہو) اگرتم الٹرکے سامنے تو ہر کربوتو دہمتر سے کیونکہ) تمہارے دل داس طرف) مائل ہودہ بین دکہ ووسری بیوی<sup>ل</sup> سے ہٹاکر آپ کو اپنا ہی بنالیں )

ليكن حضرت عمرة كى سيبت كى وجدس ميرى بهمنت نديد قي محى. آخردہ ایک مرتبہ عج کے لئے تشرلین ہے گئے میں بھی آ یے ساتھ ہولیا اور درمیان داه بیسوال کیا جبکر محصے وضو کرانے کاموقع ملا تھا.حضرت عمر خے جواب دیا ابن عباس تعجب ہے یہ تم کومعلوم نہیں ؟ میںنے کہا جى نهيں . فرمايا يە دونوں عائث اورحفط مختيں . ئىچرتفصيل بىلان كرنى مشروع کی کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیو بوں پر ماوی رہا کہتے سطے مگرجب ہم ہجرت کرکے مدینہ آئے توہمیں ایسے لوگ ملے جن پر اُن کی بیویا ط<sup>اوی</sup> تھیں (مینی انصار مدینہ) یہاں آکر ہمادی بیویوں نے بھی انصباری عورتون كايه طريقة سيكه لياء

ایک روزیس اپنی بیوی سے سے بات پر ناراض ہوا تو کیا دیجیا ہوں کہ وہ مجھ کو بلٹ کر جواب وے رہی ہے۔ ببطرز محجکو بہت ناگوار معلوم ہوا۔ اسپرمیری بیوی نے کہا آپ اس بات پرکیوں ناراض ہوتے ہوکہ بیں نے آپ کوجواب دیاہے! النرکی قسم رسول النوسلی السطلبيولم کی بیویاں بھی حضور کو د و بدوجواب دیا کرتی ہیں اور اِن میں کوئی ون مجر آجے سے روحی مجی رہتی ہیں ر بخاری کی روایت میں کرحضور اکرم اس دن تجرنار اص تعبی رہتے ہیں)

حضرت عمرہ فرماتے ہیں کہ بیسنکر میں گھرسے بکلا اور اُم المونین حفصہ رہز کے گھر گیا (جو حضرت عمرہ فری بیٹی اور حضور اکرم کی بیوی ہیں )

یس نے اُن سے پوچھا کہ تم دسول النہ صلی النہ علیہ ولم کو د و بدوجواب دیت ہو ؟

اُس نے کہا ہاں! میں نے پوچھا اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھسر حضور سلی النہ علیہ ولم سے روعی رہتی ہو؟ اُس نے کہا ہاں! میں نے کہا بہ بھرتو وہ نامراد ہوگئی اور خمارہ میں پڑگئی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات بیخوف ہوگئی ہے کہ اپنے رسول کی ناراضی کی وجہ سے النہ تعالیٰ اُس پر بیخوف ہوگئی ہے کہ اپنے رسول کی ناراضی کی وجہ سے النہ تعالیٰ اُس پر علیہ ولی میں بڑجائے! اے حفصہ یؤ رسول النہ صلی ہم علیہ ولم سے نہ مطالبات کر اور نہ کسی بارے میں اصرار کمیا کر اور نہ ہجیت بندگیا کر تحقیہ کو جوضرورت بیش آئے آئی سے مانگ لیا کر، تو اس خیال میں بندگیا کر تو اپنی سوکن د عائشہ رہ بچھ سے زیادہ نوبھورت اور رسول النہ صلی النہ میں علیہ می کر تے کہ موائے مائے اور اُس جیسا معاملہ میں کرے۔ کیونکہ عائشہ رہ بچھ سے زیادہ نوبھورت اور رسول النہ صلی النہ علیہ میں کر کے تو سے زیادہ نوبھورت اور رسول النہ صلی النہ میں علیہ میں کر کے تھوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النہ صلی النہ علیہ میں کر کے تھوسے زیادہ ورسے دیادہ میں جو سے زیادہ نوبھورت اور رسول النہ صلی النہ علیہ میں کر کے تو سے زیادہ و موبوب ہے۔

ا سکے بعد بیں ام سلمہ رہ کے گھر میہ نجا جو میری رشتہ وارتقیں اور میں نے اِن سے بعد بیں ام سلمہ رہ کے گھر میہ نجا جو میری رشتہ وارتقیں اور میں نے اِن سے بھی حفصہ سے کی بھتی ۔ اُمِ سلمہ رہ نے سنگر کہا ابن خطائ تم عجیب آ دمی ہو ہر معاملے میں وضل دیتے ہو میہاں کے رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کی از واج کے بارے ہیں بھی وضل دینے تھی وضل دینے تھی ہو ؟

حضرت مردم کہتے ہیں کہ اُم سلمہ دنہ کی اس بات نے میری ہمت پست کردی اور میں فاموش اپنے گھر میلا آیا۔ مجرایسا ہوا کہ میر کایک انصاری پڑوسی کرات کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ در اصل ہم دونو باری باری سے رسول النٹر صلی النٹر ملیہ ولم کی مجلس میں عاضر ہوتے تھے ایک دوسرے کو اُس و ن کی بات بتا دیا کرتے ہتے۔ بیاوہ زبانہ محاجب کہ اہل مدینہ کو با دشاہ غتیان کے اچائک حملہ کا ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا اس انصاری کے میرے دروازے پر پکارنے پریں باہر نکا تواس نے کہا ایک بڑا حادثہ پیش آگیاہے۔ یس نے کہا کیا عثان کا جملہ ہوگیاہے ؟
اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بہت بڑا حادثہ ہوگیاہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم نے اپنی ببولیوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی میری زبان سے نکلاحفصہ ناکام ہوگئی اور خسارہ میں پڑگئی۔ مجھے پہلے ہی یہ اندلیث ہوگیا تھا کہ یہ بات ہونے والی ہے۔ بھرین فرگئی۔ مجھے پہلے ہی یہ میں ادائی نمازے بعد رسول النہ صلی النہ علیہ ولم ایک چوٹے سے جرک میں ادائی نمازے بعد رسول النہ صلی النہ علیہ ولم ایک چوٹے سے جرک میں اور کی نمازے بعد رسول النہ صلی النہ علیہ ولم ایک چوٹے سے جرک میں اور کی نمازے بعد رسول النہ صلی النہ علیہ ولم ایک چوٹے سے جرک میں اور کی بھاتہ وہ موٹ ہو ہوگئی ہیں نے کہا تم کیوں روز ہی ہو ؟ میں نے کہا نہ تھا کہ تمہادے اس رویہ سے کہیں رسول النہ صلی النہ علیہ ولم تمہیں طلاق نہ دے وس !

حضرت عمرہ حب مجرے میں داخل ہوئے تو دیجھا کہ تھجور کی چٹائی پر آپ لیسٹے ہوئے ہیں درخت کی جھال کا ایک تکیہ ہے میہلوپریت سے نشان پڑھئے ہیں میں نے سلام کیا ۔ بھرعرض کیا یا رسول المارم کیا۔

آوَ فِي شَلِقِ آنْتَ يَائِنَ الْخَطَّابُ.

ا ہے عمر دخوا تھی تم شک ہی میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ و و فو میں ہیں جن کی خوشحالی اُن کی حیاتِ دنیوی ہی میں دے دی گئی

ہے اور آخرت کا کوئی حصہ انمیں نہوگا۔

بیں نے کہا یا رسول النگر مجھ سے خطا ہوگئی میرے لئے استغفا فرمائیے بھیریں والبس ہوگیا اور رسول النگر سلی النگر علیہ ولم اس با کی وجہ سے اپنی بیوبوں سے علیٰجدہ ہی رہے جس کا اظہار حفصہ نے سیدہ عائشہ رہ سے کیا تھا اس طرح کیماہ گزرگیا۔ انتین دن بعد آپ ججرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور فرما یا کہ میں نے کیماہ جُدار سے کی قسم کھائی تھی اور مہینہ پور اہوگیا۔

حضرت عائشه صديقه رمز فرماني مي كهاس موقع پر آيت تخيسير

یا تیکا النبی قُل لِآن و اجلے الزاحزاب آیت مند)
ازل ہوئی جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں پہلا واقع کے من آجک ہے۔
د بخاری جامعت اسلم، ترزی، نائ، سنداحد،
قرآن کیم کی آیات ذیل انہی تفصیلات پڑتمل ہیں۔

فران مضمون وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ اَذُوَاجِبِ حَدِيثًا الْحِ دَحْرِيم آيت ٣ تا ٥)

(اوریہ معاملہ بھی قابل توجہ کہ بجب نبی رصلی السّرطیہ ولم)

نیائے کے گھرشہد کم بھی نہیں بیوں گا) چھرجب اُس بیوی نے وہ بات

زینہ کے گھرشہد کم بھی نہیں بیوں گا) چھرجب اُس بیوی نے وہ بات

(دوسری بیوی کو) بتلادی اورنج کو الشّر تعلیے نے (بندلید وحی) اُس

بات کی خرکردی تونبی ملی السّرطیہ ولم نے (اُس ظاہر کر دینے والی بیوی

کو تقور می بات تو جلادی دکر تونے ہمادی یہ بات دوسری بیوی ہے کہدی

اور تقور می بات کونبی ٹال کے ربینی نبی ملی السّرطیہ ولم کا کرم اس ورج

اور تقور می بات کونبی ٹال کے ربینی نبی ملی السّرطیہ ولم کا کرم اس ورج

کسے کہ اپنے مکم کے خلاف کرنے پر جوشکایت کرنے بیٹے تو شکایت

کے وقت بھی پوری باتوں کا اعادہ نہیں کیا کہ تونے میری یہ بات بھی

کمدی وغیرہ ۔ اگر آپ ایسا کرتے تو اُس بیوی کو بیقیناً ذیادہ شرمت دگی

ہوتی ) سوجب نبی نے اُس بیوی کو وہ بات جنائی تو وہ کہنے گی کہ آپ کو

ہوتی ) سوجب نبی نے اُس بیوی کو وہ بات جنائی تو وہ کہنے گی کہ آپ کو

اسکی کس نے جرکردی ہے ؟ آپ نے فریایا مجملو اُس فات نے خردی جو

اے بی کی دونوں بیو یو اگرتم الٹرکے سامنے تو بہ کرلو تو دہمتر سے کیونکہ تمہارے دل اس طرف اکل ہورہے ہیں کہ دوسری بیویوں سے ہٹاکر آپ کو اپنا ہی بنالیں بگین چونکہ اسمیں ووسری بیویوں کے حقوق کا نقصان اور دل شکنی ہے اس لئے تو بہ کرنی ضروری ہے اور اگر داسی طرح نبی کے مقابلہ ہیں تم دونوں کارر دائیاں کرتی رہیں تو

ریادر کھوکہ ہیں اور ان کے علاوہ فرضتے دعی آپ کے الدرگارہیں دو اللہ ہیں کہ ہیں اور ان کے علاوہ فرضتے دعی آپ کے الدرگارہیں دو اللہ ہیں کہ ہمیاری ان مازشوں سے نبی سلی الشرعلیہ ولم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ہمیارا خود اپنا نقصان ہوگا۔ اور اے نبی کی بیویو ہم یہ وسومہ دل میں نہ لانا کہ آخر تومرد کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہترعورتیں کہاں ہیں اس لئے چار و نا چار ہماری سب با تیں ہی جائیں گی سویہ آجی موردی کہاں ہیں اس لئے چار و نا چار ہماری سب با تیں ہی جائیں گی سویہ آجی موردی کہاں ہیں اس لئے جارون کو طلاق دے دیں تو اُن کا پر در دگار بہت جلد تہارے بر لے اُن کو تم سے آجی بیویاں دے دیگا جو اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، فرا نبرواری کرنے والیاں ، تو ہہ کرنے والیاں ، عبادت کرنے والیاں ، روزہ رکھنے والیاں ، شوہر دیرہ بھی اور کنواریاں عبادت کرنے والیاں ، روزہ رکھنے والیاں ، شوہر دیرہ بھی اور کنواریاں میں ہوں گی دلیے مورت کے امتبار سے ہرطرے کا مل وکمل فراہم

کرنے پر قادرہے) زومبین کے خانگی معاملات بعض او قات ابتدارً بہت عمولی اورحقیر نظراًتے ہیں کیکن اگر ذرا باگ ڈورڈ میلی چپوڑ دی جائے تو آخر کار نہایت خطر ناک اور تباہ کن صورت اختیار کر لیتے ہیں خصوصاً جب عورت کسی اونچے گھرانے کی ہو تو اس کوطبعاً اپنے باپ مجانی اور خاندان پر مجی گھمنڈ ہوسکتا ہے۔

قرآن علیم نے از دواجی زندگی سے اس مخفی گوشے پرمتنبہ کر دیا کہ اس نبی کی بیویہ اگرتم دونوں اس طرح کارروائیاں کرتی رہیں تویا در تھو ان حرکات سے الٹرکے نبی کو کچو ضرر نہ ہوگا ۔ کیونکہ الٹرا در فرشنے اور نبیک ہخت ایماندار درجہ بررج جس سے رفیق و مردگار ہوں انکے سامنے کوئی انسانی تدبیر کامیاب نہیں ہوسکتی البنة تم کوخو د مقعمان پہنچ جانے کا امکان ہے۔

#### مَدِيثِ إِفَاكَ مَر دحهُودهٔ تهدت

مرب المفطاق المحام المسلم غزوات میں ایک غزو ہ بنی المفطاق جس کا دوسرا نام غزوہ مربیع میں ایک غزوہ مربیع اسمی سے اس مینیت سے شہور ومعرو ن سے کہ اسمیں منافقین نے ایک خطرناک فقنہ برپا کیا بھا اور فقنہ بھی ایسا شدید کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم اور آپ سے جانثار صحابہ کے کمال درجہ صنبط وحمل کا نشان بن گیا۔ یہ سیّدہ عائشہ صدیقہ رہ پر تہمت والزام کا فقنہ سخاجس کی تفصیل خود سیدہ عائشہ صدیقہ رہ اپنی زبان سے بیان فریاتی ہیں۔ مدیث کی مستندہ معتبر کتابوں ہیں یہ واقعہ مذکور ہے:

"اہ شعبان سے چھ یا ساتھ میں قبید ہنی صطلق کے سروار مارات بن صرار کی فتنہ سامانیوں کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا۔ منا فقین مدینہ کا یہ وہتور بن گیا تھا کہ جس غزوہ میں فتح ونصرت کے آثار محسوس کرتے اس میں مال فنیت کے لا پچے سے صرور شریک ہوجاتے۔ چنا بچہ اس غزوہ بنی مصطلق میں بہ منا فق اتنی کثرت سے ثامل ہوگئے تھے کہ مؤدخ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے یہلے اتنی بڑی تعدا دکسی اور غزوہ میں شریک بناتھی۔

تبیلہ بنومصطلق (مشہور قبیلہ بنو خُراعہ کی ایک شاخ تمقی) جو سامل بحراحمر بیرجدّہ اور را بغ کے درمیان قدید کے علاقے بیں آباد سقے۔ اس قبیلہ سے جینے کا نام مُرتیبیع تھا۔ اس مناسبت سے کتب احادیث بیں اب رفوج کشی کا نام غزوہ مُرتیبیع تھی بیان کیا گیاہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ماہ شعبان ساتھ میں نبی کریم سلی السُّرعِلیہ وہم کو اطلاع کی کرقبیلہ بنوم صطلاق کے لوگ مرینہ سنورہ پر حملہ کرنیجی تدبیر کررہے ہیں اور اس ہم ہیں دوسرے قبائل کو بھی شریک کررہے ہیں۔ نبی کریم صلی السُّر علیہ وہم ایک شخصی السُّر علیہ وہم ایک شخصی کے اور اس خانب روانہ ہو گئے تاکہ اس فقنہ کو سراً مُٹھانے سے علیہ وہم ایک شخصی دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ عبدالسُّر بن اُتی بھی ا بینے بہلے ہی مجل دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ عبدالسُّر بن اُتی بھی ا بینے

منافق دوستوں کی ایک بڑی تعداد کے کر ثال ہوگیا، مُریبع کے مقام پرنبی کریم صلی السّد علیہ ولم نے دشمن پر اچانک جملہ کر دیا اور مقور می میں معدوجہد کے بعد پورے قبیلے کو مال و اسباب کے ساتھ کر فقار بھی کر بیا، ایم اسلامی سے کرمور ہو کا کا منافقین نے پانی پر ایک صنوعی معکم اسلامی سے کرمور کا نا شروع کیا۔ یہ مہاجری معکم اور انعمار دیا اور انعمار دینہ کو یہ کہ کر مجر کا نا شروع کیا۔ یہ مہاجری جنکو تم نے اپنے شہر مدینہ میں لاکر بسایا اور اپنے مال وجائیداد کا حقہ وار بنایا آج تم پر فلبہ رکھتے ہیں اور تم پر سرام استانے ہیں اگر تم ان کا ہم نے است کی کرواس کر کے ہماج یں اور انعمار میں انتشار پیدا کرنا چاہا ہیں نبی کریم صل السّد ملیہ ولم اور صحابہ کرا اور انعمار میں انتشار پیدا کرنا چاہا ہیں نبی کریم صل السّد ملیہ ولم اور صحابہ کرا کی عقل و فراست نے اسکے مگر و فریب کو ناکام کردیا اور پانی کا حب گرا ختم ہوگیا۔ عبدالسّد بن اُبنی درئیس المنا فقین) اس ناکامی سے آگ بگولہ مرکب کے ہم کرکہا اور اس موقع پر اسکی ناپاک زبان سے وہ کائہ کفر نکاجس کی شقل قرآن تھیم نے ظاہر کی ہے:۔

منتقسم کھاکر کہنے لگا، دینہ پہنچنے کے بعد جوہم میں عزت والاہے (میعنی منافقین) وہ ذلیل لوگوں (میعنی مسلمانوں اور رسول الناصلی التارطلیہ وسلم) کو نکال باہر کر دے گا۔" دسورہ منافقون آیت ہے)

میں ایک مقام پر پڑاؤکیا۔ روایت بخاری کے مطابق خودسیّدہ عائشہ صدیقہ م اس بہتائ ظیم کی تفصیل اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ربول الٹر صلی الٹرعلیہ ولم کی عادتِ شریفیہ پہنتی کہ حب آپ سفر کا ادا دہ فرماتے تو اپنی از واج کے درمیان قرمہ ڈال کرفیصلہ فرماتے جس کا نام آجا تا اس کوسفریں ساتھ بیجائے۔ غزوہ بن المصطلق كے موقع پر قرعه ميرے نام بكاا وريس آپ كے ساتھ بركى یہ وہ زمانہ تخاکہ پر دے کے احکام نازل ہو ملے مقے مجعکو ہودج پرسوار كرديا جاتا بمقاا ورمنزل پرأتار دياجاتا مقاراس طرح يسفر بورا بروار وايسي یں حب ہم مدینہ منورہ کے قریب مقے کہ ایک منزل پر رات کے وقت يراؤكيا كيامي اورامبي رات كالجوحته باتى تفاكه رسول الترملي الترملية ولم نے کوچ کا علان کر وایا بیں بیندے احمکر رفع ماجت کے لئے کچھ دور عِلَى أوريم والس بوئي تومج محسوس بواكه مرك علي كا اركر علي . مِن اسكى تلاش مِن بجرلوك مُكِّيُ اتنى دير مِن قافله روامه بوگيا- قاعده ميه مقاكه كوي كے وقت ميں اسنے ہو دج ميں بيٹر جان اورمقرر شدہ جار آدمى ائسکوا تظاکراونٹ پررکھ دیتے تھے۔اس زمانے کی عوریس الکی تھالکی ہوتی مخین بودج اس والوں کو احساس نہیں ہواکیں ہو دج میں موجود نہیں ہوں اُن لوگوں نے میرے ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہوگیا اور د و لوگ پیمجھتے رہے کہ میں ہودج میں موجو د ہوں ویسے بھی يں نوعمرلط كى محتى جس كاكونى خاص وزن منه مقا ،إد حرقا فلدروانه ہوگيا المدس اينا باد وهوندهة وهوندهة اينى منزل يرمينجي تواينا كم شده بار أسى جكريا ياليكن قافله روانه بهوجيكا تقابي فيمت مضبوط كى اورخيال كياكه آتے جاكرجب لوگوں كومعلوم بوگا توميقيناً و ه ميري تلاش بي والي آئيں گے لہذامجھکواسی مقام پر تھیرجا ناچاہئے ۔ جنابخ میں چا دراوڑھکر بعظ كئى لىكن مجھ كونىيند آگئى اورىيں أسى جگرسوگئى۔

صیح کے وقت صفوان بن عظل سکے کیونکہ سے گزرے جہاں میں سورہی متی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان کے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھکو دیچھ چکے متح اُمنھوں نے اونجی آوازسے اِنّالبْرِوَاِنّاالْیْرِاجِعُونُ کہا۔ ان کی آواز پر ہیں بیدارہوگئ اور ہیں نے اپنے منھ پرچا در وہال کی اُمنوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں یو جھا اور اپنااونٹ میرے رامنے کی ۔ اُمنوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں یو جھا اور اپنااونٹ میرے رامنے

له صول الشرصلي الشرملية ولم فيصفوان بن علاف كواس خدمت برمقردكيا عقاكد وه قافل كے بيم ربي تاكد كوچ كر قت كى وال

تنعميري محتى اوراس كامعيار رميس المنافقين عبدالتربن أبي مقار مگریں اُس وقت اس سے بے خبر مغی کہ میرے بارے میں سياكيا ا فوا ہي سيبل رہي ہيں الغرض مدينه منور ه بہنجكر ہيں بيمار سرقني اور تغريباً بيماه بيماررسي اس عرص شبهر بين مختلف ا فوا بين گشت كرري غنين اور میں اس سے بالکل بے خبر حقی نہ محصکو کسی نے بتایا اور مذم محصی خیال آیا. البنهٔ بین رسول النُّرصِلی النُّرعلبه ولم کی وه توجه اورعنایت جوآپ مجھ سے فر مایا کرتے محقے اس علالت سے زمانے میں بہت کم محسوس محرتی مقى أي تشريف لا نے اور سلام كے بعد يو چھتے كه اب كيا مال ہے؟ اس کے بعد آج لوط جانے مجھکو ابنی بمیاری اور کمزوری کے باعث آھے کے اس طرزعمل پرغور وفکر کرنے کا احساس بھی نہ ہوا ۔ ہیں بیماری سے مبت محزور ہو بھی مقی ۔ اُس زمانے ہیں ہمارے تھروں کے اندر بیت الخلار نہیں ہوا کرتے تھے عورتیں رات کے وقت جبگل ہیں رفع حاجت کیا کرتی مخیں انہی و نوں ایک رات میرے ساتھ مسطح بن اُناٹہ کی ماں بھی تخییں جومبرے والدحضرت ابو کمرصدیق رہ کی خالہ زا دمہن ہوتی تھیں دایک روا<sup>یت</sup> سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو کمرصدیق شنے اینے ذیتے کے رکھتی تھتی مگر اس احسان کے با وجو دمسطے مجمی اُن لوگوں ہیں مشرك ہو گئے تھے جوستیدہ عائشہ صدیقہ رہے خلاف بدترین تہمت كو بھیلار ہے <u>ستھے بھلتے چلتے میشط</u>کو کی ماں کو تھوکر لگی اور بے ساختہ اُن کی زبان ہے تعیث میشنظم " نکلا (الترمسطح کو غارت کرے) سیدہ عائشہ لیقیج فرما نی ہیں کہ محبکو اس بروُما پرتعجب ہوا اور میں نے کہانم نے قبراکہا اور وہ بھی ایسے شخص کو جو غزو ہ کر ہیں حصہ لیا تھا! اسپر اُمفوں نے کہا بمیٹی

تعجم اسکی ہاتوں کی تجو خرمجی ہے ؟ ہیں نے کہاکیا بات ہے ؟ مجراً مفوں نے سارا قصتہ سُنایا کہ افترار پر دازلوگ اور منافقین میرے متعلق کیا کیا افواہیں اڑا دہ ہیں دمنافقین کے علاوہ سلمانوں ہیں توایک تومین کے افواہیں اڑا دہ متان بن تابت رہ ، حمنہ بنت جنس ازام المومنین حضرت نیابت رہ ، حمنہ بنت جنس ازام المومنین حضرت زینے کی مہن ، مجی اِن منافقوں کی ہاں ہیں ہاں ملارہے متھے )

یہ داستان سُنکریں دم بخود رہ گئی اور میرا مرض بڑھ گیا۔ یں گھروالپس ہوئی اور ساری رات رونے بیں گزری و وسرے دن رسول لیکر صلی السّرعلیہ ولم میرے گھر تشریف لائے جیسا کہ آپ کامعمول تھا میری خیریت پوچھی میں نے کہا مجھکو آپ اجازت دیں کہ بیں اپنے ماں باپ کے خیریت پوچھی میں نے کہا مجھکو آپ اجازت دیں کہ بیں اپنے والدین سے حقیقت حال معلوم کرنا چا سبق محقی گھر آگر ہیں نے اپنی والدہ اسمار برنت محمیل شانا چا ہتی ہوں ؟ میری مال نوگ ہیرے بارے بیں کیا افواہ اُڑا رہ ہیں بین جا ننا چا ہتی ہوں ؟ میری مال نے کہا بیٹی ! الیبی باتوں پر توجہ نہ وو ہوتو اُس کے خلاف ووسری ہیو یاں ہوں اور اُن میں کوئی حین وہیل ہوتو اُس کے خلاف ووسری ہیو یاں خلف سٹرارتیں کیا کرتی ہیں بیٹی اس وقت تیرے ساتھ بھی میں معاملہ ہور ہا ہے۔ میں نے کہا سبحان السّرا پیشر میں معمولی سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے گونج رہا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے گونج رہا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے گونج رہا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے گونج رہا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے گونج رہا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہوگئی نہ میرارونا بند ہوا نہ مجھے نیند آئی۔

میرے پیچے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم نے اُسامہ بن زیرہ اور علی بن ابی طالب سے مشورہ طلب کیا کہ عائشتہ رہ سے بارے میں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہئے ؟کیونکہ وحی الہٰی اس بارے میں خاموش ہے۔

حضرت اسار روزنے تومیرے بارے بین حسن طن کا اظہار کیا اور کچھ اور کچھ اور کچھ تصورت اسٹر آپ کی بیوی عائث روز بین سوائے فیرکے اور کچھ تصورت ہیں کیا جاسکتا دیقیناً یہ اُنپر جھوٹی تہمت ہے، تصورتہ میں علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول النٹر عود تول کی کمن ہیں کہ ایس سے کہا یا رسول النٹر عود تول کی کمن ہیں کہا جھوٹی ہیں کہا ہیں میں ابی طالب نے کہا یا رسول النٹر عود تول کی کمن ہیں کہا

الترتعالی نے آئی پرنکاح کے بارے میں کوئی تحدید مقرر نہیں کی ہے (آپ دوسرا نمکاح کرلیں) اور اگر آپ تحقیق ہی کرنا چا ہیں تو ماکٹہ رہزی خدمت گزار باندی سے حالات دریا فت فرائیں وہ آپ کوسچ سچ بیان کر دے گی چنا کچر فادمہ کو طلب کیا گیا اور اُس سے پوچھا گیا اُس نے کہا الٹر کی قسم جس نے ماکٹہ رہزیں کوئی بڑائی نہیں آپ کوئی دے کرمبعوث کیا ہے ہیں نے عائشہ رہزیں کوئی بڑائی نہیں وکھی جس سے اُن کی پاک دامنی پر حرف آئے۔ بس عیب اتنا ہے کہ میں آفا گوند کر کسی کام سے باہر جاتی ہوں اور جاتے وقت عائشہ رہزیس کے جاتی ہوں کر بی بی فررا آئے کا فیال رکھیں گر وہ سوجاتی ہیں اور کی عیب میں اور بری بی فررا آئے کا فیال رکھیں گر وہ سوجاتی ہیں اور بری بری آکر آٹا کھاجاتی ہے دانس بات کے سوا اور کوئی عیب میں نے اُس بین میں رہی اُس بین میں رہی ہیں دیکھا)

اسی روزرسول السّرصلی السّرعلیه ولم نے خطبہ میں ارشا دفرمایا:
مسلمانو!کون ہے جواُس خص (منافق عبد السّر بن اُبق) کے
ملوں سے میری عزّت بچائے جس نے میرے گھروالوں پر الزام لگا کرمجھکو
اذیت دینے میں انتہاکر دی ہے!السّر کی قسم میں نے نہ اپنی بیوی عائشہ فی
میں کوئی مُرائی دیکھی ہے اور نہ اُس خص رصفوان بن عطل) میں جس کے
متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو کبھی کسی وقت میری غیر موجو دگی میں
میرے گھر بھی نہیں آیا۔"

اس خطبہ پر حضرت اُسکد بن تحضیرہ اور لعبض روایات ہیں سعد بن معافرہ نے اُسٹا کہ کہایا رسول النٹرااگر وہ تہمت لگانے والا ہمارے فیلیا وس کا آدمی ہے تو آج اس کا نام ظاہر فرمائیں ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں اور اگر ہمارے پڑوسی قبیلہ خزرج کا آدمی ہے تو آپ چوہکم دیں ہم اس کی تعمیل کریں گے! یہ سنتے ہی قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ ہم اس کی تعمیل کریں گے! یہ سنتے ہی قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ ہم اس کی تعمیل کریں گے! یہ سنتے ہی قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ ہم اس کی تعمیل کریں گے! یہ سنتے ہی قبیلہ کی تمایت میں ہمارے قبیلہ کی تا ہم کے تا میں ہمارے قبیلہ کی تمایت میں ہمارے تو تا ہمارے تا ایک سعد ہوئی کو تا ہمارے تا ایک سعد ہوئی کرچھوٹ کہتے ہمارہ ہما ایسے آدمی کو تا ہمارے تا

صرورت کردیں گے۔ تم منافقت کرتے ہو۔ اس پرسجد نبوی میں ہنگار جیسا پوگیا۔ تبیلہ اوس اور تبیلہ خزرج کے لوگ آپس میں الجھ گئے۔ مالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم منبر ریششر لیف فرما تھے۔ آپ نیچے اُٹر آئے اور دونوں قبیلو کو خاموش کیا۔

ستدہ عائشہ مذہ فراتی ہیں کراس بہتان کی افواہی جیلی رہیں اور میرا وہی حال تھا نہ نیندھی نہیں تھا سارا دن اور ساری رات رونے ہیں گزری حتیٰ کہ خود مجھوا حساس ہونے لگا کرمیرا یہ رونا میرے مگر کو کھا جائے گا۔ میرے والدین میرے ساتھ رنج وغم میں بہتا رہے۔ ایک انصاری عورت بھی میرے رونے میں شریک ہوگئی ۔ آخر کار ایک روز رسول النہ صلی النہ علیہ ولم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے ۔ اس پوری مرت میں آھے بھی میرے پاس نہ بیٹھ تھے ۔ اِن افوا ہوں کو کمیا ہیں وری الہی نے بھی میراکو تی فیصانین کیا۔ کاعرصہ ہوگیا تھا۔ اس پوری مرت میں وی الہی نے بھی میراکو تی فیصانین کیا۔ میرے ماں باپ دابو کم رصد نی رہا ورائم رومان میں بھی اس وقت میرے قریب بیٹھ گئے۔ رسول النہ صلی النہ طلیہ ولم نے اول النہ کی حمدوشن کہی خریب میرے میں طلب ہوتے ، فرایا:۔

آسے عائشہ وہ مجھکو تمہارے ہیں ایسی اور ایسی خبسری پہنچی ہیں ،اگر تم ہے گناہ ہوتو اُمید ہے کہ النّد تعالیٰ تہاری برآت ظاہر فرما دے گا ، اور اگر واقعی تم سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوگیا ہوتو النّرتو کی جناب میں تو ہرکر واور معافی چاہو، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتزاف کرے تو ہرکر اے تو النّد تعالیٰ معاف کردیا ہے یہ۔

رسول الترصلی البترعلیہ ولم کی یہ بات سنگرمیرے آنسوخشک سوستے میں نے اپنے والد ( ابو کمرصدیق رہز )سے عرض کیا آپ رسول التر صلی الترعلیہ ولم کا جواب دیں !

ا منوں نے کہا بیٹی میری کچھ مجھ میں نہیں آتا کر کیا کہوں ؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا آتاں جان ! آپ ہی جواب دیں! اُنھوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی ہیں جیران ہوں کیا جواب دوں ؟ بس اس پرمیری جراَت بڑھ گئی اور ہیں نے کہنا سروع کردیا حالا نکہ ہیں ایک کم عمر روعی مقی فرا ن بھی زیادہ نہ جانتی تھی ہیں نے کہا :۔

''آپ لوگوں سے کان بیں ایک بات پڑگئی اور دلوں بیں بیٹھ حکی ہے اب آگر میں کہوں کر میں ہے گنا ہ بہوں۔اور نفینیاً الٹدگوا ہے کہ میں ہے گناہ ہوں تو آپ لوگ ہرگرزیقین نہیں کریں گے۔

اوراگریں ایک الیسی بات کا عراف کرلوں جو ہیں نے نہیں کی ہے۔ اور یقینًا اللہ جانسہ کہ ہیں نے نہیں کیا ہے تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اس صورتِ حال ہیں میرے لئے اس کے سوا اور کی چارہ کہ وہی بات کہوں جو حفرت یوسف علیہ السّلام کے والدنے کہی تھی دفعہ بڑی ہے گئے وہ کہ وہی بات کہوں جو حفرت یوسف علیہ السّلام کا نام یا و نہیں آیا) یہ کہر کر ہیں لیگ گئی۔ بھر معمود حضرت یعقوب علیہ السّلام کا نام یا و نہیں آیا) یہ کہر کر ہیں لیگ گئی۔ بھر میرے ول میں شدت سے یہ احساس پیدا ہواکہ اللہ تعالیٰ بہت جلد میری یاک وامنی ظاہر کر دے گا۔ اگرچ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کو میں کرمیرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ میں اپنی ذات کو اس قابل بھی نہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے وکیل بن کرمیری پاک وامنی بیان کرے گا۔ میرازیا وہ سے زیادہ یہ یا حساس مقاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کوئی خواب و کھیں سے جس میں اللہ تعالیٰ میری برارت ظاہر فرما دے گا۔ بس.

اتے بیں یکایک رسول الٹرصلی الٹر علیہ وکم پر وہ کیفیت طاری ہوگئی جو دحی بازل ہوتے وقت ہواکرتی تھی جنی کوسخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیٹانی سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے طبیکنے گئے تھے ہم سب فاموش ہوگئے۔ ہیں تو بالکل مطمئن تھی تسکین میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کا ٹو تو بدن میں خون نہیں۔ وہ ور رہے تھے کہ دیجھئے الٹرتعالیٰ کیا تھیات کھولیا ہے۔

کچھ دیر بعد و ہ کیفیت جاتی رہی تورسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم بے صدخوش سخفے آپ نے مسکر اتنے ہوئے جومیلی بات کہی وہ بیقی:۔ اے عائث رہ مبارک ہو الٹرتعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی نازل کر دی ہے ؟'

نچرآپ نے نازل شدہ آیات ناوت فرائی میری ماں نے کہا بیٹی اُمٹھواور رسول الشرطی الشرعلیہ ولم کاشکریہ اواکرو! ہیں نے کہا والشرمیں کسی کاسٹ کریہ اوائرہ بی کروں گل سوائے اپنے الشرع وجل کے والشرمیں کاسٹ کریہ اوانہیں کروں گل سوائے اپنے الشرع وجل کے جس نے میری پاک وامنی نازل فرمائی ہے آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکاریک نہیں کیا تھا ۔ (بخاری ج اصتابی)

ستده عائت صدلقه و كى پاك دامنى من وش آيات به بين جواس وقت نازل بروئ تقين -إِنَّ اللَّين يُنَ جَاءُو إِلاَ فَكِ عُصْبَتُ مِنْكُمْ لَا تَعْسُبُونَ مُعَامَعُ وَإِلَا فَكِ عُصْبَتُ مِنْكُمْ لَا تَعْسُبُونَ مُعَامِعَ وَإِلَى النور آيت ملا تاملا)

> قرآ فی مضمون برپاکیا ہے (اے سلمانو) وہ تم بین کا ایک جیوٹاگر وہ ہے۔ تم اس طوفان کو اپنے حق میں بُرانہ مجھو بلکہ یہ (باعتبار انجام ہے) تمہارے حق بین بہتر بی بہتر ہے دکیونکہ اس غم سے تم کو اج عظیم ملا) اُس گروہ ہیں ہے شخص کو جتناصی نے کچھ کیا تھاگناہ ہواا ور اِن بیں ہے جس نے اسس طوفان میں سب سے بڑا حصد لیا (عبدالتّٰرین ابی رَمیں المنا فقین) اُس کو سب سے بڑھکر سزا ہوگی (مراد عذاب بنم ہے) حب تم لوگوں نے یہ تہمت من محق قومسلمان مردوں اور سلمان وہ لوگ اپنے الزام کے شبوت میں چار گواہ میوں نہ لائے (جو برکاری کے ثبوت کے لئے طروری ہیں) اب جبکہ وہ گواہ سندلائے ہیں تو النّہ کے نزویک وہی جھوٹے ہیں۔ اب جبکہ وہ گواہ سندلائے ہیں تو النّہ کے نزویک وہی جھوٹے ہیں۔

اگرتم لوگوں پر دا ہے سلمانو ) النّہ کافضل وکرم نہ ہوتا ونیا اور اخرے میں توجن با نوں میں تم پڑگئے تھے ان کی پا داش میں تم پرسخت عذاب واقع ہوجا تا دیعنی وہ چند ما وہ ول مسلمان جواس افوا ہیں ملوّث ہو گئے تھے ان ک بیت ہوجا تا دیعنی وہ چند ما وہ ول مسلمان جواس افوا ہیں ملوّث ہو گئے تھے ان ک بیت ہوجا تا دیعنی وہ چیش رہ غیر شعوری طور پر منا فقوں کا ماتھ وے دے دے تھے اور جنھوں نے بعد میں تو بہ کرلی ) (ذراغور تو کر واس وقت تم کیسی سخت فلطی کر رہے تھے ، جبکہ تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو سخت فلطی کر رہے تھے ، جبکہ تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو تہمیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات مجھ دہے حالا ککہ النّر کے نزدیک پر بہت براسی بات ہی دیا گئے النّر کے نزدیک پر بہت براسی بات ہی دیا گئے ہی کیوں نہ کہ دیا گئے ہیں بات زبان سے نکالمانو تم نے نہیں ویتا سبحان اللّہ بہتو ایک بہتائ ظیم ہے۔

الله تم كونصيحت تحرتا بهم كا أندوكه اليي حركت نه كرنا أكرتم مومن بهو الله تمهي صاف معاف مدايت ديباس اور الله علم والاحكمت مومن بهو الله تمهي صاف معاف مدايت ديباس اور الله علم والاحكمت

والاہے۔

جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش بھیلے وہ رنیا و آخرت یں در دناک سزا کے ستحق ہیں۔ اور النّر جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اور اگر النّر کانفٹل اور اُس کا رحم وکرم تم پر نہوتا اور یہ بات نہوتی کہ النّر بڑا شفیق وجیم ہے د تو بھریہ چیز جو ابھی تمہارے اندر بھیلائ گئی تھی بدترین نتائج ظاہر کردیتی )

ائے ایمان والو اِشیطان کے قش قدم پر نہ مپلوا ورجو کوئی اسکی پروی کرے گاتو وہ اُسکونعش و برکاری ہی کاسبق دیے گا اور اگر الٹر کا فضل اور اُس کارتم وکرم تم پر نہ ہوتا تعدیم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا۔ گرالٹری جسے چاہتا ہے پاک کر دیتاہے اور الٹریننے والا جانے والا ہے۔ آیاتِ ندکورہ میں سستیدہ عائشہ صدیقے رہ کی کال کمل براُت اور انکی عِقْت و پاکدامنی کی وضاحت کے علاوہ منافقین خاص طور پر رکس المنافقین عبدالتّرین اُنی کی شرادت اور منافقین عبدالتّرین اُنی کی شرادت اور منافقین کا تذکرہ ملتا ہے اور اُن چند نیک دل سلمانوں کو تنبیہ اورنصیحت کاسبق دیا گیا جو سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کا ساتھ دے رہے تھے۔ نزول آیات کے بعد تہمت لگانے والوں کو تشری قانون کے تخت میّر قذف (تہمت کی سنرا) جاری کی گئی ہرایک کو اسّی اسّی کوڑے لگائے گئے۔

مندبراد اورمند ابن مردویه بی حضرت ابوبر ریره رخ کی دوایت ملتی ہے کہ دسول السُّر صلی السُّر علیہ ولم نے بمین مسلمانوں پر مد قذف جادی کروائی مسلطی بن اثا شرخ ،حسّان بن ثابت رہ ،حمنہ بنت محبّق رہ ،اور طبرانی نے حضرت عمر فاروق رہ کی روایت نقل کی ہے کہ دسول السُّر صلی السُّر علیہ ولم نے عبدالسُّر بن اُبی منافق پر جواس تہمت کا بانی مبانی تھا دوہری علیہ ولم نے عبدالسُّر بن اُبی منافق پر جواس تہمت کا بانی مبانی تھا دوہری حد جاری فرمائی ، بھر موّمنین نے توب کرلی اور منافقین اپنے حال پر قائم دسے ۔ دبیان القرآن)

# منارنج وعبب ثر

مراجی مطرف مراق میں مورت سیدہ عائت مدلیقہ نے پر منافقین کے علاوہ جن سادہ لوح مسانوں میں مرافی کے ملاوہ جن سادہ لوح مسانوں ہیں میں مصدلیا اُن میں حضرت سطح بن اٹانڈ اُ ورحضرت حیان بن اُن ہیں مگر اِن سے ایک لغزش ہوگئی بھر اِن دو نوں نے بچی تو بہ بھی کر لی مقی حضرت مسلطے یہ حضرت ابو بمرصدلین نے کے دشتہ دار سے اورغریب وفلس بھی حضرت مدلی گر اُن کی اور اُن کے اہل خاندان کی مالی امداد کیا کرتے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ جب الشرتعالیٰ نے میری پاک دامنی ماذل فرمائی تو میرے والد حضرت ابو بمرصدلین رہ نے قسم کھالی الشرتعالیٰ نے میری پاک دامنی ماذل فرمائی تو میرے والد حضرت ابو بمرصدلین رہ نے قسم کھالی کہ وہ اَسْدہ سے مشطع رہ کی امداد مذکریں کے کیونکہ اُن کی مالی امداد بندکر دی۔ کیا نہ احسان وصلہ رحمی کا خیال کیا ، اس طرح اُن کی مالی امداد بندکر دی۔

اس واقع کے بعد قرآن کیم کی یہ آیت نازل ہوئی :و لَا یَا تُکُ اُو لُو الْفَصَلِ مِنْکُدُ وَالسَّعَۃِ اَنْ یُو لُواْ الْفَصَلِ مِنْکُدُ وَالسَّعَۃِ اَنْ یُو لُواْ اُولِی الْفَصَلِ مِنْکُدُ وَالسَّعَۃِ اَنْ یُولُواْ اُولِی الْفَصَلِ مِنْکُدُ وَالسَّعَۃِ اَنْ یَوْلُوا اَتِ مِلِی اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعْلَى اللَّهُ الللْمُعْمِلُولُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُ اللللْ

رمت واللہ اس آیت کو سنتے ہی سید نا ابو مجرصدیق رہزنے کہا بکیٰ وَ اللّٰیِ اِنّا نُعِبُ اَنُ نَعْفِرَ لَنَا اِنَّ اِنْکَ نَعْفِرَ لَنَا اِنْکَ اِنْکَ نَعْفِرَ لَنَا اِنْکَ اِنْکَ اَنْکُوبُ اَنْکَ اَنْکُوبُ اَنْکَ اَنْکُوبُ اَنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکُ اِنْکَ اور بہلے سے زیادہ اِنپراصان کرفیگے۔ جناسچہ آئی نے مسطح رہ کی ایک روایت ہے کہ اس طرح کی قسم صفرت ابو کمرصدیق اللہ مصرت عبداللّٰہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ اس طرح کی قسم صفرت ابو کمرصدیق کے علاو ہعض اور صحابہ نے بھی کھالی تھی کرجن جن لوگوں نے اس بہتان ہیں حصہ لیا بھت اُن کی وہ کوئی مدونہیں کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب نے اپنے عہد سے اُن کی وہ کوئی مدونہیں کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب نے اپنے عہد سے

رجو ظ کردیا۔ النداور اُسکے دسول کی اطاعت بیں اخلاق مرکر دار کی پیبلندی عالم انسانیت کیلئے سوریا نور سید

عرف ممسلم کسی پاک دامن مردیا عورت کو برکاری (زنا) کی تبهت لگانا قرآن کیم نے برگر مسلم کم برترین گنا ہگار کی تبهت لگانے والے کو برترین گنا ہگار کہا گیا ہے اور الیسی تبهمت لگانے والے کو برترین گنا ہگار کہا گیا ہے اور اس سے لئے قرآن حکیم نے اپنا گانونِ قذت جاری کیا ہے د فانونِ تبهت کہا گیا ہے اور اس طرح بیان کیا گیا ہے :۔

یہ قانون اس طرح بیان کیا گیا ہے :۔

وَالَّذِينَ يَنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَدِ ثُمَّ لَمُ يَأْ ثُوْبِاً مُ بَعَنَ الْمُحْصَنَدِ ثُمَّ لَمُ يَأُ ثُوبِاً مُ بَعَنَ الْمُحْصَنَدِ ثُمَّ لَمُ يَأْ ثُوبِاً مُ بَعَنَ الْمُحْصَنَدَ ثُمَّ الْمُعَادَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُ الْمُعَادِدَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُ الْمُعَادِدَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُ الْمُعَامِنَةُ وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُ الْمُعْلِقَالُولُ وَالْمُولِقُ مِنْ الْعُلَامِةُ وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُعْمَلُوا لَهُ اللّهُ اللّه

جولوگ نہمت لگائیں پاک دامن عور توں کو دزنا کی) اور مچر جپار دیم دید) گوا ہی نہ کرسکیں تو دالیس تہمت لگانے والوں کو) آئش ورّب لگاؤا ور دآئندہ مجمعی ان کی گواہی قبول نہ کروا ور ایسے ہی لوگ برکارہیں۔

الترتعالیٰ کے نزدیک سلمان مرداور مسلمان عورت کی عزت کے شخفظ کاکس قدر استمام کیا گیاہے کہ ایسے برزین جرم کو نسوب کرنے کے لئے ایک دونہیں پورے چارگواہ پیش کرنا ضروری ہیں اور چار دن کے چار ون حیثم ویدگواہ ہوں۔ اگران ہیں صرف ایک چشتم دیدگواہ ہوں ویار وں پر مدِ قذت تہمت کی مزاجاری کی جانگی بعنی احتی اختی اختی کوڑے اُن کی گئت پر لگادیے جائیں گے اور اسی پرلس نہ ہوگا بلکہ ایسے غیر محتاط اور خش بھیلانے والوں کی اس سلطے میں آئندہ مجھی گواہی ہی قبول نہ کی جائیگی۔ یہ ملتِ اسلامی قانون شہادت سے محروم انسان قرار پائیں گے۔ اور التر تعالے کے ہاں ایسے لوگ برکاروں کی قبرست ہیں شمار ہوں گے۔

مسلمان کی آبر وریزی اور اسکو ذلیل کرناکتنا شدید جرم سے قرآن حکیم کی مذکورہ آیت اس پر پوری روشنی ٹوالتی ہے۔ زناخو د ایک شدید گناہ ہے تو اس کی تہمت بھی تحسی کلم سے حق بیں اس کی شدید توہین سے مراد ف ہوئی اورسزامجی اس سے لئے ایسی ہی

سخت آ ئی۔

موجودہ معاشرے کا یہ گھا عیب ہے کہ کسی مسلمان عورت کی مشتبہ مالت کو فوری طور پر بُرائی کی طرف منسوب کر دیا جا تاہے جو کسی طرح مجی درست نہیں ہے۔ المنتوع کے بال ایک مسلمان کی عزت سارے عالم کے کا فروں سے افضل ہے۔ سید ناعم فاروق ہ نے خانہ کعبہ پر نہایت عزت واحترام سے نگاہ ڈوالی اور مچر فرمایا: اُے عزّت والے گھر میں تیری عزّت کوخوب جانتا ہوں لیکن ایک مسلمان کی عزّت السّرے ہاں جھے سے کہیں ذیا دہ ہے ۔ "تیری عزّت کوخوب جانتا ہوں لیکن ایک مسلمان کی عزّت السّرے ہاں جھے سے کہیں ذیا دہ ہے۔ "

مسلم لوگان کے بغوی عنی ایک دوسرے پر بعنت کرنا اور عضب اہی کی بدوس کے بیں۔ شریعیت اسلامی میں میاں اور بیوی دونوں بدو نوں کو چند خاص میں وینے کو بِعَان کہا جاتا ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا یا اپنے بیچے کے بارے میں کہا کہ یہ میرانہیں ہے۔ اور بیوی اپنے شوہر کو

حجوثا قرار دے اور شوہرکو اپنے الزام کے نبوت میں بھارگوا ہ بیش کرنے کا حکم دے گی۔ اگر شوہرنے چارجیٹم دیدگوا ہ بیش کردیئے توبیوی پرزناکی سزاجاری کردی جائے گی اور شوہر بُری ہوجائے گا۔ دزناکی سزاعورت سنگسارکر دی جائیگی)

ا در اگر تثوهر جارگواه پیشی نه کرسکا تومیاں بیوی دونوں بیں یعان کروایا مائے گا۔ لین پہلے نثوم سے کہاجائے گا کہ وہ جارم تبہ اُن الفاظ سے جو قرآن بیں مُدکور ہیں یہ شہادت ویے کر اللّٰہ کی قسم میں بیوی پر الزام دینے ہیں ستجا بوں اور پانچویں مرتبہ اس طرح شہادت

وے کہ اگریں جھوٹ بوت ہوں توجھ پر اُلٹر کی لعنت ہو۔

ا تکے بعد بیوی سے اُن الفاظ میں چانخ قسمیں لی جائینگی جو قرآن ہیں عورت کے لئے ندکور ہیں بعبی چار مرتبہ اس طرح قسم کھائے کہ النّر کی قسم میرا شوم مجھ پر الزام لگانے ہیں حجو ٹما سے اور پانچویں مرتبہ اس طرح سمجے کہ مجھ پر النّر کاغضب ٹوٹ پڑے اگر میرا شوہر اسینے

الزام بس ستچاہیے۔

سیاں بیوی کی اِن ڈس موں کے بعد لیان پورا ہوگیا جس سے نتیج بیں ونسیا کی سزا (عدم نبوت کی وجہ سے بیوی پرشگاری کسٹرا) سزا (عدم نبوت کی وجہ سے بیوی پرشگاری کسٹرا) سے دو نوں مفوظ ہو جائیں گے۔ رہاآ خرت کا معالمہ وہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہی ہے کہ اُن دونوں میں کون حبول ہے۔ جبوٹے کو وہاں سزا طے گی۔ الغرض لیان پورا ہوجانے کے بعد دونوں میں بیریمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائیں گے۔ اس موقع پرشوہر طلاق میاں بیوی ایک دوسرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائیں گے۔ اس موقع پرشوہر طلاق وے کر بیوی کو آزاد کر دے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے کا تو عدالتِ اسلامی دونوں بی تفریق کا مکم نا فذکر دے گی۔ یہ تفریق طلاق شمار ہوگی۔ بہرحال اب دونوں کا آپس بی بھی میں نکاح مہی ہوں نکاح مہی ہوگا دونوں کو آپس بی بھی تھی نکاح مہی ہو گا اور بھی کانسب باپ سے کٹ جائے گا اور میں ہونے کانسب باپ سے کٹ جائے گا اور میں ہونے کانسب باپ سے کٹ جائے گا اور میں ہونے گا۔

اس نے بیں تیفسیل تمبی آیاتِ لعان کو شخصے میں مفید ثابت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رہ فرماتے ہیں کہ قرآن تھیم میں جب حد قذف رتہمت کی سزا) سے کے سرمند اسٹری اور

احكام كى آيات نازل بونين لعنى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِّنْتِ شُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَمْ بَعَتِ

شُهَدَاءً فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَا نِينَ حَلْدَةً الزرايت مك

اجولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت زنا لگائیں تم جرجارگواہ بین شکریں اُن کو انٹی کوڑے مارو اور اُن کی شہادت مبی قبول کرو اور بہی لوگ

فاسق ہیں ہ

ان آبات میں کسی عورت پرزنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کیا گیاہے کہ اس الزام پر چار پیشم دیدگواہ پیش کرے تاکھورت پر سنراجاری کی جاستے۔ اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اِسکو حجوثا قراد دے کر اُس مرد پر استی کوڑوں کی سزاجاری کر دسی جائیگی اور پمبیشہ کے لئے مرد و دالشہادت قراد دیا جائے گا۔ بعنی کسی معاملہ میں اُس کی گواہی معتبر مذہوگی۔

جب به آبات نازل بهوئين تو عام لوگون بين پيرسوال پيدا بوگيا کر اجنبی مرد اور اجنبی عورت کی برطینی دیچه کر آدمی صبر تو کرسکتا ہے بھوا ہوجود نهول توسكوت اختياد كرسكتاها ورمعالمه كورفع دفع كرسكتاها يكن آدى اگرنود این بیوی کواس بری مالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے نوکیا کرے ، أكرقتل كرديا توسزا كاستحق بهوتاسي جحواه وصوبد نفي جائدتو والبس تن تک مجرم اپناکام کر کے بھاگ جائے گا مبرکرے توکیے کرے ؟ عورت كوطلاق وس وس تو بخات ياسكتاب ليكن به بدكارعورت كو مادّی یا اخلاقی سزا می مه اسکے برکار آشنا کو یہ وہ امکانات مقے جوایئ بیوی کی بدکاری پربیدا ہورہے تقے ،چنانچہ انصار مدینہ کے سردارحضرت سعدبن عباده دخ ن مرسول التوسل الترطيب ولم سے عرض كيا يا دسول الترس كيايه آيات (حد قذف كى) اسى طرح نازل بونى بي ؟ رسول الترسل التر عليهوكم كوسعاد بن عباده روكى زبان سے ايسى بات مسئكر برا تعجب بروا آپ نے انصارے فرمایا اے لوگوشن رہے ہو آپ کے سروار کیا بات كبدرس بي ؟ لوكوں في عرض كيا يا رسول السرائي ان پر ناراض من بول يه ابن شدت غيرت كى وجس الساكهدب بي بجرخود حضرت سعد بن عباديم نے ایک امکانی سوال کی حیثیت سے اس طرح عرض کیا یا رسول اللہ اگر خدانخواسته میں اینے گھریں یہ معاملہ و سکھوں تومیں گوا ہوں کی ٹاش میں با برنهي جا وُن كا بكة تلوارس أسى وقت وونول كاسرارا وون كار د والكاريميل

آیاتِ قذف نازل ہونے اور حضرت سعد بن عباد ہ رہ کے اس کلام پر تقوری مدت بھی نہیں گزری بھی کہ انصار مدینہ میں ایک خص دحضرت عوری میں میں کرری بھی کہ انصار مدینہ میں ایک خص اپنی بیوی عوری میں ایک خص اپنی بیوی کے ساتھ غیرمر دکو بائے اور منہ سے بات نکالے تو آئی اسپر حدِ قذف دانشی کو روں کی سزا اِ جاری کر دیں گے ، اگر بیوی کو متل کر دیے تو آئی اسکو قصاص میں متل کر دیں گے ، اگر بیوی کو متل کر دیے تو آئی اسکو قصاص میں متل کر دیں گے . اگر خامون ہوجائے تو غیظ وضب میں مبتلارے گا ، آخر وہ کیا کرے ؟

اسپردسول السُّرصلی السُّرعلیہ ولم نے وُماکی الہٰی! اس سے کے کا فیصلہ نازل فرما ( ابوداؤ : ، نسانی )

کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا مظاکہ حضرت ہلال بن اُمید رہ کو یہ واقعہ بیش آیا کہ وہ عشار کے بعد اپنے باغ سے گھروالیں ہوئے توایک امنبی مردکو اپنی بیوی کے ساتھ ملوث ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اُن کی مش باتیں اپنے کا نوں سے سنیں مگر کوئی اقدام نہیں کیا یہاں گک کہ صبح ہوگئی اور رسول النہ طلبہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ واقعہ کے مطابق عرض کیا آپ یہ واقعہ من کر غمز وہ ہوگئے لیکن قرآئی فیصلہ کے مطابق آپ نے ہلال بن اُمتید رہ سے فریا یا تبوت پیش کرو ربینی چارجیتم ویدگواہ لاؤ) ورنہ تم یرحد قذف داسٹی کو ٹروں کی سزا) جاری ہوگئی۔

صحابہ کرام میں اس صورتِ مال سے عام بے مینی کی کی کیفیت پیدا ہوگئی لیکن ہلال بن اُمّیہ رہ نے نہایت اطمینان سے جواب ویا یارسول النّم اُسّی رہ نے نہایت اطمینان سے جواب ویا یارسول النّم اُس النّم کی قسم جس نے آپ کو نبی بناکر جیجا ہے میں بالکل صحیح واقعہ بیا ان کرر ہا ہوں جیسے میری آنکھوں نے دیجھا اور کا نوں نے سنا ہے۔ یارسول النّم محملومیقین سے کہ النّم تعالیٰ میرے معاملے میں ایساطکم نازل فرمادے گا جو میری پیٹھ کو سزا سے بچا دے۔ یہ گفتگو جاری ہی مقی کہ جبرئیل امین وہ آیات جن میں بعان کا قانون ہے لیکر نازل ہوئے:

وَالَّذِ يُنَ يَرْمُونَ اَرْواجَهُمْ وَلَوْ يَكُنْ لِمُهُ شَهَدَاءُ لِا

مَهُمْ فَشَمَادَةُ أَحَدِ هِمْ آمُ بَعُ شَهْدَتٍ كِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ إِنَّ (النور آيت علا تاعنا)

ا ور جولوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں ا ور ان کے پاسس خُوَد اِن کے اپنے سوا د وسرے کو ٹی گو اہ نہروں (جن کا تعدا دیس جارگواہ ہونا ضروری ہے ؛ توان کی شہادت یہی ہے کہ جیار بار الٹرکی قسم کھاکر یہ کہدے کہ (التُركی قسم میں اپنے الزام دینے میں )ستچا ہوں اور پانچو ہیں باریہ کہے کہ مجھ پر النُّر کی لعنت ہو اگر میں حجو ٹا ہو ل (اپنے الزام دینے میں) اور اس کے بعید اُس عودت سے سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ جار بارقسم کھاکر کہے کہ المٹر کی قسم بیشک به میراشو سر حجوثاہے (الزام لگانے میں) اور پاننچویں باریر کہے کہ مجھ پر التّٰر کاغضب ہوجائے آگرمبراشوہر (اینے الزام لگانے بیں) سچا ہو۔ (اس طریقے کی ملف برداری کے بعد میاں بیوی دونوں دنیائی سزاسے محفوظ ہوجاتے ہیں البتہ و عورت اس مرد پر ممیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے اور موجوده بحاح ختم بوجاتاب) اور اے مسلمانو اگریہ بات زیون کرتم پر اللہ كافضل اورأس كأكرم ب ركرايك ايك احكام مقركة) اوريكر اللرتوب قبول کرنے و الاحکمت والاہے ( تو تم بڑی شقتوں میں پڑجا<u>ہتے</u> ) ان آیات کے نزول کے بعد ہلال بن اُ تمیہ رہزاور اُن کی بیوی دونو

نبی کریم سلی الشرعلیہ وہم کی خدمت میں حاضر کئے گئے ۔ آپ نے پہلے تو قانون الہی سنايا بمچرارشاد فرمايا:-

اچیمی طرح سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ترہے. ہلال بن اُمتید نے کہا یا دسول الشريس نے اسپر بالكل صحیح الزام لگايا ہے . بيوى نے کہایا رسول الٹریہ بالکل جموط ہے.

آتِ نے فرمایا الترتعالے خوب جا نتاہے کہ تم میں سے ایک جموثا سے کیاتم میں کو فی ہے جوالٹر کے عذاب سے ڈرکر توبہ کر لے اور سجی بات

اسپر ہلال بن اکمیزنے عرض کیا یا رسول انٹرمیرے ماں باپ آھیر

قربان ہوں میں نے بالکل سچی بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیاتِ قرآنی کے مطابق وونوں میاں بیوسی میں لعان کرا دیا جائے۔

بر الفاظ میں استان المیں ہے کہا گیا کہ تم چار مرتب اِن الفاظ سے شہاد دوجو فرآن کیم میں ندکور ہیں م

ر برسون یی بین التار کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہیں اپنے الزام دینے رسیعنی میں التار کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہیں اپنے الزام دینے

ىيى ستچاہوں "

ملال روز نے چارمرتبه اِن کلمات کو وَصرایا حب پانچویں شہاوت کا نمبرآیا جسکے الفاظ قرآنی بیرہیں :-

" اگريمين حجو طيوت مول تومجه برالتر كي بعنت مرو "

اس موقع پرنبی کریم صلی الله علیہ ولم نے تاکید و تنبیہ کے طور پر ہلال بن اُمیّہ سے فرایا ہلال اللہ سے ڈروکیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے جکی ہے اور اللہ کاعذاب انسانوں کی وی ہوئی سزاسے کہیں زیادہ سخت سے اوریہ پانچویں شہاوت آخری شہاوت ہے اسی پرفیصلہ ہونا ہے ۔

تر ہلال بن امسینے عرض کیا یا رسول الٹریں صلفیہ کہتا ہوں کہ النگر میں سے دکیو کہ میری بالکل سیجی مجھکو اس شہادت پر آخرت میں عذا بنہیں دیں سے دکیو کہ میری بالکل سیجی شہادت ہے اسکے بعد حضرت ہلال رزنے پانچویں شہادت کے الفاظ اوا کر دیئے۔ مھرنبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے ملال ہن اُمیّہ رہ کی بیوی سے اسطیع میں جروفعہ قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت وی کی چارفسمیں لیں۔ اس نے بھی ہروفعہ قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت وی محد ہی ہوں کہ میراشو ہرا ہے الزام میں محد ہی ہے۔ النہ میں محد ہی ہے النہ اس میں محد ہی ہے۔ اُن میں محد ہی ہوں کہ میراشو ہم اینے الزام میں محد ہی ہے۔ ''

جب بانچویں شہادت کانمبرآیا تونبی کریم کی النگر علیہ وہم نے فرمایا ذراسمٹیرو بھیراس عورت سے ارثاد فرمایا النگر سے ڈر کر بدپانچویں شہادت آخری بات ہے اور النگر کا عذاب انسانوں کے عذاب سے بعینی دز اکی عیرشرعی) سے مہیں زیادہ سخت ہے۔ بیس نکرعورت قسم کھانے ہیں جعجکنے لگی اور چبند

### كنونَضِيرُ

ابداد کریں سے وغیرہ۔

اس طرح معا ہرہ کے بیں بنونفیر مجی شریک مقے جن کے قلعے اور باغات مدینہ طبیبہ سے قومیل کے فاصلہ پر واقع نتھے۔

غزوہ اُمدت ہے گا ہوگی بظاہر صلح یا بندرہ کر غزوہ اُمد کے بعد اُمخوں نے غذاری کی اورخفیہ سازشیں شروع کردی اِن غذاری اور خیانت کی ابتدار اس طرح ہوئی کہ بنو نضیر کا ایک سردار کعب بن کر اپنے چالیس یہو دی سامقیوں کے ایک قافلہ کے سامتھ کھ مگرمہ پہنچا اور کفیار فریش کے سامقد ایک معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے فلاف ایک بڑی جنگ کی بات معاہدہ کی تھیں سے بعد کعب بن اشرف یہو دی نے اپنے چالیس سامقیوں کے سامتھ ووسری جانب فریش کے سروار ابوسفیان اپنے چالیس آ دیمیوں کے سامتھ ووسری جانب فریش کے سروار ابوسفیان اپنے چالیس آ دیمیوں کے سامتھ ووسری جانب فریش کے سروار ابوسفیان اپنے چالیس آ دیمیوں معاہرہ کی پابندی کا قرار کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گئے اورسلانو سے خلاف جنگ کریں گئے .

جب کعب بن انشرف مدینہ طیبہ والیس آیا توجبر تیل امین نے نبی کریم صلی الشرعکیہ وکم کویہ سارا واقعہ اور معاہدہ گی تفصیل بتلادی ۔ آپ نے کعب بن انشرف کے قتل کا حکم جاری فریا یا چنا بچہ حضرت محد بن سلمدرہ نے اسکوفت کی رویا ۔ رقبل کا یہ واقعہ کتب مدیث میں فصیل کے ساتھ ندکورہے۔ اسکوفت کردیا ۔ رقبل کا یہ واقعہ کتب مدیث میں فصیل کے ساتھ ندکورہے۔ دیاری ج ماتھ ندکورہے۔

ا سکے بعد بنونضیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں ظاہر ہوتی رہیں جن ہیں شہور واقعہ یہ تنفیا :۔

حضرت عمروبن اُمبَّة ضمری رہ کے ہاتھ دَوَّ کا فرق ہوگئے ہے جس کا خون بہاسب مسلمانوں کوا داکر نا ضروری تھا۔ نبی کریم سلی النّہ علیہ ولم فیم سلمانوں سے چندہ حاصل کیا بھراز روئے معاہدہ چونکہ بنونفیر بھی صلحنامہ بی مسلمانوں سے ساتھ تھے اِن کو بھی اس رقم بین سٹر بیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنا بچہ آپ قبیلہ بنونفیر کے ہاں تشریف ہے گئے سکین بنونفیر لے اس موقع سے فائدہ اُن مھاکر آپ کو شہید کر دینے کا منصوبہ نیار کیا وہ اس طرح کے آپ کو ایک مخصوص جگہ بٹھلادیا اور کہا کہ ہم فدید کی رقم جمع اس طرح کے آپ کو ایک مفیوطور پر ایک خصوص عمر بن جی اُن کو دیوار کرائے کا انتظام کرتے ہیں اور خفیہ طور پر ایک خص عمر بن جی اُن کو دیوار کے اور ایک بڑا پتھروے کر بھی دیا کہ مناسب موقع پر پتھر آپ سے کے اور رایک بڑا پتھروے کر بھی دیا کہ مناسب موقع پر پتھر آپ سے سر پر گرادے۔

النزنعالی نے آپ کی حفاظت فرمانی اور جبرئیل ابین نے مین موقع پرآپ کو و ہاں سے اُعظ جانے کامشورہ ویا۔ چنا سخر آپ فوری اُعظ کر واپس تشریف لائے اور اُن کو کہلا بھیجا کہ تم لوگوں نے عہد نشکنی کرکے معاہرہ توٹو دیا۔ ابتمہیں صرف وس ون کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسس معاہرہ توٹو دیا۔ ابتمہیں صرف وس ون کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسس مرت میں تم جہاں چا ہو چلے جاذ ، اسلے بعد جوکوئی بھی نظر آئے گا اُس کوتیل کردیا جائے گا۔

اس فیصلہ پر بنونضیرنے جلا وطنی کا ادادہ کرلیائیکن عب آلٹر بن اُبی منافق نے اِسفیں روکا اور کہا تم محمد دصلی النّدعِلیہ ولم م) کا فیصلہ ہرگز ہرگز قبول سرنا میرے ہاں دوہزار آ دسیوں کی جمعیت ہے جو تمہاری تا تید میں اپنی جان کی بازی لگادیں گئے۔

بنونضيراسى ہاتوں بیں آگئے اور نبی کریم سلی التّعلیہ ولم سے ہاں پیام مجیجا کہ ہم اپنے شہرے کہیں بھی نہیں جائیں سے آپ کوجو کہ نا ہو کر لیجے. چنا پنے نبی ریم صلی الله علیہ ولم نے اپنے اصحاب کرام سے ساتھ اس قبیلہ پر حمله آور بهونے کا فیصلہ فرمایا جضرت عبداللّٰہ بن ام مکتوم رہ کو بدینہ طبیبہ کا امیر مقرد فرما یاا در آپنبنین فلیس صحابه کرام کے ساتھ بنونضیر برجمله کرنے کے لئے روا نہ ہوئے حضرت علی پر کو اسلامی پر حمی دیا۔ بنبونضیر نے جب یہ دیکھا تو قلعتہ ہوگئے اور مقین کر دبیا کہ اب سلمان ہمارا کچھ مجی مگاٹہ نہ سکیں سے نبی کریم صلی الله علیه ولم نے تیجید دن یک اُن سے قلعه کامحاصرہ کیالیکن بنونضیر نے اطاعت قبول بلی مچرآت نے صحابہ کو مکم فرما یاکداُن کے با فاسے کو ویران کر دیا جائے، درختوں کو کاٹ دیاجائے جوان کے لئے مجل مہتا سرتے ہیں۔ بنونضیر کویقین مقاکر عبدالٹرین اُبی اپنی جمعیت روانہ کرے گا سكن إيضين سخت ناكامي موتى . أخرينك آكر أتحول في جلا وطني منظور كرلي. نبی کریم ملی الله علیہ ولم نے **مجر مبی رعایت بخ**نٹی اور حکم دے دیا کہ جسقد رہجی سا مان اپنے ساتھ لے جاسکتے ہولیجاؤ البتہ ہنھیار اور سامان حرب ہمارا ہوگا۔ چنا کچہ ان پوکوں نے قلعہ سے اتر کر اپنا سازو سامان جمعے کر بیا اور بغض وعناد میں اپنے گھروں کی کڑیاں ، شختے ، کواڑیک اُ کھاڑے گئے اور اپنے مکانا کو اپنے ہاتھوں ویران کردیا۔ کچھ لوگ ملک شام چلے گئے اور کچھ خیبر میں آیا د ہو گئے۔

یں اور اور اور کا اللہ کے بعد ماہ رہیج الاقول سے ہے ہیں پیش آیا۔ سرسید ناعمر فاروق رہزنے اپنے وورِ خلافت میں خیبر سے یہو دیوں کو ملک شام کی طرف نکال دیا۔ جبرے میہو ویوں کی یہ دونوں جلا ولئی قرآنی الفاظ بین حشراوّل اور حشر نانی کہلاتی ہے ۔ دزاد المعاد)

اسی واقعہ کے سلسلے میں قرآن تھیم کی سورہ حشر نازل ہوئی اسمیں بنونفیر کی غدّاری ،مناففینِ مربنہ کی فتنہ پر دازی مسلمانوں پر اللّٰہ کا احسان وکرم اور جنگ کے موقع پر سنروزختوں کے کاٹے جانے کا حکم ،اور السی صورت میں جبکہ باضا بطر جنگ سیشیں نہ آئی ہو مالی فنیمت کا حصو کا نے جانے کا حصوبی اس مرد کا تھا ہے۔ اس مرد کا تھا ہے مادد کا قواس سورت میں فرکرہ موجود سے ۔

فَرِ فَي مَضِمُونِ سَبَّحَ يِشْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَمْ مِن وَهُو الْعَذِيرُ

النگری باکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زبین ہیں موجو دہیں اور وہ النگر الر دست حکمت والاسے۔ وہ النگروس سے جس نے ان کفارا ہل کتاب دہنی نفیبر آکو اُن کے گھروں سے میبلی ہی بارا کھا کر سے محال ویا دبقول امام زہری رہ اس سے پہنے اُن پر بیصیبت میمجی واقع نہ ہوئی محقی )

دا سے مسلمانو بنونضیر کا سامان اور ثان وشوکت و کھور ، تمہارا گمان بھی نہ تھاکہ وہ و کبھی اپنے گھروں سے نہلیں گے اور خود اُسفوں نے گمان کررکھا تھاکہ اُن کے قلعے اُن کو اللّہ کے اُستقام سے بچالیں گے سُو اُن پر اللّہ کا عتاب ایسی جگہ سے بپنچا کہ اُن کو خیال وگمان جی نہ تھا اور اُن پر اللّہ کا عتاب ایسی جگہ سے بپنچا کہ اُن کو خیال وگمان جی نہ تھا اور اُن کے دلوں میں داللّہ نے کھروں کوخو داپنے ہم مقوں سے بھی اور سلمانوں کا ) رعب ڈالدیا دا وراُس وقت اُن کی یہ حالت مقی کہ ) اپنے گھروں کوخو داپنے ہم مقوں سے بھی اور سلمانوں عجم ہم مقوں سے بھی اور سلمانوں عبرت حاصل کرو دکر اللّہ ورسول کی مخالفت کا ابنام لبعض اوقات ونیا ہیں عبرت حاصل کرو دکر اللّہ ورسول کی مخالفت کا ابنام لبعض اوقات ونیا ہیں بھی بُرا ہو تا ہے ) اور اگر اللّہ اُن کی قسمت میں جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا ہونا تو اُن کے بعد میہود بنو قریظہ تو اُن کو دنیا ہی میں قبل کی منزاد تیا دجس طرح کہ اُن سے بعد میہود بنو قریظہ کے ہم خومعا ملہ کیا گیا ) اور داگر چینونضیرونیا ہیں عنداب قبل سے بیج سے کے ہم خومعا ملہ کیا گیا ) اور داگر چینونضیرونیا ہیں عنداب قبل سے بیج سے کے کو مقدمعا ملہ کیا گیا ) اور داگر چینونضیرونیا ہیں عنداب قبل سے بیج سے کے کو کو معاملہ کیا گیا ) اور داگر چینونضیرونیا ہیں عنداب قبل سے بیج سے کے کو کہ کو معاملہ کیا گیا ) اور داگر چینونضیرونیا ہیں عنداب قبل سے بیج سے کے کا کو معاملہ کیا گیا ) اور داگر چینونضیرونیا ہیں عنداب قبل سے بیج سے کے کا کھوں کو مقدم کی کو کھوں کا مقدم کیا کھوں کو مقدم کیا کھوں کیا کھوں کیا گیا کہ کو کھوں کو اُن کا کو کھوں کیا گیا کہ کیا گیا کھوں کیا گیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا گیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کے کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی کھوں کو کھوں کھوں کیا کھوں کھوں کھوں کے کھوں کا کھوں کھوں کیا کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں ک

الیکن) اُن کے لئے آخرت بی جہنم کا عذاب تیا رہے اور یہ دسزائے جلا وطنی ونیا بیں اور سزائے جہنم آخرت بیں) اس سبب سے ہے کہ اِن لوگوں نے اللّٰہ کی اور اُس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللّٰہ کی مخالفت کر آ اللّٰہ کی اور اُسے سلمانو) جو تھجور کے وزحت تم نے کاٹ وں کاٹ والے داسی طرح جو جلاد ہے ) یا اُن کو اُن کی جڑوں پر رجُوں کم نے کاٹ وں کھڑا رہنے ویا سو ( دونوں باتیں ) اللّٰہ ہی کے کم دا ور رضا ) کے کاٹوں کھڑا رہنے ویا سو ( دونوں باتیں ) اللّٰہ ہی کے کم دا ور رضا ) کے موافق ہیں ( تاکہ اللہ مسلمانوں کو عزت دے ) اور تاکہ کا فروں کو ذلیل کے دینی دونوں عمل میں صلحت ہے ) دالغرض یہ جو ہواوہ تو بنونفیر کی جانوں کے بارے میں بھا اور اُن کے اموال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان کے بارے میں بھا اور اُن کے اموال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان کی منہ کو کوئی مشقت ہوئی کیونکہ یہ نم کوکوئی مشقت ہوئی کیونکہ یہ نم کوکوئی مشقت ہوئی کیونکہ یہ بستی مدینہ سے صرف و موسل پر بھی اور نہ بنگ و جدال کی صرور سے پیش آئی )

لیکن التیرتعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو داپزوتمنوں
میں سے ، جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے دیعنی محض رعب داب سے
مغلوب کر دیتا ہے ، اور النیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے داسی طرح ، جو کچھ
مجھی النیر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے
رصیبا کہ فدک اور خیبر کا مال اسی طرح ہاتھ آیا ، سو دہ بھی النیر کاحق ہے
اور رسول کاحق ہے اور آپ کے قرابت واروں کاحق ہے اور تیمیوں کا
حق ہے اور غربوں کاحق ہے اور مسافروں کاحق سے (اور النیر نے یہ
حق ہے اور غربوں کاحق ہے اور مسافروں کاحق سے (اور النیر نے یہ
کور اس لئے مقرد کر دیا ) ، اکہ وہ مال تہا دے تو گروں (اہل دلین )
کے قبضہ میں نہ آجا کے دمیسا کہ زمانہ جا ہمیت میں مال نمنیمت صرف ذیافتیار
لوگ ہی کھا جاتے ہتھے )

لبذاا \_ مسلمانو اجب رسول تم كوجو كچه ويدياكرين وه الياكرا

اورجس چیز کے بینے سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو دیہی حکم افعال واحکام بیں بھی ہے ) اور الٹرسے ڈرو بیٹک الٹر تعالیٰ دمخالفت کرنے والوں ) کو سخت سزا دینے والا ہے د نوٹ: میہاں یک آیت نمبرا آ یا کہ کا ترجمہ وطلب متھا آگے آیت نمبرا آ یا کا ترجمہ ومطلب لکھا جا آسے)

کی مات نہیں ویچی کہ اپنے نہائیوں سے جو کفار اہل کتاب ہیں دیعنی نفیر اللہ کتاب ہیں دیعنی ننوفیر کی مات نہیں ویچی کہ اپنے نہائیوں سے جو کفار اہل کتاب ہیں دیعنی ننوفیر سے کہتے ہیں کہ النز کی قسم اگرتم اپنے وطن سے جبراً نکالے سے تو ہم میمی تہمارے ساتھ نکل جائیں سے اور تہمارے معاملہ میں ہم کسی کا کہنا نہ مائیں کے اور تہماری مدد کریں سے اور النزگوا ہ ہے گردہ میں کی را ائی ہوئی توہم تہماری مدد کریں سے اور النزگوا ہ ہے کہ دو م الکل جھوٹے ہیں۔

داوراللہ فرما تاہے) اگر اہل کتاب دلینی بنونضیر) نکالے گئے تو یہ منافقین اُن کے سابھ نہمین کلیں گے اور اگر اُن سے لڑائی ہوئی تو یہ اُنکی مدد یہ کریں گئے اور اگر بالفرض اُن کی مدد بھی کی تو پیٹھے بچھیر کر بھاگیں گے بھیر اُن کے بھاگ جانے کے بعد اُن اہل کتاب کی کوئی مدد مذہم گی ۔

داے مسلانو) بیٹک تم لوگوں کاخوف اُن منافقین سے دلوں بیں اللہ سے بھی زیاد ہے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ ابیعے لوگ ہیں (جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو) سمجھتے نہیں۔

یہ دو آرکی آڑیں ربعنی قلعہ اور شہر بناہ کی دیواریں) سوخو وان کی آپس ہی بادیواری آڑیں ربعی قلعہ اور شہر بناہ کی دیواریں) سوخو وان کی آپس ہی کی دوان کی بڑی بنرے بنم ان کو دظاہری طور پر ہنقنی الخیال تقور کرتے ہو مالا تکر ان سے قلوب غیر متفق ہیں۔ یہ اس وجسے کہ وہ الیے دوگ ہیں جو صحیح عقل نہیں رکھتے دلیں بنونضیر کی مثال تو، اُن لوگوں جبیں ہو گان سے تجھ ہی نہیں رکھتے دلیں بنونضیر کی مثال تو، اُن لوگوں جبیں ہو آن سے تجھ ہی ہیں اور آخرت میں ہیں جو دنیا میں جبی اس ہے کہ ہیں اور آخرت میں ہیں ہی اور آخرت میں ہیں ہی اور آخرت میں ہیں ہی دروناک عذاب سے درواد اِن سے میہود بنو قیاقا ہے جنکو میں اُن کے لئے دروناک عذاب سے درم او اِن سے میہود بنو قیاقا ہے جنکو میں ہیں ہی دروناک عذاب سے درم او اِن سے میہود بنو قیاقا ہے جنکو میں ہیں ہی دروناک عذاب سے درم او اِن سے میہود بنو قیاقا ہے جنکو مشہر بدر کر دیا گیا تھا) دان منافقین کی مثال اُنسیطان کی سی ہے دا آول تو ا

انسان سے کہتا ہے کہ تو کا فرہو جا بچرجب وہ کا فرہو جاتا ہے تو کہ دیا ہے کہ میرا بچھے کوئی واسط نہیں ہے میں تو الٹررت العالمین سے ڈرتا ہوں دکہیں دنیا ہی میں کسی فرنتے سے میری خبرینہ لے لے) سو آخری ایجام دونوں دوزخ میں سے جہاں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی میہی سزاہے ''

#### ر براغ فاسِق \_\_\_ (بے بنیاد خسب کر)

سصيع ميں غزوہ بنی لمصطلق پيش آياا ورالٹرنے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمانی ، نبی کریم صلی التٰرعلیہ ولم نے صحابہ کرام سے مشورہ پرس<sup>وار</sup> قبیله مارن بن ضرار کی بیٹی حضرت جُویریه رہے سے نکاح کر لیا اس رہنے کی وجه سے صحابہ کرام نے اُن تمام قیدیوں کو آ زاد کر دیا جو جنگ کے بعد مسلمان<sup>وں</sup> كے قبضے میں الكے التے مسلمانوں كا يفيصله نبى كريم صلى الله عليه ولم سے مسسرالی رمشنه کے احرام میں تھا۔ اس حُسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے متأثر بوكر بورا قبيله بن مصطلق مسلمان بوكيا - رسول التصلى الترعلب ولم في ولیدبن مُقنبہ کوزکوٰۃ کے احکام وے کر بنوصطلق کے ہاں روانہ کیا کہ وہ قبیلہ سے اہل دولت سے زکوٰۃ وصول کرمے اُن ہی سے نظرار ومساکین بیتقسیم کردیں۔ ابل قبیلہ کوجب ولید بن عقبہ کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ اُن کے استقبال کے لئے اپنے شہرسے باہرآئے۔ زمانہ جا ہلیت بیں اس قبیلہ کے اور وليدبن محقبه كے ورميان كچھ ناانغاقى رەھكى مقى اور بُرانى عدا وت كارت ت ملاآر با تعا قبیلے کے اس استقبال کو ولید بن عقبہ نے شک وسٹبہ کی نگا ہوں سے دیجمااور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے اور میمرازخو د اپنی غلط فکرہے متأثر ہوکر یر دامے قائم کرلی کہ اہل قبیلہ اپن قدیم شمنی کے باعث مجعکوفتل نہ کر دیں اوربيكه ابل قبيله كااستقبال كسى تجرى سازش كانتيج ضرورسي اس غلط

فکر درائے نے اِن کو اہل قبیلہ سے بات چیت کتے بغیر ہی واپس کر دیا او<sup>ر</sup> وه مدینه طبیبه واپس آگئے اور بارگا ہے رسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا :-میں رسول اللّٰہ اَن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھکوتنل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا میں اپنی جان بچاکرلوٹ آیا ہوں ۔ یا رسول النّر إبسامعلوم بو ّا ہے کہ وہ لوگ بغاوت وسکِنٹی پر آیا دہ ہو گئے ہیں'' بى كريم لى الشرعلية ولم يه مالات سن كفيكين موسيحة اورسلانون میں انتقامی جذبات پیدا ہوگئے اورجہا دکی تیاری شروع ہوگئی۔ أدهربني المصطلق كوحب يمعلوم مهواكه وليدبن عمقب نيغلطبيا كريے رسول النّصلي التّر طلبية وم كومتاً تُركرُ دياہے اورمسلمان فوج كشى کی تیاری کررہے ہیں تو قبیلہ کے سردا رحادث بن صرار داهم المؤمنین حضر جویریه رہے دالدمحترم) نے اس دوران ایک و فدکے ساتھ نبی کریم صلی الله علیدولم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا :-'یا دسول اینٹر اِ اُس ذات کی قسم جس نے آپ کواپینا دسول بناکر مبعوث کیاہے میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں اور مذوہ ہمارے

یاس آئے۔" اس بیان پر آپ نے سکوت امنتیار فرمایا اور وحی الہی کا انتظار کیا، کچه ہی دیربعد قرآن نازل ہوا اور بذصرف معاملہ کی حقیقت ہی کو **واضح** كيا بكد ايسے معاملات مين ستقل قانون معيار تحقيق مقرر كرديا -(ابن كثير بجوا ليمنداحد)

مَصْمُونِ إِنَا يُمَا الَّذِينَ أَمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِنَ إِنْبَارٍ فَتَبَيَّنُوا آنُ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَاكَةٍ فَتُصَبِحُوا عَلْمَا نَعَلْتُمُ

ند مِین الخ رمجرات آیت ۱۱م

اے ایمان والو اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبرالاتے رجس میں کسی کی شکایت ہو، تو خوب تحقیق کر کیا کرو کوہیں کسی قوم کو نا دانی ے کوئی مفصان نہ پہنچا دو بھرا ہے کئے پر بچوتا نا پڑے۔
اور جان رکھو کہ تم ہیں رسول اللّہ دسلی اللّہ علیہ ولم اسٹر بین بات ہیں اجواللّہ کی بڑی نعمت ہیں ہیں اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم کسی بات ہیں آپ کے خلاف نہ کرو کیونکہ ) مہمت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایس میں وہ تمہما دا کہنا مانا کریں تو تم بڑی مضرت ہیں پڑجا و گے لیکن اللّہ فیصیبت سے بچالیا اس طرح کہ ) تم کو ایمان کی محبت و می اور انسکو تمہادے دلوں ہیں مرغوب کر دیا اور کفرا ورفسق (یعنی گناہ کبیرہ) اور عصیان ربعین گناہ صغیرہ ) سے تم کو مفرت دے دی ۔ ایسے ہی لوگ اور عصیان ربعین گناہ صغیرہ ) سے تم کو مفرت دے دی ۔ ایسے ہی لوگ السّرے فضل والعام کی بدولت را ہو راست پر ہیں اور اللّہ تعدالیٰ جانبے والا ہے "

مطلب یہ کہ آگر کوئی شخص کسی ہے بارے ہیں کوئی اطلاع وے یا کوئی خبر بھیبلادینا چاہے تواُسکو پہلے اس بات کی تحقیق کرلین چاہئے آیا یہ اطلاع یا خبر سحیح بھی ہے یا نہیں بغیر شخفیق ویلسے ہی سنی سُنائی بات کونفل کر دینا جیسا کہ موجودہ معاشرہ کا عام رواج ہے قرآئی تعلیمات کے خلاف ہے ۔ حدیث شریف میں تو ایشے خص کوجھوٹا کہا گیا ہے۔

كُف بِالْمَدُءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَبِعَ. رسلم، آدمی كے جبول ہونے كے لئے يہ نبوت كافی ہے كہ وہ ہرسی ناتی

بات کو مقل کر دے۔

شخفیق کی ایک کسونی استرین کرام نے آیتِ ندکورہ سے تحقیق کا ایک معاریف کی ایک کسونی استرین کرام نے آیتِ ندکورہ سے تحقیق کا ایک

معیار افذکیا ہے۔ ا۔ تحقیق و اجب: مثلاً خلیفہ یا عاکم جب بیسنے کہ فلاٹ خص ہے دین ہور ہاہے یا فلاں شخص فتل وغارت کا اقدام کرر ہاہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقع پر تحقیق کر نابعنی بات کی اصلیت معلوم کر نا واجب ہے تاکہ فتنہ و فساد کا انسدا د ہوا ور د وسرے لوگ محفوظ ہوجائیں۔

٢- تحقيقِ جَائِز: مثلاً تحس نے يدك اك فلا شخص مجعكو مالى يا جانى نقصان يہنيا ناچا ہا

یا اُس کے بُرے ارا دے ہیں توالیسی صورت میں واقعہ کی تحقیق کر ناجا کزہے گنا ہنہیں کیونکہ اپنا تحفظ کر ناجا کڑے۔

چاہئے الناملیم وخبیر کافی ہیں۔ قرآن تحبیم نے جیش کرنے اور غلیت کرنے سے منع کیا ہے۔ دالحجرات آیت عیا)

## خَاتُمُ التَّذَكِرَةُ

#### (إِتَكَ مَيِتُ قَالِنَهُ مُ مَيِتُونَ )

سفیم ہیں حج بیت الٹرکی فرضیت نازل ہوئی اسی مال آج نیے نے صدیق اکبڑ کوامبرالحجاج بناکر مکتر مکرمہ روانہ فرما یا مسلمانوں کی ایک بڑمی جماعت نے صدیق اکبررہ کی زیرا مارت اسلام کا پہلاجج اداکیا۔

دوسر کے سال ماہ فُرُوالفعدہ سنامیے ہیں نبی کریم صلی السُّرعلیہ وہم نے ایک لاکھ چودہ ہزارصحابہ کرام کے ساتھ رحج ہیت السُّرکے لئے مدینہ طبیبہ سے کوچ فرمایا۔ ازواج مطہرا میں نوہیمیاں اورسیدہ فاطمہ الرَّ ہرارہ ساتھ تحقیں یہ رفُوالحج سناھے اتوار کے دن آپ مکہ مرّمہ میں واصل ہوئے اور مناسک حج ادا فرمائے .

ور ذوالحجرسنانة حمعے دن میدانِ عرفات میں وعظیم الثان خطیہ دیا جو پیغام<sup>ین</sup> نبوت میں 'خاتنم المخطبات'' کی حیثیت رکھتاہے۔

اسى بليغ وجامع خطبه بين آپ نے ارث دفرمايا: \_

" "اے لوگوجو ہیں کہتا ہوں وہننو،مجھسے جج کے منا سک حاصل

كراد غالباً أنده سال بي ثم سے مذل سكوں كا،

میں تم میں السی محکم چیز حیوازے جاتا ہوں کہ اگر سرین کا ہوں کے ایک سے

تم نے اُسکومضبوطیٰ سے پکڑ لیا تالحجی گمراہ نہ ہوگے۔ اللّٰہ کی کتاب اورمیری زندگی دستنتی )

اسى مىيدان عرفات بىن كىيل دىن اوراتمام نعمت كى بشارت نازل بونى :-أَنْبِيَوْمَ ٱكْنُكُمُ لَكُمْمْ دِيْنَكُمْمُ وَأَتْمُمَدُتُ عَلَيْكُمْمُ نِعْدَيْقِ

وَرَضِينَتُ لَكُمُ أَرُ سُلَامَ دِينًا. دائده آيت على

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کومکمل کردیا اور اپنی

نعت تم پر پوری کردی اور ہمیشہ کے لئے دینِ اسلام کو تمہارے کئے ریکر لیا''

بسکہ رہا اللہ علیہ و کم اپنے پہلے اور آخری حج سے فارغ ہوکر دُوالحجہ کے آخری دلول

ہرین طیبہ پہنچ ۔ چند ہی روز گزرے عظے کرنے شختم ہوکر سالٹے کا آغاز ہوا اور یہی وہ

ہرین طیبہ پہنچ ۔ چند ہی روز گزرے عظے کرنے شختم ہوکر سالٹے کا آغاز ہوا اور یہی وہ

سن ہے جہیں رُشد و ہدایت کے چراغوں کا آخری چراغ گل ہوگیا ۔ حجۃ الود اصطاسے والی کے

کے بعد آپ نے سفر آخرے کی تیاری شروع فرادی اور بسجے وتحمید ، توبہ واستغفاد کی کثرت

فرمانے گئے ۔ انہی آیا میں آپ ایک دن مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے

مرانے گئے ۔ انہی آیا میں آپ ایک دن مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے

مرانے گئے ۔ انہی آیا میں آپ ایک دن مدینہ منورہ کے قبرستان کے لئے دُھا ہے خدید میں ایک بعد نہوی کے منبر رہاوہ فروز

فرمانی جیسا کہ کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو ۔ بقیع سے واپس ہوکر مسجد نہوی کے منبر رہاوہ فروز

ہوئے اور خطبہ ارشاد فرما یا :۔۔

اے لوگوا میں تم سے پہلے جار الہوں آکد حوض کو ٹر پر تمہارا انتظار کروں اور میں اپنے اس مقام ہے حوض کو ژکو ویچھ را ہموں ،محکور میں کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں ،محجکوا پنے بعد اِس کا اندلیشہ نہیں کہ تم سب سے سب مثرک میں مبتلا ہموجاؤ گئے ، البتہ خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا کی فرا وانی ہوگی اور تم اُس میں مبتلا ہموجاؤ گئے۔ لذرقانی چرمافق)

آغاز مرض فی۔

ما وصفر سابھ کے اخیر عشرہ میں آپ ایک بارشب کو اسھے اور

اینے غلام کو دبھا یا اور فرما یا کہ مجھکو چکم ہوا سے کہ اہلِ مقبع دید یہ منورہ

کا قبرستان کے لئے استغفاد کروں، قبرستان سے جب آپ تشریف لائے

تو دفعتہ مزاج ناساز ہوگیا سر ہیں ور دا ور بخار کی شدت پیدا ہوگئی، یہی

تکلیف آپ کے لئے مرض الو فات نابت ہوئی۔ یہ بدھ کا دن جھا جب مرض

میں شدّت ہوئی توازواج مطہرات سے اجازت لے کر دو شنہ کے، دن

مجرہ عائث میں شقل ہوگئے اور آئندہ دو شنبہ (بیر کے دن) کو حجرہ عائشہ

ہی میں رصلت فرمائی۔

تیرہ یا چودہ دن آپلیل رہے ، اثنا بِعلالت آپ کو اسو دعنہی ، مسلمہ کذاب ، طلیحہ اسدی دجنھوں نے انہی ایام ہیں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا عظا) کے دعوی نبوت کی اطلاع دی گئی ۔ آپ نے ان سے جہا دکر نے اور مقابلہ کرنے کی وصیت و تاکید فرمانی اور اسو دعنبی کی سرکو ہی ہے گئے انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا ۔ آپ کی وفات سے ایک دن سبلے اسو دعنبی فتل کھاگیا۔

اسی علالت کے زمانے میں آپ نے ایک مرتبہ فاظمہ الزہراریہ کو بلایا اورسرگوشی کی جضرت فاظمہ رفر دو پڑیں اسکے بعد دو بارہ سرگوشی ذرائی تو ہائی توہنس پڑیں۔ سیدعائشہ صدیقہ رہ نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاظم السبب پوچھا تو کہا کہ بہلے آپ نے مجھ نے فرایا کے جبر سال مرسان میں قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا کرنے محقے لیکن اس سال دو مرکبا۔ میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں بہری وفات ہوگی۔ یسٹو کر میں تو ہوں کیا۔ میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں بہری وفات ہوگی۔ یسٹو کر میں خوشی سے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مجھ مے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے مہلے مجھ سے آملے گی۔ یہسن کر میں خوشی سے میں الشر علیہ ولمی کی دفات کے خیفہ ماہ بعد سیدہ فاظمۃ الزہرا کا انتقال ہوگیا۔) دفتہ الباس یہ مسید وفات سے خیار یوم میہلے مجھ ات کے دن مرض میں شدّت ہوگئی۔

وفات سے تھاریوم پہلے جمعرات کے دن درض میں شدّت ہوکئی مقی کچھ لوگ جُروً نبوی میں موجود مقے ان سے فرایا کاغذ قلم لے آؤ تاکہ تہمارے لئے ایک وصیت کھھوا دول اسکے بعد تم گراہ نہ ہوگے! یسنکر حاضرین میں اختلاف ہواکسی نے کہاکہ تعمیل کی جائے کوئی کہتا تھا کہ ایسی حالت میں آپ کو تکلیف نہ دینا چاہئے۔ سیّد ناعمرفارو سے نے کہا آپ بیمار ہیں در دکی شدّت ہے ایسی حالت میں آپ کو تکلیف نہ دینا چاہئے۔

کتاب النز ہمارے پاس ہے رجو ہم کو مراہی سے بچلنے کے لئے ،کافی ہے۔ بعض حضرات نے کہا آپ نے کوئی مبہم بات کمی ہے خور آب ہی سے دریا فت کرلو دغیرہ . مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہواا ور کچیر شور سابیدا ہوا تو آپ نے فرایا میرے پاس سے اُبھ جا وُمجھکد میرے حال پر جیوڑ دو بیں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے ۔ بھرمجلس برفاست ہوگئی۔ اُسی دن یادوسرے دن آپ نے تین باتوں کی زبانی وصیت فرمانی :۔

۱۱) مشرکین کوجزیرهٔ عرب سے نکال دو دلیعنی جزیرهٔ عرب میں کوئی مشرک دہنے نہ یائے ہ

۲۱) کسی و فدکورخصت کرتے وقت ہدیہ وتحفہ دیا کر وجیسا کہ میں دیاکر تا تھا۔

(۳) تیسری بات سے آئ نے سکوت فرمایا (یارا وی مجول گیا) (عناسی ومسلم)

بخاری وسلم میں سیدہ عائشہ میں اور ایت ہے کہ نم کریم صلی السّر علیہ ولم نے اسی و درانِ علالت یہ فرما یا کہ میراا داوہ ہور استا کہ الوکر رہ اور اُن کے بیٹے عبدالرحمٰن رہ کو مبلانے کے لئے تھی کو بھیج ووں اور اُن کو وصیت کر ووں اور اُن کو اینا نائب بناووں تاکہ کہنے والے کچھ کہ اُن کو وصیت کر ووں اور اُن کو اینا نائب بناووں تاکہ کہنے والے کچھ کہ اُن کو وصیت کی منرورت نہیں اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کرسکیں لیکن میریں نے ابین ادادہ ترک کر دیا اور کہا کہ وصیت کی منرورت نہیں اور ترمی انکار کریگا اور اہل ایمان بھی انکار کریں گے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں :-مُعَاذَ اللهِ أَنْ يَخْتَلِفَ النَّاسُ عَلاْ أَبِيُّ بُكُورِهِ النَّرْكى بِنا و كه لوگ ا بوبكركى خلافت بيں اختلاف كريں۔

د فتح البادی ۶۸ صستند)

زرقان معص

و فات سے پانچ ون قبل آپ کو کچھ ا فاقہ ہوا حضرت عباس رہز اور حضرت علی رمز کے سہار ہے مسجد تشریف لائے۔ ظہر کی نماز پڑھ ا نی، بعد از ان خطبه ویا به آپ کا آخری خطبه تھا - درمیانِ خطبه ارشا دفر مایا آب اُک توگو! الله نے اپنے ایک بندے کوافتیار دیاہے کہ خواہ وہ دنیا کی زندگی افتیار کرے یا آخرے کوافتیار کرے لیکن اس بندے نے آخرے کوافتیار کر لیا "

معرت ابو بحررہ یہ سنتے ہی روپڑے۔ کہنے لگے یارسول التدمیرے سے مصرت ابو بحررہ یہ سنتے ہی روپڑے۔ کہنے لگے یارسول التدمیرے

اں باپ آپ پر قربان ہوں۔

بی بین بر بین کرده به بواکه رسول اینه سلی التّر علیه و لم ایک بندے کی محایت نقل فرمارے ہیں اور ابو بکررہ اسپررو رہے ہیں ۔

و فاتِ رسول سے بعد توگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بندہ خود رسول النّر علیہ و فاتِ رسول سے بعد توگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بندہ خود رسول النّر علیہ ولم مصفے اور ابو بکررہ ہم سب میں زیادہ علم وفہم والے تقے۔
یہ مجمی ارت او فرما یا کرجس جس نے مجھ پر احسان کیا ہے ہیں نے
اُس کا بدلہ اواکر دیا ہے سوائے ابو بکررہ کے۔ اُن سے احسانات کا بدلہ اور
صلہ النّہ ہی قیامت سے دن اُنہیں دے گا۔ اِس سے علاوہ اور بہت سی
خوبیاں حضرت ابو بکررہ کی بیان فرائی۔

جیش اُسامہ رہے کو جلد روانہ کرنے کی تاکید فرائی اور ارت او فرایا کر بہود و نصاری پر اللّہ کی تعنت ہوا مفوں نے اپنے بیغیمبروں کی قبروں کو سجد ہ گاہ بنالیا، اُکے اللّہ میری قبرکو شم کدہ نہ بنا کہ لوگ عبادت کریں !' جب یک طاقت رہی اُس وقت یک آئے مسجد ہیں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھائی دسے آخری نماز جو آئے نے پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز مقی جس کے چار یوم بعد بیر سے دن آئے کا ۔ انتقال ہوگا۔ دبخاری ا

جب عنا برکا و فت آیا تو دریا فت فرمایا که کیا لوگ نماز براه کیے بیں ؟ مرض کیا گیا یارسول الله لوگ آھے کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی باراعظم کا ارا وہ فرمایا مگرمرض کی شدت کی وجہ سے ہوش ہوہ وجاتے سے ہے۔ آخیر میں فرمایا کہ ابو کمررہ کومیری طرف سے محم دو کہ وہ نماز بڑھائیں۔ ستیدہ عائشہ رہنے فرمایا یا رسول التر ابو کمرہ ہت ہی رقبق القلب ہیں لہذا آپ عمرہ کو نماز پڑھانے کے لئے تھم دیں ۔ صحیح نجاری ہیں روایت ہے کہ آنحضرت کی الترعلیہ و لم سے محکمہ میں سیاری میں روایت ہے کہ آنحضرت کی الترعلیہ و لم سے

ملم دینے سے بعدستیدہ عائشہ صدیقہ رہزنے تمین باریہی مجملہ وھرایا مگر آپ نے ہر بار تاکیدا ور اصرار کے سابھ فرما یا کہ ابو بکرد کا کو مکم و و کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنا سخے حضرت ابو بکرصدیق رخ نماز پڑھانے سگے۔

مار پرت ی کی بہت ہوں کر براسی کا کہ کا کہ اللہ وہ کی حیا مبار
اسطرح صدیق آلبررہ نے نبی کریم سلی النہ طلبہ و ہم کی حیا مبار
میں جما ہشترہ نمازیں پڑھائیں۔ دوست نبہ رپیری کے دن جو آپ کی حیات رنیا وی کا آخری دن مقا فجر کی نماز سے وقت اپنے جرے کا پردہ اُسطایا دیجھاکہ لوگ صف با ندھے اپنی نماز میں شغول ہیں۔ اسس منظر کو دیچھ کر خوشی وسترت سے آپ کا چہرہ مبارک چیک اُسطا صدیق آکبر نماز پڑھا دے مقے ارا دہ کمیا کہ چھے بھیں۔ آپ نے اشادہ سے فرایا کم نماز پوری کروضعف و نا تو ابی کی وجرسے آپ زیادہ کھڑے نہو سکے کم نماز پوری کروضعف و نا تو ابی تشریف ہے گئے دبخاری)

صدیق اکبررہ نمازہ فارغ ہوکر جمرہ مبادک میں تشریف ہے گئے اپنی صاحبزادی سنیدہ عائث رہ سے کہا میراخیال ہے کہ دسول النیصلی النیر علیہ ولم کو اب سکون و آ رام ہے پہلی جیسی تحلیف و بے جینی نہیں ہے بتیدہ عائشہ صدّیقہ رہننے فریا یا ہاں کچھ الیہا ہی ہے۔

میرآپ سے اجازت لیکر اپنی خانگی صرورت سے لئے مدینہ طیبہ سے مین میل کے فاصلہ پرجہاں صدیق اکبر فاکی دوسری بیوی ریا کرتی تحقیق چلے سکئے۔

ووسرے لوگوں کوجب بیمعلوم ہواکہ آنحضرت صلی التیرعلیہ و کہ آنحضرت صلی التیرعلیہ و کہ آنحضرت صلی التیرعلیہ و کہ کہ کھروں میں کوجائے گئے کھروں کوجانے گئے۔ کوجانے گئے۔ کوجانے گئے۔ کی جائے گئے

اسے بعدسید ناعلی مے حجرہ مبارک سے با ہرآئے بعض لوگوں

نے آپ کامزاج دریا فت کیا۔ سیدناعلی شنے کہا تجد لیٹر آپ اسچے ہیں۔
لوگ طمن ہو کہ سیدناعباس رہ نے حضرت علی رہ کا ہاتھ کہ گراکر
کہا: اے علی رہ تین ون بعد تم کسی کے ماتحت ہوجا و گے الدیر کی قسم میرا خیال ہے کہ آنحضوں کی الترعلیہ ولم اس بیماری میں و فات پائیں گے۔
میرا خیال ہے کہ آنحضوں کی موت سے خوب واقعت ہوں۔ وفات سے میں بنی ہاشم سے سروار وں کی موت سے خوب واقعت ہوں۔ وفات سے بہتے اُن پرصحت وسکون کے آثار پیدا ہوا کرتے ہیں۔ رسول الٹر صلی اللہ علیہ ولم کا بھی یہی حال نظر آر ہاہے بہتر ہے ہم آئی سے دریا فت کر لیں علیہ ولم کا بھی یہی حال نظر آر ہاہے بہتر ہے ہم آئی سے دریا فت کر لیں کہ آئی ہے بعد کون خلیفہ ہوگا ؟ اگر ہم اہل بیت سے ہوگا تو واضح ہوجا گیا درنہ آئی اس بارے میں کوئی وصیت فرمادیں گے۔

حضرت علی رہ نے کہا اس سوال کی مجھ میں ہمت نہیں ہے ممکن سے رسول الٹر صلی الٹر علیہ ولم ہما دے متعلق انکار فریا دیں تو بھرہم ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہوجا تیں گے اور اگر ہم میں سے کسی کو نامز دکر دیں تو وہ ہر صورت میں نامز د ہوجا ہے گا۔ الٹر کی قسم میں آ ہے۔ اس بارے تو وہ ہر صورت میں نامز د ہوجا کے گا۔ الٹر کی قسم میں آ ہی سے اس بارے میں ایک حرف بھی نہ کہوں گا۔ دالبدایہ والبندایہ جوہ مت

## عالم نزع

عام صحابہ یہ مجھ کر کہ نبی کریم صلی النٹر علبہ ولم کواب مسکون وارام ہوگیاہے اپنے اپنے گھر جلے گئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوگئی اس وقت آپ ججرة عائشہ بیں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے آغوش میں سرد کھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بجری فجرة مبارک میں واصل ہوئے ابتھ میں مسواک تھی نبی کریم صلی النٹر علیہ ولم اُن کی طرف و کیھنے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رہ نے بچھا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ مسواک کو اپنے وانتوں سے نرم کر کے آئ کو دی گئی آپ نے مسواک فرمائی۔ آپ کے وانتوں سے نرم کر کے آئ کو دی گئی آپ نے مسواک فرمائی۔ آپ کے قریب پانی کاایک پیالہ میں بھا ور دکی شدت سے بیٹھ اور یہ فرماتے تھے:۔ قریب پانی کاایک پیالہ میں بھا ور دکی شدت سے بیٹھ اور یہ فرماتے تھے:۔ کریا گا اللہ کے سواک فی معبود نہیں ہے شکہ دائی۔

رفيقِ المكى :-مجرآتِ نے جیت كى طرف نظر فرما ئى اور ہاتھ اُٹھاكر فرمایا:-اَللّٰهُ حَدَّیٰ النَّدَیْنِ الْاَتْفِظْ.

اے الله میں تیری رفا قت چاہما ہوں۔

دسیدہ صدیقہ رہ فرمانی ہیں کہ ہیں نے آپ سے بار ہاسا تھا کہ کسی بیغمبر کی روح اُس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ اُس کا مقام جنت ہیں اسکو دکھایا نہ جاتا ہو۔ اسی طرح موت کے وقت اُسکو دُنیا وآخرت کا اختیار نہ دیاجا تا ہو کہ جوچاہے زندگی اختیار کرلے)

جب یہ کلمات میں نے مُنے تو اُسی وقت سمجھ کئی کہ اب آپ ہم میں نہیں رہیں گے۔ آپ نے عالم آخرت کو اختیار فرالیا ہے۔ الغسر ش آپ کی زبانِ مبارک سے یہ کلمات نکلے اور روح مبارک عالم بالاکو پرواز کڑئی اور دست مبارک نیجے گرگیا۔ (بخاری)

یخطیم سانمہ اور روح فرسا واقعہ ۱۲رربیع الاوّل سلطہ دوشنبہ ریبر کے دن، دو بپر کے وقت بیش آیا۔ اِ تَنَائِلَا کِ وَا نَنَا اِ لَیْنِ مِنَاجِعُونَ. انتقال کے وقت آپ می عمر شریین ترب ٹھہ (۹۳) سال می محقی۔

دفتح البارى برمصكك)

اس خبر کامنتشر ہونا تھا کہ مدینہ طیتبہ کی زمین پر قبیامٹ ٹوٹ پڑی صحابہ کے ہوش آڑگئے جس نے منا اسی مگرمششدر وجیران رو گیا۔سیدنا عثمان غنی مزیر ایک عالم سکنة طاری تھا خاموش دیوارسے کیشت لگائے بیٹھے مقے شدّیغم سے بات یک نہیں کر رہے مقے، سید ناعلی مز زار وقط ار روتے روئے ہے ہوش ہو گئے، سیدنا عبّاس رہ بھی جیرا نی و پریٹ اپنے کا مجتم منقے،سید ناعمرفاروق رہ کی حیرانی عجیب وغربیب صورت اختیار کرگئی تلوارسُونت كركھڑے ہوگئے اور بآواز بلند كہنے لگے كەمنا فقين كاگمان ہے کہ آنخضوصلی النزعلیہ ولم وفات پاگئے ہیں،ایسا ہرگزنہبیں ہے بلکہ آپ اپنے پرور دگارہے ملاقات کرنے تشریف ہے گئے ہیں جسطرہ سیدنا موسیٰ علیہ اتلام کوہ طور پر ملا فات کے لئے سکتے تھے اور بھروالیں آگئے۔ الله كي تسم نبي كريم على الله عليه ولم بهي اسي طرح والبس تشريف لائب سكه اور منافقین کا قلع تمن کریں گئے۔اس وقت کسی گی مجال مذمقی کہ یہ کہے کہ رسوالٹنر صلی التُرعِلَيه وقم کا انتقال ہوگیاہے اور تمام صحابہ ستید ناعمر فاروق پڑکے اس اعلان پر دم بخو دی تھے کہ اچا تک متید نا ابو بگرصدیق رہ مسجد نبوی سے وروا زے پر پہنچے گھوڑے ہے اتر کرغم والم کی حالت ہیں حجرہ مبارک کی طرف بڑھے سیدنا عائث صدیقہ رہ سے اجازت لیکراندر داخل ہوئے آنحضرت صلی الشرعلیه و لم اینج بستر مبارک پر تنفے. آپ کی تمام از داج

آپ سے گروبیطی ہوئی مقیں سب نے پروہ کرایا۔ صدیق اکبریا نے چہرہ مبارک سے چا درہا ئی پیشائی پر بوسہ ویاا ور روپڑے۔ (منداحمہ) اور کہا میرے ہاں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ موت وحیات و ونوں حالت میں پاکیزہ رہے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو قاوم زنبہ موت کا مزہ نہیں میں پاکیزہ رہے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو قاوم زنبہ موت کا مزہ نہیں جھائے گا جوموت آپ کے لئے مقدر تھی وہ پوری ہو گی بید کہ کر حجرہ مبارک سے باہر آئے دکھا کہ سیدنا عمر فاروق رفع کا وہی حال ہے۔ صدیق اکبرین نے المبرین نے المبری کے اللہ علیہ ولم انتقال فراگئے ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں شنا :۔

ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں شنا :۔

ہیں دیا م نے السر ہیں ہوں ہیں ہے۔

اِ اَلْكُ مَیْتِ عَلَیْ اَلْمُ مُ مَیِّتُوْنَ. (درآیت عظ)

اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔
و مَاجَعُلْنَا لِبَشَرِ مِیْنَ قَدْ بِلِكَ الْخُلْدَ. دانبیار آیت مظل)

اور ہم نے آج ہے پہلے کسی بھی بشرکو ابدی حیا نہیں ہے۔
مورآج منبرنبوی کی جانب بڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور حمد و ثنا کے

بعد یہ تخطبہ دیا :
اُ یہ تو کوئی تم بیں سے اللّٰہ کی عبادت کیا کہ اس پر موت

اُ سکومعلوم ہونا چا ہینے کہ اللّٰہ زندہ ہے دائم و قائم ہے اس پر موت

مہیں آتی ۔ اور اگر بانفرض کوئی شخص محصلی اللّٰہ علیہ وہم کی عباد

سرتا متعا تو اُس کو جان لینا چا ہیئے کہ محمد کی اللّٰہ علیہ وہم وفات پاگئے ہیں۔

اور محمد تو اللّٰہ کے رسول ہی ہیں اُن سے چہلے بہت سے رسول گرز کھے ہیں۔

اور محمد تو اللّٰہ کے رسول ہی ہیں اُن سے چہلے بہت سے رسول گرز کھے ہیں۔

اہذا اگر آپ کا انتقال ہوجائے یا آپ شہید ہوجائیں تو کیا تم دین اسلام سے

معر جاؤ گئے ؟

پرمورے؛ اور جوشخص دین اسلام سے بھرگیا تو وہ النگر کو ذرّہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا کے گااور النگر غنقر پیب شکر گزاروں کو تھجسے سے لپور مدلہ دے گا۔

الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب بناکریہ فرط یاہے: -اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب بناکریہ فرط یاہے: - اُ سے نبی بیشک آپ و فات پانے والے ہیں اور یہ لوگ مجی مرنے والے ہیں اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔صرف اللّٰروُّو الجلال کی ذات ہاقی رہنے والی ہے "

النترنے اپنے نبی کی عمر دراز کی یہاں کہ کہ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور البنہ کا پورا پیغ م دین کو قائم کر دیا اور اُس کے حکم کو فالب کر دیا اور البنہ کا پورا پیغ ام پہنچادیا ور البنہ کی راہ میں جہا دکیا۔ بھرالتہ نے آپ کو اپنے پاس مجا دیا۔ رسول البنہ ملک و ایک سیدھے اور واضح راستے پر جھوڈ کر ونیاسے رخصت ہو گئے ہیں۔ درقانی جممنت اور منات ہے۔

صدیق اکرون کا پیخطبہ اور آیات اللی کے اس بیان نے پہلخت جبرت وسکوت کے عالم کو وور کر دیا۔ سب کو یقین ہوگیا کہ آنخفرت میں النہ علیہ وسکوت کے عالم کو وور کر دیا۔ سب کو یقین ہوگیا کہ آنخفرت میں النہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوگئے ہیں صحابہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے بہا نہ بہا یات کی نہ بہا یات کی اور نہ شن گئیں تھیں اب ہر خص انہی آیات کی میں مالت بھی یہی تلاوت کر رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رہ فرمانے ہیں کہ میری حالت بھی یہی ہوئی گویا ہیں نے اپنے خیال ہوئی گویا ہیں نے اپنے خیال سے رجوع کر دیا۔ دخصہ رقطبی جسم میں ا

## غيل اورجهيزوكفين:-

نبی کریم ملی السّرعلیہ وقم کوجب مسل دیے کا ارادہ کیا گیا تو یہ سوال بیدا ہواکہ آپ کے کرائے اندے جائیں یا اُنہی کروں میں عنسل دیا جائیں یا اُنہی کروں میں عنسل دیا جائیں یا اُنہی کروں میں عنسل دیا جائیں ہوگئی اور فیبی طور پر ایک گوشے سے ایک غنو دگی کی سی کیفیت طاری ہوگئی اور فیبی طور پر ایک گوشے سے آواز آئی کہ النّر کے رسول کو برہنہ نہ کر دکھروں ہی ہی فیسل دو، چنا بخہ بیراہن مبارک ہی ہی فیسل دیا گیا اور بعد ہیں اُتاردیا گیا ۔ سید ناملی فانے بیراہن مبارک ہی ہی فیسل دیا گیا اور بعد ہیں اُتاردیا گیا ۔ سید ناملی فانے آپ کوفسل دینے کا فرایشہ انجام دیا ہستیدنا عباس رہ اور آپ کے دونوں آپ کوفسل دینے کا فرایشہ انجام دیا ہستیدنا عباس رہ اور آپ کے دونوں

معاجزاد فضل بن عباس رخ ، قتم بن عباس رخ آپ کو کروٹمیں بدلتے ہے۔ حضرت اُسامہ بن زیدرہ اور حضرت شقران رخ درسول النوسلی الله علیہ و کم کے غلام ) نے پانی ڈالنے کا فریضہ انجام دیا۔ دالبدایہ دالنہایہ جہ ہست ) عسل کے بعد آپ کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیاجس میں نہ قمیص مقی نہ عمامہ عملا

شمائل ترندی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبرہ سے دریافت کیاکہ کیا رسول الترصلی الترعلیہ وقم کی نماز جنازہ بڑھی جائے ؟ آپ سنے کہا ہاں صلوٰۃ جنازہ بڑھو! لوگوں نے پوجھاکس طرح ؟ صدیق اکبرہ نے کہا ہاں صلوٰۃ جنازہ بڑھو! لوگوں نے پوجھاکس طرح ؟ صدیق اکبرہ نے کہا لوگوں کا ایک گروہ جمرہ میں داخل ہوا ور تنجیبر کہے بھر درود و دُعا پڑھکہ واپس آجائے اس طرح سب لوگ صلوٰۃ جنازہ ا داکریں۔

ابن ماجہ میں حضرت عبد النٹر بن عباس رہ سے روایت ہے کہ منگل کے دن جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے آپ کا جنازہ آپی قبر سرنون کے کنارے رکھ دیا گیا ایک ایک جماعت جمرہ سرنون ہیں داخل ہوت اور نماذپڑھکر باہر آجاتی کوئی تھی کی امامت نہیں کرتا تھا سے لوگ بغیرام کے علیحدہ نماذپڑھکر جمرہ سے دالیں لوٹے تھے۔
لوگ بغیرام کے علیحدہ علیحدہ نماذپڑھکر جمرہ سے دالیں لوٹے تھے۔
قاضی عیاض فر ماتے ہیں کہ تھی ہے کہ آپ پر نماذ جب ازہ برائم میں نہایت صراحت سے ساتھ ہر میں نہایت صراحت سے ساتھ کہ تاہے کہ آپ پر نماذ جنازہ فرھی گئی۔

مرض الوفات میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے اہل فانہ سے فرمایا بھا کہ جب میری بجہنے وقفین ہوجائے تو مقور ٹی دیر کے لئے سب لوگ مجرہ سے باہر بہوجانا ۔ سب سے پہلے مجھ پر جبر سُیں امین نماز پڑھیں گے مجرہ سے باہر میکا نیو میں اسکے بعد ملک الموت اور بعد میں وگرفر شنے میاز پڑھیں گے ۔ اس کے بعد تم میں کی ایک ایک جماعت جم سے میں داخل بہوا ور مجھ پرصلوہ وسلام پڑھے ۔

دمسند بذار، مستدم ک حاکمی

من میں جہ جہزو کمفین کے بعد بھریہ سوال پیدا ہواکہ آم کو کہاں سُرونوا

کیا جائے ؟ کیونکہ یہ ایسے مسائل تھے کہ کسی کو دریافت کرنے کا خیالگ نہیں آیا بھا ایکن صدیق اکبریٹر سے ہاں اِن باتوں کا علم موجو د تھا آپ نام میں آیا بھا ایکن صدیق اکبریٹر سے ہاں اِن باتوں کا علم موجو د تھا آپ نام کے کہنچیب کو یہ فرائے سُن کے رسول النگر کی اُن کی روح قبض کی جاتی ہے۔

(ترزى، ابن اج)

چنانچه اسی جگه آب کابسترا محفواکر قبر تیاد کرنا تجویز کیاگیا لیکن نمجرایک مسئله اور بین آیا کوکس قیم کی قبر تیاد کرنی چاہئے ؟ کیونکه دینہ طیبہ میں عام طور پر لید " ربغلی قبر کارواج محفا اور مکة مکرمه میں شق "رصندوتی قبر کارواج محفا اور مکة مکرمه میں شق "رصندوتی قبر کارواج محفا دہ اور انصار مدیب نے تو کو کامشور ہ دیا وصابہ کرام میں حضرت ابوعبیدہ رفز شق والی قبر کھودنے کے ماہر محف اور حضرت ابوطلح رہز کو کھودنے کے ماہر محف اور حضرت ابوطلح رہز کو کھود نے کے ماہر محف اور حضرت ابوطلح رہز کیا جائے۔ دونوں میں جو بھی آخر طے یہ پایا کہ دونوں کے پاس آدمی روانہ کیا جائے۔ دونوں میں جو بھی اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ ولم کے لئے کھ کو تیار کی۔ اور امفوں نے نبی کرمی صلی اللہ علیہ میں مقت ابن سعد ج ۲ صلی اور قبل کی میں مقت ابن سعد ج ۲ صلی کو تیار کی۔

اور قبر شریف کوکو کان کی شکل پر بنادیا گیا۔ دبخاری) جب قبر سٹریف تیار ہوگئی تو ایک صحابی رہ نے شہادت وی کہ نبی کریم صلی اللّر علیہ ولم نے ایک مرتبہ ارشاً و فرما یا تھا اللّحَدُ لَنَّا وَالشَّقَ لِغَدْرِیَا دالحدیث) اللّحَدُ لَنَّا وَالشَّقَ لِغَدْرِیَا دالحدیث)

(لحدہم اہل مدینہ کا دستورہے اورشق دوسروں کاطریقہ ہے) دو شنبہ دبیر کاون) دو بہر کے وقت آپ کی وفات ہوئی تمفی سیشنبہ (منگل کے دن) آپ کی جہیز وکفین سے فراغت ہوئی ۔ چہارشنبہ دبھ کے دن) شب ہیں آپ کی ترفین عمل میں آئی ۔ یہی جمہور علمار کا قول ہے۔ بعض علماً شب ہیں آپ کی ترفین عمل میں آئی ۔ یہی جمہور علمار کا قول ہے۔ بعض علماً کہتے ہیں کرسٹنبہ (منگل کے دن) ہی تدفین ہوئی۔ والٹراعلم.

سید ناعباس من اور سیدناعلی ہ اور حضرت فضل بن عباس من اور حضرت فضل بن عباس من اور حضرت فضل بن عباس ہ اور حضرت فتم بن عباس ہ فی جمد الظہر کو قبر شریف میں اُ تارا، سیرو فاک کرنے کے بعد پائینتی سے مٹی بھر نا سٹرو ع کیا گیا جب قبر شریف پُر ہوگئی قواسکو کو ہاں کی شکل دی گئی اور تُربتِ پاک پر پانی چیو کو گئیا۔

واسکو کو ہاں کی شکل دی گئی اور تُربتِ پاک پر پانی چیو کو گئیا۔

فاتم الانبیار صلی الشرعلیہ ولم کی تدفین مبادک سے فادغ ہوکر ایک دوایت کے مطابق تبین ہزار سے زائد صحابہ کرام آ نسو بہا تے ایک دوایت کے مطابق تبین ہزار سے زائد متحابہ کرام آ نسو بہا تے ایک دوایت کے مطابق تبین ہزاد سے زائد متحابہ کرام آ نسو بہا تے ایک دوایت کے مطابق تبین ہزاد سے زائد متحابہ کرام آ نسو بہا تے ایک دوایت کے مطابق تبین ہزاد سے زائد متا یا کہتے متا جھودی۔

يَاخَيُرُ مَنُ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعُظُمُنُ فَطَابَ مِنْ طِيبُونَ الْقَاعُ وَالْآكَمُ نَفْسِى الْفِ لَمَ آءُ لِقَ بَرِ أَنتُ سَاكِتُ مَا نَفْسِى الْفِ لَمَ آءُ لِقَ بَرِ أَنتُ سَاكِتُ مَا فِيْهِ الْعُقَافُ وَفِيْهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

وصلى الله تعالى على خاتم النبين ومحمة اللعالمين والب وصحبه اجمعين-

لیکتُ القدی، ۲۹ردمضان المبادک سخن کلیچ قریب مقام ا براسسیم مسجدالحرام ، مکتّ المکرّمه۔



شك: الأوات الأميّا اناركلي لأهفّ

مشادييخ استبلام كا گرانق در ذخيره صحابة كرام (يضي لتعنهم) تابعين، تبع تابعين اورنامورا مُدكرام (جهمايية) كيستندعالات زندگي پر ارْد ومبيع اليجا معزتن بهسب ابم جامع اوزغفتل سللة كتب جرحية وحصول مين تحرير كيا كياتها اب مجلد آغه عبدون مين دستياب حصّب اقل: فَلْفَائِدُ استُ مِنْ (چارون علفا يُراشدين كه عالات وكالات) حصت دوم: مُاجرن بحساق اعشره بشرو اكار قراش اور فتح محد على الله ملف والد ٢٠ حفارت مناكب عاللًا) حصت السوم: مُهاجرين احتددهم (بقيدا الماجر عنارت صحابة كما لات بوفتج لمخد سي الله الله الله الله عنا جسلير المسار بحقداقل ( ٥١ جليل القدر النسار كرام صحابة كروالات ) معتمد المار المسار كرام صحابة كروالات المسار كرام صحابة كروالات المسار كرام صحابة كروالات المسار كرام صحابة كروالات المسار كروالات المسار كروالات المسار كرام صحابة كروالات المسارك حصّمان جم : انفسار، حقيه وم ( بقيه ١٢ انصار كام اور علفار انصار صحابي كمالات) حصدى شئىم : (چارصحابة جفرت امام حن جوزت اميرماؤيه جفرت ام حين اورحنرت عبدالله بن ريتر كمالا حصبه هفتم: (فَتِح مُحَدِ كَ بعد اللهم فبول كرف والدياصغير إن ١٥٠ صحافير كالمرقع) معتبه هشتم : السوة صحّاب اوّل (صحاب كرام كع عقالدً، عبادات، اخلاق بعين معاشرت اورطرز معاشرت) حصر، منهم : اسُوهَ صُمَّاب دوم (صحاب كرَّام كى سياسى، مذهبى، على خدات كي تفصيل اور مجابداز كارنام) حصّ دهم : سِيُرالصّ ابيات ( ازواج مطمّ إن بنات طاهرات اورا كابرسمابيات كيسوانخ زندگي ) حصها إزدهم : أسوة صحابيات (صحابيات ك مدجبي على، اخلاقي، معاشرتي واقعات اور ديني خدمات) حصرد وازدهم : (٩٣ ابل كتاب صحابيات اور ابعيل و أبعات كيسوان اوركازله) حصر المازدهم : تابعين (٩٦ اكابرابعين كروانخ زندگى على اصلاحي فدات مجابدا ما زاسم حصَّى إلهم : بَتِع أبعينُ (اول) ( 19 مبليل القدر تبع أبعيل بشموراً مُدَكراً مُ كمالات وكالات وكالات) حصَّم في انزدهم ؛ تبع آبعين ( دوم ) ( ۴۷ تبع آبعير غطام كـ سوانح وحالات اوران كيملي و دنيي خدمات كيفصيل ) سان الله المنظمة المنظمة المسترية على مخالسيث و جلدون مي مجلّد ، كليزسفيد كاغذ ، أواتى دارمضبوط جلدين ، فيتمت - مرم م نظل: إِلَى الرَّا السَّلَامَيَّاتُ ٥ فَوْفَ ١٩٠٠ الْأُمْوَلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ







تحریر دلپذیر جامع شرعیت طریقیت حجیم لاً متر مُحِد دالمِلة حضرة مولانا شاه مُراشرف علی تقانوی قدیر محبیم لاً متر مُحِد دالمِلة حضرة مولانا شاه مُراشرف علی تقانوی قدیر مُحنونات؛ جناب مُحِدا قبال قریشی صاحبیهم مُحنونات؛ جناب مُحِدا قبال قریشی صاحبیهم



ناشر أِنْ أَرْكُ أَنْ الْمِيّاتُ الْمِيّاتُ الْمِيّاتُ الْمُورِةِ أِنْ الْمِيّاتُ الْمِيّاتُ الْمُورِةِ